مولئي

—— طلوعِ اسلام کے بعد سے عہدِ حاضرتک گمراہی کے —— اندھیرے پھیلانے والے جھوٹے نبیوں اور مہدیو لگاعبرت ناک نجام

SUJ FU

مكزيسرلجيب عبيه

عَالِ الأَيْثَ كَلِيرِكِ المَالِيهِ وَفِنَ: 5712905 www.khatm-e-nubuwwat.org

جھوٹے نبی

طلوع اسلام کے بعد سے عہد حاضر تک گراہی کے اندھیرے پھیلانے والے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کا عبرت ناک انجام



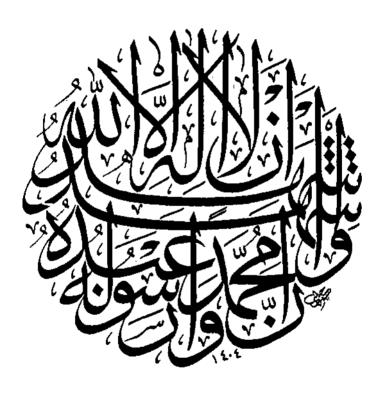

## فهرست

9

158

159

165

170

182

189

205

|        |                                | -   |
|--------|--------------------------------|-----|
| باب:2  | سسااسودننسي                    | 19  |
| باب:3  | سساطليحه اسدى                  | 28  |
| باب:4  | <i>سسا مسیلم</i> یکذاب         | 43  |
| باب:5  | ، سجاح بنت حارث تميميه         | 65  |
| باب:6  | مختارابن ابوعبية ثقفى          | 72  |
| باب:7  | <i>سے حارث کذ</i> ابِ دشقی     | 128 |
| باب:8  | سسا مغيره بن سعيه عجلي         | 137 |
| باب:9  | <i>سٹ بی</i> ان بن سمعان خمیمی | 140 |
| باب:10 | ايومنصور مجل                   | 143 |
| ۽ ب:11 | سائع بن طريف پرخواطی           | 145 |
| ياب:12 | ير بمبا قريدي زوزانی نيشا پوري | 149 |
| باب:13 | اسحاق اخرس مغربي               | 151 |
| باب:14 | استادسیس خراسانی               | 156 |

ابوعيسى اسحاق اصفهاني

عبدالله بن ميمون اجوازي

بالبك بن عبدالله خرمي

احد بن کیال بخی

على بن محد خارجي

حمدان بن اشعت

حكيم تقنع خراساني

باب:15

باب:16

باب:17

باب:18

باب:19

باب:20

باب:21

| 211         | ابوسعيدحسن بن بهرام جنابي قرمطى                        | باب:22             |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 215         | ذ کروبیبن ماہر                                         | باب:23             |
| 221         | یخیٰ بن زکرویه قرمطی                                   | باب:24             |
| 222         | عبيدالله مهدى                                          | باب:25             |
| <del></del> | على بن فضل يمنى                                        | باب:26             |
| 239         | ابوطا برقرمطى                                          | باب:27             |
| 241         | حاميم بن من الله                                       | باب:28             |
| 250         | محمر بن على شلغماني                                    | باب:29             |
| 251         | عبدالعزيز باسندى                                       | باب:30             |
| 257         | ابوالطيب احمد بن حسين                                  | باب:31             |
| 259         | ابوعلی منصور                                           | باب:32             |
| 262         | نوید کامرانی                                           | باب:33             |
| 275         | بانی رفض وشیعیت                                        | باب:34             |
| 277         | اصغربن ابوالحسين                                       | باب:35             |
| 282         | ابوعبدالله ابن شباس                                    | باب:36             |
| 284         | حسن ابن صباح میری                                      | باب:37             |
| 286         | رشیدالدین ابوالحشر<br>رشیدالدین ابوالحشر               | باب:38             |
| 326         | معید بن عبدالله بن تو مرت<br>محمد بن عبدالله بن تو مرت | باب:39             |
| 328         | این الی زکریا<br>این الی زکریا                         | <br>باب:40         |
| 351         | مبن بن حمدان<br>حسین بن حمدان                          | ب.<br>باب:41       |
| 352         | ین بن بران<br>ابوالقاسم احمد بن قسی                    | بب.<br>باب:42      |
| 354         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | ب بـ 43<br>باب: 43 |
| 355         | علی بن حسن شمیم<br>محمود دا حد گیلانی                  | ؛ ب: 40<br>باب: 44 |
| 356         | معودوا حد سیا ی<br>عبدالحق بن سبعین                    | بب:<br>باب:45      |
| 360         | <del>-</del>                                           | باب:46<br>باب:46   |
| 362         | احمد بن عبدالله ملثم<br>عروز من علوم                   |                    |
| 363         | عبدالله رای شامی<br>میراند                             | باب:47<br>ا :48    |
| 364         | عبدالعز بزطرابلسي                                      | باب:48             |

| 365 | اولیس رومی                    | باب:49 |
|-----|-------------------------------|--------|
| 367 | احمد بن ملال                  | باب:50 |
| 368 | سيدمحمه جو نبوري              | باب:51 |
| 391 | حاتی محمه فری                 | باب:52 |
| 393 | حلال الدين اكبر بادشاه        | باب:53 |
| 429 | سيدمحمونو ربخش جو نبوري       | باب:54 |
| 430 | بالزيدفد                      | باب:55 |
| 436 | احمد بن عبدالله سلجماس        | باب:56 |
| 439 | احمه بن على محير ثي           | باب:57 |
| 440 | محمرمبدي ازكى                 | باب:58 |
| 441 | سباتائی سیوی                  | باب:59 |
| 449 | محمد بن عبدالله كرو           | ياب:60 |
| 450 | مير محمد حسين مشهدى           | باب:61 |
| 459 | مرزاعل محمر باب شيرازي        | باب:62 |
| 489 | ملامحمطی بارفروشی             | باب:63 |
| 491 | زرين تاج<br>درين تاج          | باب:64 |
| 498 | فيتنح بميك اورفيخ محمرخراسانى | باب:65 |
| 500 | مومن خال                      | باب:66 |
| 505 | مرزایخیٰ نوری                 | باب:67 |
| 510 | بہا ءانٹدنوری                 | باب:68 |
| 524 | محمداحمدمهدى سوۋانى           | باب:69 |
| 550 | مرزاغلام احمه قادياني         | باب:70 |
|     |                               |        |

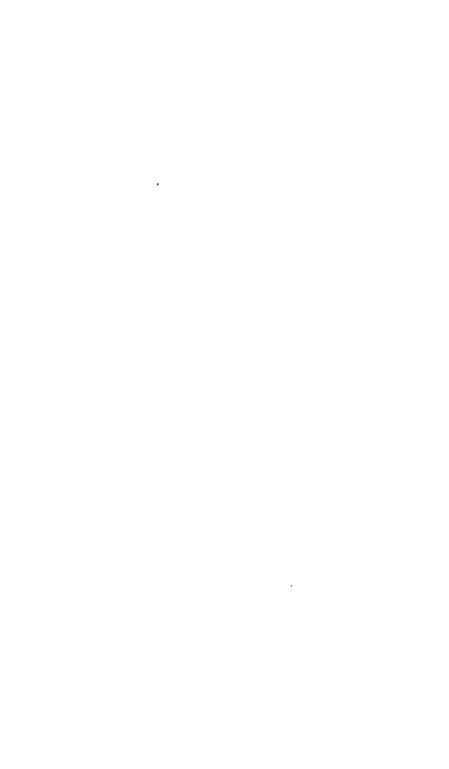

## باب نمبر1

# صاف این صیاد مدنی

#### عهد جابليت مين كهانت كاشيوع:-

حفرت بغیر و نذر ہائی علیہ العسلوة والسلام کی بعض سے پیشتر عرب میں عام وستور تھا کہ لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کیلئے کا بنول کی طرف رجوع کرتے سے اور خصوات کا معاملہ بھی زیادہ تر انہی کی مرضی اور صواب دید پر موقوف رہتا تھا چو مکہ سے مدعیان غیب دانی مرجع انام اور قبلہ حاجات نے ہوئے تھے۔ انبیاء کرام کی روحانی تعلیمات بھی ای طاکفہ کی دکان آرا کیول میں گم ہور ہی تھیں لیکن جب مرغان حرم نے توحید کی نغیہ سرائی کی اور حضر سے فلاصہ موجودات سید العرب والتم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پر کشور انسانیت کی ادر حضر سے فلاصہ موجودات سید العرب والتم سیدنامی بساط مقتدائی بکسر الث گئی اور کوئی انسانیت کی از سر کو تقمیر و تا میں کاکام شروع ہوا تو کا ہنول کی بساط مقتدائی بکسر الث گئی اور کوئی مستور ہوجاتا ہے اس طرح نیرا عظم کی خیابے شیول بھی آفات بر سالت کے طلوع میں مستور ہوجاتا ہے اس طرح نیر و کمانت کی ہمہ کیر تاریکیاں بھی آفات بر سالت کے طلوع ہو تی نابود ہو گئیں اور ظلمت سحر و کمانت کی ہمہ کیر تاریکیاں بھی آفات بر سالت کے طلوع ہو تا ہوں الی معادت بیں مدینہ منورہ بین طاہر ہوا اور اسلامی طلقوں بیں این صاد کی کئیت سے مشہور ہے۔

#### كياان صياد مسلمان تفا؟:-

ائن صیاد سحرو کمانت میں ید طولی رکھتا تھا۔ کو نبوت کا مدی تھالیکن کسی روایت سے سے امر پایے ثبوت کو نہیں پہنچاکہ وہ کسی دن دو سرے خانہ ساز نبیوں کی طرح با قاعدہ بے بہتائی ویکٹائی کی مند غرور پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے وعویٰ نبوت کی تصدیق کر کے اس کی متابعت کی ہو۔ این صیاد بعد میں بظاہر مسلمال ہزگیا تھا گر معلوم ہو تاہے کہ اس کا اسلام شائبہ نفاق ہے پاک نہ تھا جس کے بہت سے دلائل و شواہم پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ جتاب جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت کے بعد وعویٰ نبوت کر کے دائرہ اسلام میں واخل نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ ایک مرحبہ ابن صیاد کے سامنے و جال کا ذکر آیا۔ میں نے اس سے ازراہ مذاق کما" تیم ابرا ہو کیا تو د جال ہو نا پند کر تا ہے " کہنے لگا که اگروه تمام قدرت جو د جال کو دی جائے گی۔ جمجھے عطا کی جائے تو میں د جال بینا ناپیند نہ کروں" ( تسجح مسلم ) ان صاد کا یہ جواب اس کے دلی خیالات و عقائد کا صحیح آئینہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے ول پر شیفتگی اسلام وابیان کے نقش کماں تک مرتسم تھے؟

# انن صیاد قتل واستهلاک سے کیوں بچار ہا؟ :-

ا یک مرتبہ امیر المومنین عمر کی رگ غیرت اس کے دعویٰ نبوت پر جنبش میں آگئی انہوں نے بارگاہ نبو ت میں عرض کیا یار سول اللہ! اگر اجازت ہو تو میں اس کی گر دن مار دوں؟ حضور ً نے فرمایا کہ اگر ابن صیاد وہی وجال منتظر ہے تو تم اس پر کسی طرح قابو نہ یا سکو گے ( کیو نکہ وہ لا محاله قرب قیامت تک زندہ رہ کر علی انن مر مم علیہ السلام کے ہاتھ سے عل ہوگا اور اگر انن صاد د جال معدد نہیں تو اس کے قتل کرنے ہے کوئی مغید نتیجہ پر آید نہیں ہو مکنا (خاری و مسلم) ظاہر ہے کہ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعشقہ کے بعد ہر وہ شخص جو نئی اور مہط وحی ہونے کا مد می ہو کا فر اور واجب القتل ہے لیکن ائن صیاد باوجود ادعائے نبوت قتل ہے اس لئے محفوظ رہا کہ آئین خداوندی نے لڑکول کے تحق کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ بالغ ہو تا تو پھر دعویٰ نبوت کے ساتھ کی آمر زش ورعایت کا متحق نہ تھا۔ ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص حکومت وقت کے خلاف غداری کر تا ہے یا اس پر کسی سازش یا جنگجو کی کا الزام عائد ہو تا ہے، وہ سستی وگردن زدنی قرار پاتا ہے۔ اسے حبس دوام بعرور دریائے شور کی سر ادی جاتی ہے میاوہ نشانہ ہندوق ہملیا جاتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص شہنشاہِ اراض و ساء کی روحانی مملکت میں غدروفساد کرے اور دین الٰبی میں رخنہ اندازی کا مجرم ہو وہ کس در جہ قابل مواخذہ نہ ہوگا؟

مع قبل کی دوسری وجہ یہ مقی کہ یمود ان دنوں ذی تھے اور ان سے اس شرط پر صلح ہوئی تھی کہ ان سے کسی حال میں تعرض نہ کیا جائے گا چنانچہ "شرح السنة" کی روایت میں صاف بیہ الفاظ موجود ہیں کہ "اگر این صیاد و جال موعود نہیں تو تمہیں کی طرح مناسب نہیں کہ ایک ذمی كو قتل كرو" (مشكلوة)

ان صیاد سے سر ور عالم کا دلچسپ مکالمہ:-

روایات صححہ سے پتہ چاتا ہے کہ ابلیسی طاقتین خوروسالی سے ہی اس کے باطن میں اپنی

طاغوتی کذب آفرینیاں القاکررہی تھیں اور وہ صدِ بلوغ سے قبل بی اظہار نبوت کررہا تھا چنانچہ حضرت عبدالله بن عمرٌ کہتے ہیں کہ ایک مر تبہ جناب پنجبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم این صیاد کی 🍦 طرف تشریف لے گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق بھی ساتھ تھے۔ این صیاد عالم طفلی میں قلعہ بنبی مغالہ کے اندر جو یمود کا ایک قبیلہ تھالڑ کول کے ساتھ تھیل رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف راجع کر کے فرمایا کیا تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا فریستادہ ہوں؟ ابن صیاد نے کما میں اس کو تشکیم کرتا ہول کہ آپ آمیوں کے ( یعنی عرب والول کے جو ا كثر ناخواندہ تھے) نى جيں پر ائن صياد نے حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا "كيا آپ بھی جھے رسول مانتے ہیں"؟آپ نے فرمایا کہ "میں تواللہ جل وعلا اور اس کے تمام (سیے) نبيول پرايمان رکھتا مول ليكن بير توبتاك توجو نبوت كا دعويدار ہے تجھے كياد كھائى ديتا ہے "؟اس نے جواب دیا کہ "میرے یاس ایک صادق آتا ہے اور ایک کاذب" غالبًا اس کا منشاء یہ تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان یہ دونوں اس کے دل پر امور غیبیہ القا کر جاتے ہوں گے۔ انن صیاد کے خود اپنے بیان ہے اس کے دعویٰ نبوت کا بطلان ثابت ہو گیا کیو نکہ انہیاء کرام کی خبریں اہلیسی اکاذیب نے قطعا مبرا ہوتی میں۔ خلاف کاہنوں کے کہ ان کی بھن اطلاعیں کچی موتی بین اور بعض جھوٹی۔ یہ س کر حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جھ پر صدق أور كذب مختلط مو كيات "اب الخضرت صلى الله عليه وسلم في صحابة براس كابطلان ظاهر كرنے كيليم على رؤس الاشهاد اس كا امتحال كرما جام چنانچه فرمايا "اچها ميس ايك كلمه اينے ول ميس سوچتا ہوں ہتاؤ کہ وہ کون ساکلمہ ہے"؟ جناب سرور انبیاء صلی الله علیہ سلم نے قرآن پاک کی بید آرت جس کے بائج کلے ہیں این و بمن علی طحوظ رکھی ہُومُ تَاتِی السَّمَاءُ بدُحَان مُبَيْنُ (جس ون كرآسان يرين وحوال ظاہر موكا) اين صياد نے كماده وهوال ہے۔ اين صياد يائي الفاظ كے كلام س سے صرف ایک لفظ متا سکا۔ جب حضور نے دیکھا کہ اس کا حال عام کا ہنوں کا سا ہے جو القائے شیطانی کی ہدولت بعض امور غیبیہ معلوم کر لیتے ہیں تو فرمایا کہ " تواپی بساط ہے بڑھ کر قدم نہیں مار سکتا اور نہ اس در ہے سے تجاوز کر سکتا ہے جو کا ہنوں کو حاصل ہے اور جب تو دوسر ول کے دلی 🥠 خطرات کو بوری طرح نہیں بتاسکتا تو نبوت کا وعویٰ چھوٹا منہ بردی بات ہے" رب قدیرِ انبیاء کو لوگوں کے دلی ارادوں اور راز ہائے بنمانی پر علی وجہ الکمال مطلع فرما ویتا تھا۔ خلاف منجموں اور كا بنول كے كد جنود الليس ان ير كلمات قدسيد من سے كوئى ايك كلمد القاكر ويتا ہے۔ جس دن خیر البشر صلی الله علیه وسلم نے این صیاد ہے اپنے معود ذہنی کے متعلق سوال

کیااس کے بعد آپ کو ابن صیاد کے مزید حالات معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا چنانچہ آپ دوسرے دن حضرت اُلی بن کعب انصاریؓ کو ساتھ لیکر اس نخلستان کو تشریف لے گئے جہال ابن میلو مقیم تھا۔ وہال پنچ کر دیکھا کہ وہ ایک چاور تانے بستر پر دراز ہے اور چاور میں سے غن غن کی آواز آرہی ہے۔ آپ اس حقیقت کے چیش نظر کہ جب کی کے مفدہ کا خوف ہو توافشاء راز اور اظمار حقیقت جائز ہے ، در خت خرما کی شاخول کی آڑ میں ہو لئے بتاکہ اس کے بیہ جائے سے پیشتر کہ آنخضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کی سنگاہٹ کا مفہوم اور مفاو سمجھ سکیں جو مخفی اور ناقابل فہم تھا۔ ابن صیاد کی مال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ کر پکار اٹھی۔ "دیکھو صاف! عمد (صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ کر پکار اٹھی۔ "دیکھو صاف! عمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے ہیں" ابن صیاد حضور کی تشریف آوری سے مطلع ہو کر فاموش ہو گیا۔ اگر اس کی مال خاموش رہتی تو اس کی باتوں سے اس کی حقیقت حال پر مزید فاموش ہو سکی۔ اس کی حقیقت حال پر مزید دو شکی۔ اس کے بعد جناب بیغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور د جال کے متعلق آیک

حفرت ابوسعید خدری گئے ہیں کہ ای طرح ایک اور مرتبہ بناب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرات شیخین کہ یہ طیب کے ایک کوچہ میں انن صیاد ہے طے۔ آخضرت علیہ السلاۃ والسلام نے اس سے بو چھا کہ "کیا تو میری رسالت کا قائل ہے؟ کئے لگا کیا آپ بھی جھے رسول اللہ مانے ہیں؟ آپ نے فرمایا المئٹ باللہ و مانی کتبہ ورکشبہ اور چو تکہ تو کذاب ہے اس لئے تھے پر ایمان نہیں الاسکا" اس کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ تھے پر کیابھار تیں آتی ہیں؟ اس نے کہا ہوں کہ عرش بانی پر کھڑ اہے۔ فرمایا "تو عرش البیس کو سطح آب پر بیس ؟ اس نے کہا ہیں ویک ہوں کہ عرش بانی پر کھڑ اہے۔ فرمایا "تو عرش البیس کو سطح آب پر اپنی ذریات کو فسول ساد بیٹ نبویہ میں وساوس کے متعلق نہ کور ہے کہ البیس آبیا تخت پانی پر بھا کر تین دریات کو فسول سازیوں اور فتنہ انگیزیوں کیلئے لوگوں کے پاس بھیجا ہے۔ ان صیاد اس البیسی تخت کو پانی پر دکھ کر گمان کر تا تھا کہ یہ عرش اللی ہے۔ اس کے بعد آل سرور علیہ التحیتہ والسلام نے دریافت فرمایا "بھی کچھ اور بھی و یکھا ہے؟ "جواب دیا" میں وو صاوق اور ایک کافب (یا وو کور ایک کافب (یا وو کور ایک صادق) کو دیکھا کر تا ہوں "آپ نے فرمایا" اس مختص پر اپنا معاملہ مختلط ہو گیا ہو گیا۔ اور ایک صادق) کو دیکھا کر تا ہوں "آپ نے فرمایا" اس مختص پر اپنا معاملہ مختلط ہو گیا ہو گیا۔ اور ایک ضادق کی بوت کی بی نبیت تھی یقین نمیں کہ وہ سچا ہے بی جھوٹا" (مسلم)

### این صیاد بار گاه نبوی میں :-

حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ آیک مرتبہ ابن صیاد نے جناب نمی الرحمتہ علیہ السلوٰۃ والسلام ہے جنت کی مٹی کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا کہ ''وہ سفیدی میں میدے کی مانند ہے اور اس کی بُو خالص کتوری کے مشابہ ہے'' (صیح مسلم) اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن صیاد کبھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھالیکن کسی روایت سے یہ معلوم نہ ہو کا کہ ابن صیاد نے کس سال بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر بیعت اسلام کی

اور کتنی مرجہ آستانہ نبوت میں حاضر ہوا؟ لیکن یہ امر تعجب خیز ہے کہ این صیاد جیساکا ہن مدگی مرجہ آستانہ نبوت عمد رسالت میں خاص مدینہ الرسول کے اندر موجود ہو۔ یوم خرہ کے واقعات ہا کلہ تک جو یزید بے دولت کے عمد ظلمت میں ظبور پذیر ہوئے۔ ہزار ہا صحابہ کو اس ہے و تنافو تنا طفے کا انقاق ہوا ہو اور پھر اس کی اغواء کو شیوں کے حالات اور سوائح حیات شرح دیسط کے ساتھ نہ مل سکیں لیکن اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دوسر ے منبول اور خانہ ساز میکول کی طرح اپنے تقدس کی دکان جمانے اور لوگوں کیلئے ہا قاعدہ دام تزویز پٹھانے کا قصد بی نہ کیا بلعہ طرح اپنے نظبہ حال اور د جانی حرکات کے باعث لوگول سے بہت پچھ الگ تعلگ رہتا تھا اور پچھ صحابہ کرائم سے بوجہ اپنے کہ دوسر کے چھپتا تھا۔ اس لئے غالب گمان یہ ہے کہ وہ اپنے او قات حیات کو گوشہ عز اس میں زیادہ گزار تا ہوگا اور بی اس کے سوائح حیات بھر ت نہ اپنے جانے کی علت ہے۔

#### کیاائن صیاد ہی و جال اکبر ہے؟ :-

بعض علاء نے ائن صیاد کو وہی د جال اکبر سمجھا ہے جے مسیح علیہ السلام قرب قیامت کو مخل کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ د جال اکبر تو نہیں تھا البتہ ان د جالوں میں ہے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعود ک کے ساتھ خاتی خداکو گمر اہ کررہے ہیں۔ جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ائن صیاد بی د جال اکبر ہے اور رید کہ وہی نمایت من اور طویل العمر ہوکر اخر زمانے میں خاہر ہوگا۔ اور روئے ذمین پر فساد بریا کرے گا۔ ان کے دلائل رید ہیں: -

محرین متور رکتے ہیں کہ مین نے جار ٹن عبد اللہ کو اس بات پر حلف اٹھاتے ویکھا کہ این و حال ہے۔ مین نے کہا تعجب کی بات ہے کہ آپ اس بارے میں اللہ کی قتم کھاتے ہیں ؟ جار ہے نہ اللہ کا تعجب کی بات ہے کہ آپ اس بارے میں اللہ کی قتم کھاتے ہیں ؟ جار ہے نہ امیر المو منین نے میر کی موجود گی میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رور واس بات پر قتم کھائی تھی اور حضور نے اس پر انکار یااعتر اص نمیں کیا تھا۔ (عزاری و مسلم) اس روایت کے متعلق بعض علاء کا خیال ہے کہ امیر المو منین عر نے این صیاد میں بعض و جالی علا متیں دکھ کر اسے بی و جالی یقین کر لیا تھا۔ اور ان کے حلف کا اصل منہی یہ تھا کہ این صیاد ان و جالوں لینی عیاروں میں سے ہے جو و عادی نبوت کے ساتھ فتنہ انگیز کی کریں گے ان کی سوائد کا ہر گزید فتا کہ وہ وہ جال اکبر ہے۔ اور شارع علیہ الصلوة والسلام کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس وقت تک آسانی اطلاع نہ پانے کے باعث خود متر دو تھے کہ این صیاد جس میں و جالی علامتیں پائی جاتی جن یہ و بال کے قید ہونیکا واقعہ سنا تو اس وقت آپ پر و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی زبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کے قید ہونیکا واقعہ سنا تو اس وقت آپ پر و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی قید ہونیکا واقعہ سنا تو اس وقت آپ پر و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی قید ہونیکا واقعہ سنا تو اس وقت آپ پر و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی قید ہونیکا واقعہ سنا تو اس وقت آپ پر و جال کی

شخصيت متحقق ومتعين هومكل.

دو صحابیوں کی این صیاد کے والدین سے گفتگو:-

ائن صیاد کو د جال اکبر سمجھنے والے علماء کی دوسری ولیل مید ہے کہ ابو بحرہؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی کہ د جال کے والدین کے یہاں تمیں سال تک کوئی اولاد پیدانہ جو گی۔اس کے بعد ان کے گھر ایک کا نالز کا متولد ہوگا۔ جس کے بزے بڑے وائت ہول کے اور و نیادی لحاظ سے نمایت حقیر اور کریمہ المنظر ہو گا۔ نیند کے وقت اس کی آتکھیں تو سو کی گ نیکن دل ( بوچہ ہجوم وساوس و خیالات فاسدہ کے جو شیطان القاکرے گا اس طرح)بمدار رہے گا (جس طرح سيد كائنات صلى الله عليه وسلم كا قلب مبارك كثرت افكار صالحه اور وحي والهامات کے بیے دریے وارو ہونے کی وجہ سے نہ سوتا تھا)اس کی ناک پر ندے کی چونچ کی مائند گول ہو گ۔ اس کی ماں بہت فرب اندام اور تحیم و تھیم ہو گ۔ اور اس کے ہاتھ بہت کہے ہول کے۔ حضرت ابو بحرة کے تیں ہم نے مدید کے ایک یمودی کے گھر میں ایک کانا لڑکا پدا ہونیکا عال سار میں اور زبیر عن عوام اس کے والدین سے لمے اور انہیں ان تمام مغات سے متصف بلاجو جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے وجال كے مال باب ك متعلق سيان فرمائ تصديم نے یوچھا تمہارا کوئی فرزند بھی ہے؟ انسول نے کہا کہ تمیں سال تک تو ہمارے بال کوئی اولاد نہ تھی۔ نیکن اب ایک کانا اور بڑے بڑے وانتوں والا حقیر سالڑ کا متولد ہوا ہے اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں عمر ول مدار رہتا ہے۔ ہم وہال سے چلے تو ہم نے لڑکا بھی قریب ہی وصوب میں پرالیا۔ یہ لڑکا جو پست آواز سے انگار ہا تھاسر کھول کر بولائم نے کیا کھا؟ ہم نے کما کیا تو نے ماری بات سَىٰ ؟ كُمْنِهِ لَكَابِ شِكَ ؟ كُو مِيرِي أَنْكُمُونِ سوجاتي بِين لَيْنَ مِيرا قلب بيدار رہتا ہے۔ (ترندی) کیکن علماء کے نزدیک میہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے رواۃ میں ایک محض علی من زیدین جدعان منفر د ہے۔ اور وہ قوی نہیں۔ علاوہ بر میں یہ روایت بھولی کینے این حجر عسقلا کی درایتۂ مجى نا قابل اعتماد بے كيونكد ابو بحرة ٨٥ ميں ايمان لائے۔ اور سيحين ميں ہے كه جب وہ سید المرسلین صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے تو وہ قریب البلوغ تھے اور انہوں نے وصال نبوی ہے صرف دو ہی سال بیشتر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ پس ظاہر ہے کہ ابو بحر ا نے این صیاد کو اس کے زمانہ ولادت میں مدینہ طبیبہ میں ہر گز شہیں دیکھا۔ اس کے عذاوہ این صیاد اور اس کے والدین کا و جالی صفات و علامات سے موصوف ہونا اس بات کو متلزم نسیں کہ این صیاد ہی د جال اکبر تھا کیونکہ رو صفتوں کا اتحاد رو موصوفوں کے اتحاد کومتلزم نسیں۔

#### ان میادے حضرت عبداللہ بن عمر کی ملاقات:-

ان مید پر د جال مون کا شهر اس ما پر بھی کیا جاتا تھا کہ دہ شکل دشاہت اور شاکل میں وجال أئير سے يسعد على مما تلت ركم قل چانج جس طرح و جال كى ايك آگه داند الكوركى ماند چونی ہوگی ای طرح الن میلو کی ایک آتکہ بھی انھری ہوئی تحمید چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ کتے ہیں کہ عمل اتن میاد سے طاقو دیکھا کہ اس کی ایک آگھ پھولی ہوئی اور اوپر کو انتمی ہوئی ہے۔ عر نے بر جہاک تسادی آگ عل کب سے بہ خراق بیدا ہوئی؟ بولا بی ضین جانا۔ بین نے کما عده خدا خوو تیری آگھ تیرے سریس ہے اور تھے اس کی فرانی کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اتن صاد کتے فاک اگر خدائے قادر و توانا جاہے تو تمارے باتھ کی اس چھڑی بیں بھی الی ہی آ تھ پیدا مروع ان مید ے اس جواب کا خشاء یہ تھا کہ حق تعالی اس بات پر قادر ہے کہ جمادات میں مجی آگھ پیدا کر دے بور جس طرح اس جماد کو اپنی آگھ کا شعور ادرآ شوب چیٹم کا احساس نسیں ہوگا ای طرح ممکن ہے کہ انسان بھی کثرت اشغال و جوم افکار کی وجد سے مانع اوراک اشیاء کو ای طرح مدرک نه کریکے۔ جس طرح لوگ فرط غم اور وفور مسرت کے وقت ہوک کا مطلق احماس شیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عرش فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابن صیاد کدھے کی می آواذ کے ساتھ چیننے لگا۔ یہ آواز الی کریمہ اور بھیانک تھی کہ میں نے کس گدھے کی بھی الیل تحروه آواز نہیں سی تنی۔ میرے احباب کا خیال تھا کہ میں نے ائن صیاد کو اپنی لا تھی ہے اتنا پیٹا تھا کہ لا تھی ٹوٹ گئے۔ حالا نکہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا پیش آیالور وہ کیوں چیجا ؟ اس طرح این صیاد کے ایک یمودی رفیق نے یہ گمان کیا تھا کہ میں نے اس کے گھونسار سید کیا حالا کلہ یہ خیال بھی مرايانلط نغله (صحح مسلم)

صدیدہ جساسہ سے جو عفریب سپر و قلم ہوگ۔ اس بات کا قطعی علم ہوگیا تھاکہ این صیاو د جال اکبر نمیں ہے۔ لیکن مسلمانان مدید ائن صیاو کی وجائی صفات اور اس بئیت کذائی کا لحاظ کرتے ہوئے بہت ون تک اس شبہ میں بڑے رہے۔ کہ شاید کی خض قرب قیامت کو وجال کی حیثیت سے ظاہر ہو۔ اور کی وجہ تھی کہ ائن صیاد الل مدید کے لئے سامان خندہ ذئی بما ہوا تھا اور لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ ناقع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدید منورہ کی کی مرٹ پر این عرق کی این صیاد سے ما قات ہوئی۔ حضرت این عرق نے اس سے کوئی ایک بات کہ دی جس سے وہ بوا غضب ناک ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ من عرق بی خواہر محترمہ ام المئومنین دی جس سے وہ بوا غضب ناک ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ من عرق اپنی خواہر محترمہ ام المئومنین حضرت حصہ کے پائ آتے ام المئومنین اس سے چیشتر من چکی تھیں کہ ان کے بھائی عبداللہ من صیاد سے کوئی بات کہ کر اس کی اشتعال انگیزی کا باعث ہوئے تھے۔ ام المئومنین نے عرق میں میاد سے کوئی بات کہ کر اس کی اشتعال انگیزی کا باعث ہوئے تھے۔ ام المئومنین نے

فرمایا: خداتم پر رحم کرے۔ تم نے ائن صیاد کو کیوں مشتعل کیا؟ کیا تہیں معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وجال سمی بات پر غفیناک ہوگا اور پھری غیط و غضب اس کے خروج کا باعث بن جائے گا۔ اور چونکہ یہ اختمال ہے کہ بھی مخص د جال اکبر ہو اس لئے یہ بات سمی طرح مناسب نہیں اسے پر اپھیختہ کر کے باب فتن کھولا جائے۔ (صحیح مسلم) من صیاد کا استدلال اپنے د جال ہوئے کی نفی پر

احادیث صحیحہ سے ثامت ہے کہ وجال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں واخل نہ ہوسکے گا اور تعجب ہے کہ جن حضرت نے این صیاد کو وجال اکبر یقین کیا۔ ان کا و بن ان روایات صححہ کی طرف کیوں شقل نہ ہوا؟ ایک روایت میں خودائن سیاد نے بھی ای ارشاد نبوی سے استدلال كرك اپ د جال مون كى نفى كى متى د چنانچد حصرت ابو سعيد خدرى كاميان سے كد ايك مرتب مدینہ سے مکہ تمرمہ کو جاتے ہوئے میں ائن صیاد کارفیق سفر تھا۔ اثناء گفتگو میں وہ جھے سے کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ رسا در خت سے باندھ کر اس کا بهندا گلے میں ڈال لول اور پھانسی لے لول۔ میں نے پوچھاآخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کئے لگا وجہ میہ ہے کہ لوگ مجھے د جال سمجھتے ہیں۔ کیاآپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے نسیس سنا ك وجال لاولد بوكا اور مين صاحب لولاد بول؟ كيا يغير عليه السلام في بيه فرمايا تعاكه وجال كافر موكار اور من مسلمان مول؟ اور كياسر وار ووعالم عليه الصلوة والسلام في بين فرمايا تماكه وجال کے اور مدیے میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن میں مدینے میں پیدا ہوااور وہیں سے آگر مک معظمہ جارہا ہوں؟ (مسلم) حضرت جار من کا بیان ہے این صیاد واقعہ حرہ میں جبکہ یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب کی مفقود ہو گیا۔ بظاہر یہ روایت اس بیان کے منافی ہے جس پر ند کور ہے کہ وہ مدیدے میں مرااور اس پر نماز پڑھی گئی۔ آگراس روایت کا مغہوم عام اور موت کو بھی شامل ہے تو پچھ منافات نہیں کونکہ دونوں کا حصل میہ ہو سکتا ہے کہ دوداقعہ حرہ میں مراادراس کی نماز جنازہ پڑھائی گئے۔ د جال اکبر ایک جزیرہ میں قیدہے:-

متیم داری ہے بیان سے جو و جال کی شخصیت کے بارہ میں نص ہے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ابن صیاد و جال منتظر نہیں کیونکہ جن و نول ابن صیاد چول کے ساتھ مدینہ مطمرہ کی گلیول میں کھیل رہا تھا۔ اننی لیام میں یا شاید اس سے بھی پیشر متیم داری نے و جال کو عرب کے ایک جزیرہ میں پانیہ زنجیر دیکھا۔ اب متیم داری کے دلچسپ مشاہدات کی روایت جو علماء میں "حدیث جساسہ" کے نام سے شرت رکھتی ہے۔ ملاحظہ ہو: - فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں ایک محابیہ کہتی ہیں کہ میں ایک محابیہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ معجد نبوی میں گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھی۔ حضور ایس

نمازے فارغ ہو کر منبر پر بیٹھ اور آپ نے حسب عادت مسکرا کر فرمایا کہ سب آدمی اپنی اپنی جگد پر بیٹے رہیں۔اس کے بعد فرمایا کیا جانے ہو کہ میں نے حمیس کیوں جع کیا؟ صحابہ عرض گزار ہو سے کہ انتداور اس کارسول اعلم ہیں۔ ارشاد مواہیں نے کسی تر غیب یار ہیب کے لئے تهاری اجماع کی خواہش نہیں کی بلحہ واقعہ یہ ہے کہ تمتیم واری ایک عیمائی تھے جو خلعت اسلام ے سر فراز ہوئے۔ اب انہوں نے د جال کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے جوان ربانی تعلیمات ے مطابقت رکھتا ہے جو میں د جال کے متعلق تمهارے سامنے پیش کرتا رہا ہول" جو تک سے ماجرا تتیم کے عینی مشاہدہ پر بنی تھااس لئے حضور نے لوگوں کے از دیاد یقین کے لئے اس واقعہ کو الن الفاظ میں بیان فرمایا۔ حمیم وار ک کا بیان ہے کہ میں نے جماز میں سوار ہو کر سمندر کا سفر اختیار کیا۔ قبیلہ فم اور جذام کے بھی تمیں آوی میرے رفیق سفر تھے اسے میں سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ جہاز سمندر کے طول وعرض میں حالت جاہ چکر کا نٹار ہالیکن ساحل بحر تک نہ پیٹیج سکار آخر موجوں کے خوفناک تیمیٹرے کھاتا ہوا ایک مہینہ کے بعد بصد خرابی کنارے لگا۔ ہم ا یک جزیرہ میں اترے۔اثنائے راہ میں ایک عجیب قماش کی عورت لمی جس کے بہت بلیے لیے بال تھے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے ؟ کہنے لگی میں جساسہ لیتی مخرہ ہول جو وجال كو خريس كينجاتي مول\_ تم لوگ سائے والے ديرين جاؤوبال و بال كو ديكھو ك\_ ہم نے وریکارٹ کیا۔ وہاں بینچ کر ایک اتا ہوا توی بیکل مرو دیکھا کہ اس سے بیشتر اس قدر قامت کا انسان مممی نظر ہے نہ گزرا تھا۔ یہ فخص سلاسل واغلال میں جکڑا ہوا تھااس کے ہاتھ گھنٹوں اور مختول کے **یا عمل سے ذکل کر گرون ہے متد معے تھ**ے۔ ہم اس کو و پیکر انسان کو دیکھ کر محوجیرت رو کے۔ جمنے پوچھا تو کون ہے؟

وہ :- چو مکہ تم ئے مجھے اس مال میں و مکھ لیااس لئے میں اپنے تئیں تم سے مخفی نہ رکھوں گا۔ لیکن پہلے تم یہ توبتاؤ کہ تم کون ہو اور یہال کس طرح آنا ہوا؟

ہم :- ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے بحری سفر اختیاد کیا تھالیکن ہمارا جہاز طوفال بٹس گھر کر مہینہ بھر سر گروال رہا۔آخر ہم حالت نباہ اس جزیرہ میں آپنچے۔ ایک انجوبہ روزگار جساسہ ہم سے کئے گئی کہ تم لوگ اس شخص کی طرف جاؤجو ویر میں ہے۔ بس ہم لوگ گلت سے تیرے باس بہنچے۔

وه :- اجهابيه توبتاؤكه نخل سيان بنوزبار آور موايا نسير؟

ہم:- میان کے نکستان میں دار کیل آرہے۔

و و :- کین یاد رکھو کہ و و وقت بھی آنے والاجب کہ میان میں مجوروں کے در خت مر آور نہ ہوں اور خت مر اور نہ ہوں ا ہول مے اس کے بعد سوال کیا کہ کیا حمر و طبریہ میں ابھی پانی موجود ہے یا حک ہو چکا

ے؟

ہم:- اس میں توپانی بافراط موجود ہے۔

دہ:- دہوفت دور نہیں جب کہ (قرب قیامت کو)اس کاپائی خلک ہو جائے گا۔اس کے بعد دریافت کرنے لگا کہ کیا چشمہ زغر میں پائی آرہاہے؟ اور وہاں کے لوگ اس پائی سے زراعت کر رہے بیں؟

ہم :- اس میں توپائی کی بہتات ہے۔ اور لوگ اس سے اپنی زمینوں کو خوب سیراب کررہے ہیں۔

دہ :-اچھاب توبتاؤ کہ امیال کے بی نے طاہر ہو کر کیا چھ کیا ہے؟

ہم:- وہ اپن قوم پر غالب آئے اور لوگوں نے ان کی اطاعت کرلی ہے۔

وہ :- ہاں ان کے گئے اطاعت و سر افتحدگی میں بہتر تھی۔ اس کے بعد کتے لگاب میں اپنی نبت

ہمی بتا دول کہ بیں مین (د جال) ہوں۔ اور جمعے عقریب یمال سے نکلنے کی اجازت لیے

گی۔ میں روئے زمین میں ہر جگہ دورہ کردل گا۔ اور دنیا میں کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جمال
چالیس دن کی مدت میں بہنے نہ جاؤل باشٹناء کمہ اور طیبہ کے کیونکہ ان دوشروں میں جمعے
داخلہ کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں کمہ یا طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو

واخلہ کی اجازت تھیں ہے۔ جب میں مکہ یا طبیبہ میں واقل ہونے کی ک · معانقی پر ہند فرشتہ موجود ہو کر میرے اقدام میں مزاحم ہونے لگے گا۔

یہ واقعہ بیان کر کے جناب سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مال کا تین مرتبہ فرمایا یک طیبہ ہے۔ یک طیبہ ہے۔ یک طیبہ (مدینہ منورہ) ہے۔ (مسلم وابعل ور بالفاظ مختلفہ)

#### باب نمبر2

# أسود عكسي

جب حضرت سید کون و مکان صلی الله علیه وسلم جبة الوداع سے مراجعت فرماتے مدینه منوره آئے تو آپ کی صحت حراج اعتدال سے منحرف ہو گئی لور کو طبیعت جلد سنبھل گئی لیکن منافقوں کی طرف سے ناسازی طبع کی خبر کچھ ایسے برے عنوان سے پھیلائی گئی تھی کہ استبداو و خود مری کے بادے مختف رمگوں میں خلور کرنے گئے لور بہت سے منافقوں کو اپنا کفر عالم آشکار کرنے کا حوصلہ ہو گیا۔ نفس امارہ کے جن پجاریوں نے علالت نبوی کی خبریاتے علی اسین ایمان و

رے ہو حسد اور یو اس میں میں سب سے چیش پیش تھااس نے نہ صرف نعت ایمان سے جیش ہیں ہوائی اس میں ایمان سے جی میں و ججر و حرمان قبول کیابلعہ اس کی بوالہوس نے خود ساختہ نبوت کا تاج بھی اسکے سر پرر کھدیا۔

برو ربان بون چېچه کان پیشین گو کی :-حضرت خیر البشر کی پیشین گو کی :-

ت سفرت میر البسر ی جدیدی مون --رنجوری اول کے چند ماہ بعد حضرت سید الخلق صلی اللہ علیہ و سلم اس مرض میں جملا

ہوئے جس میں آپ دنیائے رفتی و گزشتنی کو الوواع کہ کر رفیق اعلیٰ سے جا کے ہیں۔ روز شنبہ 10 رئی اعلیٰ سے جا کے ہیں۔ روز شنبہ 10 رئی اول 11 مے کو خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں ام المو منین حضر ت عائشہ صدیقہ کے مکان پر تشریف لائے اور پخشجہ کے دن مرض نے شدت اختیار کر لی۔ آپ نے انہی لیام مرض میں فرمایا کہ میں نے (خواب میں) اپنے ہا تھوں میں سونے کے کنگن دیکھے نے ان سے نفرت ہوئی تو ان پر پھونک دیا۔ معا دونول کنگن معدوم ہوگئے ان ود کنگنول کی تعبیر یمی دو جھوٹے د جال ہیں کہ میں جن کے در میان ہول ۔ آیک مسلمہ میامہ والا۔ دوسرا اسود محنی۔ آپ نے انہی ایام مرض میں وحی آلی سے اطلاع پاکر یہ بھی فرمایا کہ "اسود فلال روز اور فلال مقام پر فتل کیا جائے گا۔ چنانچہ ویہائی ظمور میں آیا۔"

#### ابتدا کی حالات اور دعوایے نبوت:-

امود کا اصل نام عیملہ بن کعب بن عوف علی تھا۔ لیکن سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کے نام میں نام عیملہ بن کعب بن عوف علی مقالہ کی میں جس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا علی قبیلا فرج کی ایک شاخ تھی علاقہ میں کہانت میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ کا نام کمف خار ہے پیدا ہوالور وہیں نشوہ نمو پیا۔شعبہ اگری اور کمانت میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اور اس زمانہ میں کی دو چیزیں با کمال ہونے کی بہت بوری دلیل سمجی جاتی تھیں۔ اسود کی ذات یں شرین کائی اور مخل دیر دباری کا جوہر بدرجہ اتم و دیدت تھا۔ اس لئے عامتہ الناس جلد اس کی مدد خدرع میں بھش جائے تھے۔ اس کے لقب میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے ووالخمار لینی اور حنی وال تکھاہے۔ کیو تکہ وہ ہر وقت چادر اوڑھے اور عمامہ باندھے رہتا تھا اور بعض نے اس کا طرف لقب ووالخمار بتایا ہے اور تکھا ہے کہ اس کے پاس ایک سدھا ہوا گدھا تھا جب اس کی طرف خاطب ہو کر کہتا کہ اسے خداکو مجدہ کر تو وہ فور آمر اسجو دہو جاتا جب بیٹھے کو کہتا تو جھٹ بیٹھ جاتا اور جب کھڑا ہونے کا تھم دیتا تو وہ نیم قد اور بعض اشاروں پر سر دقد کھڑا ہو جاتا تھا جب الل اور جب کھڑا ہو جاتا تھا جب الل فیج اس نے اسود کے ادعائے نبوت کی خبر سنی تو اسے بخر ض امتحان اپنے بال مدعو کیا یہ لوگ اس نجران نے اسود کے ادعائے نبوت کی خبر سنی تو اسے بغر ض امتحان اپنے بال مدعو کیا یہ لوگ اس کی چیڑی باتوں پر فریفتہ ہو گئے اور جب اس نے گدھے کی نشست و پر خاست سے اپنا "
کی چیئی چیڑی باتوں پر فریفتہ ہو گئے اور جب اس نے گدھے کی نشست و پر خاست سے اپنا "
کا جان کی کو سمعاو طاحہ قبول کر لیا۔

# حضرت سرور عالم حكومت يمن كومختلف افراد ميں تقسيم فرماتے ہيں:-

جس وقت باذان اور افل مین طقد اسلام بین داخل ہوئے تھے اس وقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مین کی ساری حکومت باذان کی رحلت کے بعد آپ نے مین کی حکومت تقیم کر کے گیارہ افراو کے وست اختیار بین دے دی نجران پر عمر وین حزم کو حاکم مقرر فربایا نجران اور نبید کا در میائی علاقہ خالد من سعید کو تفویض فربایا بهدان عامر من شرکو دیا گیا صنعا کی حکومت شہر من باذان کو عظا ہوئی۔ طاہر من ابوبالہ علّ اور اشعریوں کے والی بنائے گے ابو موسیٰ کو مارب کی اور فروہ من مسیک کو مراو کی امارت پر مر فراز فربایا گیا۔ جند کی سرداری کیلی من امیہ کے در فربان دی گئی عن امیہ کو مراو کی امارت پر مر فراز فربایا گیا۔ جند کی سرداری کیلی من امیہ کو نرمان دی گئی حضر موت کی حکومت ذیاد من لبید انصادی کو مفوض ہوئی۔ اور سکاسک اور سکون پر عکاشہ من قور کو اور ہو معاویہ کندہ پر مماجر کو عائل مقرد فربایا گیا مگر موفر الذکر کے تقرر کے بعد ہی حضور سید کون و مکان علیہ الصاور و السلام کی طبیعت سخت علیل ہو گئی اس لئے ان کا جانا ماتوی رہ گیا۔ آخر حضور کے وصال کے بعد امیر الموسین ابوہر صدیت رضی اللہ عنہ نے اشیں ان کی حکومت پر روانہ فرما دیا۔

## اسود کی ملک گیری اور اس کا فور ی عروج واقبال :-

اسود نے دعوائے نبوت کے بعد تعوثری کی جعیت بہم پنچاکر ہاتھ پادک مار نے شر دع کئے سب سے پہلے اہل نجران کو گانٹھ کر نجران پر چڑھ دوڑاادر عمر دین حزم اور خالدین سعیدین عاص کو دہاں کی حکومت سے بے دخل کر دیاای طرح اسود کاوزیر قیس بن عبدیغوث مرادی بھی جس کے

ہاتھ میں اسودی لشکر کی قیادت تھی فروہ بن میک پر چڑھ آیاجو مراد پر عامل تھے اور انہیں منهزم کر کے وہاں پر قامنس ہو گیا۔ نجران سے فارغ ہو کر اسود نے منعا کارخ کیا یہاں شرین باذان نے اس کا مقابلہ کیالیکن مفلوب ہو کر جریہ شہادت بی لیا حضرت معاذین جبل ؓ اپنی بے سرو سامانی کا لحاظ كرتے ہوئے صنعاء سے روانہ ہوئے اور مارب میں ابو موٹی كی طرف ہو كر محذرے ابو موٹی نے دیکھا کہ حفظ و د قا**ل کا کوئی سلمان نہیں نامار وہ بھی حضر**ت معاذین جبل کے ہمراہ چل کھڑے ہوئے حضرت معلق تو سکون میں تھمرے اور ابو موسیٰ کاسک کو مطے سکتے اس طرح طاہر بن ابوبالہ جل صنعاء میں جا بناہ گزین ہو سے اوروہ لوگ جو قبلہ فرج میں سے اسلام پر قائم رے انہول نے فروہ کے باس جا پتاہ لید اس وقت اسودی اقبال کا یہ عالم تھا کہ فتح و ظفر ہر وقت تھم کی منظر تھی غرض بمن كاسادا للك اسود كے حيط اقتدار ميں جلا ميالور وہ شرقا غرماً صحرائے حضر موت سے طائف تک اور شال شل بحرین ہے احساتک اور جنوب شل عدن تک کامالک ہو حمیاا سود کی حکومت كحك كے طول وعرض بيں اس سرعت ہے چيلی جس طرح آگ تھاں چوس كے مكان كے أيك سرے میں لگ کرآنا فانادوسرے سرے تک پہنچ ماتی ہے جب پیلی مرتبہ شہر من باذان ہے اس کی مد ہمیر ہوئی ہے تو اس کے پاس صرف سات گھر چرموں اور پچھ سانڈنی سوارول کی جمعیت علی لیکن اب اس کی سلطنت کو یوا استحکام نصیب ہوا ان واقعات سے اکثر اہل یمن اسلام کے صراط صدق د صواب سے مخرف ہو کر اسود کی نبوت پر ایمان لے آئے اب عمرو بن حزم اور خالد بن سعید مدیند منورہ بینے لور تمام دل خراش واقعات حضرت سید کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے سمع مبارک تک پہنچائے۔

جب یمن کے سادے علاقے اسود کے سامیہ میں آسے تواس نے عمروی معدیکرب کو اپنا نائی مقرر کیا یہ وہی مخص ہے جو پہلے خالد بن سعید بن عاص کی مجلس شور کی کار کن تھا۔ لیکن پھر مر تد ہو کر اسلامی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور خالد بن سعید کے مقابلہ ہے ہماگ کر اسود کے علل عاطفت میں جا پتاہ کی تھی۔ اب حضر موت کے مسلمانوں کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کمیں اسود الن پر بھی نوج کشی نہ کرے یا حضر موت میں بھی اسود کی طرح کوئی نیاو جال کذاب نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس لئے حضرت معاذ بن جبل نے بردی دانشمندی اور معالمہ فنمی سے کام لیکر استمالت قلوب کیلئے قبیلہ سکون میں نکاح کرایا۔ جس سے قبیلہ کے لوگ ان سے عملوفت اور محت کابر تاؤیر سے گئے۔

اسود کے خلاف نفرت و عناد کا جذبہ:-

اب اسود يمن كابلا شركت غيرے مالك بن كركوس أمَّا ولَّا غيري جارما تعاليكن حكومت ي

فائز ہونے کے بعد اس میں دہ بہلی کی تواضع و منکسر المزابی باتی شدری تھی۔ غرور دانانیت نے طم و فاکساری کی جگہ لے لی تھی اور ہر وقت فرعونیت کا تاج پنے بکائی اور بے بہتائی کے نشہ میں سر شار تھا۔ کو قیس بن عبد یغوث سپ سالار نمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و میں سر شار تھا۔ کو قیس بن عبد یغوث سپ سالار نمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و شمر م حکام کی تقییل کرتا تھا کین اسود کی نخوت اور فرعون مزاتی نے اس کو سخت کبیدہ فاطر اور شغر کردیا تھا۔ اسود نے شہر بن باذان کی جان سائی کے بعد ان کی بیدی آزاد کو جرآ اپنے گھر میں ذال نیا تھا اور آزاد کا عم زاد بھائی فیروز دیلی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا آزاد کو اس کے پنجہ بیداد سے نجات دلانے اور اس کا قرار واقعی انقام لینے کیلئے بری طرح دانت پس رہا تھا۔ است میں ویر بن ویل سکون اور یم کے مسلمانوں کے نام حضرت فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا جس میں اسود کی سرکوئی کا تھم تھا۔ ارباب ایمان اس فرمان سے نمایت قوی ول ہوئے اور اسود کو نیجا دکھانے کا عزم صمیم کر لیا۔ است میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قیس بن ولی ہوئے تھیں بن عبد یغوث پر اسود کو نیجا دکھانے کا عزم صمیم کر لیا۔ است میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قیس بن عبد یغوث پر اسود کا نیجھ عالب بازل ہوا ہے اور قیس اسود سے سخت کشیدہ خاطر ہے۔ اس لئے قیس کو تھی اینارازدار اور شریک کا رہا لیا۔

قل کے مشورے :-

صنعاء کے بعض مسلمان اسود کی فون گرال کے مقابلہ میں اپنے حرفی ضعف کو حوفی محسوں کررہے ہے۔ اس لئے انہول نے جائے عمری اجتماع کے رازدارانہ مرگر میوں ہے کام لینا چاہا۔ یہال کے مسلمانوں نے قرب و جوار کے لوگوں سے نامہ و پیام کر کے اسود کے خلاف باراضی کا ایک جال پھیلا دیا۔ اس اٹنا میں اسود کو اس کے مؤکل نے بتادیا کہ تمہارے قبل کی بخت باراضی کا ایک جال چیلا دیا۔ اس اٹنا میں اسود کو اس کے مؤکل نے بتادیا کہ تمہارے قبل کی بخت ہلاکت میں ڈال دول کو خلہ دہ اعداء سے مل گیاہے "قیس ہر طرف خطرہ کی آند ھیوں کو محیط پاکر بھلار دفع الوقتی قتم کھاکر کئے لگا حضور کے نقل س اور عظمت کا سکہ میرے لوح دل پر اس درجہ مفتوق سے کہ اس قسم کے کافرانہ دسوسے میرے دل میں مجھی بار نہیں پا سکتے۔ یہ س کر اسود قبیس ہوئی تھی دون سب بالنفصیل میان کیس۔ اب اسود نے فیروز دیلی اور حضن دیلی کو جو باتیں ہوئی تھی دہ سب بالنفصیل میان کیس۔ اب اسود نے فیروز دیلی اور حضن دیلی کو جو اپنی تیل ایک اتمیازی حیثیت رکھتے تھے بلاکر دھمکایا گر انہوں نے وفع الوقتی سے کام لیکر مسلمانوں میں ایک اتمیازی حیثیت رکھتے تھے بلاکر دھمکایا گر انہوں نے وفع الوقتی سے کام لیکر نے مطمئن نہ سے کہ اس اثنا میں عامر من شر، ذی ذود ذوالکلاع اور ذی طلبم کی طرف سے خطوط اپنا پیچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانوں کی طرف سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہر طرح سے صاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عوان د نصر سے کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ تھا کی خوان دور نوران کیلئے ہوں دونوں کیلئے کیا کیا کو دونوں دونوں دونوں دونوں کیا کیلئے کی دونوں

سید غلق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اس مضمون کے فرمان بھیدجیے بھے کہ وہ اسود کے فلاف حرب آنا ہوں۔ یکی وجہ تھی کہ انہوں نے صنعاء کے مسلمانوں کو جہاد کی تحریک کی تھی۔ اسی طرح فخر بنبی آوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجر ان کو بھی شریک جہاد ہونے کو لکھا تھا اور نجران والوں نے تھیل ارشاد کا تہیہ کر کے صنعاء والوں کو این عزم کی اطلاع دیدی تھی۔ جب اسود کو ان سب باتوں کی اطلاع ہوئی تواسے اپنی ہلاکت کا کا مل یقین ہوگیا۔

## اسود کی جان ستانی میں آزاد کے شریک کار ہونے کی درخواست :-

اب حشم دیلمی فیروز دیلمی کی عم زاد بهن آزاد کو گا نشخے کیلئے اسود کے محل سرائے میں عمیا۔ جس پر اسود نے اس کے شوہر شہرین باذان کے واقعہ شمادت کے بعد جبراً قبضہ کر رکھا تھااور كماتم جانتي بوكه بير لعين تمهارے والد اور شوہر كا قاتل ہے اور اس في حميس جبراو قبراً كمريس ڈال رکھا ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کی جان ستانی میں ہماری معاون اور شریک راز یو آزاد كينے لكى "والله ميرے لئے اس زمين كے اوپر اور آسان كے بنچے اس ناكبارے بوھ كر مكروہ اور قابل نغرت چیز کوئی نمیں۔ یہ کم خت نبوت کا مدی ہے مگر حالت یہ کہ نہ نو حقوق اللہ اداكر تا ب اور نہ اسے محرمات ہی سے پر ہیز ہے۔ تمهارا جو کچھ ارادہ ہواس کی مجھے برابر اطلاع دیت ر ہو۔ میں اس کار خیر میں جان و ول سے تمہاری مدد کروں گی"اس اثناء میں اسود نے ایک قاصد جیج کر قیس کوباراد و قتل اینے پاس بلایا۔ قیس ندج اور ہمدان کے دس مسلح جوان لیکر اسود کے یاس گیا۔اسود کو دس محافظوں کی موجو دگی میں پہ جرات نہ ہوئی کہ قیس کو قتل کرے۔ کہنے لگا: قیں! میں نے تھے سے مج مج نمیں کہ دیا کہ تو میرے قل کی سازش میں شریک ہے؟ مگر تو ہر مر تبد جموث بول كر دفع الوقتى كرر إب چنانچد ميرے مؤكل نے مجمع بيد مشوره ديا ہے كه "ين قیس کے ہاتھ قطع کردول ورنہ وہ ضرور میری گردن مار دے گا" قیس نے کمایہ قطعاً غلط ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ مان ہوں اور حضور کے مؤکل کو بھی سچا پیامبر یقین کرتا ہوں لیکن وی بیں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے اس لئے سازباز کا الزام بالکل بے بدیاد ہے۔ آپ بد گمانی کو پاس نہ سیسکنے د بیجئے۔ میں ہر طرح سے حضور کا غلام اور چاکر ہول اور حضور کے ہر تھم کی گفیل کو باعث سعادت یقین کرتا ہوں اور اگر آپ میری طرف نظر ترحم ہے نہ دیکھیں گے تو میں اسے آپ کو ہلاک کر ڈالول گا" یہ باتیں من کر اسود کا خیال بدل گیا اور قیس کو جانے کی اجازت دی۔ قیس وہال سے نکل کر اینے مسلمان دوستول سے ملااور بد کمد کر چلاآیا کہ بس اب اپناکام بورا کردو۔ اسود محل سرائے ہے اٹھ کر باہر آیا۔ تمام لوگ اس کی تعظیم کیلئے سروقد اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصر کے باہر قریباً سو گائمیں اور اونٹ بند ھے تھے ان کے ڈیچ کرنے کا حکم دیا۔ وہاں تیوں مسلمان بھی

موجود تھے۔ فیروز کی طرف خاطب ہو کر کہنے لگا۔ فیروز! کیاوہ بات جو تیری نسبت جھے بتائی گئ ہے غلط ہے ؟ اور مجر تلوار و کھا کر کہنے لگا کہ میر الرادہ ہے کہ مجھے ذاع کر ڈالوں" فیروز نے کہا حضور دالا! آپ کو شاید معلوم نہیں کہ حضور کی حرم محترم میری عم زاد بہن ہے اور ہم اس بات پربوے نازال ہیں کہ حضور نے ہمیں سسرالی قراحت ہے مشرف فرمایا۔ اگر حضرت اعلیٰ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو ہم کسی بری سے برای قیمت پر مجمی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ میں فروضت نہیں کرتے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین و دنیا کی فلاح نصیب ہے" استے میں ایک شخص نے اسود کے سامنے فیروز کی چفل کھائی اور کہنے لگا کہ سرکار! "میں سب بچھ جانیا ہوں اس کئے عزم صمیم کر چکا ہوں کہ کل کے روز فیروز اور اس کے رفقا کو ضرور موت کے گھاٹ از دادوں گا"

## نقب لگا کرمحل میں گھس جانے کا مشورہ:-

اب بدلوگ وہاں سے مطلح آئے اور قیس کو بلا کر باہم مشورہ کرنے سگھ۔ حشس نے سے رائے دی کہ میں آزاد کے پاس جاکر اس کی رائے معلوم کرتا ہوں۔ اگر دہ اس کام میں ہمارا ہاتھ مٹائے توبس اے مھانے نگادیں۔ حضم نے آزاد کے یاس جائر اپنا خیال ظاہر کیا۔ آزاد کہنے لگی "اسود آج كل نهايت جو كنااور موشيار موكيا ب- اس حصه ، مكان ك سوا محل مي كوئى اليي جكه میں جال برہ کی چوکی نہ ہوالبتہ اس مکان کے عقب سے نقب زنی کا موقع ہے اگر تم لوگ سرشام اس طرف جاکر نقب لگاؤ تودبال حهیس کوئی آدمی نه دیچه سکے گا۔ اس دفت جو جاہو کر سکتے ہو۔ وہاں اسود کو کوئی معادن بھی نہ مل سکے گا۔ تنہیں اس مبکہ شمعدان روشن ملے گا اور اسلحہ بھی موجود ہوں گے "اتے میں اسود بھی دیوان طانہ سے نکل کر حرم سرائے میں آیا اور حشنس کو اپنی مو ی سے باتیں کرتے بایا۔ اسود نے سخت غفیناک ہو کر بوجھا تو یمال کیوں آیا؟ یہ کہ کر ایک مگونسا حشم کے اس زور سے رسید کیا کہ وہ بنچ گر پڑا۔ یہ وکی کر آزاد نے الی مری طرح چیخنا جلانا اور شور میانا شروع کیا کہ اسود مبسوت رہ گیا۔ آزاد ناک بھون چڑھا کر اور اسود کو ڈانٹ بتا کے کنے گئی " یہ میرا دودھ شریک بھائی جھ سے ملنے کوآیا ہے اور تو سخت بے حیاتی کے ساتھ اس سے ابیاو حشانه سلوک کرتا ہے" یہ کمہ کرآزاد اسود کو سخت ست کہنے گل۔اسود حشعس کو چھوڑ کرآزاد ہے معذرت کرنے لگااور اس سے بصد مشکل اپنا قصور معاف کرلیا۔ وہاں سے اٹھ کر حشش اینے دوستوں کے پاس آیااور اپنی سر گذشت میان کی۔ بیالوگ کھنے لگے اب ہم اسود کے شر سے مامون نسين بين فورأ بعا كنه كا انتظام كرة جائية ان لوكول يربد حواس طاري تقى اور عالم اضطراب مين کمیں جہبت ہوجائے کی تیاریاں کررہے تھے کہ اتنے میں آزاد کا غلام حشن کے پاس آیاور پیغام دیا

کہ جوبات میرے اور تمہارے در میان قرار پائی ہے اس میں تغافل نہ کرنا" حشن نے اس کے جواب میں کملا بھیجا کہ ہماری طرف ہے ان شاء اللہ اس کام میں ہر گز مستی نہ ہوگی اور غلام کو ہر طرح تشفی ویکر روانہ کیا۔ ان لوگول نے فیروز سے کما کہ تم بھی آزاد کے پاس جاؤاور اس سے بالشافہ گفتگو کر کے اس بات کو پاکا کرا وچانی فیروز نے جا کربات چیت کی۔ آزاد نے فیروز سے بھی وہی باتیں کہیں جو اس سے پیشتر حشن سے کہ چک تھی۔ فیروز نے کما ہم ان اندروئی کمرول میں نقب لگائیں گے۔ فیروز نے کما ہم ان اندروئی کمرول میں نقب لگائیں گے۔ فیروز بھی وہاں بہنچ گیا اور اجنبی مرد کو اپنی ہم تھین کے پاس بیٹھ دکھ کر اس کی رگ فیرت جنبش میں آئی۔ اس پر آزاد کئے گئی۔ "تم نے شاید اسے پہچانا نمیں ہی میرا عمر اولور دودہ شریک بھائی ہے اور میزا قریب کارشتہ دار اور محرم شاید اسے داراور محرم شاید اسے داراور کو میاں سے نکال دیا۔

اسود کی جان ستانی :-

جب شام کی سیاہ چاور نضائے عالم پر محیط ہوگی تو ان لوگوں نے جاکر اپناکام شروع کرویا
اور نقب لگاکر اندر کھس گئے۔ وہاں شمعدان روش تھا۔ان ہیں سے ہر شخص کو فیروز ہی کی قوت
بازو پر زیادہ ہمر وسا تھا کیونکہ وہ سب میں شہ زور اور قوی ہیکل تھا۔ ان لوگوں نے فیروز کوآ کے کیا
اور خودا سے موقع پر ٹھسرے رہے جو پسرے داروں اور فیروز کے بچ میں تھا۔ ان لوگوں کا بیہ قیام
اس پیش بندی پر بنی تھا کہ اگر بالفر میں پسرہ دار فیروز پر حملہ آور ہوں تو بیہ لوگ اس کے آڑے
اس بیش بندی پر بنی تھا کہ اگر بالفر میں پسرہ دار فیروز پر حملہ آور ہوں تو بیہ لوگ اس کے آڑے
آزاد پاس بیشی ہوئی ہے اور بوالعجبی دیکھو کہ جسے بی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑ ا ہوا اس کے
آزاد پاس بیشی ہوئی ہے اور بوالعجبی دیکھو کہ جسے بی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑ ا ہوا اس کے
موکل نے اسود کو اٹھا کر بھادیا۔ اب اسود اپنے شیطان کی طرف سے یوں گویا ہوا کہ فیروز! بچھے
ہوا کہ اگر اس وقت لوٹنا اور موقع کو
ہوتے ہوا کہ اگر اس وقت لوٹنا اور موقع کی اس کے بہر بی کیا۔ فیروز بلدہ وبالا اور قوی البحیے جوان تھا۔ اس نے اسود کی منڈی
کیا کر اس طرح زور سے مروژی جس طرح د مولی کیڑے کو نچوڑتے وقت بل ویتا ہے اور معا
اس کی گردن توڑ ڈالی۔ جب فیروز نے اسود کو ہلاک کر کے باہر جانے کا قصد کیا توآزاد نے لیک کر
اس کادامن کی ٹر لیا اور کان میں کہنے گئی کہ اسے زیدہ کیوں چھوڑے جاتا ہے۔
اس کادامن کی ٹر لیا اور کان میں کہنے گئی کہ اسے زیدہ کیوں چھوڑے جاتا ہے۔

کا نہ رہنے دے جھڑے کو یار تو باتی رکے نہ ہاتھ ابھی ہے رگ گلو باتی

آزادیہ سمجھ رہی تھی کہ اسود ہنوز زندہ سلامت ہے۔ فیروز نے کمااطمینان رکھو میں نے

اسے ہلاک کر کے حمیس اس کے پنجہ جور سے نجات ولادی۔ مرنے کے بعد اسود کے منہ سے اس طرح فر خر کی آوازآر ہی تھی جیسے کوئی میل ڈکار تا ہو۔ یہ عجیب و غریب آواز من کر محل کے ہرہ دار دوڑے اور دریافت کرنا شروع کیا کہ یہ آواز کیسی ہے ؟آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں اندر آنے سے روک دیااور کہنے گئی خاموش رہو۔ ہمارے پینجبر پر وی نازل ہور ہی ہے۔ وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروزباہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کینے لگاکہ میں نے اسود کا کام تمام کردیا۔ اس پر فیروز کے رفیق اندر کو دوڑے اور دیکھا کہ اسود کے منہ سے بدستور خرخر کی آواز آر ہی ہے۔ حشن نے بڑھ کر چین قبش سے اس کا سرتن سے الگ کردیا۔ اب قاتلوں نے باہم مضورہ کیا کہ اسے دوسرے ہم مشربول کو اس سانحہ سے کیونکر مطلع کریں۔ آخر یہ تجویز قرار پائی کہ علی ا لصباح اس کی عام منادی کردی جائے۔ جب صبح ہوئی تو اسود کے مارے جانے کی با قاعدہ منادی کی گئی۔ اس خبر کی اشاعت پر صنعا کے مسلمان اور کافر دونوں متوحش ہوئے اور شریس بلچل مج گئی۔اب حشم دیلی نے اوان کہنی شروع کی جس میں اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله کے بعد یہ الفاظ بھی تھے۔اَسنُ هَدُ اَنَّ عَيْها له كذَّاب اس ندا كے بعد مسلمانوں نے اسود كاسر كفاركي طرف کھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اسود کے پیروؤں اور محافظوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لو ثنااور مسلمان پڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانول نے اس کے جواب میں ستر اسودی کا فروں کو بکڑ کر ہمہ كرديا\_آخر اعداء مرعوب مو كئے- انطفائے فتنہ كے بعد كفار نے اسيے آدميول كا جائزہ ليا تو ستر آدی مفتود بائے چنائچہ مسلمانول سے در خواست کی کہ ان کے آدی رہا کرو نے جائیں۔ مسلمانوں نے کہاتم ہمارالوٹا ہو مامال واپس کرواور ہمارے چوں کو لاؤ ہم تمہارے آدمی چھوڑ دیں عے چنانچہ باہم مباولہ کر لیا گیا۔

## فضائے کمن پر اسلامی پر چم :-

اس کے بعد جب وہال مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسودی لوگ صنعا اور نجران کے درمیان صحرا نور دی اور بادید پیائی کی ندر ہوئے۔ اس طرح صنعا و نجران الل ارتداد کے خار وجود سے پاک ہو گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے علاقوں میں حال کئے صنعاء کی امارت کے متعلق تھوڑی دیر تک بچھ مناقشہ جاری رہائیکن آخر کارسب نے حضرت معاذین جبل کی حکومت پر انفاق کر لیااور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔

اس قضیہ سے فارغ ہو کر ایک قاصد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں ہمیجا گیا۔ اس وقت تک آفآب رسالت سائے ہدایت پر ہر اہر لمعہ افکن تھااور حضور کو یہ تمام واقعہ بذر بعیہ و تی معلوم ہو چکا تھا۔ مہط و تی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصباح صحابہؓ سے فرمایا کہ آج رات اسود مادا گیا۔ محابہ نے دریافت کیایار سول اللہ ایم کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بارکت فائدان سے تعلق رکھتا ہے محابہ نے عرض کیا اس کا نام کیا ہے؟ "فرمایا فیروز" چندروز کے بعد جب قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لیکر مدینة الرسول میں پہنچا تو سرور کون د مکان علیہ التحیة والسلام اس وفت رحمت اللی کے آخوش میں اسر احت فرما چکے تھے اور امیر المو منین ابو بحر صدیق نے مند خلافت کو اپنے مبارک قد موں سے زینت مخشی تھی جنانچہ حضرت صدیق اکبر کو اپنے عمد حکومت میں سب سے پہلی جو بھارت کی وہ اسود ہی کے خل کا مرد و جانفز اتحال امیر المومنین نے اس نامہ کے جواب میں اہل میں کو ایک مکتوب تکھا جس میں اسود کی ہلاکت پر بہت کچھ اظہار خوشنودی فرمایا تھا۔

فیرز کھتے ہیں کہ جب ہم اسود کو قعر عدم میں پہنچا بچے تو اسلامی عملداری حسب سائن عود کر آئی۔ صنعا میں مسلمانوں کے امیر حضرت معاذین جبل ہے۔ ان ایام میں تمام مسلمان بول کو خوشیال منارہ ہے تھے اور و نیا جہال میں کوئی چیز ایک و کھائی نہ ویتی تھی جو ہمادے آئینہ دل کو مفیص لگا سخی البتہ مضافات میں اسود کے تھوڑے سے سوار شر انگیزی کرتے و کھائی و سیتے تھے گر ہمیں اطبینان تھا کہ ہماری اوئی می توجہ انہیں ٹھکانے لگا وے گا لیکن چشم فلک کو ہماری ایہ خوشی ایک آگھ نہ ہمائی اور اچاک بید خبر آئی کہ حضرت سیدالعرب و الجم صلی اللہ علیہ سلم نے اس سرائے فائی کو الوواع کہ ویا۔ اس خبر کے پینچتے ہی سارا معالمہ ورہم برہم ہوگیا اور قبائل مرتدین نے تمام عرب کے اندر بلیل مجاوی ۔ (ائن اثیر وائن خلدون)

#### باب نمبر3

## طليحه اسدي

طلیحہ بن خویلداسدی قبیلہ ہو اسدکی طرف منسوب ہے جو نواح نیبر میں آباد تھا۔ اس مخص نے حصرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے عمد سعادت میں مرتد ہو کر سمیرا میں اقامت اختیاد کی اور وہیں دعوی نبوت کرکے اغوائے خلق میں معروف ہوا۔ تعورث بن دن میں براد ہالوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

طلیحه کی شریعت :-

طلبحہ نے چند اکاذیب اپنی طرف سے جوڑ جاڑکر ان کو مسیح کیا اور اپنی نی شریعت اوگوں
کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو ضروری قرار دیا۔ رکوع و مجود کو حذف
کردیا۔ رکوع و مجود کے متعلق کما کرتا تھا کہ خدائے ہے نیاز مونموں کے خاک پر رگڑنے سے
مستغنی ہے اور وہ تماری پشت کی خمیدگی سے بھی ہے نیاز ہے۔ معبود یہ حق کو کمڑ سے ہوکر یاد
کرلیناکافی ہے دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق بھی بہت می باتھی اختراع کی تعیس۔ کماکرتا
تھا کہ جبریل این ہر وقت میری مصاحب میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت سے تمام امور مجمہ
میں مشورے دیتے ہیں۔

حضرت سیدالمرکین کو (معاذ الله) طلیحی نبوت پر "ایمان" لانے کی دعوت:-

اب طلبحہ نے اپ عم زاد بھائی یار اور زادہ کو جس کا نام حیا آل یا حبا آل تھاد نیا کے ہادی اعظم علیہ العسلوۃ والسلام کے پاس اپنی نبوت کی دعوت کیلئے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حیال بارگاہ نبوگ میں پہنچا اور صور جمال بیان کر کے حضرت سید الادلین والا ترین علیہ العسلوۃ والسلام کو (معاذ اللہ) نبوت پر ''ایمان'' لانے کی دعوت دی۔ حیال نے اپ اثبات دعویٰ میں کما کہ طلبحہ کے پاس ذوالنون (روح الامین) آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ''تم لوگوں نے محض ذوالنون کا نام کہیں سے سن لیا ہے ''حیال اس کے جواب میں نمایت مغرورانہ لبحہ میں کہنے لگا''واہ صاحب! آپ کیا گئت میں کیا وہ فض جمونا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی اور نجات دہندہ یقین کرتی ہے؟''
ہیں کیادہ فخص جمونا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی اور فرمایا ''خدا تہیں ہلاک کرے اور تمادا فاتمہ طیر نہ ہو'' چنانچہ ایسا بی ہوا۔ حیال حالت ارتداد بی میں قبل ہو کر واصل جنم ہوااور دیا ہے نامراد گیا۔

طلیحه کی پیلی جنگ اور اس کی ہزیمت و فرار: -

حیال کی مراجعت کے بعد پنجبر فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضرار بن ازور کو اپنے ان محال اور قبائل کے پاس تحریک جماد کی غرض سے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس ارشاد کو لبیک کما اور حضرت ضرار کے باتحت مسلمانوں کی ایک بوئی جعیت کو جماد کی غرض سے جمج دیا۔ لشکر اسلام واروات کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ او حر کفار نے بھی الا و انشکر جمع کیا اور دونوں طرف سے مف آرائی شروع ہوئی۔ ول وادگان توحید جان شاران رسالت شیر غران کی طرح و شمن پر جمیٹ پڑے اور جو سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر گرادیا۔ چیروان طلحہ نے جانوں پر کھیل جمیٹ پڑے اور جو سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر گرادیا۔ چیروان طلحہ نے جانوں پر کھیل کر مسلمانوں کے نرغہ کورو کئے کی بہتر کی کوشش کی لیکن شجاعان اسلام کے مقابلہ بیں کمی طرح عمدہ بر آنہ ہو سکے اور سخت بدحواس کے ساتھ مقائل کمڑے ہوئے۔ انشکر اسلام مظفر و منصور واپس آیا لیکن ضرار جنون مدینہ منورہ نہیں بہنچ سے کہ حضرت مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سرائے فائی سے رخصت ہو کرعالم عقبی کے دارالخلد کو تشریف لے گئے۔ وسلم دنیا کی سرائے فائی سے رخصت ہو کرعالم عقبی کے دارالخلد کو تشریف لیے گئے۔

معلوم ہوگا کہ حضرت زید بن حارق نے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام اور متبنی تھے۔ ملک شام میں مونہ کے بیقام پر نعباری کے ہاتھ سے شربت شادت نوش فرمایا تعالیہ اس بنا پر محرم 11 ہے میں حضرت خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر بھیجنے کا عزم فرمایا تھا۔ آپ نے اس مهم کی قیادت حضرت زید شمید کے فرزندگر ای حضرت اسمہ کو تقویض فرماتے ہوئے تھم دیا تھا کہ وہ شام جاکر بلقا اور داروم کی سر حد تک ترکناز کریں اور اعدائے اسلام کو این شمید باپ کے قتل کی قرار داقعی سزاویں لیکن منافقوں نے ارباب ایمان کو بد دل کرنے کیا نے یہ سید باپ کے قتل کی قرار داقعی سزاویں لیکن منافقوں نے ارباب ایمان کو بد دل کرنے کیا نے یہ سید باپ کے قتل کی قرار داقعی سزاویں لیکن منافقوں نے ارباب ایمان کو بد دل کرنے کیا نے یہ سید باپ کے قتل کی قرار داقعی سزاویں کیا مال حضور کے سمع مبادک تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس سے پیشتر اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کی امارت پر بھی طفق کیا تھا حالا گلہ زید کی طرح اسامہ میں امارت کی صلاحیت موجود ہے۔ حضور کے اس اد شاد کا مناء سے حفل کہ اسلام اپنے تمام بیرووں کو ایک نظر سے دیکھا ہے۔ غلام ہویا آقا ذاتی قابلیت و صلاحیت شرط ہے۔ اکثر اکام صحابہ جن میں صدیق آگیر ابھی چلنے تی کو تھا کہ حضور سیدالا کر مین علیہ الصادة والسلام کو اس مرض سے دو جار ہو تا بڑا جس میں آپ نے اس مرائے فائی کو الوداع کہا علیہ الصادة والسلام کو اس مرض سے دو جار ہو تا بڑا جس میں آپ نے اس مرائے فائی کو الوداع کہا علیہ الصادة والسلام کو اس مرض سے دو جار ہو تا بڑا جس میں آپ نے اس مرائے فائی کو الوداع کہا علیہ الصادة والسلام کو اس مرض سے دو جار ہو تا بڑا جس میں آپ نے اس مرائے فائی کو الوداع کہا

تفالور چونکہ حضور کامرض روز پروز التحداد پکڑتا گیااور اس فتم کی متوحش خبریں پیم آنے لگیں کہ کی متوحش خبریں پیم آنے لگیں کہ یمن بین اسود عنسی نے ، بیامہ بن مسلمہ نے اور بنسی اسد کے اندر طلحہ نے خرون کیا ہے جیش اسامہ کی روائلی میں مزید التوا ہو گیا۔

## قبائل عرب كاار تداد:-

المام حسن بھری فرماتے ہیں کہ قبائل کے ارتداد سے پہلے علام الغیوب کے علم محیط بیل سے بات قرار پاچک محمی کہ سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبن سعادت میں اور نیز ظفائے راشدین کے عمد باہر کت بیل کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد سعادت ایمانی سے محروم ہوجائیں گے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے پیٹین کوئی کے طور پر اس آتےت میں پہلے سے ال کے ارتداد کی اطلاع دیدی:-

يَاتَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا مَنُ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَ يُحَبُّونُهُ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لُو مَةَ لَائِم (00:0) مَمْ اللهُ لِيَانَ اللهِ كُونَ مَمْ مِن مِنْ حَكَمُ اللهِ عَنْ مَنْ مِنْ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لُو مَةَ لَائِم

مسلمانو! یاد رکھو کہ تم میں سے جو کوئی این دین سے پھر جائے گا خدائے قادر و توانا (مرتد کی جگد ) جلد ایسے لوگوں کو پیدا کر دیگاجو خدائے در کے حبوب ہوں کے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے مجبت ہوگی وہ اہل ایمان کے حق میں متواضع اور مربان اور مشرول کے مقاصد میں تیزاور درشت طبع ہوں کے اللہ کی راہ میں جماد کر یکھے اور امور خیر کے اجراء اور حسنات و مبرات پر عمل کرنے میں کی کی ملامت (اور خدہ ذنی) کی پروانمیں کریگے۔

چنانچہ اس آیت کی تنزیل کے پچھ عرصہ بعد اس پیطعو کی کا اس طرح ظہور ہوا کہ عرب کے عمارہ فرقے مرتد ہو گئے تین فرقے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام سعادت میں بدیں تفصیل مرتد ہوئے ہو تین فرقے اور عنس کے ساتھ ایمان سے دست بردار ہوا دوسرا مرتد فرقہ بنی صنیفہ تھا جے سیلمہ کذاب کی رفاقت نے اسلام سے منحرف کیا تیسرا قبیلہ بنی اسد تھاجو طلیحہ کی پیروی کرکے سعادت ایمان سے محروم ہوا اور انجام کار حضرت خالد میں ولید کے ہاتھ سے شکست کھا کر از سرفو مشرف با سلام ہواان قبائل کے علاوہ سات اور فرقے من ولید کے ہو صدیق کے عدد میں ذکوہ کے محر ہو کر فاقد الایمان ہوئے اس طرح قبیلہ انسان نے امیر المو منین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمد میں دین حق سے مفارقت اختیار کی۔ حضرت خیر البشر سلی اللہ علیہ وسلم کاوصال اور اس کے درد تاک نتائج وعواقب: - حضرت خیر البشر سلی اللہ علیہ وسلم کاوصال اور اس کے درد تاک نتائج وعواقب: - جب آفاب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے جب آفاب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے جب آفاب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے جب آفاب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے جب آفاب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے جب آفاب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے

بہاز ٹوٹ پڑے کوئی مومن قانت ایسانہ تھا جس کی آٹھیں اس واقعہ ہا کلہ کے ماتم میں خو نتابہ فضائی نہ کر رہی ہوں اس وقت نہ صرف عالم ارضی نیر ہدایت کی ضیا تحقیوں سے محروم رہ گیا بعد اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا تو می نظام اور ساسی اقتدار بھی زیر وزیر ہونے لگا یہ وقت سحابہ کرام کی گئے ابتلا و آزمائش کا ایک نیا دور تھا جو نمی وصال نبوی کی خبر آئناف ملک میں پھیلی آکثر قبائل عرب کا ذور ق ایمان متلاطم ہوااور منافقوں کو اپنا کفر عالم آشکار کرنے کی جرات ہوئی گویا حضور کا وصال لوگوں کیلئے ایک متیاس الایمان تھا جو ان کے کفر و ایمان کی سمجھ کیفیت بتا رہا تھا اس وقت نہ صرف منافقوں کو اپنا کفر پر مل خاہر کرنے کا حوصلہ ہوگیا بلا بھی میں مرتد ہو گئے اس پر متزادیہ کہ یہودو نصار کی تھی ہر طرح فساد و سرکتی پر آمادہ نظر آئے ہی صلی الله علیہ وسلم کے علی عاطفت کا فقد ان مسلمانوں کی قلت تعداد اور اعداء کی کشرت وغیرہ وہ اسباب سے جنوں نے بقول آئن اشیر مسلمانوں کا وہی حال کر دیا جو بادش کی شب ظلام میں اسباب سے جنوں نے بقول آئن اشیر مسلمانوں کا وہی حال کر دیا جو بادش کی شب ظلام میں اسباب سے جنوں کا ہو جاتا ہے۔

مدیند منورہ بیں صحابہ کرائم کی کشتی خاطر اس عام شورش اور ہمہ گیر بغاوت کو دیکھ ویکھ کر گرداب تفکر میں ڈگرگاری تھی اور ہر مومن قانت کا دل اس حادثہ فاجعہ سے واغ داغ ہور ہاتھا ایسے نازک وقت میں جناب ابو بحر صدیق کا دل گردہ تھا جس نے سفینہ ملی کو گرداب فناسے حیالیا در نہ ناموس طحت پیھا ہے اور نہ ناموس طحت پیھا ہے نا قابل تلافی جرکا گئنے میں کوئی کسر باتی نہ رہ گئی تھی۔

## حعرت صدیق اکبر کو جیش اسامه کی روانگی پر اصرار: -

جب ملمانوں نے دیکھا کہ امیرالمو منین ابو بڑا ایسے نازک اور پر آشوب دور بیل بھی بہ ستور جیش اسامہ کی روائل پر مھر ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ "اے فلیفہ رسول اللہ! اس وقت یکی لوگ یعنی اسامہ کا لئکر ہی اسلامی جعیت کی کل کا نتات ہے اور عرب کی جو حالت ہو رہی ہے اس نے یہ کسی طرح مناسب نہیں رہی ہے اس نے یہ کسی طرح مناسب نہیں کے موجود و حالت بی مسلمانوں کی جعیت کو منتشر کر کے بدینہ منورہ کو اعداء کے حملوں کا آما جگاہ بغیا جائے امیر المومنین نے فرمایا" واللہ اگر جھے نہ بھی معلوم ہو جائے کہ لئکر اسامہ کی روائل امر اگا۔ اور کے باعث بھر جائے کہ لئکر اسامہ کی روائل اور اگل اور کے بوجے بھر جائل اور اگر کے دو تھی اسے ضرور دوائد کرو نگا۔ اور رسول اَرم صفی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی دیا ہے بھر حال پورا کر کے رہو نگا۔ امیرالمومنین نے رسول اَرم صفی اللہ علیہ ویاجس بھی مسلمانوں اور شریک غزا ہونے کی تح یعی فرمانی اور کما کہ اسامہ ایک قشر والے اپنے لئکر گاہ کی طرف بھے جائیں۔ سب لوگ حسب فرمان لشکر جی شامل ہو گئے وراس طرح مسلمان نہ یہ مان خال دو گئیں۔ سب لوگ حسب فرمان لشکر جی شامل ہو گئے وراس طرح مسلمان نہ یہ مردو جی خال خال دو گئی۔

اب حضرت اسامہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عند کو جوان کی فوج میں داخل سے امیر الموسنین ابو بر کی خدمت میں اس پیغام کیسا تھ مجھیا کہ اگر تھم ہو تو میں لئکر کوآپ کے پاس المی سنین ابو بر کی خدمت میں اس پیغام کیسا تھ مجھیا کہ اگر تھم ہو تو میں لئکر کوآپ کے بیں۔ والیس لئے بچھے خلیفہ رسالت حرم رسول اللہ اور مسلمانان مدینہ کی طرف سے بواکھنگا ہے کہ مباوا مشرک تملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباو کر جائیں۔ اس کے علاوہ بعض افسار نے حضر ت عرات عرات عرات میں کہا کہ آپ جا کہ فاسامہ تھی کہا کہ آپ جا کر خلیفہ رسول اللہ کی خدمت میں ہماری طرف سے عراض کر د بیخے کہ گو اسامہ علام اور غلام ذاوہ ہیں، فاروق اعظم جے جلیل القدر صحافی ہے کہ و نیاوی فضیلت میں براہری منہیں کر سکتے۔ اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان سر کا محتوں پر ہے تاہم اتنی مربانی فرمائی جائے کہ کسی ایسے محض کو سر عسکر مقرر فرمایا جائے جو اسامہ سے عمر میں بواجو۔ حضر ت فاروق اعظم نے اسکے جواب میں فرمایا کہ عمر کی کیا بجال ہے اسامہ ہے عمر میں بوا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے لیکٹر کا سر دار تجویز فرمایا ہو اس کے تھم اور اسامہ ہے تھوٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے لیکٹر کا سر دار تجویز فرمایا ہو اس کے تھم اور طاعت سے ذرا بھی سر تائی کرے۔ اور اسکی عبالہ کسی اور مخض کا امیر مایا جائے اور اس کے تھم اور طاعت سے ذرا بھی سر تائی کرے۔ اور اسکی عبالہ کسی اور مخص کا امیر مایا جائے گوارا کرے۔ طاعت سے ذرا بھی سر تائی کرے۔ اور اسکی عبالہ کسی اور مخص کا امیر مایا جائے گوارا کرے۔

برحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب اسامہ کے تھم ہے امیر المو منین کے پاس کے اور الن کا پیغام پنچادیا۔ فلیفہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جمعے اس بات کا بھی خوف ہو کہ جیش اسامہ کی روائی کے باعث جمعے بھیر ہے اور شیر بھاڑ کر کھا جائیں گے تب بھی میں اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا۔ اور کو میرے پاس بمال ایک آوی بھی نہ رہ جائے گر سر دار دو جمال علیہ السلاۃ والسلام کے فیصلہ کو بھی مسترد نہ کرول گا۔ بھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ انسار کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی ایے فیص کو امیر الشکر مقرر فرہائیں جو اسامہ ہے عربیں بڑا ہو۔ یہ سکر امیر المو منین نا خوش ہوئے اور فرمایا کہ حبیب کردگار علیہ انسلوۃ والسلام نے تو اسامہ کو انگر کا مردار بنایا تھا گر افسوس تم لوگ چا ہے ہو کہ میں انہیں معزول کر دول۔ خدایہ بھی منیں ہو سکر دار بنایا تھا گر افسوس تم لوگ چا ہے ہو کہ میں انہیں معزول کر دول۔ خدایہ بھی منیں ہو منیت و قیمت کی خواہ ب دعمن سے اور ہر وقت دارالخلا فہ پر حملوں اور پورشوں کا گھنگا مجبت و قیمت کی خواہ ب سلم کی مرضی مبارک کا بہر حال احزام کیا جائے۔ بی وہ صفات تھے جن کی انٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کا بہر حال احزام کیا جائے۔ بی وہ صفات تھے جن کی بدولت آپ صدیق آبر اور افضل البغر بعد الا نہیاء کہلا ہے۔

جیش اسامهٔ کی روانگی:-

اب امیر المومنین ابو بحر صدیق مدینہ سے فکل کر التکر گاہ تشریف لے گئے اور اسامہ کی

مثالیت فرمائی۔ اس وقت حالت بیہ تھی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدل جارہے تھے اور اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! یا تو آپ بھی سوار ہو جائے ورنہ بھے اجازت دیجے کہ گھوڑے ہے اتر پڑول۔ فرملیاس کی ضرورت نہیں بائد اس بی تو میراسر اسر نفع ہے کہ ایک ساعت کے لئے اپنے قد مول کی فی سیل اللہ کرد آلود کرلوں۔ جب امیر الموضین لو منے لگے تو اسامہ ہے فرملیا کہ آگر تممارے نزدیک نا مناسب نہ ہو تو میری رفاقت واعات کے لئے میرے پاس چھوڑ جائد۔ اسامہ نے انبی خوش اجازت دی۔ امیر الموسین نے دخصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کسی معاملہ میں کسی شخص سے امیر الموسین نے دخصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کسی معاملہ میں کسی شخص سے خیات نہ کرنا۔ کسی نے فدرہ فریب سے پیش نہ آبا۔ افراط ہو تقریط سے چتا۔ کسی کے ناک کان نہ کان دیوں پر ورخوں مریضوں اور عور تو ل پر رحم کرنا کسی ورخت کو نہ کا ناز برک کی گائے اور اور نوال عنظریب تمادا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو صواح و اونوں کی بلا ضرورت اگل فرگ کرنا۔ اور فرمایا عنظریب تمادا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو صواح و معابد میں عزلت گزیں جی ان ان سب باتوں معابد میں عزلت گزیں جو اپنے لئے چراغ راہ برنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تنقین فرمائی تھیں۔

#### حیال کا قاصد مدینه منوره میں:-

قبیلہ بنی اسد کی آبادی جنوں نے طلحہ کا نیادین قبول کیا تھا تی ہوھ می سمی کہ سمیرا میں ان کی مخبائش نہ رہی اس لئے ان لوگوں کو دو فریق میں منقسم ہونا بڑا۔ ایک فریق ابرق میں اقامت گزیں ہوااور دوسر اترک وطن کر کے ذی القصہ کو چلاآیا۔ مو فرالذ کر فریق کی طلحہ نے الداد کی اور اپنے ہمائی حیال کوان لوگوں پر امیر بنا کر بھی دیا۔ حیال ان لوگوں کا بھی حاکم تجویز ہوا جو قبائل دکل ان لوگوں کا بھی حاکم تجویز ہوا جو قبائل دکل ان اید اور فد نی سمید جسب اشر الرقون کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں مرتب موالد مدینہ میں آئی۔ اور علقان کا ایک وفد اور حیال کا قاصد دار الخلاف مدینہ کو آئے۔ اس سفارت سے حقیق مقصد دو تھے ایک تو امیر المو منین کا آئندہ طرز عمل معلوم کر نا۔ اور سے ای العین بید کو دوسرے مراک العین بید وکر دوسرے میں الحق میں معلوم کر نا۔

#### ز كوة دينے سے انكار:-

ان لوگوں نے آتے ہی معافی زکوہ کی سلسلہ جنبانی شروع کردی اور کھنے گھے کہ جارے قبائل حسب سائل نمار تو پڑھیں سے محرآ تندہ بیت المال میں ذکوہ مجیخے سے اقتیل معاف رکھا جائے۔ جناب صدیق اکبڑنے اس در خواست کو مستر د فرمادیا اور سمجھایا کہ احکام الی بیس کی بیشی اور ترمیم و سنینغ نا ممکن ہے امیر المومنین نے پندو موقعات کی بہتیری تبریدیں بلائمیں مگر انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔آخر امیر المومنین نے فرمایا۔واللہ اگر وہ لوگ زکوۃ کے اونٹ کی ادنی رسی دینے ہی انکار کریں گے تو بھی میں ان کے خلاف جماد و قال کروں گاکیو نکہ زکوۃ بھی اسلام کے فرائف بیندہ گانہ میں واغل ہے۔

یاورہ کہ اسلام کے دور محومت ہیں اس کفر زار ہندوستان کے موجودہ اگریزی عمد کی طرح نہ تو مزار میں کے سے مفلوک الحال طبقہ کومال گذاری کی اتن گراں بادر تمیں اوا کرنی پرتی تھیں اور نہ لوگوں سے آجکل کے نام نماد ممذب زمانہ کی طرح اس قدرگراں نیکس اور مہا نیکس دصول کے جاتے بادائی زمینوں کی پیداوار کا عشر یعنی وسوال حصہ مقرر تھا۔ اور جن اراضی کی آب رسانی کا شکاروں کی ذاتی محنت و مشقت پر موقوف تھی ان کا لگان پیدائش کا بیسوال حصہ لیاجاتا تھا۔ ارباب زر اور اہل نصاب ہر قتم کے نیکس سے آزاد تھے۔ البتہ تیبوں اور جوائوں کی کفالت، تم ہی و تمدنی ضروریات، مصالح ملکی اور ممام سلطنت کے الفرام کے لئے ان سے ہر سال مال کا جالیسوال حصہ یعنی ایک سال گزر جانے کے بعد ڈھائی روپے سیکڑ وزر زکوۃ وصول کر کے نزانہ بیت المال میں داخل کیا جاتا تھا۔ اس کے عادہ ہندوستان کے عمد حاضر کی طرح کوئی شخص از خود جالیتجازر زکوۃ خرچ کرنے کا مجاز نہ تھا۔ علیہ عشر کی طرح زکوۃ کا مال بھی سرکاری خزانہ میں جس کویت المال کمتے سے جمع کیا جاتا تھا۔ اور جس طرح غیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے تکے روپیہ وصول کرتے ہیں اس طرح غیر مسلم حکومتوں میں میال زکوۃ وعشر وصول کرتے تھے۔

## امير المونين ابو بحرصديقٌ كابنظير استقلال: -

جب قبائل کا وفد ناخوش ہو کر مدینہ منورہ ہے واپس جانے لگا تو ایک جلیل القدر سحافیؒ نے امیر المومنین ابو بحر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبائل عرب بے سر و پا وحش بیں۔ عرب کے مخلف حصول میں طوفان معاندت اٹھ رہے ہیں خانہ سازنی اپنی اپنی جگہ پر شورش برپا کر رہے ہیں۔ یہوو نصاری فتنہ انگیزی کے لئے الگ گھات میں بیٹھ ہیں۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ بالفعل اوگوں کی تالیف قلوب کی جائے۔ اور جب تک اساس خلافت مشحکم نہ ہو جائے ان ہے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبڑ یہ بن کر بر افر وختہ ہوئے اور فرمایا کہ حضور سرور کا بئات صلی اللہ علیہ وسلم نے انقال فرمایا۔ نبوت منقطع ہو گئی۔ وی الی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ سادا عرب وشنی پر آمادہ ہے۔ اور میں اپنی حربی کمزوری کا بھی عولی احساس رکھتا

ہوں۔ لیکن باایں ہمہ خدا کی قتم! جس قدر زر ز کؤہ وہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جمجتے تھے اگر اس میں ہے ایک حبہ بھی کم کریں مے تو میں ان کے خلاف رزم خواہ ہول گا۔ اور اگر بالغرض تم لوگوں میں سے کوئی بھی میراساتھ نہ دے گا تو میں ان سے تن تنا مقابلہ کر کے جال سیاری کا فرض ادا کرول گا۔ لیکن میہ سمجی ممکن نہیں کہ اسلام کا کوئی رکن توڑا جائے۔ شعائر البیه کی تومین ہو۔ ملت مصلفویؓ کے جراغ مدایت کو کفر کی آند همیاں محل کرنے میں سامی ہول۔ لور میں اے گوارا کرلول۔ کیا حامل وحی علیہ العلوٰۃ والسلام کی رحلت کے بعد اسلام میتیم ہو کر ئس میری کی حالت میں مبتلا ہو جائے گا؟ کیا فریفیہ الٰبی کی بے کسی دیکھ کر ہم غاشیہ بر داران ملت كى رگ حميت ميں جنبش نه پيدا ہو گى ؟ محالى ند كورہ نے عرض كيا۔ امير المومنين!آپ جا فرماتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار سے اس وقت تک مقاتلہ کرو جب تک وه لا اله الاالله نه کمیں۔ نگر موجودہ صورت میں جب که وہ اقرار توحید ورسالت میں الدے شریک حال میں آپ ال کے خلاف کیو کر ہتھیار اٹھا کتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر جو کلمہ شیاوت اور نماز و زکوہ میں تفریق کرتے ہیں ضرور لشکر کشی کروں گا۔ صحافی میدس کر لا جواب ہو گئے اور سمعناواطعنا کد کر جھکا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی انٹد عنه فرمایا كرتے تھے كہ خدائے قدوس نے امير المومنين ابوبر كا انشراح مدر فرما ديا تھا اور آپ كے دل میں نور میدانت کا ایک روزن کمل گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب العزة قیام حل کے لئے جن تفوس قدسیہ کا شرح صدر فرما و بتا ہے و نیا کی کوئی غیر الله طاقت ال کے تلعہ استقامت کی مضبوط و یواروں کو متز فزل نہیں کر سکتی۔ امیر الموسین کا عزم و ثبات و کیھ کر دوسرے صحابہ یے بھی حوصیے پڑھ گئے بھی ہوئی طبیعوں میں دلولہ پیدا ہوا۔ اور ہمت وجرات نے گویا سنبھالا لیا۔ اب ایٹجی بے نیل مرام مدینہ طیب ہے رخصت ہوئے اور امیرالمومنین کا جواب قبائل کو جاسنایا اور بیان کیا کہ اس وقت مرینہ میں بہت تھوڑے مسلمان موجود ہیں۔ امیر المومنین نے ان

اب البی بے کی مرام مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے اور امیر امو مین کا جواب قباس کو جا سال او جا ہے۔ اور امیر المو منین نے ال جا سالوں کیا کہ اس وقت مدینہ میں بہت تھوڑے مسلمان موجود ہیں۔ امیر المومنین نے ال کی مراجعت کے بعد حضرت علی مرتضی ، حضرت طلحہ ، حضرت ذیر اور جناب عبد اللہ بن مسعود اللہ میں مواقع مقد مقرر فرمایا اور چونکہ آپ کو یقین تھا کہ اعدائے اسلام بہت جلد مدینہ منورہ پر حمد آور ہوں گے۔ مسلمانان مدینہ کو تھم ویا کہ وہ ہر وقت مسجد نبوی میں حاضر رہا کریں۔

مركز خلافت پر حيال كاحمله:-

و فد کو واپس گے ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ حیال سر شام مدینہ منورہ پرآچڑھا۔ نمنیم کے سپاہی رات کے وقت انقابِ مدینہ ہر چڑھ آئے۔ وہان مسلمان مجاہد موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی۔ جب امیر المومنین کو اس حملہ کی اطلاع ہوئی توآپ اہل معجد کوآب عش او نٹوں پر سواد کر کے تینیم کے مقابلہ پر آئے اور منزم کر کے ذی حسنی کے مقام تک ان کا تعاقب کیا۔
حیال اپنی کچھ فوج ذی حسنی بیں اس غرض سے چھوڑ آیا تھا کہ بو قت ضرورت اس سے مدد لے
گا۔ ذی حس بیں حیال کی وہ محفوظ فوج امیر المو منین کے مقابلہ بیں فکل پڑی۔ ان لوگوں نے
برآ یہ ہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے خالی مخلیس کہ جن بیل ہوا ہم کر ان کے منہ رسیول سے
مغبوط باندھ رکھے بھے۔ زمین پر لڑکا دیں۔ اس سے وہ اونٹ جن پر مسلمان مجابہ سواد سے
بھوٹ کے اور وہ اسپنا اسپنا سواروں کو لئے ایسے بے اوسان ہو کر بھائے کہ مدینہ ہی میں آدم
لیا۔ اس واقعہ سے کسی مسلمان کو تو چھم زخم نہ پہنچا محر اعداء کو اس بات کا بیتین ہوگیا کہ
مسلمانوں کی ہوا بحر چکی ہے۔

امير المونين ابوبر كي پيلي فتح:

اب امر المومنین وقت سحر تک می اول کو لاائی کیلے آراستہ کرتے رہ اور میج صاوق میں بیلے پیادہ پادہ پادہ نے اور میج مادی میں بیلے پیادہ پادہ نے اور میج سے بیلے پیادہ پادہ نے اور میں بیلے بیادہ بیلے اس اجاب تاخت سے اعداء بد حوال ہوگئے۔ میابہ بین ملت نے کفار کو اپنی شمشیر ذنی کا خوب تختہ مشق مایا۔ نتیجہ بید ہواکہ بیلے السیف دعمن طلوع سے قبل ہی بھاگ کو ہے ہوئے۔ مسلمانوں نے بال غنیمت سمیٹ کر دعمن کا تعاقب کیا۔ بیال تک کہ ذک انقصہ سے بھی آئے تک بھاکر ایک مقام پر قیام کیا۔ اب امیر المومنین ابو بحر مدین نعمان من مقرن کو پیچہ آدی دیکر خود وہاں سے مراجعت فرمائے مدینہ ہوئے۔ بیا ابو بحر مدین نعمی اور قوت ربائی کے جذب نے آٹوب ایام کو فتح سے بدل دیاورنہ مسلمانوں کی محب بیلی فتح سے اور یہ بھی ایک محب بیلی نواز میں جال سیار جماعت میں جس نے بھی ایک انگار انگار حقیقت ہے کہ وہ اعداء کے مقابلہ بیل کی طرح عمد دیر آنہ ہو سکتے سے اور یہ بھی ایک بھی ان انگار انگار حقیقت ہے کہ محابہ کرائم قدوسیوں کی ایک ایکی جال سیار جماعت میں جس نے قبان کردیا خوان کے وہان کے باک رشتہ پر قربان کردیا خوان کی ایک الیک جال سیار جماعت میں جس نے قبان کردیا خوان کی ایک الیک جال سیار جماعت میں جس نے خوان کردیا تو اسلامی کے پاک رشتہ پر قربان کردیا خوان کی انگار انگار سے چیش بیانا کو کی آمان کام نسیں تھا۔

امير المومنين صديق اكبرٌ كي فاتحانه بلغار:-

اس وقت پیروان طلیحہ اپنی بزیت پر ماردم بریده کی طرح چے و تاب کھار ہے تھے مگر کوئی بس نہ چلتا تفاآخر اینے جوش انقام کو تسکین دیئے کیلئے بنبی عبس اور ذبیان نے اپنے اپنے قبائل کے مسلمانوں کو پکڑ کر شہید کر ڈالا۔ جب اس سائحہ جانگزاکی اطلاع مدینہ منورہ پنجی تو امیرالمومنین ابو پر صدیق نے تسہ کھائی کہ "جننے مشرکوں نے مسلمانوں کو یہ تا کیا ہے جس بھی استے بہتد ان سے بھی فیادہ کا فروں کو فاک و خون جس ترپائے بغیر چین ندلوں گا" دو مہینے اور تین روز کے بعد حضرت اسامہ بن زید بھی مظفر و منمور شام سے مراجعت فرمائے مدید ہوئے۔ امیرالمومنین نے انتی مدید منورہ جس اپنا نائب و خلیفہ مقرر کیا اور جو لکر حضرت اسامہ کے امیرالمومنین نے انتی مدید منورہ جس اپنا نائب و خلیفہ مقرر کیا اور جو لکر حضرت اسامہ کے مرکاب کیا تھا اس کے دور این کی سواریاں چند روز تک مستالی اور خود ابن کی سواریاں چند روز تک ستالی اور خود ابن کی سواریاں چند روز تک ستالی اور خود ابن کی سواریاں چند روز تک ستالی اور خسیس دیں کہ آپ خود مضعت جماد کو ایکر کوچ کیا۔ اس دقت مسلمانوں نے بہتر کی منتیں کیں اس مم کوبہ نئس نئس اس لئے انجام دینا جا بتا ہوں کہ جمعے و کیے کر تمادے اندر جماد فی سیل اس مم کوبہ نئس نئس اس لئے انجام دینا جا بتا ہوں کہ جمعے و کیے کر تمادے اندر جماد فی سیل انشد کا جذبہ موجزی ہو۔

امیر الموشین ابو بحر صدیق اب اعداء کی سر کوئی کیلئے ذی حسنی اور ذی القصد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے منزل به منزل جاکر مقام ایر آن میں ڈیرے ڈالے اور حرب و قبال کی تاریوں میں معروف ہوئے۔ حجریوں کو دیکھ کر اعداء پر عالم بد ہوشی طاری ہوگیا۔ امیر المو منین نے میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے خوب جوہر و کھائے اور جیش موحدین نے وحادے کر کے میر زمین ارتداد میں ہمو نچال ڈال دیئے۔ اس رزم و پریکار کا بھیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین اور بنی بحر نیز ان مان ستال ستال سے بھاگ کر اور نمایت گلت کے ساتھ الل و عیال کو ساتھ لے طلحہ کے پاس جا بناہ کی اور ان کی چراگا ہوں میں مسلمانوں کے جانور چرنے گئے۔ اس شاندار فتح کے بعد بعض صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اب آپ جلد ستنظر خلافت کی طرف رجوع فرائی کے بعد بعض صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اب آپ جلد ستنظر خلافت کی طرف رجوع فرائی کی یہ کوئی تازہ فتنہ کھڑ اگر ویں۔ اس لئے فرائی کی بید منورہ کو عود فرایا۔

جیش اسلامی کی تقسیم گیاره د ستول میں :-

جب حفرت اسامہ کے مراجعت فرما لشکر نے تھوڑے ون تک آرام کرلیا۔ توات یک ارام کرلیا۔ توات یک زر ذکوۃ کے وینچنے سے بیت المال میں مال و زرکی اتن فراوانی ہوگئ کہ تمام احتیاج و ضروریات پوری ہونے کے بعد بہت سازر نفذ فاصل جگرہا۔ اب امیر المومنین نے تمام فوج کو گیارہ دستوں میں منعتم فرملیا بور ہر ایک دستہ کیلئے الگ الگ لوطیار کرائے پہلا جھنڈا حضرت خالد من ولید کو دیالور اسمیں طلحہ کی سرکوئی پر مامور فرملیا بور حکم دیا کہ طلحہ کی مہم سے فارغ ہوکر مالک من نویرہ کے طرز محل کا مطالعہ کرو اگر وہ سرکشی پر آبادہ نظر آئے تو بطاح جاکر اس کو گوشال کرو۔ دوسرا

لوا حضرت عکرمہ بن ابوجہل کو دیکر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرہایا جب قبیلہ علفان اور مواسد فیلہ علفان اور مواسد فیلے کی چروی افقیار کی تھی تو ان کی دیکھا ویکھی جاتم طائی کے خاندان بنبی طے نے بھی اپنی قسمت طلحہ سے واستہ کردی تھی چونکہ قبیلہ طے کی کوشال بھی لابد تھی اس لئے امیر المومنین فیمست طلحہ سے دائے میر المومنین منے حضرت عدی بن حاتم طائی کو جو سرور کا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی تھے ان کے قبیلہ طے کی جانب روانہ فرہایا۔ غرض ہر ایک دستہ، فوج پر ایک ایک والی مقرر رہا۔ جب سب الشکر مرتب ہوگیا توسب گیارہ امیرا بی این مؤرل مقصود کی طرف روانہ ہوگئے۔

امیرالمومنین نے ہر ایک امیر کو پندونصائح کرکے ہر ایک سے ان پر عملدرآمد کرنے کا عمد لیااور تمام مریدین کے نام خواہوہ کسی قبیلہ اور ملک سے تعلق رکھتے تھے ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں اس بات کی تحریک تھی کہ وہ توبہ کر کے پھر اسلام کی طرف رجوع کریں ورنہ انحام ہلاکت کے سوالور کچھے نہ ہوگا۔

### طلیحہ سے ہو مطے کی علیحد گی اور قبول اسلام:-

امیر المومنین ابوبر صدیق نے حضرت عدی بن حاتم طائی کو حضرت خالد بن ولید کی روائل سے پیشتر ہی ان کے قبیلہ طے کی جانب روانہ فرمادیا تعیادر حضرت خالد من ولید کو طلحہ کے مقابلہ میں عدی بن حائم کے پیچے بھی کر حکم دیا تھا کہ وہ جنگی کارروائی بنی طے ہی سے شروع کریں۔ ان سے فراغت حاصل کر کے ہزاند کی جانب جو طلیحہ کا لٹکر تھاتر کماز کریں۔ اس مقام پر جنّا دینا بھی ضرور ہے کہ جب عبس اور ذمیان نے تاب مقاومت نہ لاکر امیر المومنین کے مقابلہ ہے راہ فرار اختیار کی تھی تو اس وقت وہ پر انچہ کے مقام پر طلیحہ کے پاس چلے گئے جو سمیرا ہے نکل کر برا احد میں محمر ابوا تھا۔ اس وقت طلحہ نے بنبی طے کے بطون جذیلہ اور غوث کے پاس آدی کھیج کہ وہ آگر اس سے ملحق ہو جا کیں چنانچہ وہ لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ بنب حضرت عدی بن حاتم طاقیٔ اینے قبیلہ طے میں پنیج تو انسیں اسلام کی دعوت دی اور انحراف ورزی و سر کشی کے عواقب سے متنبہ کیا اتنے میں معنزت خالدین دلید کا نشکر بھی بنبی طے کے سرید پہنچ چکا تھا ہے نے سر انقراد جھکا دیااور حضرت عدیؓ سے استدعا کی کہ آپ خالدین ولید کے پاس جاکر انہیں یہال سے پیچھے بننے کو کہیں تاکہ ہم طلیحہ کے لشکر کی فوج سے کنارہ کشی اختیار كرنا جايل كے توطليحه ميس زندوہ چھوڑے كا۔ عدى حضرت خالد كے پاس كے اور ان سے قبيلہ لے کی خواہش کا اظمار کیا حضرت خالد فے اپنا لشکر دور ویکھے ہٹالیا۔ آب ہو لطے نے اپنے ان بھائی بدوں کے پاس آدمی بھیج جو طلحہ کی فوج میں شامل تھے اور اسیں اپنے پاس واپس بلالیا۔ پھر بنی مطے مسلمان موکر حضرت فالد کے پاس حلے آئے۔

بنی طے یک قبول اسلام کے بعد حضرت فالد نے قبیلہ جذیلہ پر اشکر کشی کا عزم فرمایا۔
حضرت عدی نے کماذرا فحمر سے۔ ایک دفعہ جاکر افہام و تغییم کا فرض دوبارہ اداکر لول۔ عدی ان کے پاس پنچے اور اسلام کے محاس اور کفر کے معایب میان کر کے انہیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اس موجت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ عدی نے وہاں سے آگر حضرت فالد کو سے مردہ سلیا۔ جذیلہ والوں کے قبول حق کی استعماد کی واو دینی چاہئے کہ دہ نہ صرف اسلام لاکر سعاوت دارین کے سرمایہ والو سے انگر اسلام مالا سعاوت دارین کے سرمایہ والو سے۔ بعد ان کے ایک براد سوار محی جماد کی نیت سے انگر اسلام میں آدافش ہوئے۔

### طلیحہ سے معرکہ اور حیال کی ہلاکت :-

اب حضرت سیف اللہ خالد من ولید ؓ نے عکاشہ من محصن اور جامت من ارقم کو پچھ فوج و کجر طلعہ کے طور پر طلعہ کی طرف روانہ فر المار طلعہ نے ان کے مقابلہ میں اپنے ہمائی حیال کو ہمجا۔
ایک جمز پ ہوئی جس میں عکاشہ نے حیال کے نتش وجود کو صفہ ہتی سے محو کر ویا۔ جب حیال کے مارے جانے کی خبر طلعہ کو مخالہہ کو مخالہ او فود فور فور کو حملت و میر عکاشہ کے مقابلہ کو نظا اور اپنے ہمائی سلمہ کو بھی ساتھ لیا۔ اس معر کہ میں طلعہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے تامت کو شہید کر دیا اور پھر دونوں اپنے اپنے متعقر کو لوٹ گئے۔ جب حضرت خالد من ولید ؓ اپنی فوج کو لئے آگے ہو جے تو پر متوحش خبر ملی کہ عکاشہ اور خامت دونوں میدان جان ستان کی نذر ہوئے۔ مسلمانوں کو ان دونوں حیرات جان ستان کی نذر ہوئے۔ مسلمانوں کو ان

### قبیلہ بنبی <u>طے</u> کی فوجی امداد:-

چونکہ اس حادثہ سے افتکر اسلام میں کسی حد تک بد دلی تھیل گئی تھی۔ حضرت خالد نے فورا نمر وآزما ہونا خلاف مصلحت سمجھا باعد وہیں تھمر کر اپنے افتکر کی تجییز و تر تیب میں معروف رہے۔ ای سلسلہ میں قبیلہ بنبی طے ہے جو مسلمان ہو چکے تھے کمک بھی طلب کی۔ بنبی سلے نے جو عدی بن حام طائی کے ہم قوم تھے جواب دیا کہ بنبی قیس کے مقابل کیلئے تو ہم کافی ہیں اور ان سے ضرور معرکہ آراء ہول کے مگر بنبی اسد جو طلحہ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے حلف ہیں ہم ان سے کسی طرح جنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد نے کما بہتر ہے تم جس فریق سے چاہو مقابلہ سے کسی طرح جنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد نے کما بہتر ہے تم جس فریق سے چاہو مقابلہ کرلو۔ میں حسیس تمہاری مرضی و افقیار پر چھوڑ تا ہول لیکن حضرت عدی نے آئی قوم کا بید عذر تولی نے کہ اگر یہ لشکر ان لوگوں کے مقابلہ پر جائے جو قریب کے رشتہ والم ہیں تو تھول نہ کیا اور میں تمہارے طاقہ و معابدہ کی مناء پر بنبی تی میں اسے قبول نہ کیا اور میں تمہارے طاقہ و معابدہ کی مناء پر بنبی

اسد کے جملا ہے بھی وسے مروار مسی ہوسکن لیکن حطرت فالڈ نے جو ہر بات کی تمہ کہ پہنچنے سے اور بہد سافار ہونے کے ساتھ بی اختا درجہ کے مدر اور عالی حوصلہ بھی تھے حضرت عدی اسے فرملیا کہ کمی فریق سے بھی لڑو۔ جماد دونول قبیلول پر ہوگا۔ اس لئے یہ بات کی طرح قرین صواب میں کہ اپنی قوم سے اختلاف رائے کر کے انہیں پریٹائی اور آزمائش میں ڈالو۔ وہ جس فرای سے بھی مبارزہ خواہ ہوں اس سے مقابلہ کرو۔ اب فائد نے طلحہ کے ظاف جگ آڑا ہوئے کی تیاریاں کر کے اس کے لفکر گاہ کا رخ کیا۔ برائد کے مقام پر فریقین میں لم بھیز ہوئی۔ اس وقت بنی عامر وہیں قریب بیٹھ اس بات کے منظر سے کہ کس فریق کو فتے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ قرار ویا تھا کہ جس فریق کا بلہ بھاری ہوگا اپنی قسست اس کے دامن دوارت سے والد کردیں گے۔ اس وقت بنی غزارہ کا سر دار عینیہ بن حصن اپنی قوم کے ساتھ سوادی لئے طلحہ کا حق رفاقت اداکر رہا تھا ہا

ا تصحد وَ حرب کی شعله زنی اور طلیحه کاانتظارِ وحی: -

جب طلیحہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت فیزا تش حرب پوری طرح شعلہ ذن ہوئی تو طلیحہ اپنے شیطانی القا کے انظار میں میدان کارزار کی ایک طرف چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا اور بولا اب جمع پر وہی نازل ہوگی۔ حضرت خالد نے اس شدت سے حملے کئے کہ غنیم کے منہ پھیر دیئے۔ جب بینیہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ طلیحہ کے پاس گیا اور وریافت کرنے لگا کہ جریل نے کوئی مردو فق سلیایا نمیں ؟ طلیحہ نے کما جریل ہوز تشریف نمیں لائے۔ بینیہ کئے لگا جریل کس آئیں گے ؟ اور بولا : واللہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ہاری طافت جواب دے رہی ہے اور مری طرح کچوم نکل رہا ہے۔ بینیہ لوٹ گیا کھر دوسری فور تیس کی اور میدان جنگ میں کمال شجاعت اور جان بازی سے لڑنے لگا کھر دوسری فور تیس کہ طبحہ نے نما جریل تشریف لائے یا نمیں ؟ طبحہ نے نما ہریل اس جریل آخر بیف لائے یا نمیں ؟ طبحہ نے کہ بینی کی جریل تشریف لائے یا نمیں ؟ طبحہ نے کہ بینی کی جریل تشریف کی جریل آخر بینی کی جریل تریف لائے یا نمیں ؟ طبحہ نے کہ بینیا کی جوالے کے بیں۔

ان لك رحى كرحاهُ و حديثًا لا تعساهُ :-

تیرے لئے بھی شدت بھگ الی ہی ہوگی جیسی خالد کیلئے ہے اور ایک شخالمہ ایسا گزرے گاکہ تواسے بھی فراموش ند کرے گا۔

لشكر اعداء كي ہزيميت د پسپائي :-

عینید کو بیس سن کراس بات کا یعین کامل ہو گیا کہ یہ شخص کاذب اور خانہ سازنی ہے آخر

میدان بھٹ میں آگر اپ آو میوں سے کھنے لگا کہ طلحہ پر دی نازل ہوئی ہے کہ طلحہ اور اس کے بیرووں پر ایک ایسا طاد ہ گزرے گا جو بھی فراموش نہ ہوگا ہی ہم لوگ ذات آفرین شکست کھائیں ہے۔ اس لئے اب بنی فزارہ مفت میں اپنی جائیں برباد نہ کر دلور اپ گر دن کو لوٹ چلو کہ کھائیں ہے۔ دہ لوگ شنے ہی میدان جان مثال سے مند موثر کر اپ اپ اپ گر دن کو چل ویک سنے ہی میدان جان مثال سے مند موثر کر اپ اپ اگر دن کو چل ویک ویک میدان جان مثال سے مند موثر کر اپ اپ اپ گر دن کو چل ویک ویک کے دومر سے بیرووس نے بھی فرار کو رزم پیکار پر ترجع دی۔ فرش طلحہ کو فیصلہ کن ہر بیت ہوئی۔ اس ہر بیت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امید میں اور آرزو کیں فاک میں ہو تی اپ کی مماط نبوت ہیں گر قار کرنے ملک سے تیار کر رکمی تھی۔ بیب مسلمان سوار طلحہ کو گر قار کرنے مسلمانوں کے ہاتھ سے بوجہ تو دہ جمت گھوڑے پر سوار ہو اور دیوی کو ساتھ لے بری تیزی سے ہماگا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بی گیا۔ ہماگے دقت بنی فزارہ سے کہ گیا کہ جس کی سے ممکن ہو وہ بھی اس طرح اپنی جلیس کو کیکر اڑ جائے۔ یہاں سے دہ شام کی طرف گیا اور قبیلہ کلب میں جاکر رہے گا۔

طلیحہ کی ہزیمت و فرار کے بعد عینیہ بن حصن گر فکر ہوگیا۔ وہ امیر المو منین ابو بحر صدیق کے پاس پکڑا آیا۔ جب مدینہ کے چوں نے اے دیکھا کہ مشکیں مدھی ہوئی ہیں اور مرتد ہونے سے قبل وہ اس کی بوی عزت و اکرام دیکھ چکے تھے تو کئے گئے کہ اے دغن خدا! تو ایمان لانے ۔ کے بعد مرتد ہو گیا۔ یہ کیا غضب کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان کب ہوا تھا جو بعد کو مرتد کو سرا افقی ہو نکہ اس نے بعد بوا؟ امیر المو منین نے اس کی جان محتی فرمادی۔ مرتد کی سزا فقی ہے لیکن چو نکہ اس نے بعنین ولایا کہ وہ شروع ہی ہے مسلمان نہیں تھا اس لئے جاگیا۔

طليحه كاكلام وحي

طلحہ کا ایک اور رفیق کار بھی گر قار ہوا تھا۔ جو طلحہ کا محرم راز تھا حضرت فالد نے اس سے پوچھا کہ طلحہ اپنی نبوت کی کیا کیا ہا تھی کر تا تھا؟ اس نے کما اس کے کلام وحی میں سے بد بھی تھا: و الحمام و البعمام الصر و الصوام قد ضدن فبلکم بالحوام لیبلغن ملکنا العراق و الشام حتم ہے ایکی پر ندول، جنگلی پر ندول اور تر متی کی جو خشک زمین میں رہتی ہے کہ زمانہ ماضی میں سالما سال سے بہ قرار پاچکا ہے کہ حاد المک عراق اور شام تک و سعت پذیر ہوگا

اس جنگ میں نغیم کا کوئی آدی قیدند ہوا کیونکد انہوں نے پہلے بی اپنے تریم کی حفاظت کرلی تھی چونکہ باقی سب کے سب مسلمان ہوگئے اس لئے ہر قتم کے آفات سے معنون رہے۔ کو مسلمانوں کو اس معرکہ میں وشمن کے زیر ہو جانے کی دجہ سے کوئی مال نغیمت نہ ملالیکن ان کے

تول اسلام کی کامیانی برار محسوں سے بہر تھی۔ طلیحہ کا قبول اسلام:-

اس کے بعد بنتی اسد اور خلفان خلعت اسلام سے مشرف ہوئے تو طلبحہ بھی مسلمان ہوکر امیر المو منین عرائے عمد حکومت میں شام سے نج کو آیا اور مدینہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر ہیعت کی۔ امیر المو منین عرائے اس سے فرمایا کہ تم نے ان من گرات الفاظ کو وحی اللی سے تعبیر کرکے خدا پر افتراکیا کہ "خدائے برتر تمہارے مونہوں کے خاک پر رگزنے سے مستغنی ہے اور وہ تمہاری پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاز ہے اور جھاگ دودھ کے اوپر بی رہتا ہے"۔ طلبحہ نے دہ تمہاری پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاز ہے اور جھاگ دودھ سے اسلام نے بالکھ معدوم کر دیا۔ کہا "امیر المومنین یہ بھی کفر کے فتول میں سے ایک فتنہ تھا جے اسلام نے بالکھ معدوم کر دیا۔ کہا "امیر المومنین یہ بھی کفر کے فتول میں سے ایک فتنہ تھا جے اسلام نے بالکھ معدوم کر دیا۔ کہا "امیر المومنین عرائے اور کا کوئی الزام نہیں " یہ س کر امیر المومنین عرائے اموش ہوگئے۔

#### باب تمبر4

## مبيلمه كذاب

### فصل 1-مسیلمه کی خانه ساز نبوت

اسلام کے قرف اول میں بن گم کروگان راونے فانہ ساز نوت کا لباس فریب بن کر خلق فدا کو خسر ان لدی کی لعت میں گر قار کیا ان میں مسیلمہ بن کبیر بن صبیب سب سے ذیادہ کامیاب اور سریر آلوردہ متبتی تھا۔ یہ فیض گذاب بمامہ کے قلب سے بھی مشہور ہے۔ ابو شمامہ اور ابو شمامہ اور ابو شمامہ ابن کی محیصی تعییں۔ مسیلمہ نے حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعوی کیا تھا جبکہ اس کا س سوسال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محرّم حضرت عبداللہ سے بھی برا تھا۔ جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ فیض عام طور پر رحمان بمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یک وجہ تھی کہ جب حضرت ختم المر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی ذیان سے بسئم اللہ الرکھنی الرسین سلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی ذیان سے بسئم اللہ الرکھنی الرسین سلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی ذیان سے بسئم اللہ الرکھنی الرسین سلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی ذیان سے بسئم اللہ الرکھنی الرسین میں تو قریش کا ایک آدی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں کی ذیان سے بسئم اللہ الرکھنی الرسین سلی اللہ علیہ میں تو قریش کا ایک آدی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں درحان بیامہ کاذکر ہے۔

#### مسیلمه دربار نبوی میں:-

جب فخر بنی آدم سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم کی رسالت کا غلظه اقصائے عالم میں بلند ہوا اور الل آفاق سر چشمہ نبوت سے سیر آب ہونے کیلئے آکناف ملک سے امنڈ آئ قو مسلمہ نے ہی وفد بنی هنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر دیوت کی مگر ساتھ ہی ہی در خواست بھی بیش کردی کہ حضور اسے اپنا جائشین مقرر فرمادیں۔ یہ عرضداشت لغویت میں کچھ ایسی خفیف نہ تھی کہ مزاج آقد س بر گرال نہ گزرتی اور آپ اس کو نظر انداز فرمادیت اس وقت آپ کے سامنے مجبور کی آیک شنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا "اسے مسلم ااگر تم امر خلافت میں مجمع سے میہ شاخ فرکما ہی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں" مگر بھی صحیح قرروایتوں سے طلب ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت کو مشروط تھر لیا تھااور کما تھا کہ مظمت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی بلعہ بیعت کو مشروط تھر لیا تھااور کما تھا کہ میں اپنی نبوت میں شریک کریں۔ تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں" اس سے معلور ہوتا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک کرتا ہوں" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک و نیادی اعزاز سمجھتا تھااور شاید اس نے ماسدگی ہا پر وہ مشمی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم و نیادی اعراز سمجھتا تھااور شاید اس نے قاسدگی ہا پر وہ مشمی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم و نیادی اعزاز سمجھتا تھااور شاید اس نے ماسلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک

اے نبوت میں شریک و قیم مالیں لیکن صنور کے اس حق پڑوہانہ جواب نے اس کے نکل آرزو کو بالکل خٹک کردیا۔

## دعویٰ نبوت کا محرک اور اس کاآغاز ﴿

جب مسلمہ ادھر سے مایوس ہوا تو اس کے ول و دماغ میں از خود نبوت کی وکان کھول وییے کے خیالات موجزن ہوئے۔ وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے کحاظ سے ایمائے وطن میں مثاز لور طلاقت تسانی اور فصاحت و انشاء پر دازی میں اقران و اما ثل میں ضرب المثل تفالور نیکی وہ چیز تھی کو اسے ہر آن انجاح مقصد کا یقین ولار ہی تھی۔ مدینہ منورہ سے وہ انمی خیالات کی پخت ویز كرت موسة بمامه كيا- وبال بيني كرو عوى نبوت كى شان لى اور الل بمامه كو يقين ولاياكه محمد رسول الله ملى الله عليه وسلم نے اسے اپنى نبوت بين شريك كرليا ہے۔ اب اس نے اپنى من گفڑت وحی والهام کے افسائے سناسناکرا چی قوم (ہو حنیفہ) کوراہ حق سے منحرف کرناشر وع کیا۔ تنجد يد مواكد بعض " خوش اعتقاد" لوگ جناب سيد المرسلين صلى الله عليد وسلم كى رسالت ك ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسلمی اغواء کو شیول کی اطلاع آستانہ نبوت میں پٹی تو حضور خواجہ وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلہ ہو منیفہ کے ایک متناذ رکن زمال بن عفوہ نام کو جو نمار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چندروز پیٹستر بمامد سے جمرت کر کے مدیند منورہ کا تمااس غرض سند عامدرواند فرمایاک مسلمه کو سمجا جما کرداه داست بر لائے مگر بد فخص بند صنيف كيلي خير باية فعاد عامت موااس نے يمامه بيني كر النامسلم كاثر قبول كر ليالور سيد كا تنات صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مسلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کیا اور اپنی قوم سے میان کیا کہ خود جناب محد رسول الله معلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ "مسیلمہ نبوت میں میراشر یک ہے" ہو حنیفہ نے اس کی شمادت پر وقوق کر کے مسلمہ کی نبوت مان لی اور ساری قوم اس کے دام ارادت میں کھنس کر مرتد ہو می۔ اب مسلمہ نے اپنی و کان خدع کو پوری سر کری سے جلانا شروع کیا۔ یہ دہ وقت تھا جبکہ و جالی ارواح ہر طرف سے جوم کر کے مسلمہ کے ول و وہاغ پر حملط ہوئے گے اور اس کے باطن می القائے شیطانی کاسر چشمہ موجیس مارنے لگا۔ مسلیت کی ترتی واشاعت میں نمار (رسال بن عفوہ) کا ہاتھ بہت کام کررہا تھا اور اس جدید مسلک کے نشرو توزیع میں اس ک و بن حیثیت عملی جو تحکیم نور الدین صاحب بھیروی کو مرزائیت کی ترقی میں حاصل عملی۔ نمار نے مسلمہ کی بسابی "نبوت" کو انجام کار ایسے اوچ رفعت پر جا چھایا کہ کسی دوسرے متنبی کا ہاتھ وبال تك ند بيني سكار كى وجد متى كم مسلمداس كى مدست زياده خاطر مدارات كرتا تقل بھن لوگ میٹمہ کو گذاب یقین کرنے کے باوجود محض قوی عصبیت کی ہماہر اس کے پیرو

ہو گئے تھے۔ ایک مرجہ طلیحہ نمری ہمامہ کیااور لوگوں سے پوچھنے لگاکہ مسلمہ کمال رہتا ہے ؟ وہ
لوگ بچو کر کھنے گئے "خبر دفر "!آئدہ مرکار عالم کا نام بھی ذبان پر نہ لانا بلحہ رسول اللہ کہ کر
پہرہا " طلحہ نے کما "عمی اسے ویچھے اور اس سے کلام کے بغیر رسول اللہ نمیں بان سکا۔ آخر
مسلمہ کے پیس کیا اور وریافت کرنے لگا کیا تم عی مسلمہ ہوجا اس نے کما ہاں" پوچھا" تمار سے
پائی کون آتا ہے ؟ کمنے لگا"ر حمان" وطلحہ نے پوچھا"روشی کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں ؟ "
کما " تاریکی علی سطحہ یو لا علی اس بات کی شاوت دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے اور جمر صلی اللہ علیہ
وسلم صاوق جیں۔ جمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی انبیاء سلف کی طرح دن کی روشی میں وتی نازل
وسلم صاوق جیں۔ جمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی انبیاء سلف کی طرح دن کی روشی میں وتی نازل
عون ہے۔ تاہم میرے لئے دیود کا جمونا نی قبیلہ معتر کے سیح نی سے بیر صال عزیز و محبوب
ہے۔ یہ طلحہ مسلمہ کے ساتھ جنگ عقرباء میں محالت کفر ہلاک ہوا۔

#### تمیں میں سے ایک دجال :

اس کے تھوڑے دن بعد ہو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منور ہ آیا۔ ان لوگول کو مسلمہ کی تعریف و تقدیس میں ہوا غلو تفاریہ لوگ اس کے اقوال کے لوگول کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کررہے مجھے۔ جب حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی اس ماؤف فرہنت کا حال معلوم ہوااور آپ نے یہ بھی سنا کہ ہو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسلمہ کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہوکر ایک خطبہ کیا جس میں حمد و ثنائے اللی کے بعد فرمایا کہ مسلمہ ان تمیں مشہور کذابول میں سے ایک کذاب ہے۔ جو د جال اعور سے پہلے ظاہر ہونے والے بیں، اس دن سے مسلمان مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے گئے۔

## مسلمہ کا مکتوب حضرت سیدالمرسلین کے نام اور اس کا جواب :-

کسی نے بالکن کے کما ہے کہ "دروغ کوراحافظ نباشد" اور علم النفس کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو فیض ہمیشہ جموت ہولتارہے دو آخر کار اپنے شیں سچا سجھنے لگتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ یہ محض اس کا دما فی اختراع تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اصول کے ماتحت مسلمہ بھی اپنے آپ کورسول پر حق محمد لگا مسلم مسلمہ بھی اپنے آپ کورسول پر حق محمد لگا تھا مسلمہ بھی اپنے آپ کورسول پر حق محمد لگا تھا جہتے لگا تھا کہ وقعہ اس نے کمال جمازت و بے باکی کے ساتھ فخر انبیاء مسلمی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط محمد محمد محمد کھا جسمہ کو ایک خط

میلمہ ر سول کی طرف سے جھڑ زیول اللہ کے نام معلوم ہوا کہ جس امر نبوت جس آپ کا شریک کار ہول (عرب کی) سرز مین نصف حاری اور نصف قریش کی ہے لیکن قریش کی قوم

زیاد تی اور بے انسافی کرری ہے"

لور بید خط اپنی قوم کے دو مخصول کے ہاتھ مدیند منورہ روانہ کیا۔ پیغیر علیہ السلام نے ان کے فرملیا "مسیلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا "ہم بھی وہی کتے ہیں جو ہمارے پیغیر کا ارشاد ہے "انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر قاصد کا قبل کرنا جائز ہو تا تو میں دونوں کی گردن مارد بتایہ اس دان سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زو خاص و عام ہوگیا کہ قاصد کا قبل جائز نہیں۔ مسیلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ التی دالسلام نے لکھوا بھیجا۔

''لہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمے۔ منجانب محمد رسول اللہ۔ بهام مسلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے اپنے ہندوں میں سے جس کو چاہتاہے اس کا مالک بهادیتا ہے اور عاقبت کی کامر انی متقبول کیلئے ہے''

#### مسلمہ کے اخلاق وعادات:-

مسلمہ نمایت متواضع اور متحمل مزاج تھا۔ لوگوں کی نشت خوئی اور بدسگالی پر صبر کرتا۔
اپنے مخالفوں سے بھی درگذر کرتا۔ اگر کوئی مختص اس کے خلاف ستیزہ جوئی سے کام لیتا تو انقام
لینے کے جائے اسے نرمی سے سمجھا تا اور یہ وہ صفات میں جو کسی مدعی کا ذب کو اس کے بام مقصد
تک پہنچانے میں بہت پچھ معین ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمہ کے مؤون کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا
اور جو شخص اس کی اقامت کرتا تھا اس کو تجیر بن عمیر کتے تھے۔ تجیر کما کرتا تھا (میں اس بات کی
شمادت و بتا ہوں کہ مسلمہ رسول اللہ ہونے کا عدی ہے) ایک دن مسلمہ اس سے کہنے لگا (جیر
بات صاف صاف کمو کیونکہ بات کے اول بدل کرنے میں کوئی خوبی نہیں)

سیلمی ع**قاید ﴿** مرزاغلام احمد کے اصول و عقاید کی طرح متنتی میامہ کے بھی بہت ہے عقاید داحکام اسلام سر ملتہ میں اس کی دچہ سرک ان دونوں مخصوں نے اسلام ہی کے بہت سراصول

ے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ ان دونوں مخصوں نے اسلام ہی کے بہت سے اصول کیر ان میں الحاو و زندقہ کی آمیزش کر لی اور اپنے اپنے پنتھ ہنا گئے۔ جن مسائل میں مسلمی یا بھول ان کے "صادتی" اسلام سے مختلف ہیں ان میں سے بعض ہدیر قارئین کرام ہیں : کہتے ہیں کہ عامة المسلمین کا خیال ہے کہ "رب کر دگار نے اہلیش کو تجدہ کا تھم دیا گر اس نے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہوگیا" یہ مقولہ کفر ہے کیونکہ حن تعالیٰ تجدہ غیر کا تھم نہیں فرماتا چنانچہ "فاروق نائن" میں نکھا ہے کہ "اہلیس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ رب قدیر نے آدم علیہ السلام کو عمل نیک وید

کا بوراا فتیار دیا تھا۔ یک وجہ ہے کہ وہ ہندول کے نیک وبد اعمال کا محاسبہ فرمائے گا''۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "مجود توفی الحقیقت رب کردگار تھالیکن آدم علیہ السلام محض جت قبلہ کا عظم رکھتے تھے بعنی جس طرح کعبہ معلٰی کی طرف منہ کر کے رب مجلیل کو محدہ کیا جاتا ہے ای طرح ملا نکہ نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے معبودیر حق کو سجدو کیا تھا" مملی کہتے ہیں کہ یول نہ کمو ک خداکا جم سیس مکن ہے کہ جسم ہواور اجسام محلوق سے مماثلت ندر کھتا ہواور کہتے ہیں کہ ید ، بھر اور سمع کے الفاظ جو محمد علیہ السلام پر قرآن بین نازل ہوئے اور کچھ کہ مسینمہ رسول کی سَب " قاروق بول " مي وارو مواب سب حق بيكن رب قدير كا باته كان آنكه محلوق ك ب تھ پاوس چھم وسکوش کی مائند منیں کس اور وضع و جیئت کے جیں۔ ان کا بیان ہے کہ لقاورویت بدئ تعان پر اینان افاواجب ہے کیونکہ ہر چیز جو سوجود ہے سر کی آنکھول سے ونیا میں ویکھی ب عتى ب دور رويت بعريارويت بلابهركى قيد لكانا فضول ب كت بين كه عالم ك قدم وحدوث اوراس کی لدیت و عدم کی حد میں نہیں پڑنا چاہئے اور کہتے ہیں کہ یہ خداے واہب کی نوازش اور موہبت کیری ہے کہ مسلمہ رسول کو ہم نشین (سجاح مدعیا نبوت) بھی مر سلہ ہی عطا ہو کی حالا نکہ کسی دوسرے نبی کی جدی نبیہ نہیں ہوئی اور کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمہ نبی کو ابو بحر صدیق ا ے تھم سے شہید کیا گیااور عرام، عثال ، علی بھی ان کے اس فعل سے محرک و موید تھے اس لئے خدائے شدید العتاب نے غضبناک ہو کر خلفائے اربعہ کو لعن خلائق میں ای طرح مبتلا کر دیا۔ جس طرح يهود كو قل مسح عليه السلام كى وجد سے ذات و خوارى ميں متلاكيا۔ و كي لوكه شيعه لوگ سس طرح ابو بحر ، عرا ، عران کو گالیال دے رہے ہیں اور خار جیول اور ناصیول نے حصرت علی کے خلاف دشنام کوئی کا طوفال برپاکر رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرات خلفائ اربعةً کے خلاف روافض یا خوارح نے اس مناء پر وشنام کوئی اور سب و ختم کا نایاک شیوہ اختیار کر ر کھا ہے کہ وہ مسلمہ کے قبل کے ذمہ داریا موید سے تو پھر جناب مسے ان مریم علیہ العلوة والسلام نے (معاذ اللہ) كون ساجرم كيا تھاجس كى پاداش ميں يبود انسيں دو ہزار سال سے گاليال دیتے چلے آرہے ہیں ؟اگر اس کا جواب نغی میں ہے اور یقینا نغی میں ہے تو مسلمی میان بھی سخت لغو بور نا قابل النفات ہے اور کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے وقت میں جہت قبلہ معین نہ تھی تھی آب بیت المقدس کی طرف منه کرتے تھے بھی استقبال کعبہ کرتے تھے اور بھی کی تیسری جانب ۔ توجہ فرماتے تنے اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت معین بعنی ہمیشہ کعبہ کی طرف مند کرنا (معاد الله) اصحاب محمد مصطفی چسلی الله علیه وسلم کی جاری کرده بدعت ہے اور کتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیلمہ رسول کو تھم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور جت معین کی طرف متوجہ ہونا کفر اور شرک کی علامت ہے کیونکہ ایس حالت میں کہ پیکر

انسانی اور جانور وغیرہ قبلہ بنائے جانے کے قابل نہیں ہیں کسی گھر کو قبلہ بنانا کمال تک روا ہے؟ پس نماز کے وقت جد حرچاہیں منہ کرلیا کریں اور نیت کریں کہ ٹس ب جست نماز اوا کرتا ہول اور متعدد آیات قرآنی سے استدادال کرتے ہوئے کتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب بے کہ وہ حعرت مسلمه کو مخبر صادق اور خدا کا برگزیده میخبر یقین کرے۔ ورنداس کا اسلام مسلم ند ہوگا اور کتے ہیں کد حضرت مسلمہ جناب محد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ای طرح شریک تھے جس طرح بارون علیہ السلام موی علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساجھی تھے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی تیفیر ہادی و رہنما ہے لیکن ہمارے دو تیفیر ہیں۔ ایک محمد رسول الله اور دوسرے مسلمہ رسول اللہ اور ہر امت کے کم از کم دو پیٹیمر جا بئیں کیونک پیٹیمر قیامت کے دن شاہد ہول کے اور دوشاہدول سے کم کی شاوت معتبر نہیں۔باعد دو سے جس قدر زیادہ مول کے ای قدر بہتر ہوگا۔ پیروان مسلمہ ایے تیک رجانیہ بھی کہتے ہیں کونکہ وہ مسلمہ کور حال کے لقب سے یاد کرتے ہیں ان کا گمان ہے کہ سم اللہ الرحمٰن الرحمٰم میں ای کی طرف اشارہ ہے اور سم الله كے يد معى بين كه خدائ ميلمدر حيم ب اور كتے بين كه قرقان محدى معزت ميلمد بی کا معجزہ ہے۔ قرآن نے فعجائے عرب کی نبان مد کروی متمی۔ اس طرح حق تعالی نے مسلمہ ر ایک محیفہ نازل فرمایا جو "فاروق" اول کر نام سے موسوم ہے اس نے می فسحاء کا نافقہ بعد كرديا تماادر ان دونول محيفول ليني قراك اور فاروق اول كو محمد ملى الله عليه وسلم اور مسلمه ك سواکوئی نمیں سبھے سکتا تھا۔ ان دونوں آسانی کتابوں کی قراۃ دنیااور آخرے میں سود مند ہے کیکن ان کی تغییر کرناؤنب عظیم ہے اور کہتے ہیں کہ ایز متعال نے حضرت مسلمہ کو ایک اور واجب التعظیم كتاب بعى عطا فرمائي متني جس كا نام "فاروق ثاني" ہے اور كہتے ہيں كه محمد صلى الله عليه وسلم اور سیلمه ی تعلیمات میں کوئی خلاف و تعناد سی اور اگر کہیں سیلمه کا کلام اور ان کی اسانی کتاب ا قوال محمد (علید الصلوٰة والسلام) کے خلاف ہے تواس کی وجدید ہے کہ حضرت مسلمیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندور ہے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآن فرمان ایزوی سے اس طرح منسوخ ہو گئے جس طرح خود حفرت محمد صلی اللہ طبيد وملم كے عين حيات ميں بعض آيتيں دوسرى آيات كى ناسخ موكيں ،

مسلمہ جیسے کار آگاہ فرزانہ روزگار مدی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ استمالت قلوب کیلئے شریعت محدی (علی صاجماالتے والسلام) کے مقابلہ بیں کوئی ایسالیسر العمل آئیں پیش کر تاجو شرکی تکلیفات اور پاہم کی ادکام کی "تلح کامول" سے آزاد ہوتا ہے چٹانچہ اس نے ایسا بی کیا اور ایک

یمی شریعت کے احکام 🥆

ا سے عامیاند اور ر عداند فد بب و مسلک کی بدیاد والی جو شر مناک قتم کی خواہشات نفسائی کے جس و احرازے املابے نیاذ تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرمت خرسے انکاد کرکے عہد جا لمیت کی ر سم کمن کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد بیہ حیا سوز نغمہ چمیٹر دیا کہ چاریاؤں کی طرح انسان بھی توالد د تَاسَّن مِين فطروَا آزاد ہے۔ از دواجی تعلقات محض انتظام خانہ داری کیلئے ہیں درنہ کوئی وجہ نہیں ک مر دوزن عقد مناکحت کے دائرہ علی محصور و مجور بیں چنانچہ اس کی کتاب" فاروق ٹانی" میں ننا کو میان تھا ہے کے تک مسلمہ کے نزویک وہ بھی ایک لذت ہے۔اس مطلق العنانی کا بدائر ہوا ک بر طرف فواحش کے شر ارے بات ہوئے اور فساق اور ہوا دہوس کے پر ستار جو ق در جو ق اس کے صلتہ اداوت و نیز مندی میں واخل ہونے سگے۔ مسلمی شریعت کے ماتحت لباحث بہند طبائع کو ہویں رانیوں لور نشاط فرہ کیوں کا اچھا خاصہ حیلہ مل گیا۔ شراب خواری تو تحلیل زنا ہے پہلے ی حلال سر دی گی متی۔ ان فواحش نے ملک کو فسق و فجور کا گھوارہ منادیا اور اطف میہ ہے کہ باوجود ان فاسقد تعیمنات کے "خوش مقیدہ" لوگ اسے نبی اور رسول برحق ہی یقین کرتے تھے۔ لوائل میں تخلیل زنا کے ساتھ شادی پر کوئی قیود عائد نہ کئے لیکن اس کے بعد زنا کو تو علی حالبہ جائز ر کھا البتہ شادی پر بہت ہے قیود عائد کرد یئے لیکن ان قیود کا منشا شاید یمی تھا کہ زناد حرام کاری میں سولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ مطلق العنائی کے پہلے دور کے بعد اس نے تھم دیا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے وہ میوی ہے اس وقت تک قرمت نہ کرے جب تک پیہ لڑکا زندہ ہو بال اگر مرجائے تو دوسر الز کا متولد ہونے تک اس سے مباشرت کرے۔ امت مسلمہ کے نزویک نکاح میں گواہول کے روبر وایجاب و قبول کی صابحت شیں۔ بلحہ زن و مر د کا خلوت میں ایجاب و قبول کرلینا کافی ہے۔ ہنوو کی طرح میلیوں کے نزدیک بھی اقرباء میں شادی کرنا ند موم ہے۔وہ کہتے ہیں کہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں چیا، پھوپھی،مامول اور خالہ جیسے ا قارب کی لڑی سے فکاح کرنا جائز تھالیکن آپ کی رحلت کے بعد بھول ان کے حرام ہو گیا۔ اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کہ ایام سلف میں دو بہوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تما جناب محد عليه السلام ك زمانه ميل حرام بوكيا چناني حفرت مسلم ك ياس فرمان ایروی بہنچا کہ عقد ہمیشہ اس شخص کی وختر ہے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قرامت ند ہو۔ مسلمی لوگ نصاریٰ کی طرح تعدد ازداج کو جائز سجھتے۔اگر تعدد کی خواہش ہو تو شیعوں کی طرح ان کے نزویک متعد کے طریق پر تعدو ازواج جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ختند کرنا حرام ہے کیو کا۔ اس میں یہود کی مشاہبت ہے گر تعقل کے اندھوں نے بیہ نہ خیال کیا کہ اگر ختنہ کرنے میں یہود ک مشاہرے ہے تو ترک ختنہ میں نصاری و مشرکین کی۔

### ملى صوم وصلوة:-

مسلمی و سر مغان کے روزے نمیں رکھے باعد اس کی ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ کی جمعہ قب رکھنا چاہنے اور وہ یہ ہے کہ غروب سے لیکر طلوع آقاب تک کھانے پینے اور جمان ہیں تاری خرب مقرر کی تھیں اور جم دیا تھا کہ تین نمازیں ظہر ، عصر ، مغرب مقرر کی تھیں اور جم دیا تھا کہ تین نمازیں خرر مشرق کی طرف منہ کر کے اوا ک ہے تین نمازیں اور شیول کی طرح نماز سنت اوا نمیں ہے تو عصر کے وقت مغرب کارخ کرے۔وہ چکڑالوالوں اور شیول کی طرح نماز سنت اوا نمیں کرتے کیو تکہ ان کے زعم میں نماز تو وہی ہو تھی ہے جس کیلئے معبود ہر حق نے جم دیا ہو۔ نہ ہی کہ بغیر خود ہی اپنی مرضی سے اوا کرنے گئے ہاں اگر فرض نماز کے بعد چاہیں تو کلام اللی قرآن یا فاروق اول پڑھیں اور اذکار و اور او میں مصروف رہیں۔ چکڑالویوں کی طرح ان کے نزدیک نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم پر درود پڑھنا باعد آپ کا نام ہی نہ لینا چاہئے کیو تکہ ان کے زعم باطل میں اس طرح عبادت اللی کے اندر مخلوق کی عبادت شامل ہوجاتی ہے اور کہتے ہیں کہ باطل میں اس طرح عبادت اللی کے اندر مخلوق کی عبادت شامل ہوجاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مغرب کی مربی بی فرض میں کین او قات پہنج گانہ میں شنج اور عشاء کی دو نمازیں حضرت مسلمہ نے بھم اللی ہوگئی میں میں جودہ تھی آگ میں جودہ تھیں عش دی

ب المسلمی اوگ نماز میں قرآن نہیں پڑھے باہد اس کی جگد کتاب "فاروق اول" کے پھر اناب شاپ فقرے یا افتحار پڑھ لیتے ہیں۔ اسمتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اعرافی کے پاس شاپ فقرے یا اس خفر کے باس شار پڑھ لیتے ہیں۔ اسمتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اعرافی کے پاس قلاح پائی جس نے اپنی نماز پڑھنے کیڑا ہوا۔ پہلی رکعت میں سے مسکین کو کھانا کھانا اور اپنے اون کو اور تجدہ کر کے دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوا اور اور تونوں اور بحر ویل کو منزل گاہ پر لے لیا) پھررکوع اور تجدہ کر کے دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوا اور اس میں قراق کی جگہ پڑھا (ہمارے بیٹے، ہماری میڈیال، ہمارے نواسے اور ہمارے دور کے قراب وار مردول کی اولاد) پھر رکوع دہود کر کے تیمری رکعت کیلئے کھڑا ہوا اور اس میں یہ شعر پڑھا۔ (جب موکن کے بیٹے یوسف کے قریب ہوئے تو یوسف پائی والے کو کمیں کی میں یہ شعر پڑھا۔ (جب موکن کے بیٹے لور کا بھی واسطہ نہیں۔ کہنے لگا "اسمی یا میں اس سب کیا پڑھا ہے ؟اس کو تو قرآن پاک سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کہنے لگا "اصمی یا میں اس بیشتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سب کیا پڑھا ہے ؟اس کو تو قرآن پاک سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کہنے لگا "اصمی یا میں اس بیشتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سبت کیا ہو ایک ان کہ ترج سے جالیس سال بیشتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سبت کیا شادت دیتا ہوں کہ آج سے جالیس سال بیشتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سبتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سبتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ عاتم سے سیمیا تھا" (الدعاق س 33)

#### مسلمه كاكلام وحي:-

تقدس کے دکا ندار اور خانہ ساز نی اپنے سلسلہ تزویر میں کلام اللی کو بھی نفس و شیطان کا بازیج نموولعب مثانا جا جی بیں اور کلام خداوندی جو و نیا میں قیام صدافت کیلئے نازل ہوا تھااس کے نام سے مکروفریب کا کاروبار جاری کرتے ہوئے ذرا بھی خدا سے نمیں شر ماتے۔ مسلمہ نے قرآن بیک سمقالہ شر بعض مسجع عبار تیں لکھ کر ان کو کلام اللی کی حیثیت سے پیش کیا تھا گر اہل علم اور اصحاب بھیر ت کے نزویک سامان خندہ زنی کے سواان کی کوئی حیثیت نمیں چہ جائیکہ ایسے کلام شرافات التیام کو (معاذ اللہ) کلام اللی کے مقابلہ میں پیش کیا جاسکے۔ مسلمہ "کلام وحی" ایسا مسحکہ خیر ہے کہ ارباب ذوق تسلیم کی محفلیس مارے بھی کے لوٹ جاتی ہیں اس نے سور و والعادیات کے مقابلہ میں نکھا تعلد

قتم ہے کھیتی کرنے والوں کی اور قتم ہے کھیتی کاشنے والوں کی اور قتم ہے کھوسہ صاف کرنے کیلئے گیہوں کو ہوا میں اڑانے والوں کی اور قتم ہے آٹا بینے والوں کی اور قتم ہے روٹی پکانے والوں کی اور قتم ہے سالن پکانے والوں کی اور قتم ہے تیل اور تھی کے لقے کھانے والوں کی کہ تم کو صوف والے (بادید نشین) عربوں پر فضیلت وی گئ ہے اور مٹی سے مکان بنانے والے شر کی عرب بھی تم ہیں تم اپنی روکھی سوکھی روٹی کی حفاظت کرو۔ عاجز و درماندہ کو پناہ و داور طلب اور مائلنے والے کو اپنے یاس محمر اؤ۔

سور و فیل کے جواب میں لکھاتھا :-

ہا تھی!اور وہ ہاتھی کیا ہے؟اس کی ہد نما دم لور کمبی سونڈ ہے۔ یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق

ان الفاظ کو بھی وحی الٰہی کی طرف منسوب کیا تھا :-

اے مینڈ کی۔ مینڈ کی کی چی! اے صاف کر جے تو صاف کرتی ہے تیر ابالائی حصہ تو پائی میں ہے اور نہ پائی کو گدلا کرتی ہے۔ میں ہے اور نچلا حصہ مٹی میں ہے۔ نہ تو تو پائی چننے والے کوروکتی ہے اور نہ پائی کو گدلا کرتی ہے۔ رسالہ "الدعاة" میں جو جھوٹے مدغیوں کے حالات میں مصر سے شائع ہوا ہے مسلمہ کذاب کا یہ "کلام وحی" بھی درج ہے۔

صبح اسم ربك الاعلى الذّى يسرّ على الحبليّ فاخرج منها نسمته تسعى من بين اضلاع وحشى فمهم من يموت ويدس فى الثرى و منهم من يعيش و يبقى الى الحل و منهم من يعلم السرّ واخفى ولا تخفى عليه الاخرة والاولى لذكروانعمت الله عليكم و شكروها فا جعل الشمس سراحًا والغيث تُحاجًا وجعل لكه كبائًا ونعاجًا و فضة

وزجاجاً وذهبا ويباجًا من نعمته عليكم ان اخرج لكم من الارض رُمَّانًا وعنباوريحانًا و حنطةً و زوانا والليل الداسس والنائب الهمامس ما قطعت اسيد من رطب و لايابس واللّيل الاسحم والدبا لادلم والعدع الازلم ما انتهكت اسيد من محرم وكان يقصد بذلك نصرة اسيد علي خصومة لهم والشاء والوانها واحبها السودوالبانها والشاة اسوداء اللن الابيض يعجب محض انا عصيناك الحواهر فصلّ لربك وهاجران مبغضك لفاجر والمبديات زرعًا والحاصات حصلًا والدارسات قمحًا والطاحنات ملحنًا والخا بزات خبرًا والثاردات ثردًا واللاقمات لقماً لحماد سمنًا لقد فضلتكم على اهلا لوبر وماسبقكم اهلا المدرفيقكم فامنوه والمعترفا ووه والباغي فنا و توه والشمس وضحاها في ضوئها ومجلاها واللبلاذا ازدعادهم بطلها ليغشاها ادركها حتى اتاها واطقاً نور هانحاها وقد حرم المذق نقاله مالك لاتمجعون"

کی الم میں تقریب الدین آفندی الوسی سائل وزیر طونس نے کتاب "الجواب الفتیج" بیس عبدالمسیح نصرانی کا تول نقل کیا ہے کہ میں نے مسلمہ کا پورامصحف پڑھا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس نے ایک عنیم کتاب ہی تیار کر ڈالی تھی اور وعویٰ یہ تھاکہ وہ "الهای" مثاب ہے

میلمه کے "معجزات باہرہ":-

سلمی خصائص نبوت ہیں ہے ایک نمایت ولیپ اور مستم بالثان ہے اسر تھا کہ انجاز نمائی کے طور پر وہ جو بچھ کہتا ہے اور جس بات کا بھی ارادہ کر تا اس کے بر عکس اور خلاف مدی طاہر ہو تا تھا اور ہے بات اس زمانہ کے عجائبات قدرت ہیں شار کی جاتی تھی اور سنت اللہ اس طرح جاری ہے کو جھوٹے مدعیوں کو د نیاوی حثیث ہے جس درجہ و قار بھی کیوں نہ حاصل ہو جائے وہ دینی عزت اور عظمت کے لحاظ ہے بھی سر قراز و کا مگار نہیں ہو سے ان کی غرض مندانہ تعلی اور دروغ بائی ان کی وعاؤں کو شرف استجاب و قبول ہے محروم رکھتی ہے اور غیر خداوندی ان کی خوض مندانہ تعلی خود غرضانہ کو ئیوں کے بورا ہونے میں ہمیشہ مزاحم رہتی ہے۔ خصوصاً مسلمہ کے بارے میں تو خو خرضانہ کو نیوں کے میارا ہوئے میں ہو تا ہے کہاں واقعات کو جناب سے کلمہ پچھ ایسی غیر متعادف قوت و ہر عت کے ساتھ نمایاں ہو تا تھا کہ ان واقعات کو جناب سے مور ہے سیلمہ کے پائی آئی اور کہنے گئی ہمارا نخلستان سر سبزی ہے محروم ہے اور کو کمیں بھی خشک مور ہوگئے ہیں۔ آپ حضر ہ مجیب الد عوات سے ہمازے لئے پائی اور نخلستان کی شادا بی کی ای طرح ہوگئے ہیں۔ آپ حضر ہ مجیب الد عوات سے ہمازے لئے پائی اور نخلستان کی شادا بی کی ای طرح ہوگئے ہیں۔ آپ حضر ہ بی جھ رسول اللہ علیہ وسلم نے اہل ہزمان کے واسطے کس طرح دعا تھی۔ مسلمہ نے نمار سے بو جھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہزمان کے واسطے کس طرح دعا

کی تھی؟ نمار نے کما جناب خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنووں کا پانی لیا اور اس سے فر غرہ کر کے انہی کنووں بیں وال دیا۔ اس سے کنو کیں کا پانی مثلا طم ہو کر چشمہ کی طرح اہل پڑا تھا۔ اس طرح آنخضرت کی دعا ہے خرما کے در ختوں بیں شاخیس پھوٹ آئیں اور تمام چھوٹے چھوٹے بودوں بیں کلیاں فکل پڑیں۔ سیلمہ نے بھی اسوة رسول علیہ السافة والسلام کی پیروی کر کے انتا العاب دہمن کنووں بیں ولولو یا لیکن قدرت اللی نے اس کا النا اثریہ و کھایا کہ کنوول کا پائی ور تھی نے اس کا النا اثریہ و کھایا کہ کنوول کا پائی ور تھی نے اس کا در دعا کرانے والے مدت العرمیالمہ کی جات کوروتے رہ

ایک و فعد نمار نے مسیلمہ سے ذکر کیا کہ حضرت سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کے مر پر یو کت کے جاتھ کھیرا کرتے تھے۔ مسیلمہ نے بھی مجزہ نمائی کے طور پر بندی حنیفہ کے چند اطفال کے سرول اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ کھیرا مگر اس کا بید محکوس اثر ظاہر ہوا کہ تمام لڑک مسیح ہو گئے اور تنا نے لگے۔

ایک مرتبہ مسلمہ نے ساکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب وہن سے آشوب چٹم اچھا
ہوگیا۔ مسلمہ نے بھی کسی مریض کی آٹھ پر لعاب وہن لگادیا گر دہ بے چارہ ہمیشہ کیلئے بصارت سے
ہی محروم ہوگیا۔ ایک دفعہ کسی شیر دار بحری کے بھن پر افزونی شیر کی غرض سے ہاتھ پھیرا اور
برکت کی وعادی تو معااس کا سارا وودھ خٹک ہوگیا۔ ایک مسلمی ہوہ نے درخواست کی کہ میر سے
برکت کی وعادی تو معااس کا سارا وودھ خٹک ہوگیا۔ ایک مسلمی ہوہ نے درخواست کی کہ میر سے
مرف دوباتی ہیں جن تعالی سے ان کی بھاء اور درازی عمر کیلئے دعا فرما ہے۔ اس نے دعا کی اور فرزند
کلال کی کبر سی کا مردہ سنا کر پسرخورد کی مدت عمر چالیس سال متائی۔ جب وہ غم نصیب شادان و
فرص مکان پر پہنی تو معلوم ہوا کہ براالز کا کو کس میں گر کر مرگیا اور چھوٹا فرزند جس کے سین عمر
پالیس سال متائے تھے حالت فرع میں دم توڑ رہا ہے۔ غرض تھوڑی ویر ہیں وہ بھی اپنی دکھیا مال کو

ميلمه كذاب كاايك عقلي معجزه: -

چو تکد مسیلمہ خوارت عادات دکھانے سے قاصر تھااور لوگوں کو مجزات کی قتم سے نبوت کی کو تک مسیلمہ خوارت کی قتم سے نبوت کی کوئی علامت ضرور چاہئے اسلئے اس نے اپنی جودت طبع سے بھن "عقل مجز ہے" تجویز کر لئے تھے اور بوقت ضرورت انمی سے الجاز نمائی کا کام لیتا تھاان میں سے ایک مجزہ ہے تھا کہ اس نے تھے منہ والی ہوتل میں بیشے مرغ ڈال رکھا تھا اور جب بھی کسی طرف سے الجاز نمائی کا مطالبہ بوتا تو اس انتہ ہے کو اض کرنا قوت ہوتا تو اس انتہ ہے کہ منہ والی ہوتی میں انتہ ہے کو واض کرنا قوت

بھری کے حیطئد امکان سے خارج ہے اور کسی کو وعویٰ ہو تو ابیا کر و کھانے حالا نکہ اس نے انڈ ہے کو چند روز تک سر کے بیس رکھ کر نرم کر لیا تھا اس طرح انڈا بوتل میں باسانی واخل ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلا و ہی محض ہے جس نے بعد کو بوتل میں داخل کیا۔

#### فصل 2 ـ محاربات مسيلمه كذاب

جس وقت اميرالمو منين ابو بحر صديق نے مر تدين عرب كى سركونى كيليے كفكر روانہ فرمايا اى وقت ابو جهل كے بيخ حفرت عكرمہ رضى اللہ عنہ كو فوج كى قيادت تفويض فرماكر مسيلمہ كذاب سے لانے كو يمامہ كى طرف جانے كا عظم ديا پھر الن كے بعد شرجيل بن حسنہ كو ان كى كمك كى غرض سے روانہ فرمايا ليكن عكرمہ نے حالات پر قابو پائے اور ماحول كاكافى مطالعہ كے بغير نمايت عجلت كے ساتھ شرجيل كى آمد سے پہلے ہى لاائى چھيردى المتجہ بيہ ہوا كہ عكرمہ كو ہريت ہوئى مسيلمہ اور اس كے بيرو فتح كے شاديانے جاتے ميدان جنگ سے واپس ہوئے جب شرجيل كو اس بزسميت كى اطلاع ہوئى تو وہ وہيں المسر كي حضرت عكرمہ نے اپنى بزيمت كا حال اميرالمومنين كى فد مت بيں لكھ تھيجا جناب صديق آكبر رضى اللہ عنہ نے اس كو يہ جواب ديا كہ تم اميرالمومنين كى فد مت بيں لكھ تھيجا جناب صديق آكبر رضى اللہ عنہ نے اس كو يہ جواب ديا كہ تم حب دہ پہنچ جائيں تو اس وقت لاائى شروع كرنا ليكن افسوس ہے كہ تم خود تو استادى شاگر دى كو جب سيجھتے ہو تمہيں شرجيل كے پہنچ بغير ہرگز تملہ ميں اقدام نہ كرنا چاہئے تھا خير جو كچھ ہوا سو بحب سيجھتے ہو تمہيں شرجيل كے پہنچ بغير ہرگز تملہ ميں اقدام نہ كرنا چاہئے تھا خير جو كچھ ہوا سو ہوا اب مدينہ كى طرف نہ رخ كرنا كيونكہ يہال آگر لوگوں كو پست ہمت اور شكت ول كر دو گے البت آئے جاكر حذیفہ اور عرف نہ درخ كرنا كيونكہ يہال آگر لوگوں كو پست ہمت اور شكت ول كر دو گے البت آئے جاكر حذیفہ اور عرف نہ رخ كرنا كو دران كے ماتحت دو مرہ والوں كا مقابلہ كرو الب كے جادر كون

اس انتاء میں خالدین ولید ابطاح سے فارغ ہوکر مدینہ گئے اور امیر الموسنین کو تمام وا قعات زبانی کہ سنایا۔ آپ نے حضرت خالد کو مسیلمہ کے خلاف معرکہ آرا ہونے کا حکم دیا اور مسلمانوں کا ایک لشکر گراں ان کے ساتھ کر دیا۔ پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زیدین خطاب امیر مقرر کے اور حضرت عامت بن قیس اور حضرت براء بن عازب کو انصار کی قیادت عطا فرما کی۔ حضرت خالد مدید سے نکل کربرتی وباد کی طرح بمامہ کی طرف برجے۔ کواس وقت مسیلمہ اور بنسی صنیفہ کاطوعی بول رہا تھا اور مسیلمہ کے چالیس بزار جنگ آزما سپانی ممامہ کے ویسات اور واد کی ملاح با جو تھے تا ہم باوجود قلت تعداد مسلمانوں کا جوش جماد اور ولولہ شادت اہل رہا تھا اور دو کیلے بھر رہے تھے۔

#### بنی حنیفه کی دوسری کامیانی:-

حعرت عکرمہ کی طرح شرجیل نے بھی عجلت کر کے جناب خالد بن ولید کی آمد سے پہلے مسلمہ کی حربی قوت کا ایمانہ کے بغیر جنگ کی طرح ذال دی جس بیں انہیں بھی ناکای کا منہ دیکنا پراجب مسلمانوں کی کرر ہز بیت کا علم ہوا تو شرجیل کو سخت طامت کی اور کما کہ ہاری آمد کا انتظار کے بغیر جیش و تی کی تمسلمی شتاب زدگی کا بتیجہ بیہ ہے کہ دسمن کی جمعیت پہلے سے بھی فزول تر بوگی ہے اور اس سے کو فرد مسلمہ کے پاس پہلے بی سے جمعیت کیر محمی جس میں ایک تو خود مسلمہ کے پاس پہلے بی سے جمعیت کیر محمی جس میں بوانحوار تی ہوری محمی دوسر سے سجاح کی باتی ماندہ فوج بھی مسلمہ سے مل گئی تھی (جس کا تذکرہ سجاح کے حالات میں قلبند ، وگا) اس لئے مسلمہ کی قوت بہت بات کی تھی۔

## اصحاب بدر گی شرکت جماد:-

اس اشاء میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی کمک کیلئے ایک وستہ فوج بھی روانہ فرما دیا جس کے سر سکر سلیل سے امیر المو منین نے سلیلے کو تھم دیا تھا کہ وہ خالد کی المداد کیلئے الل کے عقب میں رہیں تاکہ غنیم خالد کو عقب سے ضرب نہ لگا سکے اس موقع پر حضرت شیخین قیمی اللہ عنما میں اس موقع پر بارے میں اختلاف رائے تھا کہ غازیان بدر کو بھی لڑائی میں بھیجا جاہنے یا نہیں حضرت صدیق فرماتے تھے کہ ان سے لڑائی میں مدولینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جس قدر کہ ان کی وعا اور مرات تھی کہ ان سے کو فکہ ان پاک بازوں کی برکت سے رب ذی السنی اکترا آفات و بلیات کو رفع فرما ویتا ہے محمر حضرت عمر کی ہو اے آخر امیر المو منین ابو بر صدیق نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق المات پر ضرور مقرر کیا جائے امیر المو منین ابو بر صدیق نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کر لیا لور اصحاب بدر رضی اللہ عنم میں ان معرکوں میں شریک ہوئے۔

### مجاعه کی گرفتاری :-

جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے سبہ سالار خالدین ولید اس کی سرکوئی کیلئے آپنیے تو اس نے بھی اپ نظر کو بیامہ ہے حرکت دی اور عقرباء کے مقام پر لا جح کیا۔ مسلمہ کی طرف سے عجامہ بن مرارہ ایک جداگانہ سریہ لیکر مسلماً توں کے مقابلوں پر آیا لیکن مسلمہ تک پہنچے میں صرف ایک دن کا راستہ باتی تھا کہ حضرت خالہ نے شرجیل بن حسنہ کو مقدمہ الحجیش پر مقرر کر کے آھے یو جعنے کا تھم دیا۔ انفاق سے راست کے وقت مجامہ سے ڈ کھیز ہوگئی۔ شرجیل نے ضرعت ہا تھیں کو ملاتے ان کا کھلیان نے سے جگری کے ساتھ جاء پر بلہ بول دیا اور مجامہ کے آومیوں کو مارتے الن کا کھلیان

اسلام اور كفركي آويزش:

اس واقعہ کے بعد حضرت خالہؓ بھی پہنچ گئے اور عقرباء کے میدان میں ڈیرے ڈال کر حرب و قبال کی تیار بول میں مصروف ہوئے دوسرے دن آتش حرب شعلہ زن ہوئی لشکر میں مهاجرین کا رایت سالم مولے ابو حذیفہ کے ہاتھ میں تھا انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس ّ اٹھائے تنے دوسرے قبائل عرب کے علم اپنے اپنے سر داران قبیلہ کے ہاتھ میں تنے مسلمہ اپنا خیمہ و خرگاہ اپنی پشت پر چھوڑ آیا تھا نمارالر حال بن عنفوہ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے مسلمہ کا مشیر خاص اور سر عسکر تھااس معرکہ میں مسلمہ کے ہمراہ چالیس ہزار فوج تھی اور اسلامی انتکر صرف تیرہ ہرار تک خار ہوا تھا میلمہ کا پینا شر جیل رجز خوانی کر کے ہو حنیفہ کو جوش والمانے لگا۔ اس نے کما"اے بنی طنیف" جم ای شرم وغیرت کیلے او کیونکد اگر تم نے پیٹے و کھائی تو تماری عور نیں اور لڑکیاں مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس لئے چاہئے کہ تم ایچے نک و ناموس پر اپنی جانیں قربان کردو۔ حضرت خالد ؓ نے پہلے اتمام جمت کیلئے مسلمہ اور اس کے پیروؤں کو دین حق کی وعوت دی مگر انسول نے کوش قبول سے نہ سنا۔ صحابہ کرام نے بھی پندو موعظ کا کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیالیکن ان کے والمانہ یقین واعقاد کی گر مجو تی میں کس طرح فرق نہ کید اب دونوں فوجیں صف آراء ہو کیں۔ مرتدین کی طرف سے سب سے پہلے تمار مسلمانوں کے خلاف رزم خواہ موااور یوی یامروی سے مقابلہ کرے حضرت زیدین خطاب کے ہاتھ سے جو امیر المومنین عمر فارون کے بھائی تھے مارا گیا۔ اس دفت محمسان کارن پڑا۔ دونوں طرف کے د داور واو شجاعت وے رہے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ کی معرکہ فریقین کی قسمت کا فیصلہ کردے گا۔ اسلام اور کفر کی بیہ الیمی زہر دست آویزش تھی کہ اس ہے پیشتر مسلمانوں کو ایسے زبر دست معرکہ سے شاید تھی سابقہ نہ پڑا ہوگا۔

## لشکر اعداء نے سپہ سالار کی اہلیہ محتر مہ سے تعرض نہ کیا:-

الشکر اسلام نے لاتے لاتے حضرت فالد کا تھم پاکر پیچیے بنا شروع کیا۔ یمال تک کہ بننی حنیف کے حضرت فالد کے حضرت فالد کے حضرت فالد کے خیمہ تک مینچنے کا موقع کل حمیا۔ جمال مجاعہ قید تھا۔ مسلمی فوج حضرت فالد کے خیمہ میں آوا فل ہوئی۔ اس وقت خیمہ میں حضرت فالد کی المبیہ محترمہ موجود تھیں۔ خیمہ میں ایک طرف مجاعہ زنجیروں ہے جکڑا تھا۔ جیمے حضرت فالد بیچھے بٹتے وفت اپنی بیمی صاحب کی محمراتی میں وے آئے تھے۔ بنی حنیفہ نے حضرت فالد کی حرم محترم کو قبل کرنا جاہا مکر

عجامہ اس بیں مزاحم ہوااور کما کہ عورت ذات سے تعرض کرنا شیوۃ مردائی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اس وقت میری ہسایہ اور گھران حال بیں اس لئے بہتر ہے کہ عورت کا خیال چھوڑ کر مرووں کی جا خبر لو۔ انمول نے یہ خیال کر کے کہ یہ اسلامی سید سالار کی حرم بیں ممکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس مورت بیں معلوم نہیں کہ مسلمان اس کا کس شدت سے انتقام لیں۔ آپ کی حرم محترم سے کوئی تعرض نہ کیا۔ البتہ خیمہ کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔

### حضرات ثامت زید اور ابو حذیفهٔ کی رجز خوانی :-

اب مو حقیقہ آ مے یوہ کر مسلمانوں سے از سر نو مبارزت خواہ ہوئے۔ اس وقت مسلمان نشہ شہوت و جان بازی ہیں سر شار ہے۔ جناب شاست بن قیس ؓ نے لشکر اسلام کو مخاطب کر کے کم "اے ملت موحدین کے بہادرو! اپنی جانوں پر کھیل جاؤ اور دشمن کی کثرت تعداد سے مرعوب ہوکر پست ہمتی ہے کام نہ لو۔ النی ہیں اہل میامہ کے ارتداد سے بیز اراور اہل ایمان کی کم ہمتی سے عذر خواہ ہوں، یہ کہ کر وہ نمایت بے جگری سے غنیم کے قلب الشکر میں جا گھے اور واو خجاعت و یکر جام شمات فی لیا۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر من خطاب کے برادر معظم حضرت خیر عن خطاب نے مہاج مین و انصار کو مخاطب کر کے کما"اے ارباب ایمان! میں نے نمار کی منزم نہ کر لون۔ یا خود ہی جرعہ شہادت نہ فی لول۔ اے توحید کے علمبر دارو! توحید کی ابانت منزم نہ کر لون۔ یا خود ہی جرعہ شہادت نہ فی لول۔ اے توحید کے علمبر دارو! توحید کی ابانت ممارے سینوں میں ودیعت ہے اس زمین کے لوپر اور آسمان کے نیچ تمہیں کوئی غیر اللہ طاقت مرعوب نہیں کر عتی۔ اعداء کی کثرت اور اپنی قلت تعداد سے خالی الذیمن ہوکر و مثمن کا صفایا کردو" حضرت ابو جذیفہ نے کہا"اے شع جمال احدی کے پروانو آئے رسول اللہ کے و مین پرکٹ مرد۔ اے توحید کے جان قارو! تم اعلاء کہة اللہ کی خاطر دنیا ہیں بھی گئے ہو۔ آئی توحید کی بوان قرآن! قرآن اور اس کے آسانی احکام و نیا ہے مشنے نہ پاکیں"

### حضرت خالدٌ نے ہلہ بول دیا :-

اب حضرت فالد نے یک بیک بلد بول دیااور النگر اسلام اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے بعق صنیفہ پر اس طرح ٹوٹ بڑا۔ جس طرح گرستہ شیر اپنے شکار پر جھیٹنا ہے۔ الل ارتداد اس حملہ کی تاب نہ لا کر پیچھے بٹنے پر مجور ہوئے۔ آتش حرب جوش و فروش کے ساتھ شعلہ زن ہو گیداس وقت مجمی تو مسلمانوں کا بلہ بھاری ہوجاتا اور کبھی مرتدوں کا۔ انہی معرکوں میں سالم مولی ابو مدیشہ اور زید بن خطاب وغیرہ برے بوے اکابر ملت شریت شادت سے سیراب

ہو گئے۔ یہ وکی کر حضرت خالد یے علم دیا کہ کوئی ایسا نشان قائم کرو۔ جس سے فوراً معلوم ہو گئے۔ یہ وکی کر اس خورا ہو سکے کہ جماراکون سا پہلو کر ور ہے اور کس حصد فوج کو کتنا نقصان پنچاہے تاکہ اس کی فورا طافی کی جا سکے۔ آخر نشان قائم کئے گئے لیکن مسلمانوں کو اتنا نقصان جان پر واشت کرہ پڑا کہ اس سے بیشتر کسی لڑائی میں اس کا تجرب نہ ہوا تھا۔ مہاج مین، انصار اور اہل قری کی بہت بوی تعداد میدان جانستان کی نذر ہوگئی۔

### مىيلمە كى ہمت مرداند:-

مسلمانوں کے مسلسل جدہ جمد اور ولولہ اگیز یور شوں کے باہ جود مسلمہ میدان کارزار بیں اس طرح جم کر اور ہا تھا کہ گویا کوئی آئی برج قائم ہے۔ باہ جود ضعف پیری کے اس نے ذرہ بھر بھی اپنی جگہ ہے جنبش نہ کی۔ بنی حنیفہ اس کے اردگرد خوب واد شجاعت دے رہے ہتے۔ حضرت خالد سیف آللہ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک مسلمہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے دخرت خالد سیف آللہ نے اس لئے آپ اس کو مشش میں سرگرم عمل ہوئے کہ کوئی موقع لے تو خود مسلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنی حنیفہ کے مقتولوں کی تعداد کو شمدائے مسلمین سے بہت زیادہ خود مسلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنی حنیف کے مقتولوں کی چھے ذیادہ پرواہ نہ تھی۔ یک وجہ تھی گر انہیں اپنی کشرت تعداد کے لحاظ سے اسے مقتولوں کی چھے ذیادہ پرواہ نہ تھی۔ یک وجہ تھی کہ ان کے جوش میں کسی طرح کی نہ آئی تھی اور ان کے اندر اسلامی حملوں سے کسی خاص ضعف کے آثار نمابال نہ ہوئے تھے۔

## خالدی کارناہے 👫

اب حضرت خالد من منها ميدان كارزار مين نظے۔ اس وقت "كس شير كى آمد ہے كه رن كانب رہا ہے "كا حيح نقشہ لوگوں كے سامنے تھا حضرت خالد نے اپنے مقابلہ ميں مبارز طلب كيا۔ اب وو دو سورها حريفوں كا سامنا ہونے لگا۔ حضرت خالد كے مقابلہ پر جو مسلمى آيا آپ نے توار كے ايك بى ہا تھ ہے اس كا كام تمام كرديا۔ غرض حضرت خالد نے تن تنها مسلمى لفكر كے تمام برے بوے اى كا كام تمام كرديا۔ غرض حضرت خالد نے تن تنها مسلمى لفكر كى تمام برے بوے نائى گرائى سورهاؤں كو قعر عدم ميں پہنچا ديا۔ يمال تك كه لفكر اعداء ميں ہلچل كئى اور سيم فئح مسلمانوں كے رايت اقبال پر چلنے لكى۔ اب حضرت خالد نے مسلمہ كو لكارا اور چند دوسرے مطالبات كے علاوہ از سرنو اسلام قبول كرنے كى وعوت وى۔ اس نے بيہ مطالبات مستر و كر ديے۔ جناب خالد گھوڑا دوڑا كر اس كی طرف لیكے اور اے لاائی پر مجبور كرنا چاہا مگر وہ طرح دير دور نكل گيا اور اس كا لفكر بھى تاب مقاومت نہ لاكر منتشر ہوگيا اب بنى حنيف نے مسلمہ ہے كما كہ عون و دھرت التى كے جو وعدے تم كيا كرتے تھے دہ عون خداوندى كيا ہوئى ؟ مسلمہ ہے كما كہ عون و دھرت التى كے جو وعدے تم كيا كرتے تھے دہ عون خداوندى كيا ہوئى ؟

کینے لگا ہر مخض کو چاہئے کہ اپنے اہل وعیال اور نک و ناموس کیلئے لڑے یہ موقع ان باتول کے دریافت کرنے کا نہیں ہے۔

#### يراء بن مالك كي شجاعت و جانبازي :--

محکم بن طغیل نے جو مسلمی لشکر کے مینہ پرتھا اب مسلمی لشکر کو ایک نهایت وسیع و عریض باغ میں جو وہاں سے قریب واقع تھا۔ تھس جانے کو کما۔ بنی صنیفہ جھٹ باغ میں بناہ مزین ہوے اور محکم بن طفیل کو ایک ساعت تک معروف پریار رہا۔ یہال تک کہ حضرت عبد الرحمٰن بن افي برا نے اسے مقل كيا۔ جناب عبد الرحمٰن نے ايسے وقت ميں اس كى كرون ميں تیزه مار کراے بلاک کیا جبکہ وہ اپنی قوم کو خطبہ دیتا اور بنبی صنیفہ کو لڑائی کیلئے برا ایجخت کررہا تھا۔ بنس صنیفہ نے باغ کا دروازہ مضبوطی ہے ہمد کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں براء بن مالک ایک نہایت سورما بھاور سپاہی تھے۔ انہول نے حضرت فالدین ولید سے درخواست کی کہ مجصے خدا کیلئے اس باغ میں ڈال دو انہوں نے فرمایا کہ ہم تنہیں دستمن کے ہاتھوں میں کیو نکر دے دیں؟ ہراء نے قتم ولائی کہ مجھے ضرور اندر ڈال دو۔ ان کے اصرار دالحاح پر انہیں صدیقہ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اندر کو کو دے اور حدیقد کے دروازہ پر جاکر کمال شجاعت کے ساتھ سینکروں ہراروں وشمنوں سے اور نے سکے اور نمایت بماوری کے ساتھ وروازہ پر قبضہ کر کے اسے مسلمانوں کے واخلہ کیلئے کھول دیا۔ اسلامی لشکر فورا اندر داخل ہو نے لگا۔ باغ میں نہایت خونریز لڑائی ہوئی جس میں جانبین کا سخت نقصان ہوا۔ بنبی طنیفہ نے نمایت بماور ی سے مقابلہ کیا اور اس وقت تک کمروری کا اظمارند کیا جب تک که مسلمه کا نقش وجود صلی جستی سے محوند ہو گیا ہے باغ جس میں مسلمه اور اس کے بزار ہا ویرو بھیر بری کی طرح ذاع کئے گئے، لباض کے علیم سے موسوم تھالیکن بعد کو كثرت موت كے باعث حديقة الموت كے نام سے مشہور ہوكيا۔ آخر جب خليفہ مامون عباى كا زبانہ کیا تواسحات بن الی تمیمہ نے اس جگہ ایک عالیشان جامع مبحد تقمیر کرائی۔

### مىلىد كاقتل :-

جب مسیلمہ کو فلاح و زستگاری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو زرہ اور خود پین کر گھوڑے پر سولم ہوا اور ایک وستہ فوج کو ساتھ لیکر لڑتا ہمر تاباغ سے باہر نگلا۔ جوب بی باغ سے باہر آیا سید المشہداء حمزہ کے تا الل وحثی نے جو اس سے پیشتر مسلمان ہوچکا تھا اور لشکر اسلام میں شامل تھا اسے ایسا نیزہ باداکہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرسکا۔ معاویس ٹھنڈا ہوگیا اور حضرت زید من خطاب نے رحال بن عنوہ کو جرعہ مرگ چکھا کر واصل جنم کیا۔ مسیلمہ کے قتل میں وراصل وو مسلمانوں

نے حصہ لیا تھا۔ آیک وحثی نے اور دوسر اایک انصاری نے۔ پہلے وحثی نے ایک نیزہ رسید کیا۔
جو نمی اس پر نیزہ پڑاانصاری اے اپنی تلوار پر لے لیا۔ وحثی نے مسلمہ کاسر تلم کر کے نیزے پر
چڑھایا اور ایک عیار و فقنہ گر متنبی جس نے زمانے میں ہلچل ڈال رکھی تھی اس حسر ہ آباد و نیا ہے
بصد حسر ہ واندوہ کوچ کر گیا۔ وحشی یوے فخر کے ساتھ کماکر تا تھا کہ میں حالت کفر میں ایک
مقدس ترین ہتی کو جام شمادہ پلا کر جنم کے طبقہ اسفل کا مستحق ہوچکا تھالیکن اس منعم لایزال کا
شکر واحسان ہے جس نے دین اسلام کا رہت سعادت میری گردن میں ڈالا اور تا ئید اللی نے ایک
بدترین انسان کو میرے ہاتھ ہے متل کرائے کسی حد تک میرے جرم کی تلائی کرادگ

جب مسلمہ مارائیا تو بنی حنیفہ سخت بد حواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے جن پر چارول طرف سے کوئی کر اٹھانہ رکھی گر چارول طرف سے گوار پڑنے گی۔ بنی حنیفہ نے بھی اپنی طرف سے کوئی کر اٹھانہ رکھی گر قدوسیوں نے طاغو تیوں کو مار مار کر ان کے پر نچے اڑا دیئے۔ آخر قصر ارتداد کو بو ند خاک ہونا پڑا اور مسلمی اقبال آنا فانا وامن اوبار میں روپوش ہوگیا۔ ان معرکوں میں بنی حنیفہ کے اکیس بزار اور الل اسلام کے چیہ موساٹھ آدمی کام آئے تھے۔ ایک مسلمی نے حضر سے ثامت نن قیس کی ٹانگ کائ ڈائی تھی لیکن ان کی شجاعت دیکھئے کہ انہوں نے اس کو بی ٹانگ اس زور سے ماری کہ معاطار روح تفس عضری سے پرواز کر گیا۔ گر اس صدمہ کی وجہ سے انہوں نے نود بھی منان حیات وار

حضرت سیف الله كفار مقتولین کی لاشول پر:-

انتقام جنگ پر حطرت خالد نن ولید مجاعہ کو اپنے ساتھ لئے ہوئے مقولین اعداء کی طرف گزرے اور حکم دیا کہ مسلمہ کی لاش تلاش کی جائے چنانچہ مقولوں کی دیچہ بھال شروع ہوئی۔ خالد رفتہ رفتہ محکم الیمامہ کی لاش پر پنچ جو ایک وجیمہ آدی تھا۔ آپ نے دریافت فر مایا کیا کی مسلمہ ہے؟ مجاعہ نے کہا ہے وجیمہ دخوہ وآدی تو محکم بن طفیل ہے۔ پھر ایک کم روز روفام چینی ناک والے آدمی کی لاش پر سے گزرے۔ مجاعہ کمنے لگا جس لاش کی آپ کو تلاش ہے وہ یک ہے۔ یہ دکھی کر حضر ت خالد نے فر مایا چھاوہی یہ شخص ہے جس نے تم لوگوں کو گمراہ کر کے دنیا اور عقبی میں زوسیاہ کیا؟ اس کے بعد روجیل، دمیم اور احتیں کی لاشوں کو دکھے کر کما کہ کیا کی تمادے سردار تھے اور یکی تم پر حکومت کرتے تھے؟

### مجاعه کی حیرت انگیز فریب کاری :-

جاعہ انتائی عیاری اور فریب کاری ہے کام کیر کہنے لگا کہ بی لوگ میرے سر دار سے کین آپ ان لوگوں کے قتل پر نازاں نہ ہوں کیونکہ جن لوگوں ہے آپ کو اب تک سابقہ پڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب ہے زیادہ لاائی کیلے چھر رہے تھے اور دوسر دل پر سبقت کر کے طرح جنگ ڈال دی تھی طالا نکہ بنی حفیفہ کی فوجوں کی فوجیں اور ان سے زیادہ جنگ آزا بہادر نبر داڑیا ہونے کیلئے بنوز چھیے ہیں جن سے قلعے اور حصون تھر سے پڑے ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ ان لوگوں کے پاس جلد صلح کا پیغام تھیئے اور اپنے تحفظ وبقاء کیلئے مصالحت وآشتی کا شیوہ افسیار کیجے اور اپنے تحفظ وبقاء کیلئے مصالحت وآشتی کا شیوہ افسیار کیجے اور اپنے تحفظ وبقاء کیلئے مصالحت وآشتی کا شیوہ طرف سے مصالحت کی ساسلہ جنائی کروں جو نکہ لشکر اسلام کو بہت بڑا مال تغیمت ہا تھ آیا تھا اور حضرت خالد انکر کو کمر کھول دینے کا تھم دے چھے تھے اس وجہ سے مجاعہ سے کہنے گئے کہ میں حضرت خالد انگر کو کمر کھول دینے کا تھم دے چھے تھے اس وجہ سے مجاعہ سے کہنے گئے کہ میں ان کے دیتا ہوں تو آئی قوم میں جا اور ان کو اطاعت اختیار کرنے پر آبادہ کر۔ میں ان کے صرف ان کی جانوں کے متعلق صلح کر لوں گا۔

### عورتوں اور پچوں کوسلح کر کے فصیلوں پر کھڑ اکر دیا : –

مجاعہ یمال سے اہل بیامہ کے پاس گیا۔ اس وقت قلعول میں عور تول، چول، ہمارول اور شیوخ فانیہ کے سوااور کوئی نہ تھا۔ مجاعہ نے انمی کو ہتھیاروں سے مسلح کیا۔ عور تول سے کہا کہ وہ اپنے سر کے بال کھول کر چھاتی پر ڈال دیں اور اسلحہ لیکر شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ جا کیں۔ پھر وہ حضرت خالد کے پاس والیس آیا اور کہنے نگا کہ قلعہ دانے توآپ کے شرائط صلح کو ہر گر منظور نمیں کرتے۔ خالد نے بمامہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی فصیلیں ہتھیاروں سے چسکی فلم آئیں۔ حضرت خالد کو یہ دکھیے کر یقین آگیا کہ غنیم کے قلعے فوجوں سے معمور ہیں اور مسلمان نظر آئیں۔ حضرت خالد کو یہ دکھیے کر یقین آگیا کہ غنیم کے قلعے فوجوں سے معمور ہیں اور مسلمان لڑتے لڑتے بہت تھک گئے تھے اور لڑائی شروع ہوئے بھی ایک عرصہ گر رچکا تھا۔ اس لئے جتاب خالد نے بجاعہ خالد شروع مزروعہ وغیر مزروعہ اور باغات اور جتاب خالد نظر صلح کر لینے پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔ مجاعہ نے اس سے انکار کیا۔ آخر خالد نے جو تھائی مال واسباب و غیرہ منظور کر کے صلح کر فیا۔

مجاعہ نے حیلہ گری کو قوی خدمت سے تعبیر کیا:-

جب معاہرہ صلح لکھا جاچکا اور خضرت خالد ؓ قلعہ کھول کر ان میں و خل ہوئے تو یہ معلوم کر کے ان کی جیرے کی کوئی انتانہ رہی کہ وہاں عور توں، پچوں اور ضعِفوں کے سوااور کوئی شیں ہے۔ فالد نے مجاعد سے کہا کم خست ! تو نے میر ہے ساتھ دغائی اور فریب سے صلح نامہ الکھوایا۔
مجاعد نے عرض کیا "ایہ امیر المسلمین ! اگر عیں حیلہ نہ کر تا تو میری قوم میں کسی قشم کی
استطاعت باقی نہ رہتی۔ میرا تصور معاف فرما ہے۔ میں نے ان کی رسوائی کے خوف سے حیلہ
سازی کی ادر اپنی توم کی جس قدر خدمت جھے ہے ہو سکی میں نے کی "افسوس ہے کہ ہوتے وقت
قوم مسلم میں ہزاروں نگ اسلام افراد ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد اور حصول عزوجاہ کیلئے اسلام کو
زخمی کرتے ہوئے اغیار کا دست جورداستبداد مضبوط کر رہے ہیں۔ ایسے بدختوں کو مجاعہ کے
فریق عمل سے سبق آنیا ہونا چاہئے۔ حضرت خالد مجاعہ کا جواب من کر خاموش ہوگے اور
مادجود کیہ بید معاہدہ دغا اور فریب سے کروایا تھا اس کو قائم رکھا۔ مجاعہ کی تح کیک سے بندی حقیقہ
کے ساتھ ممتاز افراد متخب ہوئے جنہوں نے حضرت خالد سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بعدت
کی اور مسلمی عقائد سے توبہ کرکے از سر نو طقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ میامہ کی
جنگ اور فتح ہے۔

امیرالمونین کا فرمان که تمام بالغ مسلمی به جرم ارتداد قل کے جائیں:-

اس اشاء میں امیر المو منین ابو بحر صدیق نے مسلمہ بن وقش کے ہاتھ حضرت فالد کے نام ایک فرمان بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اگر خدائے عزیز وہر تر مر تدین پر فتح یاب کرے تو بنسی صنیفہ میں ہے جس قدر افراد بالغ ہو چکے ہوں وہ سب بہ جرم ار قداد اقتل کئے جائیں اور عور تیں کم سن لڑکے حراست میں لے لئے جائیں لیکن امیر المو منین کا فرمان چنچنے ہے پیشتر حضرت فالد معاہدہ کی سمیل کر چکے تھے۔ اس مجبوری ہے اس حکم کا نفاذ نہ ہو سکا۔ چند سال پیشتر مرزائیوں نے افغانستان میں نعمت الله مرتد کے سکسار پر یہ کہتے ہوئے برا اور حم مجالے تھا کہ مرزائیوں کے افغانستان میں نعمت الله مر تدکے سکسار پر یہ کہتے ہوئے برا اور حم مجالے تھا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قبل نمیس لیکن اگر مرزائی لوگ حضرت صدیق آکبر کو ظیفہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مانے ہیں تو انہیں چاہئے کہ آپ کے اس حکم کو دلیل راہ بنائیں۔ اگر امیر الموسین کا یہ حکم منشائے شریعت کے مطابق تھا کہ موجب یقینا منہان شریعت کے عین مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریق تو یم کو چھوڑ کر مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے علم ہے واجب القتل نہ قراریا کمی۔

مفتوح نومسلمول كاوفد مدينه منوره كو :-

حضرت خالدين وليد ان بنبي حنيفه ك ايك كروه كو وفدكي حيثيت سے امير الموسنين ك

حسور میں اپنے عریف کے ساتھ مدید منورہ روانہ کیا جس میں مسلمہ کے بارے جانے اہل کیا جس میں مسلمہ کے بارے جانے اہل کیا مصل حال ایل علام ہوئے ہوں بنی حنیفہ کے از سر نو اسلام لانے کا مفصل حال ورج تھا۔ امیر الموسنین ابو بحر صدیق یہ اہل وقد کو بھال عزت باریاب فرمایا اور ان لوگوں سے مسلمہ کی من گفرت وجی کا کلام سنی مسلمہ کی من گفرت وجی کا کلام سنی مسلمہ کی من گفرت وجی کا کلام سنی بوسکہ وہ قات ہے ہتا ہر ہم کے عیوب سے پاک و منزہ ہاس کے بعد امیر المومنین نے اہل وقد سے فرمایا ہوگائی قوم میں رہو اور اسلام پراستھامت اور اللہ قدی کا جوت دو۔ جس سے التد اور اللہ قدی کا جوت دو۔ جس سے التد اور اللہ کارسول یہ جن خوش ہول۔

### حضرت فاروق اعظم ً كاعتاب فرزندگرای پر:-

اس معرک میں جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بحر صدیق کے فرزندگرامی حضرت میں اس معرک میں جس طرح خلیفہ ٹائی امیرالمو منیں عمر فاروق کے صاحبزاوہ جناب عبداللہ من عربی میں میں بیا فرائی کے صاحبزاوہ جناب عبداللہ ن عربی میں شریک غزا تھے۔ جب بشکر اسلام مظفر و منصور مدینہ منورہ والی آیااور حضرت عبداللہ نے اپنے والد محترم سے ملاقات کی تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے فرمایا "یہ کیابات ہے کہ تمہارا بچا (حضرت زید بن خطاب ) تو شہید ہواور تم زندہ رہو ؟ تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے ؟ کیا تمہیں شادت کا شوق نہ تھا؟" جناب عبداللہ نے عرض کیا اے والد محترم! پچا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالیٰ سے شادت کی در خواست کی تھی ان کی دعا مستجاب ہوئی سا جب اس سعاوت سے محروم رہا حالا تکہ بچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی سے محمیل میں اس سعاوت سے محروم رہا حالا تکہ بچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی سے محمیل میں اس سعاوت سے محروم رہا حالا تکہ بچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی سے محمیل میں اس سعاوت سے محروم رہا حالا تکہ بچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی اس این طرف سے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا تھا۔

## صحابه کرام جو جنگ بمامه میں شهید ہوئے:-

جنگ بیامہ میں حضرت سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضوان اللہ علیم شمید ہوئے۔ لئن اثیر نے ان میں سے مندر جہ ذیل انتالیس حضرات کے اسائے گرای قلمبند کئے جی (1) حضرت عباد این بھر انصاری اشہلی جو غزوہ بدر اور دوسر سے غزوات میں شریک تھے۔ (2) عباد لئن حارث انصاری جو جنگ احد میں شریک تھے۔ (3) عمیر این اوس شریک احد۔ (4) عام لئن عام ن سلمہ انصاری (5) ممارہ این حزم انصاری جو غزو و بدر میں شریک تھے۔ (6) علی تت جیدانلہ لئن حارث۔ (7) عائذ این ماعص انصاری۔ (8) فروہ بن نعمان جو جنگ احد میں شریک تھے۔ (6) علی خرجوہ احد۔ (10) سعد بن جماز انصاری شریک خرجوہ احد۔ (10) سعد بن جماز انصاری شریک خرجوہ احد۔ (10) سعد بن جماز انصاری شریک خرجوہ احد۔ (10) سعد بن جماز انصاری۔ (13) سائب

ین عثمان این مظعون جو مهاجرین حبش میں داخل اور جنگ بدر میں موجود تھے۔ (14) سائب این عثمان این مظعون جو مهاجرین حبش میں داخل اور بید الر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھو بھی زاو بھائی اور سید الر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھو بھی زاو بھائی ان عمر و سلی بدری۔ (18) مالک این اُمیہ سلی بدری۔ (19) مالک این عمر و سلی بدری۔ (19) مالک این اُمیہ سلی بدری۔ (19) مالک این عوس این عتیک انسادی جو احد میں شریک تھے۔ (21) اور احد میں شریک تھے۔ (23) اور احد میں و این سان اسود شریک خودہ احد۔ (22) نعمان این عصر بدری۔ (23) صفوان۔ (24) اور مسعود این سان اسود شریک خودہ احد۔ (25) ضمال این ازوراسدی جنول نے خالا کے حکم سے مالک عمر واسلی کے بیخ جو بدری تھے۔ (25) ضرار این ازوراسدی جنول نے خالا کے حکم سے مالک عمر و نورہ نورہ نورہ نورہ اسلی کے بیخ جو بدری تھے۔ (28) عبداللہ این عبداللہ ان عبداللہ ان خر مین عبداللہ ان خر مین عبداللہ ان اور وی بو بدری خودہ (33) وارد کی اورد کے بھائی جنادہ۔ (33) وارد ان کے بھائی جنادہ۔ (33) وارد ان عبد سی عبداللہ ان عب

علامہ بلاذری نے جو فہرست دی ہے اس میں حضرت ابو حذیفہ بن عتب بن ربیعہ جو امیر معاویلاً کے مامول اور بدری صحافی ہیں اور ان کے غلام ابو عبداللہ سالم اور بعض ووسر سے حضرات کے نام بھی پائے جاتے ہیں اسی طرح بعض مؤر خین نے چند اور نام بھی بتائے ہیں۔

#### باب نمبرة

# سجاح بنت حارث تمنميه

جس طرح موسم مرسات کافاز یمی بسید ارض پر طرح طرح کی نی مخلوق ظاہر ہونے

گئی ہے بیکٹول ہم کے کیڑے کو اوحر اوحر او طر ایکٹے دکھائی دیے ہیں اور بزاروں لا کھوں

چھے فضائے محید پر مسلا ہو جاتے ہیں۔ ای طرح حضرت مفخر موجودات سلی اللہ علیہ وسلم

جب قصر تبوت کی شخیل فرما کر اس خراب آباد عالم صوری ہے او جمل ہوئے، بسیول، ہوا

پر ست مرق انحد کھڑے ہوئے اور بہول نے نود ساختہ نبوت کی دکا نیں کھول کر اپنے نقد س کی

ویکھاویکھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بعض مؤرخول نے اسے سجاح بہت حارث من ضوید

ویکھاویکھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بعض مؤرخول نے اسے سجاح بہت حارث من ضوید

ویکھاویکھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بعض مؤرخول نے اسے سجاح بہت حارث من خوید

میں پیدا ہوئی اور اس کا نشود نما عرب کے شال مشرق بین اس سر زبین میں ہوا جو آبکل عراق

عرب کملا تا ہے اور شاید اس کو دو دریاؤل و جلہ و فرات کے مائین واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ

میں کید ہوں۔ سجاح نہ بمبا میسائی اور نمایت فصیحہ و بلیفہ اور بلاء حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و

گویائی میں یہ طولی حاصل تھالور جدت فیم، جودت طبع اور صلامت دائے میں نظیر نہ رکھی تھی۔

اس کے علاوہ اپنے ذباد کی مشہور کا ہنہ تھی اور کما کرتی تھی کہ میری اور سطح کی ایک تی رائے

ہی اس نو بیوں ی مستراو ہیہ کہ بھی شاب کا عالم اور ول رہائی کا زمانہ تھااور طاہر ہے کہ سے

ہیلہ صفات ایسے نہ تے جو کسی کی صید افکنی ناکام و بے مراور ہے۔

جملہ صفات ایسے نہ تے جو کسی کی صید افکنی ناکام و بے مراور ہے۔

بر عالی میں دیات ہو کسی کی صید افکنی ناکام و بے مراور ہے۔

د عویٰ نبوت:-

جب سجاح نے اپنی ہو نماد فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ نے استر پیری پر و عوئی نبوت کر کے اتنا عروج و افتدار حاصل کر لیا ہے اسے بھی اپنے جو ہر خداواو سے فائدہ اٹھا کر پکھ کرنا ہائے تو مسلمہ کی طرح نبوت کا کاروبار جاری کرنے کے قضیہ پر غور کرنے گی۔ آخر جو می سید العرب والجم علیہ السلوة والسلام کی خبر وفات سی نبوت اور وحی اللی کی دعویداری بیٹھی۔ سب سے پہلے بنسی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا جن کی وجہ سے اس میں ایک گونہ قوت آئی۔ نبی می عران جو بو تغلب کا ایک نامور سر دار اور عیسوی المذہب تھا۔ دین مسیحی چھوڑ کر سجاح پر ایمان نے تبلغ کا سلسلہ شروع کیا چتانچہ

مسجع ومقفا عبار تول میں خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل عرب کواپنے کیش جدید کی دعوت دی۔ جن کی وجہ سے صدیا عرب للمت اسلام سے محروم ہوکر ہادیة جمالت وبادیة ضلالت میں سر گردال مونے گئے۔ مالک انن میر ورکیس بنی تمتیم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا۔ وہ اس کمتوب کی فصاحت وبلاغت من کراس کاگرویدہ ہوگیا۔ سرآتھوں پر چل کر جبہ سا ہوا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو میار بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجاح کے طقہ بھوش ہو گئے جن میں ادعت بن قیس اور حادث بن بدر جیسے معزز شرفاء اس کی حمایت میں نمایال سر کرمی کا اظهار كررے تھے۔ اس كے بعد زيادہ الن بال بنى لياد كے لوگول كے ساتھ ، عقد انن باال ، بنى تمر کے ساتھ سلیل بن قیم ابن شیبان کی معیت ہیں اس کے نظر میں آشائل ہوئے اور سجاح کے جھنڈے تلے ایک لئکر جرار جمع ہو میاس لئے اب دواپے سب سے ہدے دعمٰن لینی اسلام کے (معاذ الله) قلع قع كى تديرين سوچے لكى۔ حضرت سيد العرب والعم صلى الله عليه وسلم ك وصال کے وقت قبیلہ بنی متیم کے اندر اسلامی عمال اس تفصیل سے تقے۔ قبائل رہاب، عوف اور انباء میں زیر قان بن بدر قبائل مقاعس اور بطون میں قیس بن عاصم ہو عمرو بن صفوال بن صغوان ، مو مالک میں وکیع بن مالک اور حتللہ میں مالک بن نو مرجہ جنب خواجہ عالم مسلی اللہ علیہ وسلم ك وصال كى خبر مصور موكى توصفوان صدقات بنى عمرواور زير قال رباب، انباء اور عوف ك صد قات لیکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مدینه حاضر ہوئے کیکن قیس ائن عاصم مقاعس وبلون کے صد قات وصول کر کے مستقبل کے انظار میں بیضار ہدباتی رہے وہ لوگ جو اسلام پر ٹامت قدم ہتے دہ ان لو گول کے فتنہ و نساد میں الجھ گئے جو عوا قب امور کا انتظار كررب تن يا علاميد مرتد موكة تعدال اثناء من عبال بند مادث في مى وعوى نبوت ك ساتھ خردج کیالورائے پیروول کو لئے ہوئے مدینہ منورہ پر عملہ کرنے اور مسلمانوں سے الزنے کو چلی۔

#### عروج واقبال كادور:-

بنی تمیم میں اختلاف تو پہلے ہی تھا ہجات کے خروج نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ مالک بن نو یہ نے سی محمیم میں اختلاف کو پہلے ہی تھا ہجات کے خروج نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ مالک بن درجہ سے سہانوں سے کسی طرح عمد دیر آئیس ہو سکتیں۔ اس لئے سجاح نے اسلامیوں سے ایجھنے سے پیشتر عربوں کو باہم لڑانے اور غیر مسلم اعداء سے خیفنے کی صلاح ٹھسرائی۔ مالک بن نویرہ نے اسے بنتی حمیم پر چھلے کرنے کی تحریک کی۔ سجاح کا لشکر سیل کی طرح بنتی حمیم پر پڑا۔ بنتی حمیم سجاح سے فرح بنتی حمیم پر پڑا۔ بنتی حمیم سجاح سے فرح بنتی حمیم پر پڑا۔ ابنتی حمیم سجاح سے فرح بیات کا الگر سیل کی طرح بنتی حمیم پر پڑا۔ ابنتی

قبایل بنی رباب اور ضبہ نے متفق ہو کر سجاح کا خوب جم کر مقابلہ کیا۔ ایک گھسان کا ران پڑا جس میں سجاح کو ہزیمت ہوئی اور اس کے کئی ذیر دست اور کار آذ مودہ افر گرفآر ہوگئے لیکن اس کے بعد دونول قبیلوں نے سجاح ہے مصالحت کرئی۔ اب سجاح اپنی سابق قرارداد کے ہموجب اپنا لاؤ لشکر لئے مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب نباح کے مقام پر پہنی تو اوس بن خزیمہ نے بینی عمرو کو لیکر راستہ ہی میں اس پر جملہ کر دیا۔ فریقین میں بڑا بھاری ران پڑا ہا ہو کے لیکن پر فن سجاح کی عکمت علی کا میاب ہوئی اور فریقین نے بین شرائط پر کہ اوس بن خزیمہ سجاح کے قیدیوں کو چھوڑ دے اور سجاح بلاد اوس میں کسی ضم کی دست در ان بی ترک مصالحت کرئی۔ اس واقعہ کے بعد مالک بن نویرہ اور وکئی بنتر کی شمیری کی بہتر کی جسیر کی جسیر کی جسیر کی جسیر کی بہتر کی بہتر کی بہتر کی مصافحت کرئی۔ سجاح نے اسیں باذ رکھنے کی بہتر کی بہتر کی کو ششیں کیں جی بیا قران کی لیات سے وست یہ دام ہو بایزا۔

سجاح کی فوج کٹی بمامہ پر :-

حباح نے ای رات ایک مستم عبارت تیار کی اور منح کے وقت فوج کے سر داروں کو جمع کے مقت فوج کے سر داروں کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں ومی النی کی ہدایت کے سموجب ہمامہ پر جملہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمامہ وہ جگہ متی جمال مسلمہ کذاب مشہور مد کی نبوت کوس انا والا غیری جارہا تھا۔ سجاح فوج کثیر کے ساتھ ارض ہمامہ کی طرف روانہ ہموئی۔ اوھر امیر المو منین ابو بحر صدیق نے حضرت خالد من ولید کو ایک لکٹر جرائم کے مناتھ سجاح کی سرکوفی کیلئے روانہ فرایا۔ شرجیل من حسنہ اور حضرت کرمٹر من اسلام کے دو مشتر کہ دشمن عرمہ ان اہو کہ اسلام کے دو مشتر کہ دشمن باہم نبروانیا ہونے وال سے بیجھے ہمٹ آئے کی

بہ ہروارہ او ح و یں ووہ سے یہ ہے ہے۔ اس میں جب میں اس میں جب میں اس میں جب مسلمہ کو سجاح کی تواس جب مسلمہ کو سجاح کے دعویٰ نبوت اور اس کے لشکر کے سر پرآ چیننے کی اطلاع کی تواس کی سختی فاطر وریائے اضطراب میں پیچو کے کھانے گئی۔ مسلمہ نے یہ خیال کر کے کہ اگر سجاح سے ضرور چینر کیا جائے گا اور دوسری طرف شر جیل من حسنہ بھی عساکر اسلام کو لیکر شنون سے ضرور چینر کی ارادہ ہوجا کیں گئے اس لئے اس نے آج کل پور بین قوموں کی طرح حرب و پیکار کے جائے عیاری و کیاوی کے اس لئے اس نے آج کل پور بین قوموں کی طرح حرب و پیکار کے جائے عیاری و کیاوی کے اس لئے جس ہواج کے پاس ہدایا و نفائیس بھی کر اس سے دوستی پیدا کرنے کا ڈھنگ ڈالا اور کملوا بھیا کہ پہلے عرب کے کل بلاد نصف ہمارے سے اور نصف تحریش کے لیکن چو تکہ قریش نے دور تھے اور نصف تحریش کے لیکن چو تکہ قریش نے دور تھی پیغام ویا کہ تھے آپ کی بلا قات کا کمال اشتیاق ہے آگر حاضری کی اجازے ہو تو یوی ذرہ نوازی ہوگی۔

ہجارتے لیا قات کی اجازت دی۔ پیشیں

عثق ومحبت کی کمند میں پھانسنے کی تدبیر :-

مسلمہ بنس منیفہ کے چالیس ہوشیار پیروؤل کو ساتھ کیکر سجاح کے پاس پہنچا اور بزے تیاک اور الفت سے ملااس کی صورت وسیرت اور صباحت و ملاحت کا نظر غائر سے مطالعہ کیا اور حالات كردو پيش كا اندازه كر كے يقين موكياكه اس سے جنگ و جدال كے دريع سے پيش يانا وشوار ہے عورت ذات عشق و محبت کے کمند میں پھنساکر ہی رام کی جاسکے گ مسلمہ نے سجاح ے در خواست کی کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے فیمہ تک تشریف لے جا کر مجھے سر فراز فرمائیں وہیں چیج کر میں آپ کی ر تلین سانی سے فائدہ اٹھاول گا اور اس مقام پر ہم دونوں ا بی اپنی نبوت کا تذکرہ در میان میں لا کمیں گے۔ سجاح جو پیرا یہ حزم و دوراندیشی سے بالکل عار ی مٹی فورار ضامند ہوگئ اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدی جیمہ سے دور رہیں گے کسی کواندر جانے کی اجازت نہ ہوگ۔ اس کامیانی پر اس پیر فر توت کی باچیس کمل تکئیں اور چیٹم دل حصول مقصد کے نور سے روش ہو گئے۔مسلمہ ملاقات کر کے واپس آیا اور جوش مسرت اور فرط انبساط ے چولا جامے میں نہ ساتا تھا۔ تھم دیاکہ ایک نمایت خوش نمالور پر تکلف خیمہ فورا نصب کیا جائے۔اس تھم کی آنافانا تھیل ہوئی۔ میلمہ نے اس محبوب و انواز کا کشور ول فی کرنے کے لئے اسے اعلیٰ قتم کے اسباب عشرت اور سامان زینت سے آراستہ کیا۔ انواع و اقسام کے عطریات میا کے اور فیمہ کو ہر طرح سے ما چنا کے جائد عروی ما دیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حور طلعت سجاح بن سنور کے اور جو بن تکھیار کے حسن و لطافت کے پھول پر ساتی معثو قاند انداز کے ساتھ خرامال خرامال آمپنی۔ سیلمہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کم نمایت زم اور کد کدے ر لیٹمین گدیلے پر بھایا اوراس سے میٹی میٹی باتیں شروع کیں۔ خوشیوں کی لیٹول نے سحاح کو مست و مسر در کر دیا تھا۔ مسلمہ جانا تھا کہ جب عورت خوشبو سے مست ہوتی ہے تووہ مر د کی . طرف جلد ماکل ہوتی ہے اور تو مسلمہ اس وقت نمایت من رسیدہ تھالیکن اس کے قومی کچھ زیادہ مضحل نہ ہوئے تھے۔ میلمد نے کما اگر جناب پر حال ہی میں کوئی وجی نازل ہوئی ہو تو ساسیے۔ سحاح بولی نہیں پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سائیں کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہول۔ اس جواب سے مسلمہ بھانے می کہ سجاح میں نبوت کا حوصلہ اس کی نبست بہت بست ہے اور حجاح کی پیڈیبری بھی اس کے دعوائے نبوت کی طرح محض ملوثی اور خانہ ساز ہے۔

### چېڅنې پېښماه :-

اب مسلمد این نوت سے محبت و عشق بازی کاکام لینے لگا اور بولا مجھ پر یہ وی اتری ے۔ ترجمہ: - کیاتم اپنے پرورد گام کو نتیں دیکھتے کہ وہ حاللہ عور تون سے کیاسلوک کرتا ہے۔ ان ے ملے مرت جاندار نکال بلے جو نکلے دقت پردول اور عملیول کے ورمیان لیٹے ہوتے میں جو تک یہ وجی یہ معتمداے جوانی سجاح کی تعمانی خواہشوں سے مطابقت رکھتی تھی شاب کی امتکوں نے کد کدانا شروع کیا۔ اور بولی اچھا کوئی اور وی بھی سنائے۔ جب مسیلمہ نے ویکھا کہ اس ناز نین نے اتنی نوک جموعک **کو کو د**ا کر لیالور مراماننے کے جائے ، خوش ہوئی تواس کا حوصلہ اور يدحد تكلف، شرم اور ججك كا يرده در ميان سے الحد كيا اور كينے لگا حل تعالى نے يہ آيتي بھى نازل فرمائی ہیں۔ اس شر سناک بور شموت انجیز ابلیسی وی نے سجاح پر پورا پورا اثر کیا۔ اب کیا تھا مسلمہ کی منہ ماتھی مراد پوری ہوئی۔ کئے لگا سنو خدائے برتر نے نصف زمین جھے دی تھی اور نصف قریش کو محر قریش نے نا انصافی کی جس کی دجہ سے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تہمیں عطا کر دیا۔ لیکن کمال صدق واخلاص ہے کہنا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہو گاکہ تم مجھے اپنی ہم نشینی کے لئے قبول کرواور ہم تم دونوں باہم عقد کرلیں کیونکہ اگر ہاری ہے دونوں فوجیں مل سکئیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کرلیں گے۔ اب اس کمزور ول عورت پر مسلمہ کا جادو پوری طرح چل چکا تھا۔ بولی جمعے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزاجواب س کر مسلمہ کے ول کا کنول کھل گیا اور و فور مسرت سے کہنے لگا بھر دیر کا ہے کی ہے؟ آؤ ذرا گلے لگ جاؤ۔ اب گتاخی و بے حیال کا حصول اس در جدیزه حمیا تغاکہ مسلمہ مندرجہ ذیل نشاط انگیز مہیج اور نهایت فخش اشعار زبان پر لایا۔ اس کے بعد چندان سے بھی زیادہ فخش اشعار زبان پر لایا۔ سجاح خوشبودک ے پہلے بی براهیجتہ ہو چکی متی۔ فواحثات نے اے اور بھی دو آتھ کر دیا۔ چنائیے نظام حواس ور ہم پر ہم ہو گیا اور شرم کی آنکھیں بعد ہو گئیں ہوائے ول ہوں راشد عنال میر خکیب از سینہ میروں جست چوں تیر۔ آخر بے حیائی کا منہ کھول کر بے خود دار کھنے لگی اچھا اپنی خواہش جس طرح جاہوبوری کرلو۔ یہ سن کر مسلمہ کا نخل امید بارور ہوااور نمایت مسرت کے لہدیمیں مسکرا كركين لكابال مجمع بهي اليهاي كرنے كاتھم طاب\_الغرض مرووشيقگان مجبت نے "ميال بوي رامنی توکیا کرے گا قاضی" کے مشہور مقولہ پر عمل کر کے باہمی رضا مندی سے چٹ مگلی ہٹ یا کی مثل بوری کر د کھائی اور بغیر کسی کو اطلاع کے اندر ہی اندر باہم عقد کر لیا۔

### د لهاد کهن بساط عیش پر:-

باہر دونوں مدعیان نبوت کے پیر وانجام ملاقات معلوم کرنے کیلئے چھ ہہ راہ لور گوش ہر آواز 
ہوئے بھے لور خوش اعتقاد امتی یہ مگان کر رہے تھے کہ ہر مسئلہ پر بہت کچھ ردو قدح ہور ہی 
ہوگی لورعث و اختلاف کے تصفیہ کے لئے دحی خداوندی کا انظار کیا جاتا ہوگا مگر یہال دونوں پر 
شوق دلماد لمن بسلط نشاط لور سر بر طرب پر بیٹھ بہلد کامر انی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شوق وصال 
اس قدر بردھا ہوا تھا کہ تمین دن تک باہر نہ نکلے خصوصاً مسلمہ کی بلند طالعی کا کیا کہناہے کہ جے 
آقاب حیات کے لب بام آنے پر بھی سجاح جسی ہمپایہ محبوبہ مکلعذار کی دولت وصل میسر ہوئی لور 
جس نے اس پیر فر توت کے مردہ دل کو حیات تازہ عش دی لور اس نیرنگ ساز کی قدرت کے 
کرشے دیکھو کہ جس نے دشن خونخوار کو محبوب دلنواز کی حیثیت سے پہلو میں لا ہھلیا۔

بجاح كامير

۔ جب تین روز کے بعد ارمان محر ہے دلول کی آر زو کمیں پوری ہو شمئیں تو سجاح اپنی نبوت کو خاک میں ماکر اور مسلمہ سے شکست کھاکر عرق انفعال میں ڈوفی اسے لشکر میں واپس آئی۔اس کے سر داروں اور فوجیوں نے جن کے صبر وانتظار کا بیالہ لبریز ہو چکا تھا صورت و کیھتے ہی پوچھا کہ میلمہ ہے کیا تھری؟اس نے جواب دیا کہ وہ بھی نی برحق ہے۔ میں نے اس کی نبوت تعلیم كرك ال سے فكاح كر ليا كو نكه تمهادى مرسله كو ايك مرسل كى اشد ضرورت تھى۔ انهول نے جیرت ددہ ہو کر ہو جھا کہ مر کیا قرار پایا! سجاح نے شر مگیس میسیں نیچی کر لیں۔ نادم چرہ زمین کی طرف جمک میااور نمایت سادگی کے عالم میں کہنے لگی کہ میں مسلمہ سے بدبات بوچھنا تو بھول بی گئی۔مفتقدول نے بصد نیاز عرض کیا حضور بہتر ہے کہ آپ اس وقت تشریف لے جا کر اسے مر کا تعفیہ کر لیجے کیونکہ کوئی عورت مر کے بغیر المین آپ کو کسی کی زوجیت میں سی رین ۔ سجاح جو اپناجو ہر عصمت بے دامول جے بیکی تھی ان کے بیجور کر نے سے اس وقت خجات زدہ کچی لیکن اس اٹناء میں مسلمہ نمایت شتاب زدگی کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے قلعہ میں متحصن ہو چیکا تھااور دروازے ہند کر لئے تھے۔وہ دل میں اس بات پیہ سما ہوا تھا کہ مباد اسجاح کے پیرواس عقد کوا بی تو بین خیال کر کے اس پر بورش کر دیں۔ سجاح قلعہ پر پیچی۔ جب دروازے یر پہنچ کر اطلاع کرائی تو مسلمہ کو اس قدر خوف دامعیر ہورہا تھا کہ اسے باہر آنے کی جرات نہ موئی۔ چھت پرآکر سامنے کھڑا ہوالور پوچھااب کس لئے آنا ہوا؟ سجاح کئے لگی جھے سے نکاح تو ہوا گر میرامبر تو ہتاؤ۔مسلمہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ یہ منادی کر دو کہ محمہ (صلی اللہ علیہ

وسلم) خدا کے پاس سے پانچ نمازیں لائے تھے رب العزت نے ان میں سے عشاء اور ضبح کی وو نمازیں مومنوں کو سجاح کے مہر میں معاف کر ویں۔

سجاح یہ مر پاکر داپس چلی تو اس کے اصحاب کبار میں سے عطاء انن حاجب، عمر و انن اہم، غ غیاان این خرشہ اور اس کا موذن شیت بن رہتے نمایت خاموش اور شر مسار اس کے ہمراہ رکاب جارے تھے۔ عطائن حاجب نے اپنی حالت پر غور کیا تو اے استجاب سامعلوم ہوالور اس نے یہ شعر پڑھا۔ ہماری پیٹیبر عورت ہے جم ساتھ لئے پھرتے ہیں حالا نکہ اور لوگوں کے بیٹیبر مرد ہوتے ہیں۔ شرا قط صلح: -

مسلم ہے ملح تو ہوئی تھی۔ دوسرے دن شرائط ملح کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔
مسلمہ نے کما میں جمیس علاقہ عامہ کے ایک سال کے عاصل دیتا ہوں۔ نصف تواب لے لولور
باتی نصف کیلئے اپنا کوئی مختر چموز جاؤ۔ سجاح نے یہ شرط تبول کرلی لور اپنے معتمدین میں سے
نہ بل، عقبہ لور زیاد کو بمامہ میں چموز کر اپتالاؤ لشکر لئے جزیرہ کی طرف دالیں روانہ ہوگئی۔ انقاق
سے حضرت فالد من دلید اسلامی لشکر لئے ہوئے اس سے سر راہ طاقی ہوئے۔ سجاح کی فوج
اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی بد حواس ہو کر ہماگی لور خود سجاح جزیرہ میں جاکر مقیم ہوگئی۔ حضرت
فالد من دلید علم اسلامی لئے ہوئے بمامہ چھوڑ گئی تھی دہ پہنے۔ مسلمہ حقل ہوا جن لوگوں کو سجاح ملک کی نصف
آمدنی وصول کرنے کیلئے بمامہ چھوڑ گئی تھی دہ پہنے ہی ہماگ کھڑے ہوئے۔

### سجاح كا قبول اسلام :-

سجاح کے بہت ہے سمجھ دار احمی نکاح کے داقع ہے بداعتقاد ہو کر اس ہے الگ ہو گئے تھے۔ اس دن ہے اس کی جمعیت میں جائے ترقی کے انحطاط شروع ہو چلا تھاادر شاید کی دجہ تھی کہ اس نے دار الخلافہ مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال ہمیشہ کیلئے دل ہے نکال دیا۔ آخر کار دہ قبیلہ بنبی تغلب میں جس ہے وہ نانمالس قرائیت رکھتی تھی رہ کر امن دابان اور خوشی کی زندگی ہر کرنے کی ہو یہ بیال تک کہ جب حضرت امیر معاویہ کا زبانہ آیا تو ایک سال سخت قبط پڑا جس میں انہوں نے بنبی تغلب کو بھر ہ میں آباد کرایا۔ سجاح بھی آن نے ہمراہ بھر ہ میں آبائی ادر اس نے ادر اس کی سالمی تو مین قبال کر لیا۔ سجاح سے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر ہیزگاری ملکی قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ سجاح سے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر ہیزگاری فلام ہو گئا اور اس نے ای حالت میں تو س حیات کی باگ ملک آخرت کو پھیر دی۔ حضرت سمرہ سن جھ بٹ نے جو حضور سرور کا کئات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی اور ان دنوں بھر ہ کے حاکم سے صحافی اور ان دنوں بھر ہ کے حاکم سے اس کی نماذ جنازہ پڑھائی۔ (ائن اثیر ، این ظاہر دن اللہ عاتم ا

#### باب نمبر6

# مختار ابن ابو عبيد ثقفي

#### فعل 1- خارجی سے شیعہ بننے کے اسباب

( عقار کے والد حضرت ابوعبید این مسعود تعفی جلیل القدر صحابہ میں سے تھے گریہ خود فیض یاب خدمت نہ تھا لیکن اس کا ظاہر باطن سے متفار اور افعال وا تدال تقویٰ سے عاری تھے۔ اوائل میں خارجی المذہب تھا اور اسے اہل بیت نبوت سے جو بعض و عناد تھا اس کا اندازہ اس تحریک و تجویز سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت امام حسن مجتبی عند کے خلاف اسٹے بچا کے سامنے بیش کی تھی با

## امام حسن مجتبيٌّ برقا تلانه حمله:-

اس جمال کی تفصیل ہے ہے کہ امیر الموسنین علی مرتضی کرم اللہ وجہ صفین ہے مراجعت فرمائے بعد از سر نو تجیز لفکر میں معروف ہو گئے تھے اور چالیس ہزاد آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عد کیا تھا کہ تامت العمر حفرت فلافت آب گا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ بعد میں یہ لوگ شیعان علی کے نام ہے مشہور ہوئے۔ حضرت امیر الموسنین علی شام کی بنیاریوں میں معروف تھے کہ آپ کو کو فہ میں جرعہ شمادت پلاکر دو ضر رضوان میں پنچاویا گیا۔ بناب علی مرتضی کے بعد آپ کو کو فہ میں جرعہ شمادت پلاکر دو ضر رضوان میں پنچاویا گیا۔ بناب علی مرتضی کے بعد آپ کے بدے صاحبرادہ حضرت حسن مجتم کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اس وقت جناب حسن مجتم کے بعد کرنے والوں ہے یہ شرط کی کہ وہ لوگ ہر طالت میں اس وقت بندی رہیں ہے جس مے مسلم کروں اس سے صلح کریں گے اور جس سے جنگ کروں اس سے جنگ آنا ہوں گے۔ اس شرط پر شیعان علی آپ کی طرف ہے بدگمان ہوگے اور کہنے لگے سے جنگ آنا ہوں گے۔ اس شرط پر شیعان علی آپ کی طرف ہے بدگمان ہوگے اور کہنے لگے حضرت حسن کی بیعت کو تھوڑے ہی دان گزرے تھے کہ آیک شیعہ صاحب نے آپ پر پرچی کی حضرت حسن کی بیعت کو تھوڑے ہی دان گزرے تھے کہ آیک شیعہ صاحب نے آپ پر پرچی کی اس حضرت موجہ کے وہ کے دار کردیا جو او چھا پڑا۔ آپ زخی ہوئے گئ صاحب کام لیکر خاموش ہو گے۔ (تاری ظہری طاح کی ایک شیعان علی گی اس حشادت بیندی پر سخت ملول ہوئے لیکن ضبط و ختل ہے کام لیکر خاموش ہو گے۔ (تاری ظہری

### حضرت حسن مجتبع كامال واسباب لوث ليا :-

اس اٹناء میں آپ کو اطلاع کی کہ امیر معاویہ فوج گرال کے ساتھ دارالخلافہ کوفہ پر حملہ
آور ہونے کیلئے شام ہے چل پڑے ہیں۔ یہ ختے ہی لام حسن مجتی ہی اس لشکر کی معیت ہیں جس
نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ کے مقابلے کیلئے روانہ ہوگے۔
جب امیر معاویہ کی فوج مسکن کے مقام پر مجتی تو لام حسن نے اس وقت مائن میں نزول اجلال
فر مللہ جناب حسن نے معر سے سعد الن عماوہ افسادی کے صاحبزادہ قیس کو بارہ ہزار فوج کے
مقدمہ الحیش کا سروار مناکر لشکر شام کے مقابلے میں روانہ فرملیا۔ فود الم حسن ابھی مدائن ہی میں
اقامت کریں تھے کہ کی نے اور باید بھا دیا کہ "قیس الن سعد شہید ہوگئے بہال سے ہماگ چلو"
یہ سفتے ہی شیعان علی جناب حسن مجتی کے خیمہ میں محس کے اور آپ کا مال و اسباب او نما شروع
کرویا یہاں تک کہ جس فرش پر آپ تشریف فرما تھے اسے بھی آپ کے بیچے سے تھینی لیا گیا۔
حضرت حسن مجتی ہے یہ ورد دگار مدائن کے مقصور و بیناء میں جاپنے اور کرین ہوئے۔

الم حسن کو گرفتار کرے امیر معاویہ کے حوالے کرنیکی ترغیب:-

ان دنول حفرت ابو عبيد ائن معود ثقفی كے بھائی سعد ائن معود ثقفی دائن كے حاكم تھا دفر تقفی دائن كے حاكم تھا دور عند ائن ابو عبيد ثقفی بھی جس كانام ذيب عنوان ہے، دائن يل تھا حضرت حسن كو عالم بيكسى ميں ديك كرا ہے ہي سعد ائن مسعود ثقفی ہے كنے لگا كہ جي صاحب! اگر آپ كو ترقی جاہ اقتدار كی خواہش ہو تو ميں أيك آسان تركيب بتا تا ہول۔ جناب سعد نے كمادہ كيا ہے؟ بولا حسن من علق تن تنا ميں۔ ان كو كر قار كر كے معاوية كے پاس بھے ديجے۔ چيا نے كما "خدا تجھ پر لعنت كرے كيا ميں رسول خدا صلى اللہ عليه وسلم كے فرزند پر حملہ كروں اور ان كو كر قار كرلوں؟ بيت على را آدى ہے جب جگر كوشہ بوڭ نے حضرات شيعہ كى "شفقتيں" ديكھيں جن كا اوپر فكر ہوا اور اپنے آپ كو بے يارو مددگار بايا تو مجور المير معاوية ہے مصالحت كر كے ان كے طقہ اطاعت ميں داخل ہوگے"

# مخار کی تبدیلی ند ہب:-

جن ایام بیں مختار نے اپنے بچا کو حضرت حسن مجتبی کی گر فقاری کا شر مناک مشورہ دیکر اپنی مکارانہ ذہانیت کا ثبوت دیا تھا۔ ان دنوں وہ خارجی ند بہ کا پیرد تھا اور اہل بیت نبوت سے سخت عناد رکھتا تھا لیکن اہام حسیر کی شمادت کے واقعہ ہائلہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کربلا کے قیامت خیز داقعات سے سخت سینہ ریش ہورہے ہیں اور استمالت قلوب کا ب

بهترین موقع ہے اور اس نے یہ بھی اندازہ نگایا کہ اہل بیت کا بھٹ و عناد اس کے بام ترتی پر میٹینے یں سخت حاکل ہے تواس نے خارجی پڑتھ ہے وست ہر دار ہو کر حب الل بیت کا دم تھر ماشروع كرديال اليم ميل وہ نتعانام ايك كاؤل ميل سكونت يذير تعالى جب سناكد امام حيين كے عم زاد بھائی مسلم این عقیل کوفہ میں آئے ہیں تووہ اپنے ہوا خواہوں کو لیکر کوفہ پہنچا۔ عبیداللہ این زیاد نے جو زید کی طرف ہے کو فہ کا حاکم تھا عمروان حریث نامی ایک مخص کو جھنڈاو یکر کو فہ کی جامع مجد میں شمار کھا تھا۔ مجد میں پہنچ کر مخار پر پچھ بد حواس سی طاری ہو گئ اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے رید و مکھ کر عمر والن حریث نے اس کو اپنے پاس بلابا اور امان وی۔ جاسوسول نے ائن زیاد کو اطلاع کردی محی کہ مخدر مسلم این عقیل کی مدو تمیلئے آیا ہے۔ اس نے مخدر کوبلا میجا۔ جب وہ حاضر موا تو کہنے لگا کہ کیا تم وہی محض ہو جو ان عقبل کیلئے جماعتیں لیکرآئے ہو؟ مخار نے کما ہر گز میں میں تو یہال آگر عمرو کے جھنڈے تلے مقیم ہوں۔ موعروان حریث نے اس کی تصدیق کی مگرانن زیاد نے اس کے مند پر اس زور سے تھپٹر رسید کیا کہ اس کی آگھ زخی ہو گئی اور کہنے لگا اگر عمرو کی شمادت نہ ہوتی تو میں تم کو خنجر خونخوار کی نذر کر دیتا اس کے بعد مختار کو قید کر دیا۔ اس ے پیشتر حضرت عبداللہ انن عمر نے مختار کی بھن صغیہ ست ابو عبید سے فکاح کرلیا تھا۔ مختار نے حضرت عبدالله بن عر كے ياس بيغام محياكم كى طرح ميرى دبائى كى كوشش فرمايے۔ حضرت عبدالله بن عرائے برید کے باس اس کی سفارش کی۔ برید نے عبیداللہ کے نام فرمان مھیاکہ مخلد کو چھوڑ دیا جائے۔ عبیداللہ المن زیاد نے اسے چھوڑ دیا گمریہ تھم کہ تمن دن کے اندر کوفہ سے چل دو۔ مخار کو فہ سے ہری ہو کر حجاز کی طرف چلا گیا۔

# ائن زياد سے انقام لينے كاعمد :-

جب مخار واقصہ ہے آگے بوطا تو ائن عرق ہے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آگھ کا طال وریافت کیا۔ مختار نے کہا کہ ایک زانیہ کے بیچ نے اس کو مجروح کر دیا ہے گیر قسم کھائی کہ ضدا مجھے ہلاک کرے آگر میں ائن زیاد کے جسم کے تمام جوڑ الگ الگ نہ کر دول۔ اس کے بعد کھنے نگا تم عنقریب من لوگے کہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں اور شہید مظلوم سید المسلمین، ائن بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنی حبین منان علی کے خون کا انتقام طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد کھنے نگا فقدا کی قسم! میں حبین مظلوم کے بدلے میں استے بی آد میول کی جانیں لول گا۔ جس قدر کہ مجی ائن زکریا علیماالسلام کے خون کے بدلے قبل ہوئے تھے " یہ کہ کر مختار دہاں سے جل دیا اور این عرق محو جرت رہ گیا یمال سے مختار نے کمہ معظمہ جاکر پچھ کر صد تک اقامت کی اور بزید کی موت کے بعد جب اہل عراق نے حضر سے عبداللہ بن ذیر "کے عرصہ تک اقامت کی اور بزید کی موت کے بعد جب اہل عراق نے حضر سے عبداللہ بن ذیر "کے

ہاتھ پر بیعت کی تو ائن زیر ہے پاس مزید ہائ ممینہ تک مکم معظمہ میں مقیم رہااور جب دیکھا کہ ائن زیر اس ہے کسی کام میں اعانت نہیں جا ہے تواس نے بید کارروائی شروع کی کہ الل کو فد میں جو کوئی این زمیر " کے پاس آتا اس ہے اہل کو فہ کے خیالات واسیال کا حال دریافت کرنے لگنا چنانچہ ایک دن وہاں کے ایک سربرآوردہ مخص نے متایا کہ سمو اہل کو فید حضرت این زبیر "کی اطاعت میں رائخ قدم ہیں لیکن ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے آگر کوئی شخص ان کی رائے کے مطابق ان کو مجتع کرے تو تھوڑے ہی عرصہ میں روئے زمین کو فتح کر سکتا ہے۔ مختار نے کہا خدا کی فتم! میں اس کام کیلئے موزول ترین محض ہول ان کے ذریعہ شہسواران باطل کو مغلوب کرول گا اور ہر گردن فراز سر کش کی گردن توژ دول گا۔ یہ کمہ کروہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کوفہ کی راہ لی۔ ا نتائے سفر میں جن جن او گول میں سے گزر تاال کو سلام کر کے کہتا کہ تم کو نصر ت و کشائش کار مبارك مور جو كه تم چاہتے مو دو تهيں ال كيا ہے۔ موكنده ، مو بند ، مو بمدان وغيره قبائل يل جاكر ميان كياكه "مجص وصى كے يدخ مهدى نے (ليني حفرت محدين حفية نے جو امير المومنين علی کے صاحزادہ سے) تم لوگوں کے پاس امین، وزیر، شیخ اور امیر ماکر بھیجاہے اور تھم دیا کہ ملحدین کو متل کردل اال بیت اطهار کے خون کا انتقام لول اور ضعفاء کو جارول کے پیجہ ظلم ہے نجات ولاؤل للذائم لو ول كا فرض ہے كه قبول دعوت كاش ف اوليت حاصل كرو على ان قبائل نے اس دعوت کو لیک کمااور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نصل 2- ولايت كوفه كوزير مكل كرنيكي جوز توز

کربلا کے خونین حوادث کے بعد عمروئن حریث کو فدیس ئن زیاد کا قائمقام تھااور خود ائن زیاد ہمرہ شی رہتا تھا۔ جب 64 ھیں بزید اور اموی حکومت کا ڈھیر ڈھیلا بڑگیا تو اہل کو فد نے عمروائن حریث کو کوف کی حضرت عبداللہ ائن زیر سے بیعت کرل۔ جنبول نے بزید کو افری کا عمان فرماز وائی این ہا تھ بین کی تھی۔ جب بزید کو طعمہ جنبول نے بزید کے بعد تجاز اور عراق کی عمان فرماز وائی این ہا تھ بین کی تھی۔ جب بزید کو طعمہ اجل ہوئے جب میننے کا عرصہ گزرگیا تو وسط رمضان میں مخار کو فد پہنچا۔ اس کے ایک بفت بعد حضرت عبداللہ ائن زیر کی طرف سے عبداللہ ائن بزید انسادی کو فد کے امیر اور ابر اہیم مئن محمد مئن طحہ خراج کو فد کے والی مقرر ہوکر کوف پنچ بین اور کیا کہ میں محمد من حدیث کے وار اور امین ہوکر تہماد سے پاس آیا ہوں۔ بخار کوف می اور کہا کہ میں محمد من حدیث کی طرف سے وزیر اور امین ہوکر تہماد سے پاس آیا ہوں۔ مخار کوف می گلول اور معبدوں میں جاتا اور لمام حسین اور دوسر سے اہل بیت اطہاد کے مصاب ذکر کرکے شوے بھائے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک بین جعیت اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ من بزید انسادی حاکم کوف کو ہائی گیا کہ مخار ایک بین جمعیت اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ من بزید انسادی حاکم کوف کو ہائی گیا کہ مخار ایک بیوری جعیت اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ من بزید انسادی حاکم کوف کو ہائی گیا کہ مخار ایک بیری جعیت اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ من بزید انسادی حاکم کوف کو ہائی گیا کہ مخار ایک بیوری جعیت

بہم پہنچا کر کوفہ پر قبضہ کیا چاہتا ہے عبداللہ نے کہا کہ یہ خیال محض سوءِ ظن پر جنی ہے۔ مخار امام حسین ؓ کے خون کا مطالبہ کرتا ہے خدااس پر رحم کرے اس کو چاہئے کہ علانیہ اپنی جعیت کے ساتھ فکلے اور ابن زیاد اور دوسرے قاتلین حسین ؓ کا قلع قمع کروے اور اگر ابن زیاد مختار سے بر سر مقابلہ ہوا تو میں مخار کی ہر طرح سے ایداد کروں گا۔

# مختار کی اسیری و رہائی : -

چندروز کے بعد بعض اشراف کوفہ نے عبداللہ ائن یزید انساری اور ایر ایم ائن محمد ائن طلحہ
کو بتایا کہ مخار خود تم لوگوں پر شہر بی کے اندر حملہ کرنا جاہتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ اے
گر فار کر کے زندان ہیں ڈال دواور ساتھ بی محبوس نہ کرنے کے انجام بدسے متنبہ کر دیا۔ چنانچہ
انہوں نے مخار کو مجلس ہیں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مخار نے حضرت عبداللہ ائن عمر کے پاس
جن کے گھر میں اس کی ہمشیر مخمی پیغام ہمجا کہ میں مظلوم اور مقید ہوں۔ عبداللہ ائن بید اور
جن کے گھر میں اس کی ہمشیر مخمی پیغام ہمجا کہ میں مظلوم اور مقید ہوں۔ عبداللہ ائن دونوں کو اس
ایر ایم ان طلح سے سفارش کر کے مجھے محبس سے نکلوائے حضرت این عمر نے ان دونوں کو اس
کیلئے لکھ دیا اور انہوں نے ان کی سفارش قبول کر کے مختمہ کو قید سے مخلصی حضی لیکن رہا کرتے
وفت اس سے حلف لے لیا کہ پھر مجمی حیلہ جوئی لور بغلوت نہ کروں گا اور اگر ایسا کروں تو مجھ پر
لازم ہوگا کہ تحبہ معلی کے پاس جاکر ایک ہزار اونوں کی قربانی کروں اور اسپنے تمام غلاموں لور
لوغریوں کو آزاد کردوں

### حلف کی خلاف ورزی کا عزم صمیم:-

قید سے رہا ہونے کے بعد مختار اسپے ایک دوست سے کہنے لگا۔ "ان کو خدا کی ہار! یہ لوگ

کیے احمق ہیں وہ! پی حمافت سے سمجھ رہے ہیں کہ ہیں ان سے وفا کروں گا۔ انہوں نے جمھ سے طف انہوایا ہے لیکن اس طف کو ہیں مجھ رہے ہیں کہ ہیں ان سے وفا کروں گا۔ انہوں نے حمی تو اس کے بورا کرنے کی نسبت اس کا قوث نا صد ہزار درجہ بہر ہے اور ان لوگوں سے تحر من نہ کرنے کے جائے ان پر حملہ کرنا اشد ضرور کی ہے۔ رہا او نوں کی قربانی اور غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ، سویہ میرے لئے تھو نے سے زیادہ آسان ہے کیو تکہ میری زندگ کا نصب العین سے ہے کہ کسی طرح ہے کار عظیم و خطیر پاید شخیل کو بہنے جائے۔ پھر خواہ میرے کا نصب العین سے ہے کہ کسی طرح ہے کار عظیم و خطیر پاید شخیل کو بہنے جائے۔ پھر خواہ میرے پاک ایک غلام بھی نہ رہے جمجھے اس کی پروا نہیں۔ میٹار کے پیروؤں کی تعداد روز پروز بر حتی گئ کی بیاں تک کہ جناب عبداللہ این ذہر نے عبداللہ این برید اور ابر اہیم این محمد کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ این مطبع نے کوف میں قدم رکھا

اسے کما گیا کہ مختار کی جمعیت بہت بڑھ گئ ہے اور وہ کوفد پر عملہ کیا جاہتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ مختار کو قید کر کے اس کے فتنہ کاسدباب کرد تیجے"

این مطیع نے مخار کو بلا بھیجا مگر وہ در ارکی کا حیلہ کر کے اس کی گرفت سے می گیالیکن بے چارے ان مطیع کو کیا معلوم تھا کہ یہ مختص تھوڑے ہی روز میں اس کے پر چم اقبال کو پامال کردے گا۔ کردے گا۔

### الم محمد انن حنیفه کے جعلی خط سے مطلب براری:-

ایک مخص نے مخارے کماکہ شرفائے کوفہ نے اس پر انفاق کرلیا ہے کہ وہ ائن مطبع کے ساتھ ہو کرتم سے لڑیں۔ البتہ اگر ایر اہیم این اُشتر ہماری دعوت قبول کرلے تو اس کی وجہ ہے ہم اپنے حریف کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہو سکتے میں کیونکہ دہ ایک بہادر سر دار اور ایک شریف النفس باپ كا فرز ند ہے اور اس كا قبيلہ مى كثير التعداد ہے۔ بير من كر مخار نے چندآدى مجيح كر اس سے شریک کار ہونے کی درخواست کے ان نوگوں نے جاکر اس تعلق اور انس کو بھی کھول کر بیان کیا جو ابر اجیم کے والد کو حضرت امیر المومنین علی کرم الله وجه کے ساتھ تھا۔ ابر اجیم نے جواب دیا کہ میں امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خون کا انقام لینے میں اس شرط پر تمادا ساتھ دے سکتا ہوں کہ مجھے ہی والی امر ملا جائے۔ انہوں نے کما کہ اس میں شک نہیں کہ آپ اس منصب کے اہل میں لیکن اس لحاظ سے کہ مختار مهدی (حضرت ثمد بن حفیہ) کی طرف سے حارے پاس تھیجا کمیا ہے اور دہی اس رزم و پر کار پر مامور ہواہے اور جمیں اس کی اطاعت کا تھم دیا حمیا ہے، تمہارے والی امر بنائے جانے کی کوئی سبیل نہیں۔ ہر اہیم نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور یہ سفارت ناکام واپس آئی۔ اب مختار نے ایر ایم کے نام ایک جعلی خط لکھااور تین ول کے تو قف کے بعد خود دس بارہ آدمیوں کو ساتھ لیکر اہرائیم کے پاس پہنچا اور کنے لگا کہ دیکھئے! ب امیر المومنین محدین علی (امام محدین حنیفة) كا خط ب\_ وای مهدى جو خدا كے انبیاء ورسل ك بعد آج روئے زمین میں افضل ترین خلق میں اور اس جلیل القدر انسان کے صاحبزادہ میں جو کیمھ حرصہ پیشتر معنی ہستی کا بہترین آدمی تھا۔ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں علا**ی اعالت** کریں۔ اہراہیم نے وہ جعلی خط لیکر پڑھا اس میں لکھا تھا۔ مجانب محمد الهدی منام مراہیم ت الک اشر۔ سلام علیک میں نے تم لو کول کے پاس ابناوز بر اور امین بھیج کر اس کو تھم عیاہے کہ وہ محرے و عمن سے جنگ کرے اور میرے الل بیت کے خون کابد لد لے۔ تم خود بھی ا سے ساتھ ہو جاؤلور اپنے قبیلہ اور دوسرے اطاعت کیش لوگوں کو بھی لے جاؤ۔ اگر تم نے **محرق مدی لور میری و موت کو تول کیا تو تم کو بوی نغیلت حاصل ہوگا۔ ابراہیم نے اس خط کو** 

پڑھ کر کماکہ محمد این حنفیہ نے بارہا میر ے پاس خط بھتے ہیں اور ہیں بھی ان کو خطوط کسے ہیں۔ ان خطوط میں وہ بمیشہ اپنا اور اپنے والد بن کا نام (محمد بن علی) کسے رہے ہیں لیکن سمجھ ہیں شیں آتا کہ انہوں نے اس خط میں اپنی عادت مستمرہ کے خلاف اپنے والد محرّم کے اسم گرای کی جگہ اپنا لقب مہدی کیوں زیب رقم فرمایا؟ مختار کنے لگا وہ زمانہ اور خاریہ اور ہے۔ امراہیم نے کما پھر پہ کو کر معلوم ہو کہ یہ خط انہوں نے جھوا ہے ؟ مختار کے تمام ساتھیوں نے اس کی شمادت دی کہ واقعی یہ خط حضرت محمدی ہی نے جمجا ہے۔ گو ان گواہوں کی وہی حیثیت تھی جو قادیائی دافعی ہے شاہدان "عمرل" کی ہواکرتی تھی۔ تاہم ابراہیم کو انکار واسم داد کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ صدر فرش سے بہت کر مووب ہو بیٹھا اور مختار کو صدر چن کر اس سے بہت کر کی۔ ان ایراہیم نے اپنے قبیلہ کے لوگوں اور دوسرے متعلقین کو بلایا۔ جب سب جمع ہو چکے ، لا تحد ممل پر سے یہ وئی آخر قرار پایا کہ بتاری کے 10 مور والا بیوں میں عمال کا تقر ر

عبدالله ابن مطیع کو معلوم موچکا تھا کہ محار عنقریب عملہ آور موا چاہتا ہے۔ اس لئے اس نے شرفاع شرکی تیادت میں فوج اور پولیس کے آوی می کر شرکی ناکہ بعدی کردی۔ اس ا تظام كا مقصديه تعاكد مخدد اور اس كے بيروخوف زده موكر خروج سے باز رجي ليكن جو لوگ مكمل تياريول كي بعد رزم و پيكار كيلي بهر رب تقدوه بعلااس انتظام سے كيوكر مرعوب موسكة تھے؟ اس اثناء میں مختار نے نواح کوف کے ایک مقام پر تمام حرفی تیاریاں ممل کرلیں۔ یوم معدد کو مخدار طلوع فجر کک فوج کی تر تبیب و آراتی سے فارغ ہو گیااور تزکے بی دونوں طرف ے حملہ ہول وان محر تلوار چلائی۔ آخر سر کاری فوج کو ہر بیت ہوئی اور مخاد نے قصر الارت کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ تین دن تک جاری رہا۔ جب این مطیع کی قوت مدا نعت بالکل جواب دے بیٹھی تواس کے ایک فوجی افسر شیٹ این رہی نے اس سے کہا کہ اب اپلی اور اپنے ساتھیوں کی خیر مناہیے۔ اس وقت نہ آپ اورول کو چا کے بیں اور نہ اپنے تیس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ائن مطبع نے کما چھا بناؤ کمیا کیا جائے۔ شیٹ نے کما میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے اور جارے لئے امان طلب سیجئے۔ ان مطبع نے جواب ویا کہ مجھے اس فخص (مخلر) سے امان ما تگتے ہوئے نفریت ہے خصوصاً الی حالت میں جبکہ مجاز اور بھرہ ہوز امیر المومنین (عبد اللہ این زیر ؓ) کے زیر تکیں ہیں۔ هیث نے کما اگر یمی خیال ہے تو پھر آپ نمایت رازداری کے ساتھ کمیں نکل جا ہے۔ بالفعل آپ کوفد عی میں کسی قابل اعتاد آدی کے بال ٹھمر سکتے ہیں۔ اس کے بعد موقع پاکر اپنے آقا کے پاس مکہ معظمہ چلے جائے گا۔ دوسرے اشراف کو فہ نے بھی عبداللہ بن مطبع کو بھی رائے دی۔ ابن مطبع

قعر المارت سے نکل کر ابو موکی کے مکان میں جا چھپا۔ اس کی روا گئی کے بعد ابن مطبع کے آومیوں نے دروازہ کھول دیالور ابراہیم بن اشتر سے کہا کہ ہم امان چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تہیں الن ہے۔ یہ لوگ قعر سے نکلے اور میآر سے تبعت کرلی۔ میآر قصر میں داخل ہوا اور وہیں رات بمرکی۔ میج کوشر فائے کوفہ اس سے معجد اور قصر کے دروازہ پر طاتی ہوئے اور کتاب سنت رسول اللہ اور الل بیت کے خون کی انتقام جوئی پر بیوست کی۔ اس کے بعد میآر اشراف کوفہ سے حسن سلوک کرتارہا۔

#### ہزیمت خور دہ دخمن ہے سن سلوک :-

اس اشاء میں اے متایا گیا کہ اس مطیع ابو موکی کے مکان میں ہے۔ یہ س کر خاموش ہوگیا گر اس کی بلند ہمتی و مجھو کہ شام کے وقت ایک لا کھ در ہم ائن مطیع کے پاس بھی و یہ اور یہ ہمی کملا بھیجا کہ اس کو ضروریات پر خرج کرو۔ جھے معلوم ہے جہاں تم اقامت گزیں ہو اور یہ ہمی جان ہوں کہ بے زری اور خمی و سی خرجیس گوشہ تشینی چھوڑ نے ہے روک رکھا ہے لیکن اس حسن سلوک کی وجہ یہ متائی جاتی ہو تی ہے متار حسن سلوک کی وجہ یہ متائی جاتی ہے کہ کسی زمانہ میں ان دونوں میں یوی دوستی رو چی ہے متار ول نے کو فہ کے بیت المال میں نوے لا کھ کی رقم پائی جس میں اس نے ان پانچ سو تمین بھادروں میں جو اس مطیع کے محاصرہ قصر کے دوران میں لڑے پانچ پانچ سو در ہم اور ان چھ برار متحار تین کی جو محاصرہ کے بعد ایک رات اور تین دن تک اس کے ساتھ رہے تھے دو دو سو در ہم ٹی کس محتم کرد ہے۔

#### کون کون سے ملک مخار کے حیطہ اقتدار میں آئے:-

اس فقے محدد تجار تجاز مقد ساور بھر ہی والدے کو چھوڑ کر باتی ان تمام ممالک پر قابض ہو میں جو حضرت عبداللہ من نیر کے ذیر تکبین تھے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس نے اپنے اعلی مر تبہ و عوری کی تصویر اپنی آکھوں ہے و کی لی اور نظر آیا کہ اسلامی و نیا کا ایک بہت یوا دھہ اس کے علم اقبل کے آگے مر نیاز جمکا ہے۔ اب اس نے ایر اتبی من اشتر کے چھاعبداللہ امن مارث کو آرمیدیا کی تحومت تقویم کی۔ عبدالرحمٰن من سعید کو موصل گور نر مبلا۔ اسحاق ابن مسعود کو مدائن کی مرتبعی و کد اس کر کے سب کو اپنی محتومی یہ مدائد کر دیرے سب کو اپنی محتومی یہ مدائد کر دیرے سب کو اپنی

ید مے کہ یہ عبداللہ بن مطبع ہے محکد نے مطوب کیادی عبداللہ بن مطبع ہے جس سے اللہ مستعدد اللہ علی اللہ اللہ علی ا اللہ مسبعی کی کوف بیلتے ہوئے ایک چٹر پر لما قات ہوئی تھی اور اس نے کما تما" اے الن رسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے ان اطراف میں کس طرح قدم رنجہ
قرمایا؟ یہ کمہ کرآپ کو اپنے مکان پر لے گیا اور نمایت فاطر دارات سے چین آیا تھا اور جب امام
حیین نے اس کو اپنے وجوہ قدوم سے مطلع کیا تو کہنے لگا اے فرزند رسول الله! میں آپ کو
حرمت اسلام کی قتم و بتا ہوں کہ آپ اس خیال سے باز آیئے۔ میں آپ کو حرمت قریش اور
حرمت عرب کا واسطہ و بتا ہوں کہ اس عزم سے ورگذر فرمائے۔ خدا کی قتم! اگر آپ وہ چیز
طلب فرمائیں مے جو ہو امیہ کے وست اقتدار میں ہے تو دہ آپ کو ہر گز زندہ نہ چھوڑیں گے۔
آپ کو خدائے لگانہ کا واسطہ کوف جاکر اپنے آپ کو ہو امید کے وست بیداد میں نہ و بیجے۔ "غرض
ہیت منت ساجت کی تھی۔ عمر امام حسین نے بھن مجوریوں کی بما پر اس مخلصانہ ورخواست کو

فصل 4: شدائے كربلا كے قتل واستملاك كاانقام

کوفہ اور اس کے صوحات پر عمل و وظل کرنے کے بعد مختار نے ان لوگوں کے خلاف واروگیر کا سلسلہ شروع کیا جو امام حسین اور خاندان نبوت کے دوسرے ارکان کے قتل واستہلاک میں شریک تھے یاس کے ذمہ دار تھے۔ اب ہر ایک کے وقائع ہلاک درج کئے جاتے ہیں۔ عبید اللّٰد ائن زیاد کی ہلاکت : –

عبیداللہ این زیاد وی شتی ازلی ہے جس نے حضرت امام حسین کا اس دقت تک پیچھانہ چھوڑا جب تک کہ اس کی خون آشامی نے انسیں ریاض فردوس میں نہ بھیج دیا۔ اس نے اہل بیت اطماد پر جن کی محبت جزء ایمان ہے وہ ظلم توڑے کہ جن کو س کر دلی پاٹی پاٹی ہو جاتا ہے۔ بیدی عمد بے دو فت کے آغاز میں بہ خض بھر و کا حاکم تھا اور چو نکہ بزید اس ہے ناخوش تھا اور اس کو بھر و کی حکومت ہے بر طرف کر و بیتا چاہتا تھا لیکن جب امام حسین نے اپنے عم زاد بھائی مسلم من محتین کو کو فہ روانہ فرمایا ہر ار ہا آو میوں نے مسلم من محتین کو کو فہ روانہ فرمایا ہر ار ہا آو میوں نے مسلم کے ہاتھ پر لمام حشین کی بیعت کی تو بنید نے جتاب مسلم کی سرگر میوں کی دوک تھام کیلئے بھر و کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی المن بنید کے جتاب مسلم کی سرگر میوں کی دوک تھام کیلئے بھر و کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی المن نیاو کو تھو یض کر وی اور کھا کہ عین تم ہے خوش ہوں۔ تم کوفہ جا کر دہاں کے حالات کی اصلاح کی اصلاح سے سرواس خض نے کوفہ جا کر دھزت مسلم میں عقیل کی نیت کے حضرت مسلم نے میزبان ہائی میں عروہ کی ساتھ صفحہ ستی ہے مور کی دوح لرز جاتی ہے۔ اس خض نے اپنی میں عروہ کی ساتھ حضرت مسلم نے بہت سالار المین سعد کو ساتھ کی این دریا نی خوات کی ایک نی نہ کو تی جود در بین نی در اس نے اس دریا تھا تھا کہ حسین اور ان کے اہل ہیت کے بیاں دریا نے فرات کا بائی نہ دینچے دو۔ چنانچے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے کے باس دریا نے فرات کا بائی نہ دینچے دو۔ چنانچے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس دریا نے فرات کا بائی نہ دینچے دو۔ چنانچے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس دریا نے اس دریا نے فرات کا بائی نہ دینچے دو۔ چنانچے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس دریا نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے بال نے اس نے اس نے دی اس نے دی اس نے اس نے دیں دریا نے دی اس نے دی نے دی نے دی نے دی نے دی نے دی خوات کی دور اس نے دی نے دی اس نے دی نے دی نے دی نے دی اس نے دی نے دی دی اس نے دی نے دی اس نے دی ن

تھم کے موجب پانسو سوارول کی ایک جمعیت دریالور امام حسین کے قیام گاہ کے در میان ماکل کر کے پانی چنے میں مزاحمت کی۔ یہی وہ ظالم تھا جس نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین اوراس کے الل بیت کی جان سانی کا تھم دیا تھا۔

بلعدی ہے گرا کر قاصدوں کی جان ستانی :-

می وہ محص ہے جس نے حطرت المام حسین کے قاصدوں کی نمایت سنگ ولی کے ساتھ جان فی تحید اس کی تنسیل یہ ب کہ معرت مسلم بن عقبل کی شادت کی اطلاع ملنے سے پہلے الم حسین نے کوف جاتے ہوئے قیم ان مسر صیدلوی کے ہاتھ الل کوف کے نام ایک خط روانہ فرمد قلب تعوید بنیج تو حمین بن نمیر نے جو داستہ میں امام حمین کی مزاحت کیلئے بریدی و میں سے بڑا تعال کو کر فلد کر کے کوف تھی دیا۔ اب زیاد کی مابا کی سیرت اور خبث ضمیر سے بھلا سی متو در مندر کی کمال امید ہو علی تھی اس نے قیل کو تھم دیا کہ قعر امارت کی باید چھت پر چ مع مبوؤ لور (معاذ الله) كذاب انن كذاب حسين لنن على ير سب وهم كرو\_" قيس او يرج ه عرف ہور خالق کردگار کی حمد و ثنا کے بعد کہا خدا کی قتم! حسین ابن علق روئے زمین کی تمام محلوق میں بهترین لور افضل ترین انسان ہیں۔ آپ مخدومہ جمال حضرت فاطمہ زہراہت رسول اللہ کے صاحبزادہ ہیں۔ان کی وعوت حق کو لبیک کمو۔ میں ان سے حاجر کے مقام پر جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حسین کی جگد انن زیاد اور اس کے باپ پر احت جمی اور حضرت علی مرتفاق ك حق مي وعائے معفرت كى۔ ائن زياد نے تھم دياكہ اس مخص كو قصر كے نيچ كھينك دو۔ قصر لعرت نمايت بلند تغلد ان كويني و محلل ديا كيار زمين بر پيني كر جهم باش باش مو كيار اوراككيس مد كرتے عى حوران جنت كى گود ميں چنج گئے۔ حضرت امام حسين كو ہنوزاس سانحہ كاعلم نہيں تھا کہ قیم کی رواع کی کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن بطر کو حضرت مسلم بن عقیل کے یاس رواته فرمادیا۔ امام ہمام کو اس دفتت تک به بھی معلوم نه تھا که مسلم شهید ہو کر جنت الفر دوس میں میتی م علی این میر نے عبداللہ کو ہی گر قار کر کے این زیاد کے یاس پنیادیا۔ اس زیاد ئے تیس کی طرح ان کو بھی تھم ویا کہ قصر الارت پر چڑھ جاؤ اور (معاذ اللہ) گذاب این كذاب پر نعت کرو۔ اس کے بعد میں و کیمول گاکہ تمارے متعلق کیا فصلہ کرنا چاہے۔ وہ اوپر چڑھ گئے اور حسین کے قدوم کا اعلان کر کے ائن زیاد پر لعت کرنے لگے۔ وہ بھی ائن زیاد کے علم سے قصر ے گرادے مے ان کی بڑیاں چکا چور ہو گئیں۔ ابھی کچھ رمِق باتی تھی کہ ایک بزیدی آ مے بوحا اور ان کوؤٹ کر کے واصل می کر دیا۔

انن زیاد کی سیاددلی کا انداز وان جال مسل واقعات سے بھی ہو سکتا ہے جو حضرت الم حسین

کی شمادت کے بعد رو نما ہوئے۔

# حضرت زینبٌ کا در د انگیز نوحه و فغال :-

جب شمدائے کربلا کی جال ستانی کے بعد عمر بن سعد حضرت اہام حسین کے اہلیت کو ابن نیاد کے پاس کو فد لے چلا تو ان کو اہام حسین اور دوسرے شمداء کی پامال لاشوں کے پاس سے لئے گذرا خوا تین اہل بیت اس ورد ناک منظر کو دکھ کر ضبط نہ کر سکیں اور آو فریاد کی صدا کیں بلعہ ہو تکئیں۔ حضرت اہام حسین کی خواہر محتر مہ جناب زینٹ نے رو کر کہا۔"اے محد 'آپ پر آسان کے فرشتوں کا درود و سلام! دیکھتے ہے چارے حسین اس چینل میدان میں خون میں اسھڑے ہوئے اعضاء بریدہ پڑے ہیں۔ ہی مکڑے کا خارے کا دلاد محتوی ہیں اور آپ کی اولاد محتول ہے کہ نوست دشمن محتول ہے کھن پڑی ہے۔ تیز ہوا کی ان پر خاک اوار دی جیں۔"راوی کتا ہے کہ دوست دشمن کوئی نہ تھا جوان در وانگیز نوحہ سے اشکابار نہ ہوگیا ہو۔

### حضرت الم حسين كاسرمبارك الن زياد كے سامنے:-

اس کے بعد تمام شدا کے سر کانے محے۔ کل بہتر سر سے شمر لان ذی الجوش عروالن اس کے بعد تمام شدا کے سر کان دیاد کے پاس لے محے۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ حمید گا سر المن زیاد کے روید ورکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چیٹری تھی۔ بہتر کا تب اس نبار بار بی حرکت کی تو حضرت زید ابن ارقم صحافی چلا اشے! "ان لیول سے اپنی چیٹری ہٹا لے۔ قسم خدا کی، میری ان دونوں آنکموں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبادک ان ہو نؤل پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لینے تھے۔ " یہ کہ کر وہ زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد بچوکر کہنے لگا موت تیری آنکموں کو دلائے۔ واللہ آگر تو ہو زما ہوکر سٹھیانہ کیا ہو تا تو ابھی تیری گر دن مارد بتا "حضرت زید ابن ارتقی یہ ہوئے واللہ کی ترک کر کہنے لگا موت مضرت زید ابن ارتقی ہے ہوئے مجلس سے چلے محکے۔ "اے عرب آئے کے بعد سے تم غلام ہو۔ مضرت زید ابن المام گیا۔ ابن مر جانہ (ابن زیاد) کو حاکم مبایا۔ وہ تسارے نیک انسان قبل کرتا تم نے ابن فاطمہ کو مقرب ماتا ہے۔ تم نے ذات پہند کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بہند کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بہد کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بہد کرئے۔ خداا نہیں مارے جو ذات بہد کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بہد کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بہد کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات کہ کہ کی انسان قبل کرتا جیں "بول کرتے جیں" بھن روایات میں یہ واقعہ خور بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح بی ہے تول کرتے جیں "بھنی روایات میں یہ واقعہ خور بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح بی ہے کہ کہ ابن زیاد نے چھڑی لگائی تھی۔

### الل بیت نبوت کی شان میں شرمناک دریدہ دہنی:-

جب الل بيت كا جاه حال قافله ائن زياد كے سامنے پيش موا تواس وقت حضرت زينب ف

خمایت ہی حقیر لباس بہنا ہوا تعاوہ پھیانی نہیں جاتی تھیں۔ان کی کنیریں انہیں این مج میں لئے تھیں۔انن زیاد نے یو جھا یہ کون بیٹھی ہے؟ حضرت زینٹ نے اس کا پچھ جواب نہ دیا۔ تتن مرحبہ می سوال کیا مگر وہ خاموش رہیں۔ آخر ان کی ایک منیر نے کماکہ یہ جناب زینب بنت فاطم "ہیں۔ ان زیاد کئے لگاکہ "اس خدائے ودود کا شکر ہے جس نے جہیں رسوالور غارت کر کے تمهار ہے ظائدان کوبد لگایا" حمرت زینب نے جواب دیا کہ تمام تر حمد وستائش اس ذات برتر کیلئے ہے جس نے محر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے ہمیں عزت عشی اور ہمیں پاک و صاف کیا۔ نہ کہ تو جیسا کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فائل رسوا ہوتے ہیں اور فاجرول کے نام کوبد لگتا ہے" این زیاد نے کہاتم نے دیکھاکہ اللہ تعالی نے تیرے خاندان سے کیا سلوک کیا؟ حضرت زینبٌ نے فرمایا ک "علم خداوندی بین ان کی شادت مقدر متی اس لئے وہ اپنے مقتل بیں بینچے لیکن عنقریب رب جلیل مجھے اور انسیں ایک جگہ مجتمع کر کے انساف کرے گا" یہ سن کر ابن زیاد پر افرو ختہ ہو میا اور عالم غیظ میں کئے لگا کہ "خدائے تیرے سرکش سردار اور تیرے الل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میراکلیجہ محتذا کردیا" بیاس کر حضرت زینٹ اپنے تنیں سنبھال نہ سکیں بے اختیار رویزیں اور کما تو نے میرے بھائی اور دوسرے قراب داروں کو محلّ کر ڈالا۔ میرا خاندان منا ڈالا۔ میری شاخیس کاٹیس اور میری جڑ اکھاڑ وی۔ اگر اشی باتوں سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو تا ہے توواقعی توانی مرادیائی۔انن زیاد نے مسکراکر کما" یہ شجاعت ہے! تیرے باپ بھی شاعر اور شجاع قلد حفرت زينب نے كما "كورت كو شجاعت سے كياسر دكار؟ يل جو بكھ كمد ربى ہوں بدر بجو غم کی آگ ہے جو میرے بحروح ول میں سلگ رہی ہے۔ حضرت زین العلدین علق ين حسين عليل مونے كى وجد سے قتل سے ، مح مح تھے۔ جب ائن ذياد نے ان كو ديكھا تو يو جماكد تمادا کیانام ہے؟ فرمایا علی من حسین کے کہنے لگا کیااللہ نے علی من حسین کو ہلاک نہیں کیا؟ جناب زين العلدين في اس كا يحمد جواب نه ويار ائن زياد نے كما تم بو لئے كول نسيس؟ فرمايا مير الكيد بوا ممائی تقاراس کا نام بھی علی تھا (علی اکبر) او کول نے اسے شہید کر ڈالا انن زیاد ہولا! نہیں یول كموكه خدانے اسے بلاك كيار على خاموش مو كئے ابن زياد نے كما، كيول نيس بولتے ؟ اس ير ذین العلمين نے به آيت يرحی۔

ترجمہ: - خدای موت کے وقت جائیں لیتا ہے۔ کوئی بھی بغیر اس کے اذن کے مر نمیں کمیں میں اس کے اذان کے مر نمیں کمی اس پر لئن زیاد چلایا۔ "خدامارے تو بھی انبی بٹس سے ہے" پھر اس کے بعد ائن زیاد نے چاہا انہیں بھی محل کرڈالے لیکن زینٹ بیتر از ہوکر تیخ انٹی " میں تجھے خداکا واسطہ دیتی ہوں اگر تو موسمن ہے اور اس لڑکے کو ضرور ہی محل کرنا چاہتا ہے تو جھے ای کے ساتھ ماد ڈال۔ امام زین العلدين نے بلند آواز سے كما"اے الن زياد! اگر تو ان عور تول سے اپنا ذرا بھى رشتہ سمجھتا ہے تو مير سے بعد ان كوكس متقى آدى كو بھجنا جو اسلاى معاشر ت كے اصول پر ان سے بر تاؤكر سے" ائن زياد دير تك زينب كو ديكم آرما چر خود سے مخاطب ہوكر كنے لگا"رشتہ بھى كيئى عجيب چيز ہے؟ واللہ مجھے يقين ہے كہ يہ سے ول سے الا كے كے ساتھ قتل جاتى ہے۔ اچھا، الا كے كو چھوڑو و يہ بھى اسينے خاندان كى عور تول كے ساتھ جائے"

#### ابن عفیف کاواقعه شهادت:-

اس کے بعد اجھاع کیلئے منا دی کرائی گئی۔ لوگ جامع مجد میں جمع ہوئے۔ الن ذیاد نے منبر پر چڑھ کر "گوہر افشائی کی"۔ ہر ضم کی حمد و ناء کا مستی وہ پروروگار عالم ہے جس نے حق اور الل حق کو ذیر وست کیا۔ اور امیر المو منین برید اور اس کی جماعت کی عون و نصرت فرمائی۔ اور کذاب ان کذاب مسین ان علی (مواذ اللہ) کی جماعت کو عادت کیا" یہ سن کر ایک نیک نماد مسلمان عبداللہ انن عفیف از دی نام اضح اور اس بد نماد کو مخاطب کر کے کہتے گئے "اے الن مرجانہ (مرجانہ ائن فیف از دی نام اضح اور اس بد نماد کو مخاطب کر کے کہتے گئے "اے الن مرجانہ (مرجانہ ائن فیاد کی مال کا نام مل) کذاب ائن کذاب تو تو ہے اور حم المر اباب اور وہ جس نے بھے مطابات این مرجانہ کیا تو انبیاء کی اوالا کو قمل کرتا ہے اور ساتھ بی صدیقوں کا ساکلام کرتا ہے اور ساتھ بی صدیقوں کا ساکلام کرتا ہے ہوں زیاد کے کہا اسے میرے باس کی نفش کو لاکا دیا جائے چنانچہ نفش اطر کو و ہیں ہمن شمیر کے حوالے کر دیا اور تھم دیا کہ اس کی نفش کو لاکا دیا جائے چنانچہ نفش اطر کو و ہیں صحن مجد میں لاکا دیا جماع کی خرا ایانہ کیا وہ ہیں الکی دیا ہو۔ صدیق کئی اور کوئی جگا۔ اس کی نفش کو لاکا دیا جائے چنانچہ نفش اطر کو و ہیں صحن مجد میں لاکا دیا جمال اس کو چر ایانہ کیا ہو۔

# ائن زیاده کو بھائی اور مال کی لعنت ملامت:-

جب عمر الن سعد نے حطرت الم حسین کے حادث شادت کے بعد کو فد کو مراجعت کیا توان زیاد نے اس سے کما کہ عمر جھے وہ خط دے وہ جو جس نے تم کو حسین کے قتل کے متعلق الکما تھا۔ اس نے کماوہ چھی وہ نیا دے تھیں کر دی تھی۔ اس نے کماوہ چھی وہ اپس دے کماوہ گھی ہو گئی تھی۔ اس نے کماوہ گھی ہو گئی تھی۔ الن دو۔ عمر نے کماوہ کم ہو چھی ہے۔ الن زیاد نے کما نہیں ضرور دے دو۔ کماوہ کھی ہو گئی تھی۔ اور اگر وہ زیاد نے کماوہ کر بلا بی میں چھوٹ کی تھی۔ اور اگر وہ چھی مدینے بین چھوٹ کی تھی۔ اور اگر وہ چھی مدینے بینچ گئی تو کم از کم جس تو معدور سمجھا جاؤں گا۔ "اس کے بعد عمر بن سعد نے المن زیاد کیا۔ سے کما۔ "خداک شم میں نے تم کو حبین کے بارے بیں بہت سمجھایا تھا اور تھیجت کی تھی لیکن سے میری ایک نہ منی اللہ بن زیاد کا بھائی عثمان بن زیاد بھی موجو و

تھا۔ وہ کینے لگاکہ قبل سے توکسیں یہ بہتر تھاکہ زیاد کی نسل کے ہر مروکی ناک میں قیامت تک غلامی کی تکیل پڑی رہتی ''۔ اور مغیرہ کی روائت ہے کہ امام حسین کی شمادت کے بعد ابن زیاد کی مال مر جانہ نے اپنے عبیداللہ سے کما۔'' او خبیث! تو نے ابن وصی اللہ کو قبل کر ویا ہے تھے جنم سے نکل کر بھی جنت کی شکل تک ویکھنا بھی نعیب نہ ہوگ''۔

# شمدا کے سر ہائے مبارک اور بسماندگان اہل بیت کی دمش کو روانگی:-

اس کے بعد این زیاد نے حضرت حسین کا سربانس پر پڑھا کے زحری قیس کے ہاتھ یرید کے پاس دمشق ہی دیا۔ عازین ربید کہتا ہے کہ جس وقت زخون قیس کیو نچا۔ علی یزید کے پاس بیخا تھا۔ یزید نے باس سے سوال کیا۔ "کیا خبر ہے؟" قاصد نے جواب دیا۔ " ختج و هرت کی بیخے۔ ہم بعدت الیا ہوں! حسین من علی اپنے اٹھارہ الل بیت اور 60 حملیتوں کے ساتھ ہم تک پنچے۔ ہم نے انسیس یوھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور لڑائی لڑیں۔ انھوں نے اطلاعت پر لڑائی کو ترجی دی۔ پنتی ہم نے طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان پر بلہ بول دیا اب نے اطاعت پر لڑائی کو ترجی دی۔ چنانچہ ہم نے طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان پر بلہ بول دیا اب تو اس مرح ہر طرف بھائے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں تو بین نے جس طرح کو تربیات ہوں اور چیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلع قع کر دیا۔ اس چینے لگے جس طرح کو تربیات ہیں۔ ان کے کہرے خون میں تربتر ہیں۔ ان کے دخسار غبار عبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں۔ گروں کی خوراک می خوراک میں گئے "۔

#### یزید کے تاثرات:-

راوی کہتاہے بزید نے بیہ سنا تواس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کہنے لگا ''بغیر قتل حسین ؓ کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ انن مر جانہ (لینی این زیاد) پر خدا کی لعنت! واللہ اگر میں وہاں ہو تا تو حسین ؓ ہے ضرور در گذر کر جاتا خدا حسین ؓ کو اپنے جوارر حمت میں جگہ دے "۔ قاصد کو بزید نے کوئی انعام ضیں دیا۔

یزید کے غلام قاسم من عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے الل بیت سے سر بزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے بیہ شعر پڑھا۔ (کواریں ایسول سکے سر پھاڑتی بیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ وراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے) پھر کما "واللہ اے حسین اگر میں وہاں ہو تا تو تھے ہر گز فتل نہ کر تا!"۔

حفزت حسین کے سر کے بعد ائن زیاد نے الل بیت کو بھی د مشق روانہ کر دیا۔ شمر این ذ می

الجوش اور محضر ابن شلبہ اس قافلے کے سر دار تھے۔ امام زین العلدین راستہ بھر خاموش رہے۔ کسی سے ایک لفظ بھی مہیں کہا۔ یزید کے وروازے پر پہنچ کر محضر بن شلبہ جالیا۔ "میں امیر المئومنین کے پاس (معاد اللہ) فاجر کمینوں کولایا ہوں"۔ یزید یہ سن کر خفا ہوا کئے لگا محضر کی مال سے زیادہ کمینہ اور شریر چہ کسی عورت نے شیں جنا۔

پھر یزید نے شام کو سر داردل کو اپنی مجلس میں بلایا۔ اہل بیت کو بھی بھایا اور امام زین الحلدین سے مخاطب ہوا اے علی ! تمہارے ہی باب نے میرا رشتہ کانا، میرا حق بھلایا میری مکومت چینناچاہی اس پر خدانے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم وکھے بچے ہو۔ امام زین العلدین نے جواب میں یہ آبت پڑھی۔ ترجمہ : - تمہارے لئے کوئی مصیبت بھی نمیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو۔ جو اب میں ایک آسان ہے۔ یہ اس لئے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرد اور فائدہ پر مغرور نہ ہو۔ خدا مغروروں اور فخر کرنے والول کو نا پہند کرتا ہے۔

یہ جواب بزید کونا گوار ہوااس نے چاہا پنے پیغ خالد سے جواب دلوائے۔ ممر خالد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب بزید نے خالد سے کما "کہتا کیوں نہیں" جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے لور بہت می غلطیال تو خدا معاف کر دیتا ہے۔

# حفرت زينب كي بيباكانة تفتكو: -

حضرت فاطر ہنت علی ہے مروی ہے کہ "جب ہم یزید کے سامنے ہھائے مکے تواس نے ہم پر ترس ظاہر کیا۔ ہمیں بچھ دینے کا عظم دیا۔ بوی مربانی سے چین آیا۔ ای انا میں ایک سر ن کرگ کا ساہ ول شامی کھڑا ہو گیا اور کنے لگا "امیر الموسنین! یہ لڑکی جمعے عنایت کر دیجے"۔ اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کمن اور خوصورت تھی۔ میں خوف سے کا نیخ لگی اور اپنی بین ن دین پی پادر کیا اس وقت میں کمن اور خوصورت تھی۔ میں خوف سے کا نیخ لگی اور اپنی بین زین پی پادر کر کما" تو کمین ہے نہ اس کا افتیار ہے نہ اس کا حق ہے بری تھیں "۔ انہوں نے پادر کر کما" تو کمین ہے نہ اس کا افتیار ہے نہ اس کا حق ہے "۔ اس جرات پر بیزید کو غصہ آگیا کہنے لگا تو جموت بکتی ہے واللہ جمعے یہ افتیار حاصل ہے۔ آگر چاہوں "۔ زین ٹ نے کہا ہر گز نہیں! خدا نے تمہیں یہ حق ہم گز نہیں دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤلور ہماراہ ین چھوڑ کر دوسر او بین ہم کر نہیں دیا۔ یہ بیا اللہ کے وین سے میرے نانا کے دین سے ، میرے باپ کے دین سے تو نے ، تیر ساب نے تیر کو در اور سی حالی نگا ہو جموثی ہے! دین ٹ تو زیر وسی حاکم میں بیٹھا ہے قالم سے گالیاں دیتا ہے اپنی تو جموثی ہے! حضر سے زین ٹ بولیں: "تو زیر وسی حاکم میں بیٹھا ہے قالم سے گالیاں دیتا ہے اپنی قوت سے تاوق کو دہا تا ہے "۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتی ہیں یہ گفتگو میں کر شاید پریہ شرمندہ قوت سے تاوق کو دہا تا ہے "۔ حضر سے ناظم شرب علی کہتی ہیں یہ گفتگو میں کر شاید پریہ شرمندہ قوت سے تکاون کو دہا تا ہے "۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتی ہیں یہ گفتگو میں کر شاید پریہ شرمندہ خوت سے میں سے تات کی دیا ہے۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتیں ہیں یہ گفتگو میں کر شاید پریہ شرمندہ کو تو سے میں کہتا ہو کہتا ہو کر باتا ہے "۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتی ہیں ہو گفتگو میں کر شاید پریہ شرمندہ کھڑ کے میں سے میں کر شاید پریہ شرمندہ کو تو سے میں کو دیا تا ہے ۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتی ہیں ہو گفتگو میں کر شاید پریہ شرمندہ کو سے میں کر کر تا ہے "۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتی ہو کی سے کہتی ہو کہتی ہو کر تا ہے "۔ حضر سے ناظم شربت علی کہتی ہو کر تا ہے "۔ حضر سے ناظم سے کر کر تا ہے "۔ حضر سے ناظم سے کر کر تا ہے "۔ حضر سے ناظم سے کر کر تا ہے تو کر تا ہے "۔ حضر سے ناظم سے کر کر تا ہے تو کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر تا ہو کر تا

ہو گیا کیونکہ پھر پکھ نہ بولا۔ مگر وہ خدانا ترس شامی پھر کھڑا ہوا۔ اور وہی بات کی۔ اس پر بیزید نے غفیتاک آواز ہیں اس ڈانٹ پلائی۔ "دور ہو کم ضف ! خدا تھے ہلاک کرے "۔ اس کے بعد دیر کک خامو ٹی رہی۔ پھر بیزید شامی روسا و امر اء کی طرف متوجہ ہوا اور کنے لگا۔ "ان لوگول کے بلاے میں کیا مشورہ ویہ ہو"؟ بعدول نے سخت کلامی کے ساتھ بد سلوکی کا مشورہ ویا۔ مگر بلاے میں کیا مشورہ ویا۔ مگر فعمان من بھیر " نے کما" ان کے ساتھ وہی کیجئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں اور کھے کر کرتے"۔ حضرت فاطمہ انہیں حسین نے سکر کہا اے بزید! یہ رسول اللہ کی لاکیاں ہیں! اس نسبت کے ذکر سے بزید کے طبیعت بھی متاثر ہوگئی۔ لوراس کے وربان اپنے آنسو نہ روک سے سکے۔ بلا تحریزید نے محم ویا کہ ان کے قیام کے لئے علیمدہ مکان کا انتظام کر دیا جائے۔

#### ملکه کی غمگساری :-

اس اٹا میں اس مادھ قاجعہ کی خبر بزید کے گھر میں عور توں کو بھی معلوم ہوگئی ہند بن عبداللہ بزید کی دوی نے منہ پر نقاب والا لور باہر آکر بزید سے کما" امیر المومنین! کیا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آیا ہے "ج بزید نے کما" باں! تم خوب روؤ۔ بین کرور سول اللہ کے نواسے لور قریش کے اصیل پر مائم کرو۔ ابن زیاد نے بہت جلدی کی۔ قبل کر والا غداا سے بھی قبل کرے "۔ اس کے بعد بزید نے حاضرین مجلس سے کما" تم جانتے ہویہ سب کس بات کا بتیجہ کے اس کے بعد بزید کے ماضرین مجلس سے کما" تم جانتے ہویہ سب کس بات کا بتیجہ کور کے جب سبین کی اجتمادی غلطی کا بتیجہ ہے انہوں نے سوچا کہ میرے باپ بزید کے باپ سے افسال جیں۔ میر کی مال بند کا ماس سے افسال جیں میرے ناتا بزید کے ناتا ہے افسال بیں، اور میں خور بھی بزید سے افسال ہوں، اس لئے حکومت کا بھی بزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ " حالا تکہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افسال شے صبح شیں علی اور معادیہؓ نے باہم جھٹڑا کیا لور دنیا نے دکھے لیا کہ کس کے دی بی فیصل ہوں ، اس افسال سے کسی افسال ہیں۔ ای طرح ان کا حتی میں افسال ہیں۔ ای طرح ان کا سے کمنا کہ ان کے ناتا، میرے ناتا ہے افسال شے تو قتم خدا کی، کوئی بھی اللہ اور بوم آخرت پر یہ کمنا کہ ان کے دابر کی انسان کو شہیں سمجھ سیکن کہ ان کے دابر کی انسان کو شہیں سمجھ سیکن دسین کے والا رسول اللہ سے افسال شیر یہ انکا کہ دور ہے آجت بالکل کھول گئے۔

ترجمہ: - پھر اہل بیت کی خاتو نیں، بزید کے محل بیل پینچائی تئیں۔ خاندان معاویة کی عور توں نے انہیں اس حال میں و کھا توبے اختیار رونے پیٹنے لگیں۔

# یزید کی زود پشیمانی اور سعی تلافی:-

اہل بیت کی مدینہ منورہ کو مراجعت :-

پھر بزید آیا تو فاطمہ بنت حسین نے جو جناب سکینہ سے بدی تھیں اس سے کما" اے بزید کیار سول اللہ کی لڑکیال کنیزیں ہو گئیں؟ بزید نے کما"اے میرے بھائی کی بیشی ایسا کون ہونے لگا؟ فاطمہ ؒ نے کما خدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی شیں چھوڑی گئ'۔ بزید نے کما" تم لوگوں کا جتنا گیاہے اس ہے کہیں زیادہ میں تنہیں دول گا۔ چنانچہ جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا اس ے دوگنا میحادے دیا گیا پزید کا وستور تھاروز صبح شام کے کھانے میں زین العلدین علی بن حسین ا کو اینے ساتھ شریک کیا کر تا ایک دن حصرت حسن کے کم س ہے عمر و کو بھی بلایا اور جسنی سے کنے لگا" تواس سے لڑے گا؟"اور اپنے لڑے خالد کی طرف اشارہ کیا عمروین حسنؓ نے اپنے ہینے کے بھولے بین میں جواب دیا" یوں نئیں ایک چھری مجھے دو اور ایک چھری اے دو پھر ہمار ٹی لزائی و یکھو!" بزید کھلکھلا کر بنس پرااور عمروین حسن کو مود میں اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا اور کما "سانب کاچیہ بھی سانب ہی ہوتا ہے" بزید نے اہل بیت کو پچھ دن اپنا ممان رکھااپی مجلسول میں ان کا ذکر کر تا اوربار بار کتا "کمیا حرج تھا آگریں خود تھوڑی می تکلیف گوارا کر لیتا حسین کو اپنے گریں اپنے ساتھ رکھتا ان کے مطالبہ پر غور کر تاآگر چہ اس کی وجہ سے میری قوت میں پچھ کی بی کیوں نہ بر جاتی لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت ہوتی خداکی لعنت ان مرجانہ (ائن زیاد) پرجس نے حسین کو الزائی پر مجبور کیا حسین نے كما تفا ميرے باتھ ميں اپنا باتھ ويں مے يا مسلمانول كى سرحدوں پر جاكر جماد ميں مصروف ہو جائیں مے گر این زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہ مانی اور عمل کر ڈالا ان کے عمل نے تمام مسلمانول مين مجھے مبغوض ما ديا خدا كى لعنت اين مر جاند پر! خدا كا غضب اين مر جاند پر!"

پھر جب اہل میت کو مدینہ بھیجنے لگا تو امام زین العلدین سے ایک مرتبہ اور کما "ان مرجانہ
پر خدا کی لعنت!واللہ اگر میں حسین کے ساتھ ہو تا اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش
کرتے تو میں اسے ضرور منظور کر لیتا۔ میں ان کی جان ہر ممکن ذریعہ سے بچاتا اگرچہ ایسا کرنے
میں خود میرے کی بیٹے کی جان چلی جاتی لیکن خدا کو دبی منظور تھا جو چو چکا۔ دیکھو، مجھ سے برابر
میں خود میرے کرتے رہنا جو ضرورت بھی پیش آئے جھے خبر و بتا "بعد میں حضرت سکینڈ برابر کما کرتی
تھیں۔ "میں نے بھی کوئی ناشکر انسان بزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا" بزید نے
اہل بیت کو اسیخ ایک معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت میں رخصت کردیا۔ اس محض نے راستہ بھر

ان معیبت زدول سے اچھار تاؤکیا۔ جب یہ مزل مقصود پر پہنچ گئے تو حضرت زینب بنت علی اور حضرت قاطمہ بنت حسین نے اپنی چوڑیال اور کنگن اے بھے اور کما ''یہ تمہاری نیکی کابدلہ ہے جملاے پاس کچھ نمیں ہے کہ حمیس ویں۔ اس مخص نے زیور واپس کرد نے اور کما بھیجا ''واللہ میرایہ یہ تاؤکمی دنیوی محم سے نمیس تعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا'' اللہ میں ایست کی آلد سے بہت پہلے مدید میں یہ جا محسل خبر پہنچ چکی تقی۔ بنبی ہا تھم کی خاتونوں نے ساتو گرون سے جا تھیں۔ محم رون سے جاتی ہوئی قال پر یہ۔ حضرت عقیل من الی طالب کی صاحبزادی آگے آگے تھیں۔ اور یہ شعم روحی جاتی تھیں۔

ترجمہ: - کیا کمو مے جب تی تم سے سوال کریں گے کہ اے دہ جو سب سے آخری امت

ترجمہ: - تم نے میری اولاو اور خاتدان سے میرے بعد یہ کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی میں اور بعض خون میں نمائے پڑے ہیں۔

انن زیاد نے کما" انشاء اللہ اب ہم ضرور نجات پاجائیں گے"، و ناجیہ نے پوچھاتم کون ہو؟ حادث نے کما بین حادث ن قیس ہول۔ ہو ناجیہ کا ایک شخص الن زیاد کو بہتاتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی لئن "مر جانہ" اور جھٹ ایک تیر ماراجو ائن زیاد کے عمامہ میں لگا۔ حادث نے سواری کو زیادہ تیز کر ویا دو دونوں کے کر نکل گئے۔ الغرض ائن زیاد اس طرح ہمز او فرانی در سوائی شام بہنچا جمال ایک کے معامیہ کی محکومت کا جرائح مشمار ہاتھا۔

### لن زياد كى ملاكت :-

جب 60ء میں حضرت عبداللہ ائن زیر " کے ہاتھ پر کمہ معظمہ میں ایوت ہوئی تو انہوں کے بعض مو امیے کو ارض حجازے شام کی طرف جلاوطن کردیا تھا۔ انہی مخر جین میں عبدالملک کا بہت مووان ان محم بھی تھا۔ مروان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جاکر عبداللہ ائن زیر " سے بیعت کرے۔ ائن زیاد کو مروان کے عزم بیعت کی اطلاع ہوئی تو مروان سے کہنے لگا میں تمارے اس امروے پر سخت شرم محموس کردہا ہوں۔ مردان نے کہا کہ ابھی تک تو پھی نہیں بھوا ہے۔ غرض موصل کی مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوگئی۔ اس کے بعد مروان نے ائن زیاد کو ایک لشکر دیکر موصل کی طرف دوانہ کیا۔ اس کے بعد مروان نے ائن زیاد کو ایک لشکر دیکر موصل کی طرف دوانہ کیا۔ اس کے بعد مردان نے ائن زیاد کو ایک لشکر دیکر موصل کی طرف دوانہ کیا۔ اس امدی کی اطلاع دیدی۔ مخالہ نے برید ائن کی تاب نہ او کی موسل کی اطلاع دیدی۔ مخالہ نے برید ائن کی اصلاک دیدی۔ مخالہ نے برید ائن کی موسل کی گو تین برام مختب و بھگا۔ اس نے سے اس اسدی کو تین برام مختب و بھگا۔ اس نے سے اس اسدی کو تین برام مختب و بھگا۔ اس کے موسل جا پہنچا۔ جب ائن زیاد کو اس کی آلم کا علم ہوا تو سے بھر ایک انسانی لور بادور تر کی طرح موصل جا پہنچا۔ جب ائن زیاد کو اس کی آلم کا علم ہوا

اس نے تین ہزار کے مقابلہ میں چھ ہزار فوج کھیج وی لیکن یزید بن انس یمال چینج بی ناگمال مر من موت میں گر فآر ہوا۔ ادر اس کا مر من دم بدم تر فی کرنے لگا۔ جب نقار ہَ جنگ پر چوٹ یزی تویزید شدت مرض کے بادجود الی حالت میں گدھے پر سوار ہو کر نکلا کہ اے آدی تھاہے موے تھے۔ بزید نے اپنی فوج کو آراستہ کیا اور ساتھ ہی وصیت کروی کہ اگر میں مر جاؤل تو ور قاء ابن عذب تمهارا الممير ہوگا۔ لزائي كے دوران ميں تمھى تو دو شدت مرض كى وجہ سے غش کھاجاتا تھااور مجھی ہوش میں آجاتا تھا۔ باایں ہمہ اہل شام کو ہزیمیت ہوئی اور مختار کی فوج نے اس کے پڑاؤ پر بیفنہ کرلیا۔ پزیدین انس ای روز ہوقت مغرب اس سرائے فانی ہے کوچ کر گیا۔ اس ہریت کے بعد این زیاد ای ہزار فوج لیکر مقابلہ کیلئے برحا۔ یہ دیکھ کر مختار کی فتح مند فوج نے اپنی عافیت اس میں و کیمنی کہ کو فد کو واپس جلی جائے۔ جب مختار کو ان حالات کی اطلاع ہو تی تو اس نے اہر اہیم بن اشتر کو سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ موصل روانہ کیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر پڑیدائن انس کی فوج کو دیکھو تواہے اپنی قیادت میں واپس لے جانا۔ ابر انیم اپنی فوج کو میہ واقعات ذہمن نشین کراتے ہوئے روانہ ہواکہ این زیاد نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا یر تاؤیر تا؟ ان کو کس طرح مل کیا اور ان کا پانی مد کیا؟ یہ ورو انگیز حالات سنا سنا كر اپنے آدميول كو ابن زياد كے خلاف جوش ولا تا رہا۔ جب وہاں پنچے اور مقابلہ ہوا تو ابن زياد كو باوجود ہشت چند نوج رکھنے کے ہزیمت ہوئی۔ اس ہزیمت کی ایک بوی دجہ یہ تھی کہ عمیرین حباب عام امن زیاد کا ایک فوجی سر دار جو در پر ده ائن زیاد کا دعمن تھا اپنی سیاه کوبد ول کرنے کیلئے لاتے لاتے ہماگ کھر ا ہوا۔ نتیجہ سے ہوا کہ شامی فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ مخار کی فوج نے شامیوں کا تعاقب کیا۔ وہ لوگ بھا گتے وقت عالم بدحوای میں اس کثرت سے سر میں غرق ہو گئے کہ مغرقین کی تعداد معتولین ہے ہو ہ گئے۔ فاتحین نے مال ننیمت سے خوب ہاتھ ریکے۔ اور اپنے متعقر کو واپس آئے ایر اہم این اشتر اپنے فوجی افسر ول سے کنے لگا کہ میں نے ابھی ایک ھنص کو ایک جھنڈے کے پنیجے نسر خازر کے کنارے اپنے ہاتھ سے قمل کیا ہے اس کا پنہ لگاؤ۔ اس کے کرے بہت معطر یاد مے۔ ووثول ہاتھ مشرق کی طرف اور یادل مغرب کی جانب ہول ھے۔اسے تلاش کیا گیا تو معلوم ہواکہ وہ این زیاد بد نماد تھا جس نے اہر اہیم کی ضرب سے ہلاک ہو کر زندگی کی رسوائی سے نجات پائی۔ اس کا سر کاٹ کر باتی جسم کو ندر آتش کرویا گیا۔ ابراہیم نے نامد فتح کے ساتھ الن زیاد اور اس کے رؤسا کے سر مختار کے پاس بھیج دیے جب یہ کوف کے قصر الارت میں بڑے تھے تو ایک پتلا ساسانے وہاں آیا اس نے گھوم گھوم کر سروں کو دیکھا۔ آخر این زیاد کے مند میں تھس کر ناک میں لکلا۔ پھر ناک سے داخل ہو کر مند میں جاسر لکالا۔ اس نے کی مرتبداییا ی کیاراس واقعہ کو محدث ترندی نے اپن کتاب جامع میں نقل کیا ہے۔

### عمر ابن سعد كا قتل :-

سے عمر حضرت سعد ائن الی و قاص کا نا خلف بینا تھا۔ جو حضرت سرور انبیاء علیہ کے جلیل القدر سحانی اور عشرہ میں واخل تھے۔ حضرت سعد ائن الی و قاص وہی بزرگ ہیں جنیں فخر کو نین سیدنا تھ علیہ کہ امول کے معزز لقب سے یاد فربایا کرتے تھے اور اس کی دجہ سے تعمی کر آنحضرت علیہ کی مادر محترمہ قبیلا ہو زہرہ ہے تعمی اور حضرت سعد من ابو و قاص ہی ای فقیلہ کے چشم و چراخ تھے۔ جائے سے مروی ہے کہ ایک مرجہ جناب سعد ائن الی و قاص ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فیر النام ملیہ نے فربایا کہ سعد میرے مامول ہیں اور بھر حضرت سعد کیائے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت اور مابہ اللح چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے بیال تک حضرت سعد کیائے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت اور مابہ اللح چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے بیال تک فرادیا کہ آگر کسی دوسرے قض کا مامول بھی ابیا (بعد پایہ) ہو جسیا کہ میرا ہے تو وہ اسے پش فرادیا کہ آگر کسی دوسرے تھے (صبح خاری) ابونی حضرت ابو ہم صدیق کو چھوڑ کر ان سے پہلے صرف ایک بی شہرے تھے (صبح خاری) یعنی حضرت ابو ہم صدیق کو چھوڑ کر ان سے پہلے صرف ایک بی صاف تی بیلے صرف ایک بی صاف بی سے کہ دہ سابقین اسلام میں سے معمل القدر صحافی عاش رمول اکر م تعلقہ کا بینا کربلاء کے معرکہ میں حضور مرور عالم کے علی القدر صحافی عاش رمول اکر م تعلقہ کا بینا کربلاء کے معرکہ میں حضور مرور عالم کے فرزند کے قائموں کا قائد در بینا تھا۔

# تحلّ حیین ہے اعراض یارے کی حکومت:-

عرائن سعد کربلا کی بیری افائی کا قائداعظم تعدان تقرر کاباعث به ہواکہ ائن زیاد نے اسے چدبر او فوق کی کمان و مکر کو وصعتبی کی طرف دولنہ کیا تھا جس پر ویلم نے تملہ کرے عمل : فی کرنے تعد فتن زید نے سعہ کو قیادت فشکر کے ساتھ دے کی حکومت کا فرمان بھی لکھ ویا تھا جہ چہ چر نے اپنے فشکر کے ساتھ کو چی کر کے جام این کے مقام پر ڈیرے ڈال دیئے سے لیکن حمیات تعین کا ممل و کھو کہ جب امام حسین کی تشریف آوری کا غلفے بلند ہوا توائن زیاد نے عمر من سعد قویل کر کہ کہ جانات اس کو سر انجام دینے کے بعد خدمت مفو خد کیسے جے جاتا عمر نے امام حسین کی تشریف ہوائی چاہی۔ ائن زیاد کئے لگاکہ "معائی کے مورت میں ممکن ہے کہ دے کی حکومت کا فرمان والیس کرود" عمر نے کہا چھا جھے خور کر سے مشورہ کر سے میں کہا جو انہوں سے مشورہ کر سے کہا کہا ہے گائی دانتی اور ہوا خواہوں سے مشورہ کیے اسے انہوں کی خارندگرائی کی جاتی واستیصال کی طرف قدم کیستا بھاتے کے فرزندگرائی کی جاتی واستیصال کی طرف قدم کیستا بھاتے کے فرزندگرائی کی جاتی واستیصال کی طرف قدم کیستا بھاتے کے فرزندگرائی کی جاتی واستیصال کی طرف قدم کیستا بھاتے کے فرزندگرائی کی جاتی واستیصال کی طرف قدم کیستا بھاتے کی مصابح این سعد کا کھانچا مغیرہ کئے لگا "مون ایک و فدا کا واسط و بتا

ہوں کہ امام حسین کے مقابلہ پر نہ جانا۔ خدا کی قشم اگر بالفرض تہمیں ساری کا ئنات کے اسوالی و خزائن اور ربع سکون کی باد شاہت سے بھی وست ہر وار ہونا بڑے تو بھی این رسول کے خون کا وصبااینے دامن عمل پرند لگانا۔ اس سے قطع نظر حفرت حسین تمهارے ہم جد قرقی میں اور صله رحی کا اقتضادیه بے که حقوق قرامت پر چند روزه د نیادی اقدار کو قربان کروو عمر نے کما! "احیصا میں ایسا بی کرول گا" اب وہ رات بھر اس او جیزین میں مصروف رہاکہ دوباتوں میں سے كس كواختيار كرول؟ اس وقت مضمون كے اشعار اس كى زبان پر تھے۔ "كيابيں رے كى رغبت دل سے زکال دوں یا حسین کے قتل میں شرکت کروں ؟ حسین کے قتل کی سرا توالی آگ ہے جس سے بچنے کیلیے کوئی جاب نہیں ہے اور رے کی حکومت میں آنکھول کی ٹھنڈک ہے" آخر منج كو ابن زياد كے پاس جاكر كماكم "اوكول نے س ليائے كه تم نے جي ولايت رے كا عامل مقرر كيا ہے۔ اگر اس کا نفاذ کردو تو بہتر ہے اور حسین کے مقابلہ پر جانے کیلئے اشر اف کوف میں سے کسی ا اسے مخص کا انتخاب مناسب ہے جو فن محاربہ میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو" ہے کہ کر چند آدمیوں کے نام لئے۔ان زیاد بولا "میں نے اس بارے میں تم سے کوئی مشورہ سیس طلب کیا تھا۔ اگر لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کردو" عمر کہنے لگا"اچھا میں جاتا ہول۔ غرض عمر فوج لیکر حضرت حسین کے مقابلہ میں روانہ ہوالور امیر المومنین علی كرم اللہ وجد کی آیک مشہور پیشین کوئی پوری کروی چنانچہ ابن سیرین کا میان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے عمر این سعد ہے کما تھا کہ آگر تم مجمعی ایسے مقام میں ہو کہ حمیس جنت اور دوزخ میں ہے کسی ایک کو اختیار واستخاب کرنے کی نوست آئے تو تم ضرور دوزخ ہی کو ترجیج وو کے ان ان سعد كا افتخار كرسب يهله ميس نے امام سين پر تير چلايا:-

جب عمر ائن سعد نے بزیدی افواج کی عنان قیادت اپنے ہاتھ میں لی تو اس کے بعد اس نے اپنی باطل پر سی اور حق فراموشی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا چنانچہ معرکہ کر بلا کے آغاز میں سب سے پہلے ای نے چلے میں تیر جوڑ کر چلایا اور کما "سب لوگ گواہ مہنا کہ سب سے پہلے میں نی تیر چلایا ہے" مقام عبرت ہے کہ عمر کے باپ حفرت سعد بن ابوہ قاص تو حسب روایت قبیں ابن ابو حادم تاہی ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلاوہ شخص ہول جس نے راہ خدا میں تیر چلایا۔ (محاری و مسلم) لیکن ان کے نابکار میٹے کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے فرز ندرسول پر تیر چلانے میں سب پر سبقت کی۔ عمر نے ابی باطل بازی پر آکھا شمیں کیا کہ تیر چلا کر فڑائی کا آغاز کر دیا ہو۔ بات اس کی تساوت و قلبی کے اس وقت اور بھی آیادہ وجو ہر کھلے تھے۔ جب اس نے حضر سام مظلوم کی جان سائی کے بعد کے اس وقت اور بھی آیادہ وجو ہر کھلے تھے۔ جب اس نے حضر سام مظلوم کی جان سائی کے بعد

ان زیاد کے عم کی تخیل میں اپنے لئکر کو خطاب کر کے باوازباند کما "کون اسبات پر آمادہ ہے کہ حمین کی طرف جائے اور اپنے گھوڑے سے اس کی لاش کو رو ند ڈالے" چنانچہ دس سوار گئے اور انہول نے اپنے گھوڑوں کے پاؤل ہے آپ کی تعش اطبر کو بہت ہری طرح رو ند ناشر وع کیا یہال کا کہ آپ کے جسد مبارک کی بٹیاں اور پہلیاں اور اعتماء بالکل رہزہ ریزہ کر ڈالے۔ (انَّا بِلَهِ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ عَلَى مَعْمَ وَرَدَ مُعْمَ اللهِ مَعْمَ مِن فَرورت نہ برقی۔ تجب ہے کو جاتی اور انہوں کو اسلام کا مورت نہ برقی۔ تجب ہے کہ اس مقابرہ عظیم کی ضرورت نہ برقی۔ تجب ہے کہ ان ماجدوں کو اسلامی گھر انوں میں پیدا ہونے کے باوجو کس قانون، کس اخلاق اور کون کی تمذیب نے اس کی اجذا ہے دی معنی کہ وہ حضرت سید المشہداء کے جمد اطبر کو اپنی سویت کا تخید مشرف ماتے ؟

# حعرت زينب كاعبرتاك استفسار اور عمر كى اشكبارى :-

اس میں شہر سیں کہ جاہ طلی کی شدت انہاک سے عمر کے دل و دماغ پر جمود و بے حسینی کی موٹی جیس پڑھار کی تغییں تاہم اس لحاظ سے کہ اس نے ایک جلیل القدر صحائی کے آخوش تربیت میں پرورش پائی تھی اس کا دل اہل بیت اطماد کی مصیبت پر کسی نہ کی وقت ضرور پیجا تھا چنانچہ جب حضرت حسین میدان دعا میں شمارہ گئے اور اعدائے نافر جام آپ پر چارول طرف سے حیلے کررہ ہتے تو حضرت زینٹ فیمہ سے باہر تکلیل اور کہنے لگیں ''اے کاش! اسان ٹوٹ پڑتا اور زمین کو زمانپ لیتا'' اسے میں عمر الن سعد ان کے قریب آیا۔ حضرت زینٹ رہو گے ؟ یہ من کر عمر کی آنھوں میں آنو ہم آئے اور اس کے رخدادوں اور داؤھی پر گرف رہوگے ویراس نے بناب درین تھی کہ گو حب جاہ وریاست نے جھے گروہ اشر اد میں داخل کر رکھا ہے گئین میراول آپ حضرات کی ہمدردی سے میگانہ نہیں'' عمر سے اس ہمدردی اور انساف پندی کا حقیقت کا اظماد کرری تھی کہ گو حب جاہ وریاست نے جھے گروہ اشر اد میں داخل کر رکھا ہے گئین میراول آپ حضرات کی ہمدردی سے میگانہ نہیں'' عمر سے اس ہمدردی اور انساف پندی کا جمد شہر اول آپ حضرات کی ہمدردی سے میگانہ نہیں'' عمر سے اس ہمدردی اور انساف پندی کا جمد شہر اول آپ حضرات میں ہم کو گئینہ نہیں'' کم دیا تھا کہ عور توں کے خیمہ میں کو گئینہ جس جائے اور نہ کو گئی وہ تاری وہ میں اس مریض لائے سے کسی مشم کا نفر ض کرے اور یہ ہمی حکم دیا کہ آگر کسی جائے اور نہ کھی کہ کیا ہوہ وہ وہ وہ ایس کر دے اور یہ ہمی حکم دیا کہ آگر کسی خوت کی وہ میں مریا کہ گر کسی خوت کی وہ میں مریا کی کہ آگر کسی خوت کی وہ میں مریان کر دے۔

# عمرین سعد اور اس کے بیٹے کا قتل :-

انن زیاد کی ہلاکت کے بعد ایک وان مخار نے اپنے حاشیہ نشینول سے کما کہ کل بل ایک ا پیے مخص کو ہلاک کرول گا جس کے بوے یاؤل، گڑی ہوئی آٹکھیں اور تھنی بھویں ہیں اور جس کے محل سے الل ایمان اور ملا تکد مقربین خوش ہول گے۔ حاضرین مجلس میں سے بیٹم من اسود تھی کے نام ایک کوفی تاڑ گیا کہ مخار کی مراد عمر بن سعد ہے ہیٹم نے گھر جاکر اپنے مینے کو یہ اطلاع دینے کیلئے این سعد کے پاس چیجا کہ "مخار نے تمہارے استہلاک کا تہیہ کرلیا ہے" یہ و کھے كر عمر نے عبداللہ بن جعدہ بن مبير ہ كے پاس جاكر منب ساجت كى كه مختار سے اسے امان و لالو۔ مخار عبدالله بن جعده كااس مناير بهت احرام كرتا تهاكه انسيس امير المومنين عليٌّ سے قراست متى یعن وہ حضرت علیٰ کی خواہر محترمہ حضرت ام ہائی کے بوتے تھے۔ عبداللہ نے محاد کے پاس سفارش لکھ کر بھیجی۔ مخار کی عادت متی کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی طرح الیمی کیک دار اور گول مول بات لکھا کر تا تھا کہ جس بیں بوقت ضرورت انکار کرنے نور دوسر ا منہوم مراد لینے کی بہت مخبائش رہتی تھی۔ مختار نے بدیں الفاظ وعدہ امان لکھ دیا۔ یہ دعدہ امان مختار این ابو عبید تقفی کی جانب سے عمرین سعد کیلئے لکھا جاتا ہے۔ تمهاری جان، تمهارے مال، اعزه، اقرباء اور اولاد کو امان دی جاتی ہے۔ تم سے تمهارے سابقہ اعمال کا اس وقت تک کوئی مواخذہ ند کیا جائے گا جب تک تم ہمازے احکام کی تعمیل کرو گے۔ مختار این ابو عبید نے اللہ کے سامنے یہ عهد وا ثق کیا ہے کہ وہ اس عمد امان کا ایفا کرے گا۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی عدث (نیاواقعہ) رونما ہو" استناء کے عرفی الفاظ یہ سے اِنْ حَدَث حَدَث ان الفاظ کے معنی بطاہر یہ بیں کہ "عمی اس المان عشی کے عمد کو نہیں توڑں گا"لیکن چونکہ "حَدَثَ" عربی زبان میں خروج رہے اور بے وضو ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ مختار نے متذکرہ صدر تحریر بٹس "حَدَث" سے بے وضو ہونا مراد لیا تھا۔ لینی اس نے ول میں امان نامہ کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ وہ بے وضو نہ ہولیکن چونکہ وہ اس کے بعد بار ہائے وضو ہو تار ہا۔ اس لئے وعدہ امان حالت ربود ہو گیا۔

دوسری صبح کو مخار نے عمر کو ابوعمرہ نام ایک محف کے ہاتھ بلا بھیجا۔ مخار نے جا گتے وقت ابوعمرہ کو سمجھا دیا کہ اگر چئار نے جا گئے وقت ابوعمرہ کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی موقع لمے تو اس کو شمکانے لگا دینا۔ عمر اٹھا۔ مگر چئے ہوئے اپ جبے میں اٹک کر گر پڑا۔ ابوعمرہ نے اس وقت تکوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اس کا سرکاٹ کر داراللہارت کوفہ میں مخار کے پاس تھے دیا۔ جب عمر کا سر مخار کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس وقت عمر بن سعد کا بینا حقص بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مخار نے حقص سے بوچھا پہانے ہو کہ سے سرکس کا ہے ؟ اس نے کہا "ہال مگر باپ کا سامیہ اٹھ جانے کے بعد اب زندگی بے لطف

ہے " یہ سن کر عقار نے اس کی ہی گردن مار نے کا تھم دیالور اس کے مقلوع سر کو ہی عمر کے سر کے ساتھ رکھوا دیا۔ مختار عمر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا" یہ حسین کے بدلے میں " اور پھر حفص کے سر کی طرف اشارہ کر کے بولا" یہ علی من حسین کے بدلے میں گو ان دونوں کو ان مورت کے کی نبیت ہیں " اس کے بعد مختار قدم کھا کر کینے لگا کہ اگر میں ہو قرایش کے شک آومیوں کو بھی موت کے کھاٹ اتاردوں تو دہ سب ملکر امام حسین کی ایک پور کے برابر بھی شیں ہو کتھے۔ اب مختار نے عمر اور اس کے بیٹ کا سر حضرت محمد بن حفیہ کے پاس مکد معظمہ ہجوادیا جو موسی میں موت کے عمر اور اس کے بیٹ کا سر حضرت محمد بن حفیہ کے پاس مکد معظمہ ہجوادیا جو اس کے جاتا کی اس محمد معظمہ ہجوادیا جو اس کے جاتا کی اس کے میں ہوں۔ بعض کی جاتا ہی اور دوسروں کی خلائی میں ہوں۔ بعض

### شمر لكن ذى الجوشن كى جال ستانى :-

الم حسین کی مخلف میں شمر کی وی حیثیت تھی جو فخر بنی آوم سیدنا احمد مجتی علیہ کی عمر اور میں اور میدنا احمد مجتی علیہ کی عمر اور اور اس کی تعلق کی ان وونوں کے حالات پڑھ جاؤ۔ قسوت و تیرہ ولی میں کسی ایک کو دوسر بے پر ترجیح نہ دے سکو مے۔ اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہوگا تو صرف کفر اور دعوائے اسلام کا فرق ہوگا۔ باطن کا حال بجز علامہ الغیوب عزاسمہ کے کوئی نہیں جان سکتا لیکن شمر کا ظاہر قطعا اس بات کی شمادت نہیں دیتا کہ اس کو ایمال داسلام سے پچھ بھی حصہ طا تعلق فی میں چندواقعات درج کئے جاتے ہیں جن سے بسہولت اندازہ ہوسکے گا کہ اس کو ایمال او اسلام سے کمال تک تعلق تھا؟

# الم حسین کے شرائط صلح کو مستر د کر ادیا:-

آغاز جنگ کربلا ہے پہلے حضرت الم حسین نے عمر ائن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آئ رات کو اپ اور میرے اشکر کے در میان مجھ ہے ملو۔ عمر حسب الارشاد وہاں آیا اور دونوں میں وہر تک یا تین ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ائن سعد اور المم حسین میں تین چار اور طویل ملاقاتیں ہو تمی۔ انجام کار المم حسین نے تی جمر طیس پیش کیں۔ یا تو جھے جاز واپس جانے دو یا مسلمنوں کی کی ایسی سرحد پر بھیج دو جس کو تم پند کرویا پزید کے پاس دمشق روانہ کروو تاکہ میں اور دہ ہربات کا خود ہی تصفیہ کرلیں۔ یہ وہ آخری شر الکا تھے جو چار پانچ دن کی عدد و تحییل کے بعد المم حسین نے منظور کئے تھے عمر کو اس بات کا یقین تھا کہ ائن زیاد ان میں ہے کی نہ کس شرط کو ضرور منظور کرلے گا چنانچہ عمر کو اس بات کا یقین تھا کہ ائن زیاد ان میں ہے کی نہ کسی شرط کو ضرور منظور کرلے گا چنانچہ عمر نے ائن زیاد کو لکھا کہ "خدانے آگ بھادی ہو اور اس ان قبل کی تیں۔ اب ان

شر الط ميس تمهار ، لئے وجد رضامندى اور امت كيلے وجوه صلاح و فلاح موجود بين "الن زياديد خط پڑھ کر خوش ہوا اور عمر کی نسبت کہنے لگا کہ بیرایسے ہخص کا خط ہے جواییخ امیر کا بھی خواہ اور اپنی قوم کا شفق ہے۔ یں ان شرائط کو قبول کرتا ہوں"بد قتمتی سے شمر این ذی الجوش ایسا تیرہ ول محض بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ جھٹ کھڑا ہو گیااور ائن زیاد ہے کہنے لگا" جب حسین مهاری سرزمین میں اور بالکل تهارے پہلومیں انزا ہوا ہے تو آپ بیہ شرطیں کیوں منظور کرتے ہیں ؟اس کے بعد شمر کہنے لگا خدا کی قشم!اگر وہ تمہارے بلاوے سے داپس چلا گیا اور اس نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیا تو وہ جاگر بدی قوت حاصل کرنے گا اور تم لوگ کف افسوس ملتے رہ جاؤ کے "اس کے بعد بولا"خدا کی قتم! حسینؓ اور عمر ساری ساری رات اپنے لشکروں کے مابین باہم دوستانہ گفتگو کرتے رہتے ہیں'' یہ ین کر این زیاد کا خیال بدل گیااور شمر ہے کہنے لگا"اچھاتم میرا خط لیکر عمر کے پاس جاؤ۔ اگر عمر میرے تھم کی تعیل کرے تواس کی اطاعت کرواور آگر اعراض کرے تو تم ہی اس فوج کے امیرین جاؤاور عمر کا سر کاٹ کر میرے پاس می دو"اس کے بعد عمر انن سعد کے نام یہ خط لکھ کر شمر کو دیا کہ "میں نے تم کو حسین کی طرف اس لئے نہیں بھیا تھا کہ تم اس کو امیدیں دلاؤیا اس پر مربانی کرویا مجھ سے اس کی سفارش کرو دیکھواگر حسین اور اس کے ساتھی میرے تھم کی تغیل کریں توان کو میرے یاس ہے دولین اگر اس سے یا جھ سے افکار کریں توان پر حملہ کر کے قتل کر دوجب حسین قبل ہو جائے تو گھوڑوں سے اس کے سینے اور پشت کوروند ڈالو کیونکہ وہ عاق، شاق، قاطع اور ظالم ہے . اگرتم نے میرے تھم کی تغیل کی تو ہم تنہیں اطاعت شعاروں کی سی جزادیں گے اور اگر سر تافی کرتے ہو تو ہماری فوج سے علیمدہ ہو کر اس کو شمر کے حوالے کر دو" جب شمر عبید الله ائن زیاد کا خط لے کر عمر کے پاس پہنچا تو عمر کہنے نگا خدا تھے عارت کرے یہ میرے پاس کیا ئے آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو نے ہی ابن زیاد کو شرائط صلح کے قبول کرنے سے باز رکھا ہے افسوس! تو نے سارا معاملہ جس کے سد حر جانے کی پوری امید تھی ورہم برہم کر ویاواللہ خسین مجھی اطاعت نہ کریں گے کیونکہ ان کے پہلویس آن کے باپ کا سادل ہے شمر نے کما اچھا اب سے بتاؤكه تمهاري كيامر منى ہے؟ عمر نے جس پر جاہ طلى كا محوت سوار تھاجواب دياكہ بيس تھم كى تعمیل کرو**ں گا۔** 

#### حضرت حسین کے سوتیلے بھائیوں کی امان:-

جس وفت این زیاد نے عمر کے نام خط لکھ کر شمر کو دیا تھا اس وفت کو فد کا ایک رسیس عبداللہ این ابو محل نام این زیاد کے پاس بیٹھا تھا جن ایام میں امیر المومنین علیؓ نے کو فد کو اپنا

وارالخلافه ملا تمالب عبدالله ان ابو محل كى يمويعى ام النين من حزام كو ايخ حباله فكاح يس لائے تھے جن کے بلن سے امیر الموسین علی کے صاحبرادے عباس عبداللہ جعفر اور علاق پیدا ہوئے تھے عبداللہ اتن ابو محل نے ابن زیاد ہے کما کہ اگر شماری رائے ہو تو ہماری پھو پھی کے **بیوں کو لبان دے دو این نیاد نے لبان کا تھم لکھ** کر شمر کو دیدیا جب شمر کوفہ سے کربادآ آیا تو اہام حسین کے قیام گاہ کے بیس جاکر عباس این علی اور ان کے ہما کیوں کو بلایا وہ آئے تو شمر کینے لگا اے میری بھت کے ج بہتم پرول کو لان ہے انمول نے جواب دیا "خدائم پر اور تساری الان پر احت کرے۔ اگر تم معرے مامول ہو توافسوس کے ساتھ کمتا پڑتا ہے کہ ہم کو توالمان دیتے ہو تیمن رسول شدان کے فرز تدکیلے الان ضمل ہے؟ "شمر نے اس کا پکھ جواب ند دیااور واپس چلا می چونک لم حیمی نے این نیع کے پاس جانے سے انکار کردیا تھااس لئے شر فوج لئے ہوئے حداد کیے کا لام حین کے فکر می ے زمیر ان قین کموڑے پر سوار فمشیر بحد آگے یو جے بور کمانے الل کوفہ! خدا کے خضب سے ڈرو۔ اس وقت تک ہم بھالی بھائی ہیں۔ دین پر تیں۔ یاور تھو کہ "حضرت فاطمہ" کا فرزندسمیہ کے بیچ کی نسبت دوستی اور معاونت کا زیادہ حق وار ب"سميد جو عام طور پرسميد زائي كے نام سے مشہور ب الن زيادكى وادى تھى ليزيد كے واوا ابوسفیان بن حرب نے اس سے عمد جاہیت میں زنا کیا تھا اور اس ناجائز تعلق سے عبید اللہ کاباب زیادہ پیدا ہوا تھا۔ جناب زہیر نے کما "اگرتم اپنے نی کے نواسے کی امداد نہیں کرتے، نہ سی۔ لیکن تم خدا سے پناہ مامکو کہ تم ان کے حمل کے جمرم ہو۔ میری رائے میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ امام حسین اور ان کے عم زاد بھائی بزیدین معاویہ کو خود بی آپس میں تصفیہ کر لینے وو۔ یقین ے کہ برید تم سے الم حسین کے قل کے بغیر بھی خوش ہوسکتا ہے۔ اس کے جواب میں شمر نے ان پر ایک تیم چلادیا۔ اور کئے لگا دہس چپ رہ خدا تھے عارت کرے۔ تو تو بک بک كرك مادا وماغ جات كيا" زمير في يزيدكو الم حيين كاعم زاو بعالى اس لئے متاياك وونوں ترینی تیم

شمر کی در پیره و منی :-

عاشورہ کے دن اہام حسین ؓ نے اپنے اصحاب کو لڑائی کیلئے تیار کر کے نماز صح اوا کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ بھیں سوار اور چالیس پیادے تھے۔ عمر بن سعد بھی نماز صح سے فارغ ہو کر اپٹی فوج کے ساتھ مقابلہ کو نکاا۔ اہام حسین ؓ نے زہیر بن قین کو مینہ پر اور حبیب ابن مظر کو میسرہ پر مقرر فرملیالور جسنڈااپ بھائی عباس بن علی کو دیا۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو اس انداز سے تر حیب دیا کہ نلل میت کے فیمے ان کے عقب میں تھے۔ حضرت لہا ہے نے رات ہی کو فیموں کے چھے کی زمین کھدواکر ایک طویل خندق بھی ہوادی تھی۔ جو تیاری کے بعد ایک چھوٹی ہی خشک نسر بن گئی تھی۔ یہ تیاری کے بعد ایک چھوٹی ہی خشک نسر بن گئی تھی۔ یہ تقیم دیا کہ لکڑیاں اور شاخیں جن کر کے اس گر ائی میں بھر دیں اور ان کوآگ لگادیں۔ جب لشکر اعداء نے لکڑیوں کو سلکتے اور شعلے بند ہوتے دیکھا تو شمر لعین نے پکار کر اہام حسین سے کما کہ "تم نے تو قیامت سے پہلے بی دوزخ میں پڑنے کا سامان کر لیا" آپ نے فرمایا کہ "اس میں جلنے کا تو تو سب سے زیادہ تھی۔

بیت کے بچوں اور مخدرات عالیہ کوآگ میں جلادینے کا اقدام:-

اہل حق کی طرف سے کلبی نام ایک ہورگ نے نمایت شجاعت کے ساتھ لا کر ایک کاری زخم کھایا۔ جب وہ دم توڑر ہے تھے تو ان کی ہوی باہر فکل کر اپنے شوہر کے پاس آئیں ان کے چرے سے گردو غبار صاف کر کے کئے لگیں 'قلب کو جنت مبارک ہو'' یہ دیکھ کر شمر نے اپنے غلام رستم کو تقم دیا کہ جاکر اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے پاس پنچادو۔ اس نابکار نے آتے ہی کلبی شہید کے ہوی کے مر پر اس زور سے ڈیڈارسید کیا کہ وہ بے چاری آئی فافا پی مظلومیت کی چادر اوڑھے عالم بالا کو چلی گئیں۔ پھر شمر حملہ کرتے کر چے اس غرض سے حضرت انام صین کی چادر اوڑھے عالم بالا کو چلی گئیں۔ پھر شمر حملہ کرتے کر چے اس غرض سے حضرت انام صین کی چادر اوڑھے عالم بالا کو چلی گئیں۔ بھر شمر حملہ کرتے کر جے اس غرض سے حضرت انام صین گئی کے تعموں تک پنچ کی کہ ان کو کینوں سمیت جلا دے۔ مخدرات الل بیت کو جلا تا ہے خدا بھے کھا گئے گئیں۔ امام حمین نے بادان مسلم جو کوئی فوج ایک رکن رکین تھا۔ شمر سے کہنے لگا کہ '' یہ کی آگ میں جلائے۔ حید انن مسلم جو کوئی فوج ایک رکن رکین تھا۔ شمر سے کہنے لگا کہ '' یہ کی طرح مناسب نہیں کہ تم انہیں خداکا عذاب دو۔ (یعنی آئی سوزال میں جلاز)۔ مومنوں کی جان فور ریاض طرح مناسب نہیں کہ تم انہیں خداکا عذاب دو۔ (یعنی آئی سوزال میں جلاز)۔ مومنوں کی جان امیر کو فوٹ کر صاحت اس حرکت سے منع فوٹ کر ساتھ ہو '' مگر دہ نا نہجار نہ مانا۔ آئز شیٹ این ابھی رئیس کو فد نے اسے اس حرکت سے منع کہا تو ہہ حشکل باذ آیا۔

جب اہام حسین کے تمام اقرباء اور جان خار امروی ستم آرائی کا شکار ہوکر دنیا ہے رخصت ہوگئے اور حضرت ممدوح بکہ و تنامیدان کارزار جس رہ گئے تو اعدائے نافر جام نے ان پر چپ و راست سے حملے شروع کرویے۔ حضرت حسین نے اپ تحفظ و دفاع کا بیہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک مرتبہ تو دائن طرف کے اشقیاء پر حملہ کرکے ان کو بھگا دیے اور پھر بائیں طرف کے وشمنوں کو جاکر پابال کرنے کی کو مشش فرماتے۔ خود بزیری افکر کے مقابل لوگوں کو اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ کی فردوا صدکو جو بالکل بے بارومددگار جو ان سے زیاوہ مربوط، پرجوش، قوی دل اور باہمت مختص نہیں دیکھا گیا کیونکہ ان کے حملہ آور جب وراست سے اس طرح چمنٹ چمنٹ

كر الك موجائ سے جى طرح كوكى شير بحيوول كے ريوز پر جاپڑے اور دهبد حواس موكر چارول طرف ما كين وحرت حين اس وقت يهاور شهواركي طرح ياياده بن ازرب تف\_آب تیروں کے واروں کو روکتے جاتے تھے اور اعداء کی صنول میں جمال کسیں تخلل بیدا ہو تا تمااک جكه حمله توريوكر كتے جاتے تھے "خداكي هم إتم يرب بعد خداك كى ايسے بدے كونہ كلّ كرو م جس كا قل ميرى جاف ستانى سے نيادہ تم ير قرافي نازل كرے۔ التم حيتى تم سے ميرا میاانتام لے گاکہ جس کا تم لوگول کو سان کمان نہ ہوگا" لام حبین ای طرح بہت دیر تک تابو **توز خلے کرتے اور حظاور 6 کی کا اسلوب اختیار کرتے رہے۔ آخر نمایت تمک کر ستانے کیلئے** ویں تھ گئے۔ اس وقت آپ کے جسد اطر پر کولروں، نیزوں اور تیرول کے 67 زخم تھے۔ اس مالت عمد اعداء باسبع تو تعليه حمله كر كركس كور في ازلى كے پاس بنا كت سے مر ان كى يہ حالت متی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی بتاہ لیتا تھرتا تھا اور چاہتا تھا کہ دوسرے لوگ اس کا انجام دیں اور وہ خود نہ کرے یہ کیفیت دیکھ کر شمر نے لوگوں کو للکار کر کما "تم لوگ کس انظار ش ہو۔اس محض کو ہلاک کیوں نمیں کر دیتے" یہ س کر چاروں طرف سے حملے ہوئے اوراکپ کوآنا فا فاریاض فرووس میں پہنچادیا گیا۔اس کے بعد وہ اپنے تیرہ دل ساتھیوں کو لے حضرت الم زین العلدين على من حسين كى طرف چلاجو عليل عقد اور علالت بى كى وجد سے شريك كارزار ند ہو سکے تھے۔ شمر نے ان کو شرمت شمادت پلا کر خاندان نبوت کی آخری زندہ یادگار کو بھی و نیا ہے معدوم كرنا جابالكن ايك كونى رئيس حيد بن مسلم نے كما "ديمياتم چول كو بھى قل كرو ي ؟" وه رک کیا۔ استے میں عمر انن سعد نے اگر اے وہاں سے بٹاویا۔

شمر کی ہلاکت :-

اور اسے اعائی عبداللہ این زیر کی طرف سے اصر ہ کے حاکم تھے۔ قمر فے اس خط میں ور خواست کی متنی کہ جھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ ویہاتی یہ خط لیکر بھر ہ رواند ہوا۔ راستہ میں وہ ایک ایے گاؤں میں پنچا جمال ابوعمرہ نام مختد کا ایک المکار رہتا تھا اے اس گاؤل کا ایک اور کسال الما جس سے اس کی پرانی طاقات تھی۔ وہ اس سے شمر کی بدسلوکی اور ایذار سانی کا مکوہ کرنے لگا۔ بد دونوں کھڑے ابھی باتمی ہی کررہے تھے کہ ابوعمرہ کا ایک سابی ان کے باس سے گذرا۔ جس کا نام عبد الرحمٰن ابن ابو كنود تھا۔ اس نے كسال كى بائتيں سن كر خط لے ليا ادر بڑھ كر يو جينے لگا۔ شمر کمال ہے؟ اس نے اس کا پید ہتایا جس سے معلوم ہواکہ وہ اس جگہ سے تین فرسک کے فاصلہ پر ہے۔ اب یہ لوگ شمر کی طرف چلے۔ میں اس دات شمر بی سے ہمراہ تھا۔ ہم لوگول نے شمر ے کما "کاش تم میں اس گاؤل ہے لے جلتے ہم یمال سخت خوف زدہ بیں" شمر نے کما" یہ خوف ای کذاب (عمار) کی چره دستیول کا بتیج ب"اس مقام پر ریچیول کی بدی کثرت محی-میں نیم میدار قفالہ استے میں محموژوں کی تاہوں کی آوازیں سنائی ویں۔ میں نے خیال کیا کہ میدر پچھ مول مے محر جب آواز زیادہ شدید مولی تو میں جاگ اضافور یقین مواکد بدر بھول کی آواز میں ہے۔ اتنے میں محوزوں کے موار ٹیلے ہے اتر کر ہمارے پاس پینچ ملئے اور آتے ہی صدائے تھمیر بلند ک ہم اپنے محوروں کو وہیں چھوڑ کر پیدل ہی ہماک کھڑے ہوئے۔ یہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے۔ شمر نے بوی مجرتی ہے نیزہ اٹھلیا اور ہر طرف وار کرنے لگا۔ وہ اس وقت یہ رجزید اشعار بڑھ بڑھ کر مقابلہ کردہا تھا (ترجمہ)"تم نے کھار کے ایک ولیر اور خون آشام شیر کو یر اہیختہ کیا ب جو مضبوط اور توانا ب كند مص توڑ تا ہے۔ وہ مجمى وعثن كے مقابله على عاجز وكمز ور موكر نهيں سوتابلحد لڑا اور لڑاتا رہتا ہے۔ ان کو سوار کی ضرب سے جدا کرتا اور اینے نیزے کو سراب كرتا" اب شمر نے نيزه چھوڑ كر كوار اٹھائى اور اس سے لڑتار بار آخر عبدالر حن عن ابو كنوو نے اس کے ایک الیمی عموار ماری کہ اور کھڑ اکر محرا اور جان دیدی۔ جب وہ ہلاک ہو ممیا توب اوگ اس کی نجس لاش کو کتوں کی غذاہ پنے کیلیے ایک گڑھے میں پھینک کر اپنے گاؤں کو واپس چلے آئے۔

# دوہرے اشقیاء کی ہلاکت

خولی این بزید کا قتل اور سنان این انس کا فرار:-

جب ارباب زینی کی برق جوروستم حضرت حسین کے اقرباء اور اعوان وانصار پر گر کر ان کو ب جب ارباب زینی کی برق جوروستم حضرت کے بارو مددگار رو گئے تو اعداء نے اپ آپ کو جاروں طرف سے گئیر لیا۔ زخمول سے تو پہلے میہ عُرمال ہورہے تھے۔ زرعہ این شریک جمی نے آپ

ك باكي باتحد اور دوش مبارك ير تكوار واركيا- اس كے بعد سب لوگ آپ كے ياس سے بث مکئے۔ اس وقت جناب ممدوح کی میہ حالت متن کہ مجھی تو کمڑے ہوجاتے تھے اور مجھی منہ کے بل سر بڑتے تھے۔ الی حالت میں سال ابن انس تھی نے آپ پر نیزے کا دار کیا اور آپ زمین پر سر بڑے۔اب سان نے اپنے رفت کار خولی ائن بزید سے کما کہ اب تم دار کر کے سر کو تن سے جدا كردو-اس نے جاباك ايماكرے محرضعف اوركيكى ك وجدے اسے ناياك مقصد ميس كامياب ند ہوا۔ احر سنان نے خود محورے سے افر کراپ کو شرمت شادت پلایا اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر خول کے باتھ میں ویدید حضرت الم حسین کی جان لینے میں جن اشتیاء نے سب سے زیادہ سر ار می و کھائی وہ سب کے سب شمر تعین کے کوئی چیلے جانے تھے۔ اس قیامت فیز حادثہ کے بعد يزيدي سابيول نے سان سے كما "تم نے حسين كى جان ليكر سب سے بوے "فطرناك" عرب کو ممل کیا ہے۔ اب تم اپنے امیر کے پاس جاکر انعام طلب کرو"وہ جاکر عمر ابن سعد کے خیمہ کے دروازے پر باعد آوازے یہ شعر پر صنے لگا۔ (ترجمہ)"میری رکاب کو سونے اور جاندی سے تھر دو کیونکہ میں نے ایک نامور سر دار کو قتل کیا ہے۔ میں نے ایسے مخص کی جان لی ہے جو ملحاظ مادر وبدر اور به اعتبار حسب د نسب بهترین فخص تھا"عمر این سعد نے پسرہ دارول سے کما کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ عمر کے سامنے گیا تو عمر نے اسے ایک لکڑی مار کر بھلا دیا اور کما " تو دبوانہ بے جوالی بھی ہوئی باتم کرتا ہے "اتر جب مخارفے مقاتلین امام حسین کو چن چن کر مثل کرنا شروع کیا تو یہ بھر ہ کی طرف بھاگ گیا۔ مجر معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ مختار نے اس کے مکان کو منہدم کرادیا۔

خولی ان برید حضرت اہام حسین پر قاتلانہ جملے کرنے سے پہلے آپ کے تین ہما ہوں جعفر ان علی، عبداللہ بن علی اور عثالان علی کو جرعہ شماوت پلاچکا تھا۔ ان تینوں کی والدہ ام العین کوفہ بن کی رہنے والی تھیں۔ بی خولی اہام حسین کا سر مبارک کربلا سے اپ ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ خولی سر مبارک کربلا سے اپ ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ خولی سر مبارک کر بلا سے اپ ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ بند مقام پر رکھ کر اپنی خواہاہ میں وافل ہوا اور اپنی ہوی عیوف من مالک سے جو حطر موت کی رہنے والی تھی کہنے وگا "میں تیرے کم جی د کھر میں رکھا ہوا ہے "اس نے ہما بدخت ووب مر الوگ تو سونا چاندی لائے جی اور تو تیر سول اللہ میں اللہ علی کا سر اللہ علی کا سر اللہ علی کی اس کی اللہ میں اور تیر اسر وونوں ایک مکان میں می میں موسیق کی سر مبارک کی طرف می اللہ علی مرشت فاقون کا میان ہے کہ "اس وقت ایک نورا سمان کی طرف سے اہام حسین کے سر مبارک کی طرف آم ہا تھا اور ایک سفید پر ندا اس کے گرد منڈلا تا دکھائی دے رہا حسین کے سر مبارک کی طرف آم ہا تھا اور ایک سفید پر ندا اس کے گرد منڈلا تا دکھائی دے رہا تھیں تیر بیر علی کر نے کو بھی تو دہ رہ لو پر شرت ما تو وہ وہ کی میں این بید کے گڑنے کو بھی تو دہ رہ لو پر شرف کی کر نے کو بھی تو دہ رہ لو پر شرف کی کر نے کو بھی تو دہ رہ لو پر شرف کول این برید کے پکڑنے کو بھی تو دہ رہ لو پر شرف

ہوگیا۔ مقاد کے آدمی اس کو ڈھو نڈتے ہوئے اس کے مکان پر پنچے۔ اس کی ہو کی جو اس دفت ہے اس کی دخت ہوگئی اس کی دختن ہوگئی حتی جبکہ دہ حضرت حسین کا سر مبارک اپنے گھر بش لایا تعاان ہے ہو جھے گئی متم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انسوں نے کہا تمہادا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان ہے تو لاعلمٰی ظاہر کی گر ہاتھ کے اشادے ہے اس کے چھنے کی جگہ بتادی۔ یہ اس جگہ پنچے اور دیکھا کہ دہ اپنے سر پر ایک ٹوکرار کے بیٹھا ہے۔ یہ اس باہر محمنی لائے۔ عقد اس وقت کو فد بی ایک جگہ چل قدمی کررہا تھا اس وقت کو فد بین ایک جگہ چل قدمی کررہا تھا اس وقت این کا فل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے بین ایک قاصد نے آکر اطلاع دی کہ خولی کر قار ہوگیا ہے مقار وہاں پنچا اور حتم دیا کہ اس کو اس کے گھر دالوں کے سامنے لاکر ممل کر دو اور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچہ اس حتم کی تھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر خاکشر کے دواور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچہ اس حتم کی تھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر خاکشر کے معاروبی محمرا رہا۔

حمين ائن نمير كا قتل:-

حمین این نمیر کوفد کے محکمہ پولس کا اضر اعلی تھا۔ جب حضرت امام حسین کی آمد آمد تمنی تو این زیاد نے اسے کربلاک پزیدی فوج کے زرہ ہوش سواروں کا بھی افسر مادیا۔ اس کی شقاوت کا اندازہ اس واقعہ سے موسکنا ہے کہ ایک مرجبہ نماز کا وقت قریب کیا تو ابو ثمامہ صائدی امام حسین کی خدمت میں عرض پیرا ہوئے۔ "میری جان آپ پر قربان ہو، اے ائن ر سول میری خواہش ہے کہ خدائے تعاتی ہے ایس حافت میں ملوں کہ میں نے اس وقت کی نماز اواكر لى بو"الم حسين في فرمايا" تم في قداكويادكيا ب فدائم كومصليول اور ذاكرول ك زمره یں داخل کرے۔ ہاں اب نماز کا وقت شروع ہے محر ذرا جاکر فریق مقابل سے کمہ دو کہ تھوڑی دیر کیلئے حملہ آوری سے رک جائیں تاکہ ہم نماز اوا کر لیں "حصین این نمیر نے پکار کر کما تهاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب این مظاہر نے جو الم حسین کے جال شاروں میں سے جواب دیا"او کدھے! تو سجمتا ہے کہ ال رسول عظم کی نماز تبول ند ہوگی اور جیری قبول ہو جائے گی" ید س کر حسین نے ان پر حملہ کیا۔ حبیب نے آھے بوج کر اس کے محووے کے سم پر کوار مار دی۔ حصین او کمز اکر مراحم اس کے ساتھوں نے اسے چالیا اور شاید ای روز کا واقعہ ہے کہ الم حبين بر تعلى في ظب كيال بن بن ين كيل ورياة فرات ير كة اور خداة قدوس كى حمدو شاہ کے بعد کما "الی ایس ترے یاں اس سلوک کی شکاے کرتا ہوں جو تیرے نی کے نواے سے روا رکھا جارہا ہے۔ الی ابن طالموں کو چن چن کر ہلاک کر "لین ایک روایت عل یہ ہے کہ جس معص اللہ کے چرا مور پر تیر مارا تھاوہ حمین ائن نمیر نہ تھاباعد قبیلہ بن لبان کا ایک مخص تمار خداے شویہ المعاب نے اسے بیاس کے مرض جی جھا کردیا کہ مجھی پانی سے

سر می نہ ہوتا تھا۔ ہر چنداس کیلئے بھے جھلے جاتے ہے اور سر دبانی اور شر مد دیا جاتا تھا مگر اس کی بیاس نہیں بجھتی تھی۔ ہر وقت بھی کہنا تھا کہ "مجھے بانی دو، بانی دو۔ بیاس نے بھیے مار ڈالا " بھی عرصہ تک اس عذاب ہیں جٹارہا۔ آخر اس کا پیٹ اونٹ کے شکم کی طرح بھول گیا فوروہ بلاک ہو گیا۔ حصین ائن نمیر بھی ائن زیاد کے ساتھ جنگ موصل ہیں قتل ہوا تھا۔ اس کا حملہ آور شریک ائن جدیر تغلبی تھا۔ وہ اس کو ائن زیاد سمجھ کر چیٹ گیا اور آواز دی کہ "جلد آؤ فور ائن زیادی کے آدی بہتے اور ائن نمیر پر حملہ کر کے اے قاک بلاک کردو" چنانچہ مخار کی فوج کے آدی بہتے اور ائن نمیر پر حملہ کرکے اے قاک بلاک بر لنادیا۔

#### مرولين معتقذ برحمله أوراس كافرار:-

مره ان معتقد عبدی نے امام حسین کے صاحبزادہ علی اکبر کو جام شمادت پلایا تھا۔ علی اکبر کی والدہ لیل بنت ابو مره بن عروه بن مسعود ثقفی تھیں۔ جناب علی اکبر نے میدان جانستان بیل آگر بھی رہزیہ اشعاد ہی شروع کے تھے کہ مره نے الن پر نیزے کا وار کیا وہ گر گئے اور اعداء نے بدھ کر ان کو تکوارول سے کورے کوئے سے کہ مرہ نے النا کو قل کرے اف ایہ ہوگ کر کہنے گئے دارے میرے ہے! جن لوگوں نے کھنے قل کیا ہے خدا ان کو قل کرے اف! یہ لوگ خدائے عزیز و جبار کا مقابلہ کرنے اور رسول اللہ علیہ کی ایہ وریزی میں کس قدر بیباک ہیں؟ بیٹا! تیرے عزیز و جبار کا مقابلہ کرنے اور رسول اللہ علیہ کی ایہ وریزی میں کس قدر بیباک ہیں؟ بیٹا! تیرے بعد و نیاایک چینائی کو اٹھائے کی آبہ وریزی میں کس قدر بیباک ہیں؟ بیٹا! تیرے کے اور فربایا کہ اپنے بھائی کو اٹھائے چلو تھیم این طفیل کی جال سانی کے بعد مخار نے حضر سے علی اکبر کے قاتل مرہ این صفقد کی طلب میں آدی تھیج یہ برہ جنگوآدی تھا مختار کے دھر سے علی اکبر کے قاتل مرہ این صفقد کی طلب میں آدی تھیج یہ برہ جنگوآدی تھا مختار کے دوران کا مقابلہ کرنے کیلئے برائد بوالور حملہ آوروں پر نیزہ دنی کر تار ہا تھر اس کے نیزے سے کسی کو گر ند نہ پنچا کن کا مقابلہ کرنے کیلئے برائد ہوالور سے اس پروار کے وہ ان کو اپنے بائیں ہا تھ سے دو کہ گیا گیا اس طرح کوار اس کے بیٹرے میں از گئی ہو دیکھ کراس نے مورث کو این کا کی گور دارے اس تیزی سے لے اثرا کہ یہ کران کے بعد اس کا ہا تھے جیش کیلئے شل اور میکار ہو گیا۔

زیدین ر قاد جبانی کی ہلا کت :-

حطرت مسلم الن عقبل كوجو جناب للم حيين ك عم زاو تعالى تق كريا ك قيامت تقر خونين حوادث سه تعوزت عل دان ممل الن زياد ن كوفد ك قعم للات كي جمست ير فق كريد :

تھاان کے دوخورد سال فرزند تواننی کے ساتھ کوفیہ میں این زیاد کے تیمر جفا کا نشانہ بن کر دنیا ے گزر مجئے تھے تیسرے صاحبزادے عبداللہ جوان دونوں ہے بڑے تھے حضرت امام حسینؓ کے ساتھ کربلاآے ہوے تھے زید ائن رتاد جبانی نے ان کی جان لے کر ونیالور عقبیٰ کی رسوائی خرید لی بید نابکار خود از راہ نخر اس بات کا مدعی تھا کہ میں نے عبد اللہ ابن مسلم کو جرعه مرگ پلایا تھا یہ مخص کما کرتا تھا کہ جب میں نے عبد اللہ کے تیر مارا تو اس نوجوان نے اپنی پیشانی کو پرکان ے محفوظ رکھنے کیلیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا محر میرے جیر نے اس ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ ایسا پوست کر دیا کہ وہ اے پیشانی ہے ہٹانہ سکا جب اس کا ہاتھ پیشانی ہے کسی طرح علیحہ ہ نہ ہو سکا تو اس نے دعا کی اللی جس طرح ہمارے وشمنول نے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ابیا ہی ذلیل كراورجس طرح انبول في جميل على كياب اى طرح تو مى انسيل بلاك كراس كے بعد ميں نے ایک اور تیر چلایا جس نے اس لڑ کے کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد میں اپنے مقول کے پاس آیا جس حمر سے اس کی ہلاکت واقع ہوئی تھی وہ تو میں آسانی سے اس کے شکم میں سے فکال کیا محر دوسرے تیر کو جو پیشانی پر لگا تھا تکالنے کی بہت جدوجمد کی اس کی لکڑی تو میرے ہاتھ میں آگئ مر بیکان پیشانی بی میں یوست رہاور اسے میں نہ نکال سکا مخارف اس کی علاش کیلئے پولیس رواند کی جب ہد لوگ اس کے پاس سینچ تووہ سموار لے کر ان کی طرف پوھاان کا مل یو کیس اضر تھا اپنے آدمیوں سے کما کہ کوئی محض اس پر تکواریا نیزہ نہ چلائے بلعہ تیرول اور پھرول سے بی اس کا کام تمام کر دو چنانچہ اس پر پھروں اور تیروں کا مینہ بر سنے نگاوہ زخمی ہو کر گریزا این کامل نے کہا کہ اگر پچھ رمق یاتی ہو تو اے باہر لے آؤ دہ باہر لائے تو ایسی زندہ تھا این کا مل نے اگ منكواكرات زنده عالك بن جموعك ديار

### عروان تجاج زميدي كي بلاكت :-

جس طرح بسع سے فودی لوگ اپنی سر کار پر تی پر فخر کرتے ہیں ای طرح عمر والن عجاج کو بھی امیر المومنین (یزید) کی وفادار رعایا ہونے کا بدا محمند تفاکر بلا کے ایک معرکہ میں اعداء وست بدست لاائی کرنے کی فرض سے آگے بدھے لیکن ان کا جوآدی بھی مقابلہ پر آیا وہ وہیں کھیت رہا یہ وکی کر عمر والن تجاج نے جو ان کا افر تفاچا کر یزیدی فوج سے کما کہ "اے شہوارو! کیا تنہیں معلوم ہے کس سے لا دہ ہو؟" تم ایسے لوگوں سے برتری چاہے ہو جو موت کے خواہاں ہیں۔ خرداد آئدہ کوئی مختص ان سے وست بدست مبارزہ کرنے کیلئے نہ نظلے کوئکہ یہ مشی ہم ہیں۔ ان میں سے کی کر کوئی مشکل ہی جاسکے گا۔ تم تو ان پر عکباری ہی کرنے تو بھی ان کو مستاحل و معدوم کر سکتے تھے۔ اہل کوفہ ! اپنی اطاعت اور جماعت کا التزام

ر کھو اور اس مخص (امام حسینؓ) کے محلّ میں مطلق ترد دنہ کرو۔ جس نے دین میں رخنہ اندازی ک۔ اور امام (یزید) سے برسر خلاف ہوا۔ امام حسین ؓ نے اس کامیان سن کر قرمایا۔ "اے عمر دائن جان؟ كيا تم لوكول كو ميرك خلاف مشتعل وبراهيخة كرتے مو؟ كيا بم نے دين ميں رفنه اندازی کی ہے۔ یاتم نے ؟ واللہ! جب تهماری روحیں قبض کی جائیں گے۔ دنیا سے بصد حسرت و یاس کوچ کرو مے تب تم پر حقیقت مال کھلے کی "جو اشتیاء پانی کی بعد ش پر متعین تھے عمرواین جان ان کا افر تھا۔ جب امام حیون اور آپ کے انسار پر بیاس کا غلبہ ہوا توآپ نے اسے کھائی من عباس کو بلایا۔ مس سوار میس بیادے اور میس مشکیس ان کے ساتھ کردیں اور پانی کیلئے روانہ كيابيد لوگ رات كے وقت دريا پر منجد جناب نافع ائن بلال جلتے ہوئ سب سے آمے بوھ مكت عروان جاج يكاراكون بي ؟ كول آئ مو؟ نافع في كما "بإنى بينية آئ بين "ان جاج في كما " تم لوكوں كو يانى چينے كى اجازت نہيں ہم بهال اس لئے متعين ہيں كہ پانی ند لينے ديں" نافع نے پیادوں سے کماکہ جاکر بانی تھرو۔ پیادے دوڑ پڑے اور سب نے اپنی آئی مشکیس تھر لیں۔ عمر وائن حجاج نے اپنی جمعیت کے ساتھ آن پر حملہ کر دیا۔ جناب عباس اُئن عکی اور ان کے ہمراہ سواروں نے جوالی حملہ کر کے سب کا مند پھیر دیا۔ اب عباس نے پیادوں سے کماکہ تم لوگ جلدی سے نکل جاو اور خود وشنول کورو کئے کیلئے تھسرے رہے۔ استے میں عمرو پھر بلٹ برا اور مقابلہ شروع کردیا۔ بلال نے ایک بربدی پر نیزہ وار کر کے اس کو ہلاک کرویا اور انصار حسین محری ہوئی ملکیں لیکر صحح و سلامت اینے تیموں میں پہنچ کئے۔ مخار نے عمرو ک مر فاری کیلے آدی ہے۔ اس کے کان میں تعک بر می۔ جسٹ اسپ بادی پر سوار ہو کر ضد کی راہ لی اور قیامت تک کیلئے مفتود ہو میں۔ یہ می کما جاتا ہے کہ مخارے آدمیوں نے اسے ایسے حال میں جا پڑاوہ شدت تعلق سے جان بلب تعار انہوں نے ہااک کر کے اس کا سر اتار لیا۔ عبدالرحمٰن مجلی کا قتل :-

عبدالر حمٰن جبی جتاب مسلم بن عوجہ کا قاتل ہے جو کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کے سب سے بدے معاون سے جتاب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد مسلم ابن عوجہ نے جیے بی ساکہ امام حسین تھریک کار ہو محکہ امام حسین کے اعوان و انصار میں مسلم ابن عوجہ اسدی سب سے پہلے زخمی ہوئے تھے۔ ایک مرتب عمرو ابن جارہ ابن کا معنوں پر فرات کی طرف سے جملہ کیا۔ تھوڑی و بر تک جنگ ہوئی میں جب عبد عروان جارہ تھ ہوگا میں جب عمروان خوردہ زمن پر پڑے جیب جب عمروان کی جاتے ہوئی ہیں ہے۔ ابھی کچھ رات ہام حسین ابن عوجہ زخم خوردہ زمین پر پڑے جیب جب محمد ابھی کچھ رمی باتی اور کہا "مسلم! خدات امام حسین ان کے باس آئے اور کہا "مسلم! خدات امام حسین ان کے باس آئے اور کہا "مسلم! خدات تھے بر رحمد

كرے" كھر حبيب ابن مظاہر نے ان كے قريب آكر كها"اے ابن عوسجہ! مجھے تمهارے قل كابوا قلق بے لیکن تہیں بیٹ مبارک ہو"ان عوجہ نے نمایت آہتگی سے جواب دیا" خداتم کو بھی خیر وخونی میارک کرے "حبیب نے کما"میں بھی ابھی تمہارے یاس آنے کو ہول ورنہ تم سے کتا كد كچے وصيت كر جاؤ" معلم ان عو بجد نے امام حسين كى طرف ہاتھ سے اشارہ كر كے كماكد 'جس ان پر اپنی جان فدا کرنا'' حبیب نے کہا''واللہ! میں امیابی کروں گا'' جب مسلم این عو ہجہ کی روح نے تن سے مفارقت اختیار کی توال کی مخیر ان کا نام لے نے کر بکن کرنے لگی۔ عمروائن ا الله على الله على خوشى كے شاويانے عجے لكے كه بم في مسلم من عوسجه كو شهيد كرديا۔ شيث ائن ربعی کوفی پر جو پزیدی افکر میں ایک سربر آوروہ رکیس تھا۔ اینے آدمیوں سے کہنے لگا "خدا میس غارت کرے اپ عزیرول کو اپنے بی ہاتھ سے قل کرتے ہو اور پھر خوشیال مناتے ہو اور عزيز معى مسلم من عوجد ايها فحض جوكوفد كامايد ماز فرزند تما"اس كے بعد كينے لگا"والله يل نے آؤر بھال کے معرکہ میں چشم خود و یکھا تھا کہ ابھی مسلمانوں کے سوار کا فروں کے مقابلہ میں آ مھی نہیں پائے تھے کہ مسلم ان عوہجہ چو کافرول کو موت کے کھاٹ اتار بیکے تھے۔افسوس تم ا سے مجامد فی سبیل اللہ کی جان لیکر خوش ہورہے ہو" مسلم اس عو بحد کو عبداللہ ضیائی نے الل کیا تھا۔ مخاریے تھم ویا کہ عبد الرحمٰن ہو خشارہ مجلی اور کو قد کے فلال فلال بزیدی اشتیاء حاضر کئے جائیں۔ بولیس عبدالرحمٰن جلی کے ساتھ زباد این مالک صبی، عمران خالد تھیری اور عبداللہ این قیس خولانی کو بھی پکڑ لائی۔ مخار نے ان ہے کہا"اے صالحین امت کے قتل کرنے والو! اور سید شباب الل العدى جان لين والے بحير يو اكن فدائي تم سے خوب انقام لياہے" يد كمدكر عكم ويا کہ سب کی گرونیں ماری جائیں چنانچہ فورا تھم کی تغیل ہوئی اور وہ اپنے سید پر رنج وعنا کے صد برار واغ ليكراس عبرت كده ستى سے بلے مئے۔

# مالك لمن لسير بدى كى جانستانى :-

ہوئی ٹو پی کو سر سے اتار کر پھینک دیا۔ اور دوسری ٹو پی پہن لی۔بدی نے پہلی ٹو پی اٹھالی اور اسپنے الل وعیال میں لا کر اسے وحوفے لگا۔ بدو کھے کر اس کی جدی نے کما "کیاان رسول اللہ کا چھیزا ہوالباس تو میرے گھر میں لا تاہے؟ میرے پاس سے چلا جا" یہ مختص اس کے بعد سخت مفلس و قلاش ہو ممیالور ساری عمر فقروفاقہ میں گزاری۔ انجام کا رجب مختار نے پکڑ و هکڑ شروع کی تو بدی اور چند دوسرے اشتیاء کوفہ سے قادسیہ کو بھاگ سے۔ مخار نے مالک ان عرو نمدی نام ایک افسران کوان کی مر فرآری کیلئے محجا۔ اس نے انہیں جا پکڑا اور عشاء کے وقت مخار کے پاس نے کیا۔ عدد نے ان سے کما "اے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور ال رسول کے وشنو! حسين ان على كمال بي ؟ مير ، ياس حسين كو لاؤرتم في اس يورك بستى كو قل كيا جس پر نماز میں درود وسلام کھیخے کاتم کو تھم دیا گیا تھا"انہوں نے کہا"اللہ امیر پر رحم کرے۔ مِیں جَبرا ان کے مقابلہ پر نیمجا کیا تھا۔ آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں" مخار نے کہا" تم نے اسپے نی کے نواسے پر کیوں احسان نہ کیا؟ اس پر تم کو کیوں رحم نہ آیا؟ انسیں کو ب بانی نہ بینے ویا؟"اس کے بعد بدی سے خطاب کر کے کما دی کول بے بدی کے بع ا تو نے جناب اہام حسین ک ٹوپی اتاری متی ؟"عبدالله الن کافل نے کما" بال جناب! یہی وہ مخص ہے" عظار نے محم دیا کہ "بدی کے دونوں ہاتھ اور دونوں باوس قطع کر کے چھوڑ دو تاکہ یہ ای طرح ترب ترب کر جان وے چنانچداس تعم کی تعیل ہوئی اور وہ اس طرح خون نطح نظم بلاک ہو ممیا۔ اس کے ساتھ عی اس کے دونوں سائٹی می ننگ شمشیر کے حوالے کرویئے گئے۔ حكيم لن طفيل طائى كا قتل 🕻

پیشتر مخارنے بہت سے ملزموں کو حضرت عدی کی سفارش پر چھوڑ دیا تھا مگر ان لوگول میں ہے کسی پر آل رسول کے محمل کا الزام نہیں تھاجب حضرت عدیؓ قصر للات کی طرف روانہ ہوئے تو شیعوں نے ان کال سے کماکہ ہمیں خوف ہے کہ امیر مخلداس خبیث کے متعلق حضرت عدی کی سفارش قبول کرلیں مے حالا تک اس کا جرم المت باس لئے آگر اجازت دو تو ہم عمر مائی سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیں این کائل نے انہیں اجازت دے دی انہوں نے حکیم کو جس کی مشکیں بدهی ہوئی تھیں ایک جگہ نشانہ ماکر کھڑا کیا اور کما تو نے حضرت عباس کے کپڑے اتارے تھے ہم تیرے کیڑے اتارتے ہیں چنانچہ اس کور ہند کرویا پھراس سے کماکہ تونے لام حسین کو صرف ایک تیر کا نشانہ مایا تھا ہم کھی تھے ایک بی تیر کا نشانہ ماتے ہیں چنانچہ اس کے ایک ایسا تیر ماراجو پایم مرگ علمت ہوا۔ کہتے ہیں کہ کو تیر ایک ہی تھالیکن اس کی ساخت اس قتم کی تھی کہ اس میں سے بہت سے پیکان نکل کرآ گئے جب حضرت عدی عقد کے پاس بنیج تو اس نے ان کی بوی آؤ بمعت کی اور اپنے یاس بھلیا عدیؓ نے اپنے آنے کی غرض میان کی مختلا نے کما کیاآپ پیخبر خداصلی الله عليه وسلم كے تربيط يافتہ موكر اس امر كوروار كھتے ہيں كه لام حسين كے قاتلول كو مجھ سے طلب فرماکیں ؟ حضرت عدی نے کماکہ جب کواس کے متعلق غلد اطلاعیں پنجی ہیں جھے یقین ولایا حمیاہ کہ وہ بالکل بے گناہ ہے " محتار نے کما" اجھائیں آپ کی خاطر اسے چھوڑے ویتا ہوں است میں ان کا بل بھی وہاں پہنچ کیا مخترنے ہو چھاکہ علیم کیا ہوا؟ ان کامل نے کما شیعوں نے اسے ملل كر ذالا مخلد نے كما ميرے ياس لائے بغير اس كے تحق ميں كيوں اتن جلدى كى ؟ و كيمو جناب عدى اُ اس كى سفارش كو تشريف لائے موتے ميں اوريہ اس بات كے الل ميں كم ان كى سفارش قبول كى جائے" ان کامل نے کما میں مجور تھا شیعول نے کسی طرح ندمانا یاد دہے کہ اسباب میں جمال کسیں شیعه کالفظ کیاہے اس ہے آج کل کے رافعنی مراد نہیں ہیں جو حضرت سیدالادلین ولاآ خرین صلی اللہ عليه وسلم ك اسحاب كبالا كوكاليال دية بين بلعه شيعان على سد مر او صرف حاميان على بين يعنى ده لوگ جوعلی رخم الل شام حضرت امیر المومنین علی کے معاون و ناصر مخصر

عثمان ابن خالد جهنبی کا قتل :-

ایک دن مخدر نے عبداللہ این کا مل کو تھم دیا کہ علیان این خالد جسنی اور بھر این سوط قامیمی کو گر فار کر لاؤ یہ دونوں اشخاص حصرت امام حسین کے مقابلہ یرسر پیکار سے اور جناب عبدالر حمٰن این عقیل این ابی طالب کو شہید کر کے این کے لباس اور اسلحہ قبضہ کر لیا تھا عبداللہ این کا مل عصر کے دفت ایک بوی جمیت کے ساتھ بنی وجان کی مسجد عمل پیچااور این لوگوں سے کما کہ اگر عثمان این خالد میرے پاس نہ لایا گیا تو عمل تم سب کی گردن بار دوں گا مع وجان نے

کما "جمیں مہلت و بیجے ہم اے علاش کرتے ہیں" چنانچہ اس کی علاش شروع ہوئی چونکہ مختار کی طرف ہے قاطان اہل ہو کے خلاف داروگیر کا سلسلہ زور شور سے جاری تھا یہ دونوں کو فہ سے اس کو حش میں لکلے تھے کہ جزیرہ کو ہماگ جا کیں بندی وجمان نے ان دونوں کو آیک احاطہ میں پایا اور انہیں اپنے ساتھ عبداللہ این کامل کے پاس لے آئے اس نے انہیں دیکھ کر کما خدا کا شکر ہے کہ جمعے تم پر قابو ملا "این کامل انہیں لے کر روانہ ہوا جب ہو جعد کے کو کیں پر آیا تو دونوں کی گرون باردی اور دار اللہ د سے بی کر عقار کو اس واقعہ کی اطلاع دی عقار نے تھم دیا کہ واپس جاؤاور ان کی اس حقم کی اللہ عندی کر دوار جب سے لاشیں جل نہ جائیں ان کے دفن کر نے کی ممانعت کر دو چنانچہ اس تھم کی تھیل ہوئی۔"

### عمر وانت بیچ صیداوی کی ہلاکت :-

عروان صبح صيراوى نے حضرت عبداللہ ان الى طالب كو شهيد كيا تھاجب رات كا ذياده حصد كرر چكا اور سب لوگ سو مح تو پوليس گر فارى كيك اس كے مكان پر پنجى بير اس وقت مكان كى چمت پرب فير سور ہا تھا كوار اس كے سربانے رسمى تھى پوليس نے اچانك سر پر پنجى كر پہلے كوار پر قبضہ كيا پر اس كوكر فاركر لياجب اس نے اپنے تئيں پوليس كى گرفت بيس ديكھا تو كنے لكا اللہ اس كوار كا براكرے يہ جمع ہے كس قدر قريب تھى لين اب كتى دور ہوگئ" يہ لا كر خلاكے كر سامنے بيش كيا كيا اس وقت على دنے اسے اپنے قصر على بين قيد كر اديا اور من كو وربار عام كيا جيب بيست ہے لوگ جمع ہو مجانے لور يہ فض سلاسل واغلال بيس جگڑا ہوا اس كے سامنے عام كيا جب بيست ہے لوگ جمع ہو جاتا كہ بھى كر دو لور پست ہمت نہيں ہول ميرى دن آر ديہ تھى من مسلم ہول تو تقر كو خطاب كر كے نمايت فاحشانى ہے كنے لگا "اے كا فروفاجر! اگر ميرے ہا تھ من مسلم ہول تو تقر من اجا كو فلہ بيس تهيں ہول ہو تا كہ بي تما ہول كا آن ويہ تھى ہولى تو تقر من اچلا اور اسے اپنے اس كے منا اس خال اس كا اس خال كو فلہ بيس تهيں ہولى ہو تا تھے من اچلا اس كے بعد اسے ليے کہ بيس اخر عبداللہ اس كا من من دور احمل كی فورا آهيل كر دی گئي۔

ای طرح محکدنے بہت ہے دوسرے دشمنان آل رسول کا بھی قلع آنع کیا لیکن ہونب طوالت اس پر اکتفاکیا جاتا ہے جو حضرات اخذ دبطش کے مزید محکدی کارنامے معلوم کرنا جاجیں وہ تدیج این جر پر طبری لور تاریخ کامل این اثیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

### فعل5: دعوایے نبوت وی

### شیعه بننے کی غرض و غایت: -

ر اوپر تکھا جا چکاہے کہ عناد کو اہتدا میں اہل ہے۔ نبوت سے کوئی محبت و ہمدردی نہ تھی باتحہ خارجی المذیب ہونے کے باعث آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بغض و عناد رکھتا تھا لیکن اس کے بعد مصلحۃ اپنے تئیں شیعہ اور محب اہل ہیت ظاہر کر کے مقاتلین الم حسین کے ور پے انقام ہوا پس بزید یوں کا قلع تع جو اس سے صورت پریر ہوا اس کی مہ میں دراصل استمالت قلوب اور حب جاہ وریاست کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کس نے ہاں سے کما "اے لا اسحاق! تم کس طرح اہل ہیت کی مجبت کا دم ہمر نے کے تنہیں تو ان حضر ات سے کوئی دور کا ہمی واسطہ نہ تھا کئے لگا کہ جب میں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط جمالیا ہے عبداللہ ائن زیر " نے کہ معظمہ میں حکومت قائم کر فی ہو کیا ہے اور این حازم نے تراسان دہا لیا ہے تو میں کس عروب سے بیٹا نمیں تھا کہ چپ چاپ بیٹھار ہتا اور دسول مملکت کیلئے ہاتھ پاؤل نہ مو میں نے جدوجہد کی اور النباد پر عمل ور فل کر کے این کا ہم پایہ ہوگیا۔

عتار مجان اہل بیت اور شیعان علی کو اپنے جمنڈے کے یتی جمع کر کے نہ صرف خود فائز المرام ہوابا دشمان اہل بیت ہے مظلومین کرباء کا انقام نے کر اہل بیت کی مقدر ہستیوں کو بھی اپنا ممنون احسان مالیا چنائی جب محکہ کوفہ میں قتل ہوا تو جناب عبداللہ ابن زیر نے کہ معظمہ میں عبداللہ ابن عباس سے کہ ایک آپ نے اس کمذاب کا حال سا ہے؟ "حضر ت ابن عباس نے پوچھا "کذاب کو ان ؟" ابن زیر نے کہ مختار ۔ ابن عباس نے فرمایا کہ "ہاں میں مختار کے قتل کا حال سن چکا ہوں " ابن زیر نے گئے "معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس کو کذاب کمنا پہند نہیں کرتے حال سن چکا ہوں " ابن زیر کہنے گئے "معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس کو کذاب کمنا پہند نہیں کرتے اور آپ کو اس کی ہلاکت کا صدمہ ہے "حضر ت ابن عباس" نے فرمایا "ہاں ۔ مختار وہ مخض تھا جس نے ہمارے واس کی ہلاکت کا صدمہ ہے "حضرت ابن عباس" نے فرمایا "ہاں ۔ مختاری کی آگ بھمائی اس کی خدمت کا صلہ بیر نہ ہوتا چا ہے کہ ہم اسے گالیاں دیں یا اس کی موت پر اظہار مسرت کریں۔ "

و عوائے نبوت کی منا ( جب مخار نے قاتلین امام حسین کے نہس نہس کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس فتم کی بھت افزا خبریں فضائے عالم میں کو نج رہی تھیں کہ دشمنان اہل بیت کے گلے پر چھری رکھ کر مجبان آل عبا کے ذخم ہائے دل پر ہمدردی تسکین کا مرہم رکھا ہے پیروان ابن سبالو غلاۃ شیعہ نے اطراف و اکبناف ملک سے سٹ کر کوفہ کا رخ کیا اور مخارکی حاشیہ نشینی افتیار کر کے تملق و

**چالجات کے انبد باعد سے شروع کردیئے بات بات میں مدح و ستائش کے بھول پر سائے جاتے** ور محد کواسان تعلی پر چراهایا جاتا بعض خوشار پندول نے تو یمال تک کمنا شروع کیا کہ اتنا ید محمد معمم و خطیر جواعلی خفرت کی ذات قدی صفات سے ظمور میں آیا ہی یاد صی کے بغیر کسی حر سے ممکن الو قوع نہیں اس تملق شعاری کا لازمی نتیجہ جو ہو سکنا تھادی ظاہر ہوا محار کے ول وولغ من انانيت و بندار كے جرافيم بيدا موسع جو دن بدن يوسعة كے اور انجام كار اس نے **سلا جرات پر قدم رکھ** کر نبوت کا دعویٰ کر دیااس دن ہے اس نے مکاتبات و مراسلات میں ا يت آب كو مخار رسول الله لكمنا شروع كر ديا وعوائ نبوت ك ساتھ بيا بھى كماكر تا تھاكد خدائے برترکی ذات نے مجھ میں حلول کیا ہے اور جبریل امین ہر وقت میرے پاس آتے ہیں جب معرت عبداللہ این زمیر ؓ کے بھائی مصعب این زمیر ؓ عامل بھر ہ نے کو فہ ہر حملہ کر کے مخار کو ممل کیا ہے اس ہے پہلے مخار نے بھر و پر تسلط جمانے کیلئے ساز شوں کا جال پھیلار کھا تھالور وبل کی مقتدر ہستیوں کو گا نشخے میں کوشاں تھااس سلسلہ میں اس نے بھر ہ کے رؤسامالک ازراہ نداق زیاد ہے کہنے لگا کہ مختار ونیاد عقبیٰ کی نعتیں تم کو عش رہاہے ہی اب کس چیز کی کمی ہے؟ زیاد جس پراادر ازراہ نداق کینے لگا "محالی میں تووعدوں پر سمی کا ساتھ شیں دے سکتا جو کو کی مارے سامنے سونے چاندی کا وصر لگا لے گاای کی رفاقت اختیار کرینگ " محارف احسان قیس نام ایک رئیس کو جوید خط لکھا تھا"السلام علیکم ۔ بنبی معتر اور بنبی ربیعہ کا برا ہو۔ احتصاب ائی قوم کواس طرح دوزخ کی طرف لے جارہا ہے کہ وہاں سے واپسی مکن نہیں ہال نقذر کو میں بدل نہیں سکتا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے گذاب کتے ہو مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی ای طرح جمٹلایا گیا تھا ٹیں ان ٹیں ہے اکثر ہے فائق ویر تر نہیں ہوں اس لئے اگر جھے کاذب سمجھا ممیا تو کیا ہواایک مرتب کس نے حضرت عبداللہ ان عباس سے کماکہ مخار نزول وحی کا مدی ہے انموں نے فرمایا مختاریج کہتا ہے خود خدائے برتر نے اس وحی کی اطلاع اس آیۃ میں دی ہے " ترجمہ:- (شیاطین اینے دوستوں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں)۔

# على وعاوى واكاذيب كے متعلق مخبرصادت كى بيش كوئى:-

عقد کی کذب آفرینیوں کے متعلق خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی کتب سے متعلق خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی کتب سے متعلق من مقدت ملی اللہ عید وسلم نے فرملیا: ترجمہ: - (قوم بنبی مقیت میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک مفعد (ہلاکو) عدم نے تعمل کو حالم پر لورمیر کو حجاج بن یوسف پر محمول کیا ہے) چنانچہ مسلم نے اپنی صبح میں ۔ من سے کہ معرب اساء (ذات العلاقین منت حضرت ابو بحر صدیق) نے حجاج بن یوسف

ے کہاکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھاکہ قبیلہ سقیت میں ایک کذاب ظاہر ہوگا اور آیک میر ۔ کذاب کو تو ہم نے دکھے لیا لیعنی مخار فتعنی اور میر تو ہے )۔ ای طرح عدی بن خالد سے مروی ہے کہ تخیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہیس اطلاع دی تھی اب یہ تیسرا شخص کون ہے ؟آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فتنہ گر ہوگا جے لوگ عارف باللہ کہیں گے حالا تکہ وہ ایک ابیا وجال ہوگا جو سیاہ بھیر ہے سے بھی زیادہ خطر ناک ہوگا آل محمد کی محبت ظاہر کر کے بعد گان خداکو کھا جائے گا حالا تکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا رواہ کان خداکو کھا جائے گا حالا تکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا رواہ کان خداکی مواجل آئی۔

# دوسرے کا گھر جلا کر پیش گوئی بوری کر لی:-

جھوٹے مدی تائید رہانی اور نفر ت الی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اس لئے نقل کو اصل ظاہر کرنے کیلئے انہیں حیلہ جو ئیول اور ناجاز تدبیر ول سے کام لیما پڑتا ہے مخار بھی ای اصول کے ماتحت اپنی من گھڑت وہی، مجزات اور پیش کو ئیول کے پورا کرنے کیلئے تجیب و غریب چالاکیال کیا کرتا تھا مثلاً ایک مرتبہ لمباجوڑا عربی المام تالیف کیا جس کے آخری الفاظ میہ تتح : ترجمہ :- (آسان کے رب کی حتم اضرور آگ آسان سے مازل ہوگی اور اساء کا گھر جلا دے گی جب اساء من فارجہ کو اس مخاری المام کی اطلاع ہوئی تو اپنے گھر کا تمام مال و اسباب نکال کر وہال سے دوسر کی جگہ خفل ہو گیالوگوں نے نقل مکانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ مخار نے رب کی جب اس لئے اب وہ اپنا المام بورا کرنے کیلئے ضرور میرا مخار نے میرا گھر جلنے کی چیش کوئی کی ہے اس لئے اب وہ اپنا المام بورا کرنے کیلئے ضرور میرا اور اپنے حلقہ مریدین میں فرقیجی کر آگ لگواد کی میں ایک محض کو بھی کر آگ لگواد کی میں ایک محض کو بھی کر آگ لگواد کی میں ایک محض کو بھی کر آگ لگواد کی میں طرح آگ آسان سے از کر مکان کو بھیم کر گئی۔

## خیالی فرشتوں کی طرف سے مختاری فوج کی امداد:-

قرآن پاک اور احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ غروات بدرد حنین میں خدائے قادر و توانا فی التعداد بے سر وسامان مسلمانوں کی اعانت کیلئے ملا ککہ مقربین روانہ فرمائے یہ فقط مسلی اللہ علیہ وسلم کا مجودہ تھا ایک مرتبہ مخار نے بھی عجیب ہنر مندی کے ساتھ یہ مجزہ اپنے پیروؤں کو دکھایا چنانچہ جب اس نے ایر اہم من اشتر کو ائن زیاد کے محاربہ کیلئے موصل روانہ کیا تو اس کی مشابعت کیلئے پیدل چلئے لگا ابر اہیم نے کما "ابواسحاق! سوار ہو جاو" "کنے لگا نہیں جس اس بات کو پند کرتا ہوں کہ میرے قدم آل محمد کی عون و نصرت میں غبار آلود ہوں۔اس طرح وہ

فرسک کی چلا گیا۔ وواع کے وقت لگر کو مخاطب کر کے کہنے لگا خدائے قدوس نے جھ سے وحد فرطیا ہے کہ میں کو تردن کی شکل میں فرشتے نجھ کر تمہاری الداد کروں گا اب اس نے اپنے بعض خاص مقرب ورازوار غلا مول کو چند کو تردے کر حکم دیا کہ تم لوگ لگر کے چیجے چلے جاؤ جب لڑائی شروع ہو جائے تو کو ترول کو چیجے سے لشکر کے اوپر کی طرف اڑا دینا چنانچہ غلاموں بدب لڑائی شروع ہو جائے تو کو ترول کو چیجے سے لشکر کے اوپر کی طرف اڑا دینا چنانچہ غلاموں نے ایس اسانی الداد کے بعد مخدای لشکر کے حوصلے میں میں شور کی گیا کہ فرشتے آگے اس آسانی الداد کے بعد مخدای لشکر کے حوصلے میں میں منزم ہو کر رہ گیا"۔

جس طرح مخار نے کور کھی کر اپنی فوج کو جل دیاای طرح ایک فاری قیدی بھی اس قتم کی حیلہ گری سے مخار کو میکہ وے کر رہا ہوا تھا ایک دفعہ فار جیول سے اس کی فر بھیز ہوئی مخار کو گئے ہوئی بہت سے فار بی قتی ہوئی بہت سے فید کر لئے گئے ان قید یول بیں آیک شخص کو سے ہوئی بہت سے فید کر اپنے گئے اس قیم واس بارتی کہتے ہے اس شخص کو بھین تھا کہ مخار اس کے دیکھے ہی قتل کا حکم دے گا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ قتل سے بچئے کیلئے کی حیلہ گری سے کام لینا چاہئے چنا نچ جب بہرہ وار اس کو مخار کے سامنے پیش کرنے گئے توان سے کہنے لگا کہ نہ تم نوگوں نے ہمیں ہزیست دی اور اس کو مخار کے سامنے پیش کرنے والے دراصل وہ ملا تکہ آسانی سے ابنی گھوڑوں پر سوار ہو کر تہاری سوار ہو کر تہاری سوار ہو کر تہار کہ فوروں پر سوار ہو کر تہار کہ فوروں پر جڑھ کر تمام لوگوں کے میں مست ہو کر جمومنے لگا اور بارتی کو رہائی کا حکم دے کر کما کہ تم منبر پر چڑھ کر تمام لوگوں کے سے سامنے اپنا مشاہدہ میان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مخار کئے لگا۔ "واقعی سامنے اپنا مشاہدہ میان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مخار کئے لگا۔ "کی فوری میں جانا ہل ہوائی کا میں جہے۔

ترجمہ: - بال ذراابو کن (عمار) کو یہ خبر پنچادہ کہ میں بکرنگ سفید اور سیاہ گھوڑے دیکھے سے میں اپنی آنکھوں کو ایس چیز دکھا تا ہوں جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ ان خرافات کو ہم دونوں خوب سجھتے میں میں نے تہماری وحی سے انکار کیا اور منت مان لی کہ جب تک دم میں دم ہے تم سے عردہ خوادر ہوں گا۔

# جمونی پیش کوئی پر تاویل کاری کا ملمع:-

جس طرح مرزائی لوگ اپنے مقدا کی جھوٹی چیش گو ئیوں پر بخن سازی کا طمع کر ہے اس کو سچا جعت کرنے کی ماکام کو مشش کیا کرتے ہیں اس طرح مختاری گر کے بھی اپنے پیرومر شد کے اسرموں پر چویل سازی کا طمع چڑھایا کرتے تھے جب مختار این زیاد کے مقابلہ میں ایرا تیم بن اشتر

کی قیادے میں لشکر ہیج کر واپس آیا تو اب اس نے الهامات اور پیش کو ئیوں کا منہ چے انا شروع کیا۔ چنانچہ اسے سحر زدگان باطل سے کہنے لگا۔"حزب اللہ نے اللہ نے اللہ کے قریب ہی وشمن ے اس کے قیام گاہ کے پاس ساراون شمشیر زنی کی ہے اور وسٹمن کی بڑی تعداد اس وقت مسیمین میں محصور ہے "اس کے بعد جب محصد ائن زیاد کے مثل اور افتکر شام کی ہزیت کی بھارت لے كرآئے تو مخار كنے "اللہ والو إكما من نے عمل ادو قوع اس نتح كى بعارت نبيس دى على سب نے كهاوا قعي آپ نے پہلے سے كه ركما تما"راوى كتاب مرده فقى آمد ير محص ميرے ايك بهداني مسابی نے کما کہ "اے شعبی ! کیا تم اب بھی ایمان جمیں لاؤ کے ؟" میں نے کما "کس بات بر ایمان لاول ؟"كيايس اس بات ير ايمان لاول كه مخار عالم الغيب ب اس ير تويس مركز ايمان سیس لاؤن گا۔ جوانی کھنے فکا کیا ہارے نی مخار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سیس کہ دیا تھا کہ ہارے دشتول کو مخلست فاش نعیب ہوگ؟ میں نے جواب دیا کہ اس نے تو کہا تھا کہ دستمن کو تصیین کے مقام پر فکست مولی حالا تکہ یہ واقعہ دریائے خاذر علاقہ موصل میں چیش آیا بعد انی بولا. اے شعبی ! خدا کی عتم ! جب تک تم دروناک عذاب کا مثیامہ و نہ کر لو کے ایمان نہ لاؤ سے اس ہدانی کا نام سلمان من عمیر تھا ہے بھی جنگ حوراء میں مخلد کے ساتھ کام آیا جس طرح شاہ لعب الله ولى كى پيشين كوئى كے أيك شعر ميں لفظى تحريف كر كے مارے مرزا غلام احمد معاجب قادیان نے مند کی کھائی تقی ای طرح عار کو بھی ایک بدرگ کی پیشین کوئی ہے ناماز فاکدہ ا تھانے کی پاواش میں ذلت ہے ہمکنار ہونا پڑا تھا۔ ایک مرجبہ سمی بررگ ستی نے پیشین کوئی ك رنگ يس كما تفاكد ندار ك مقام يرسى تعيف ك ايك فخص كو عظيم الثان فخ نعيب موك ۔ یہ پیٹین کوئی ہر وقت عقاد کے وماغ میں کو نگر ہی تھی چونکہ عقار خاندان بنبی فتیف میں سے تعانس کورورو کریفین ہوتا تھا کہ بدپیشین موئی میری ہی نسبت کی می ہے حالانکہ اس کا اشارہ تجاج بن یوسف ثقفی کی طرف تھا جس نے عبدالرحمٰن بن اشعب کو مخاد کے گل کے پچے عرصہ بعد ندار کے مقام پر بزیت دی۔ بھر مال اس پھٹین کوئی کے بل ہوتے پر مخار نے اپنی نخ کی پیشین کوئی کر دی اور اسینے سبہ سالار احمر بن شیا کو مصعب کی فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے ندار ہمجے دیا د بال الزائي مو في انن ثميله مارا حميالور عقار كو ذلت و ناكاي كا منه و يكنا يزار

مختار کا تابوت سکینه :-

ہو اسرائیل میں ایک مندوق چلاآتا تھا جسے تابوت سکینہ کتے تھے۔ یہ صندوق بعض انہیاء سلف کے حمر کات کا حامل تھا جب مجمی بنبی اسر ائیل کو کسی دشمن کا مقابلہ در پیش ہوتا تو اس مندوق کو اینے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں لے جاتے حق تعالے اس کی برکت سے فتح ویتا

علانے می تابوت سکیند کی حیثیت سے ایک کری اپنے پاس رکھ چھوڑی متی جے وہ الزائی کے موقع پر افکر کے ساتھ میجاکر تا تھا اور اس کے پیرووک کو یقین تھاکہ یہ حضرت علیٰ کی کری ے کہ ایک مرتبہ آثوب روزگار نے مجھے اس بری طرح قعر ندات وادبار میں ڈالا کہ ابھر نے کی کوئی تدییر مروئے کار ندائی جنن کے حمر شومئی قسمت نے ساتھ نہ چھوڑا۔ آخر مبرک باگ باتھ ے کل می اور میں عالم اضطراب میں اس بات پر فور کرنے لگا کہ کوئی حیلہ ما کر کسی برے سر مایہ وارے کو فی رقم ایشون جائے۔ نیر کی فلک کے کرشے دیکھئے کہ ای دمانی کدوکاوش کے و توں میں مجھے اسینے تلی مسایہ کے پاس ایک بہت پرانی کری بڑی د کھائی دی جس پراس قدر رو عن جم می قاک مکوی بالکل نظر ضی الل منی من نے دل میں خیال کیا کہ چلواس کری سے م مطلب بر اری کریں چنانچہ میں نے دو کری تنل کے بال سے مظانی اور مخار کے باس جا کر کما ک ایک بات در سکون کی طرح میرے صدف ول عیل بنال محی اور عل آپ سے ظاہر سیل كرنا جابتا تفاعم فيركى مناسب سمحاك بيان كردول مخلاف كمابال ضرور بيان كرو"بيل ف کها حفرت علی مرتعنی کی کری ہارے گمرانے میں چلی آتی ہے اور اس کری میں ایک خاص ارُّه تعرف ہے۔" مخارنے کما سجان اللہ إلى حک تم نے اس كا تذکرہ كيوں ند كيا؟ اچھا ابھي جاكر میرے پاس لاؤمیں نے محر جاکراس کا جما ہوا تیل کھر چااور گرم پانی سے وحوکر خوب صاف کیا توبیعہ خوصورت فکل آئی اس نے خوب روغن ذیتون پیا تھا اس لئے اب بہت چیک دار ہو گئی تمی اب یہ کیڑے سے و عانب کر مقار کے پاس لائی گئی مقار نے جھے بارہ ہزار ور ہم ( قریباً تمن برار روبے) انعام ویے اس نوح نے میرے مصائب کی زنچیر کاٹ دی اور شاہد کامرانی و مقعدوری نے اپنا جمال جمال آرا د کھا کر خوش مال کر دیا طفیل بن جعدہ کہتے ہیں کہ عظم "اس نعمت نغیر مترقبہ" پر جامے میں پھولا نہیں ساتا تھااس نے مناوی کرائی کہ سب آدی جامع معجد میں جمع ہو جائیں لوگ جوق ور جوق جامع کوفد میں آنے گے مخارے سب لوگول کے سامنے ا یک خطبه دیا جس میں میان کیا کہ ملل سابقہ میں کوئی بات الی شیں ہوئی جس کا نمونہ اور تمثیل اس امت مرحومہ میں موجود نہ ہور بنسی اسر ائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کس آل موک اور آل بارون کا بنید موجود تعالی طرح مارے پاس بھی ایک تحفہ موجود ہے کہ کر مخارف کر کارنے کے لوگ کری برواران کو حکم دیا کہ اسے کھول دو اور کری مظر عام پر لائی گئے۔ سبائی فرقہ کے لوگ چوش مرت میں کرے ہو گئے انہول نے باتھ اٹھاکر نمایت مرم جو ثی سے تین تحبیریں کمیں بیہ و کچے کر شبیف بن رہبی رئیس کو فہ کمڑا ہوا اور کئے نگا اے معٹر کے گروہ! ورطہ زلنج و کفر من مت يرود" ان الفاظ عد شبع كاب متعد تماكه أكر بالفرض يركرى حضرت على بن كى ياد كار ب عامم اس عي انا فقرس سرايت نيس كر كيارك اس كى عظمت تسادے حق على بنو

امر ائیل کے چھوے کی حیثیت اختیار کرلے یہ من کر خوش عقیدہ سبائی جوش غضب ہیں بھر مجئے مجد میں خلفشار مج گیا، اور شبث کو د محکے دے کر معجد سے نکال دیا گیا۔

كرى كى عظمت كاغلو حدِ كفرتك چنج كيا:-

جب خبر آئی کہ عبیداللہ بن زیاد شامیوں کی فوج کے ساتھ موصل کی طرف بوھاہے اور عمّار نے اس کے مقابلہ میں اہراہیم بن اشتر کو روانہ کیا تو شیعان کو فد نے اس کری پر حریرو دیاج لپیٹ کر اس کا جلوس نکالا۔ سات آدمی داہمی طرف سے اور سات باکیں جانب سے اس کو تفاہے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ کی طرح یہ کری لٹکر کے ساتھ بھیٹی تکی۔ قضائے کردگار ے اس لڑائی میں شامیوں کی الی درگت ہوئی کہ اس سے پیشتر اسس مجمی ابیاروز بدو یکنا نعیب ند ہوا تھا۔ اس ما پر شیعہ حفرات اس "تابوت سکینہ" کے حصول پر حد سے گزری موئی خوشیال اور مجنوناند مسر تول کا اظهار کرنے ملے اور ان کی نظر میں کری کا نقدس کا نات کی ہر چیز سے بڑھ گیا۔ کوئی شیعہ ایبانہ تھا جو آیے سے باہر اور طفلانہ مزاجی کی خوشیوں میں غرق ند ہو۔ یمال تک کہ اس کے متعلق ان کا افراط کفر بواح کی مد تک پہنچ کیا۔ طفیل کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک حالت دکھے کر میں ایٹی حرکت پر سخت نادم ہوا کہ میں نے یہ کہا فتنہ کھڑا كرديا؟ اس كرى كے سب بے يملے محافظ حضرت ابو موى اشعرى كے يد موى تھے جو محام ك ساته رماكرت سف جو كله ان كى والده ام كلوم جناب وفير ضداي كل كا و بمائى حضرت فضل بن عباسؓ کی صاحبزاوی تھیں اس کئے مخار مویٰ سے بہت کچھ حسن سلوک کر تا تھا۔ آخر جب کری کی تولیت کے متعلق مولی پر طعن و تشنیع کی گرم بازاری ہوئی توانہوں نے یه کرسی حوشب برسمی کی تحویل میں دیدی اور پھر مختار کی وفات تک وہی اس کا متولی رہااس کری کے متعلق اعثیٰ ہمدانی نے چند اشعار کے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ "میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم سب عبداللہ بن سباکی امت ہو۔ اے شرک کے پاسبانو! میں تم سے خوب واقف ہوں۔ میں حلفاً کتا ہوں کہ تمہاری کری تابوت سکینہ نہیں ہے گواس پر کئی کئی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور شام، نمد اور خارف اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں تاہم یہ تابوت سکینہ سے کوئی نبت نمیں رہمتی میں تووہ مخص ہول جے آل جمد عظام ہے محبت و شغف ہے اور اس وحی اللی کا پیرہ ہوں جو مصاحب میں ورج ہے"۔ مور خین نے لکھا ہے کہ مخار بی نے شیعول میں رسم تعزید داری جاری کی محمید جس سے یقین ہوتا ہے کہ یمی کرسی تعزید داری اور کاغذی تابوت سازی کی اصل مناحمتی۔

### جناب محمد من حنفيه كاخط شيعان كوفه كے نام:

شید عرفی می مروه جماعت کو سمتے ہیں۔ حضرت امیر معادیة اور شامیوں کے مقابلہ میں جو لوگ امیر الموسنین علی مرتفاق کے حای و ناصر سے وہ شیعان علق کے نام سے مشہور سے۔ مگر ہیں کے بعد جب عبداللہ بن سبا یمودی نے ایک ایسے عفونت آمیز مسلک کی بنیاد ڈائی جس میں پنجیر خدا ﷺ کے امحاب کبار ر ضوان اللہ علیهم اجتعین اور دوسرے صلحائے امت کی وشنام دہی کو جزء عبادت محمرایا تھا تو سبائی پنتھ کے خلاف مسلمانوں میں ایک عام بیبت اور جذبہ نفرت پیدا ہو گیا۔ یہ و کی کر پیروان ائن سبانے شیعان علی کا روپ دھارن کر لیا اور تشیع کے لباس میں مسلمانوں کے دین وایمان پر ڈاکہ ڈالنے گلے۔ اب سبائی ندہب کے اختلاط سے شیعان علی وو مرو ہول میں منقسم ہو مجھے۔ شیعہ اور عالی شیعہ کو تھوڑے عرصہ میں تمام شیعان علی عالی شیہ بن کر شیعان انن سباین گئے لیکن مختار کے عمد حکومت تک کوفہ میں عالی اور غیر عالی دونوں گروہ یائے جاتے تھے اور غلوامیز شیعیت مخار کی سر پرسی میں ترتی کررہی تھی۔اس وقت حسب میان علامدان جرير طبري كوفه ميل منديت متلفه عام ايك عورت محى جس ك مكان ميل تمام عالى شیعہ جمع ہو کر باہم صلاح و مشورہ کیا کرتے چھے۔ای طرح ایک اور عورت کیلی ہنت قمامہ کے مكان ميں ہى عالى شيعہ جمع ہوتے تھے۔ ليك كا بھاكى رفاعه بن قمامه كوشيعان على ميں سے تفالكين عالی نہ تھاای وجہ سے لیلی کو اس سے نفرت تھی۔ ای طرح کو فہ میں ابواحراس اور ابوحارث کندی دو مرو می ایسے تھے جو عالی شیعول کا فیاء وملائ ہے ہوئے تھے۔ ابو عبدالله جدلی اور بزید بن شر احیل نے ان دونول عور تول اور دو مردول کے غلو کی حالت ویکھی تو ان کے متعلق حضرت محمر بن حنفية كومكم معظم لكو محيجاجو امير المومنين على ك صاحر اده تع اور جنبيس عار اور شيعال كوف نے "مهدى موعود" قرار دے ركھا تھا۔ جناب محمد بن على محمد بن حنيه كے نام ہے اس لئے مشمور ہومنے تھے کہ ان کی والدہ فبیلہ ہو حنیفہ میں سے تھیں۔ حضرت محمد بن حنیفہ نے بزید بن شراتیل کے باتھ ایک خط شیعان علی کے ام لکھاجس بیں انہوں نے ان کو الل غلو کے شر سے م کی جاہت کی۔ خط کا مضمون یہ تھا" یہ خط محد بن علق کی طرف سے ہارے ان شیعول کیلئے ب جو كوف على بي - حميس جائ كد عالس اور مساجد على جع موكر خفيد اور علاميد الله كوياد کرف الل ایمان کے علاوہ کسی کو اپتالام نہ ماؤاور جموٹے مدعیوں سے اپنادامن چاؤ۔ صوم و صلوۃ کی مداومت کرو اور بیتین جانو کہ کلو قات بیں کوئی ایس ستی نسیں جو سوا تھم ربانی کے کسی کو كا مُعدا تشان بنيا عكم "حفرت الن حفيد في أس خط من رفض سي بملو حي كرف عدده مشكدة على المحرف والوول سے چنے كى الى بدايت فرمادى

### ان حنفية كو مخاركي طرف سے جان ستاني كا خطرہ:-

جب کہ معظمہ میں حضرے محدی حدیث ہے ہاں متوانز اس قتم کی افسوسناک خبریں پہنچنے لگیں کہ مخار دین حنیف میں روز افزوں رخند اندازیاں کردہا ہے اور اس کی وجہ سے فتد رفض ترقی پذیر ہے توانہوں نے بدات خود عراق تقریف نے جانے کا عزم فرمایا۔ جب عثار نے یہ خبر من تواسے خوف ہوا کہ حصرت محدین حنینے کے قدوم پر شیعہ لوگ جو اس کے دام تزویر میں کھینے ہیں اس سے الگ ہوجا کی مح اور اس کی ریاست و سیادت مووت ذوال میں آجائے گی۔ یہ سوج کر وہ حضرت این حنید کے قدوم میں مزاحت پداکر نے کیلئے ایک جیب و غریب جال چل محل موج کر وہ حضرت این حنید کے قدوم میں مزاحت پداکر نے کیلئے ایک جیب و غریب جال چل محل میں ماطل میں ملامت کیا کہ "ہم مدی کی بیصد میں داخل ہیں لیکن سے مدی کی ایک عمداق موج کو گا مصداق موج کو گا کہ قوگوں نے دریافت کیا کہ "وہ علامت کیا ہے" کہنے لگا کہ "اس پر توار کا ایک وار کیا جائے۔ اگر توار کا ایک ور کیا جو کہ میں مالک علامت کیا ہے" محتولہ حضرت این حنیہ کے سی جائے۔ اگر توار کا کے ذریاف نہ کرے تو وہ معدی ہے" محتولہ حضرت این حنیہ کے سی میرک کہ پہنچا تو انہوں نے مواق کے کا اور کیا کہ بیس میں ہوگیا کہ محتولہ حضرت این حنیہ کے کی ایک میں ایک کو دیس میں آئی کر کوے گا۔ (کتاب الفرق تین الفرق میں 33)

### ان زیر اکو چکمه دیکر مجازمقدس پر قبعنه جمانے کی مامراد کوشش:-

جب این زیاد نے مخار کی آگھ زخی کر کے اسے کوفہ سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا تو مخار نے کہ معظمہ جاکر حضرت عبداللہ بن زیر کے ہاتھ پر بیدسہ کرلی تھی اور ان کی طرف سے اس شای فوج کا مقالمہ کیا تھا جو پر بیر (بن معاویہ) نے حمین بن نمیر سکوتی کے زیر قیادت و مشق شای فوج کا مقالمہ کیا تھا جو پر بیر (بن معاویہ) نے حمین بن نمیر سکوتی کے دیر تھا دی موت کے بعد محاصرہ الحماک و مشق واپس چلی گئی تھی لیکن اس میدسے واطاعت پذیری کے باوجود مخار نے اپنے مطاع کے خلاف بی غداری کی کہ کوفہ آگر حضرت عبداللہ بن نمیر کے عامل عبداللہ بن مطبع کو کوفہ سے نکال دیاور والایت کوفہ کی کوفہ ایک حیارہ ور جہ کا فریب کار اور حیلہ سازیمی تھا اور وعوی نبوت کے باوجود الی بید وفا تھا اس طرح پر لے ورجہ کا فریب کار اور حیلہ سازیمی تھا اور وعوی نبوت کے باوجود الی بید وفا تھا اس کی حیلہ سازیمی کی باوجود الی مطبع ہوں گئے جالیں چاتا تھا کہ مغرب کے شیاطین سیاست کو بھی شاید الی دوباہ بازیوں کی ایک آدھ مثال شے نمونہ از تروارے پیش کی جاتی ہو۔ جب ایک شاکہ ویک کی ایک حیارہ ورد محتی ہوں گئے کو فہ پر انجی طرح و فیل سازیوں کی ایک آدھ مثال شے نمونہ از تروارے پیش کی جاتی ہو۔ در ہم محتی بول گی۔ اس کی حیلہ سازیوں کی آلیک دوبہ ہو ان انہ در اس کے حیارہ کی شاید ان کی معیبت جنگ سے مطاف فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ سے عطافہ فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ سے عطافہ فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ سے عطافہ فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ

چادول" حضرت انن زبیر" نے اس کا مد جواب دیا کہ "نقیف کا مد مکار مجھ سے کب تک محرو فریب کر تاریج گا؟" جب بے حیلہ کادگر نہ ہوا تو مخار نے حضرت این زیبر کو ایک اور چکمہ دیکر ' تجاز مقدس پر قبعنہ جمانا چاہلہ واقعہ یہ تھا کہ یزید (بن معاوییہ) کے مرنے کے بعد شام بیں مروان بن عمم کی حکومت قائم ہوگئی تھی۔ مروان کی ہلاکت کے بعد جب اس کا بیٹا عبد الملک سرير سلفنت پر بیٹھا تواس نے ادادہ كياكہ تعظير كمد معظمہ كا جوكام يزيدكى موت كے باعث تویق میں برخمیا تھا۔ اس کو پایہ محیل تک پنھا ویا جائے چنانچہ اس غرض کیلئے اس نے ایک لككر جرار حضرت عبدالله عن زير ع مقابله على رواند كيا جو بهت ون تك وادى القرئ ين ڈیرے ڈالے بڑا رہا۔ یہ وکم کر مخکر نے یہ سے کھ اخلاص و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حفرت حبدالله عن زير"كو لكعار " مجمع معلوم مواب كد عبدالمك عن مروان ني آپ ك خلاف عربدہ جوئی کی خواہش کی ہے اور اس غرض کیلئے ایک فوج جمجی ہے اگر آپ بہند فرما تمیں تو میں جاہتا ہوں کہ آپ کی امداد کیلئے مک میجوں" جناب عبداللہ بن زیر نے جواب دیا کہ "اگر حمیں میری اطاعت متور ہے تو کوفہ میں لوگول سے میری معت لواور میری اماد میں اپنی فوج ہیج کر اس کو تھم دد کہ وادی القر کی میں عبدالملک کی فرستادہ فوج کے مقابلہ میں جا کر لاے " یہ خطایا کر مخار نے شر جیل بن ورس ہدانی کو تین بزار فوج کے ساتھ مدینہ جانے کا - عمم دیااور جایت کی که "مدید مینی می این رسید سے مطلع کرنااور مزید بدایات کا انظار کرنا"۔ على كا اصل عدمايد تفاكد "جب بدفي جاكر مديد منوره ير قابض موجائ تو مديدك حكومت كيليح كمى كوكوفد سے عامل مناكر مليح دے اور چر شرجيل اپني فوج لئے ہوئے ابن زير ﴿ برجرُه دوڑے کور ان کو محصور کر نے "شر جیل تین ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کوروانہ ہوا۔ اب حعرت عبدالله بن زير كوبيه خوف دامن كير مواكد مباده عمار نے كوئى فريب كيا مو-اس لئے انسوں نے مکد معظمہ سے عباس بن سمل بن سعد کو دو بزار فوج کی قیادت میں مدید طیبد رواند فر ملا۔ جب عباس مدیند پہنچا تواتے میں عراقی لشکر بھی آنمودار ہوا۔ شر بیل نے آتے ہی اپی **قوج کی جنگی تر تیب تائم کردی۔ میند میسرہ مضوط کر لئے اور بانی پر بنند کر لیا۔ عباس ایسی** مالت على ان كياس بنواكد اس كى سياه مين كوئى جنكى نظام قائم ند تعاد تمام سيابى عليمده عليمده على مسي تعد عبس في رقيم عن شرييل سه الماقات كي اور ويكماك شرييل بإنى ير بورى جَلَّ رَتِي كَ مَا تَعَ فَرُوكُمْ إِدِ عَبَالَ فِي شَرْ بَيْلَ كُو سَلَام كِيالُور كَمَاكَ مِن تَمْ يَ تَظِيد على يحد منا بايتا عول مر ول تعالى على اس سه الد عباس ف إوجهاك "كياتم عبداللد ن تع کی تعاصت میں ہو؟"اس نے کھا" بال بی ان کی اطاعت میں ہول" عال نے کہا کہ ۔ ولوی اللہ فی میں معرت عبداللہ بن زیر کا وغمن فروس بے تم ماری رفاقت میں اس کے

مقابلہ پر چلو" شرجیل نے کما مجھے تسارے احکام جالانے کی کوئی ہدایت نہیں کی گئی مجھے صرف ید عظم ملا ہے کہ مدینہ پہنچ کر تھیرول اور پھر جو مناسب سمجھو کروں" عباس نے کمااگر تم این و الماعت میں ہو تو انہوں نے مجھے یہ عظم دیا ہے کہ میں تم کو اور تمہاری فون کو ایت وشنول کے مقابلہ میں واوی القری نے جاؤل۔ شر جیل نے کرریی جواب دیا کہ مجمع تماری اطاعت کا کوئی تھم نہیں دیا گیا اس مدور منطق پر عباس کو یقین ہو گیا کہ شر جیل یہاں کسی فاسد ارادہ سے آیا ہے مگر عباس کے اس مفتلو کو اس خوبی سے منایا کہ شر جیل کو اس بات کا مطلق احماس نہ ہوا کہ عباس اس کے مخالفانہ رویہ کو بھانپ گیا ہے۔ خاتمہ سخن پر عباس نے شر جیل ے كما چهاجو قرين مصلحت موكرويں تو عقريب اپني فوج لئے وادى القرى كو چلا جاول كا"۔ اس ملاقات کے بعد عباس بھی پانی کے ایک مقام پر آگر اِقامت گزیں ہوا۔ اور پھر چند فیتی اشیاء جو مکه معظمدے ساتھ نے گیا تھا، تحفقاً شر جیل کو تھیجیل اس کے علاوہ آنے کی بوریال ۔ اور چرم کشیدہ بھیز میں بعلور ضیافت روانہ کیں۔ اس وقت شر جیل کی فوج کے پاس سامان رسد تحر کیا تھا۔ انہوں نے اس ضیافت کو نغیمت سمجار آیا اور کوشت کے چینج بی اہل لشکریانی لانے اور کھانا یکانے میں معروف ہو گئے۔ لور ان کی جنگی تر تیب باقی ندری۔ جب عباس مخار ك الشكر كو عافل كرنے ميں يورى طرح كامياب موحميا تواب اس نے اچى فوج ميں سے ايك ہزار جوانمر وجو نمایت بھادر وجگ آز مودہ تھے متخب کے اور انسیں لے کر شر جیل کے خیمہ کی طرف بزها۔ شرجیل نے انہیں اپنی طرف آتے و کم کر خطرہ کا احساس کیااور جسٹ اپنی فوج کو للکاراله لیکن ابھی ایک سوجوان بھی اس کے پاس جمع نہ ہوئے تھے کہ عباس اس کے سر پر پہنچ كياس وتت شرجيل بكواز بلند چيخ لكاكه "اب حزب الله! ميرب باس آد اور ان طالمول سے جو شیطان ملعون کے پیرو ہیں لڑو"عباس رجز خواتی کر تا ہواا عراقیوں پر ٹوٹ پڑا۔ شر جیل اینے ستر جوانوں کے ساتھ طعمہ اجل ہو محیار اب عباس کی فوج نے مار مار کر عراقبول کے پر نچے اڑا وية اور تين برارآدميون كوماجر مولى كى طرح كاث كرآناً قانا نذر اجل كرويا- البتدووسوجوان اس طرح چے مکتے کہ جن لوموں کو ان کے قتل کا کام سپر دہوا تھا۔ ان میں ہے بعض آدمیوں نے رحم کھاکر ان کو چھوڑ دیا۔ یہ دو سوآدی عراق کی طرف مند کر کے بھا کے لیکن ان کی بھی اکثریت راسته میں ملاک ہوم گی۔ جب مختار کو اس لشکر کی بربادی کا علم ہوا تو کینے لگا کہ "نابکار فاجروں نے خدا کے بر گزیدہ معدول کو قتل کردیا ہے۔ مگر سے مقدر ہو چکا تھا اور وہ پورا ہوا"۔ (تاریخ این جریر طبری ج7ص 134-134)

#### مخار کا فرقہ کیبانیہ :-

مختار کے مرنے کے بعد مختار کا مستقل گروہ کیسانیہ کے نام سے دنیا کے سامنے آیا۔ کیسانیہ کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے بھش کہتے ہیں کہ خود مخار کا اصل نام کیسان تھااور بھش کا خیال ہے کہ کیمان حفرت علیٰ کے غلام کا نام تھا چونکہ اس کے زیر ہدایت مخار نے قاتلین حسین علیہ السلام کو کیفر کر دار تک پہنچایا اس لئے اس کے فرقہ کو کیسانیہ کہتے گئے بھر کیسانیہ کے بھی مختلف فرتے ہیں لیکن یہ تمام فرتے دومسکول میں باہم متعق ہیں ایک توسب کے سب ای حفید کو الم مانتے ہیں چنانچہ مختار بھی اننی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ دوسرے ان کے زعم میں خدائے پچوں ازلی نئیں باعد اس کیلئے بھی بدر و آغاز ہے چانچہ بیالوگ ہر اس محص کو کا فرسیجھتے ہیں جو خدائے عزوجل کیلئے ابتداء تشلیم نہ کرے۔ کیمانیہ میں محمد بن حفیہ یے متعلق ایک اور اختلاف ممی پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت علیٰ کی شمادت کے بعد وی امام تھے جنانچ جنگ جمل میں امیر المومنین علیٰ کا جھنڈ اانمی کے ہاتھ میں تقا۔ دوسرے کتے ہیں کہ حضرت علیٰ کے بعد ان کے فرزند حفرت حسن مجتبی امام تھے۔ ال کے بعد منصب امامت حفرت حسین کو تغویض ہوالیکن جب لهام حسین پرید کی طلب ہیں۔ کے وقت مدینہ سے مکہ گئے تو امامت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو سپرد کر گئے۔ کیمانیہ کی ایک شاخ کر بیبیہ ہے جو ابو کرب ضریر کے بیرو میں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ "امام محد بن حنیہ ان میں۔ ان براج سک مرگ طاری نسیس موئی۔ وہ اس وقت جل رضوی میں تشریف فرما ہیں۔ان کے آمے دو چھے بہد رہے ہیں ایک یانی کا ہے دوسر اشمد کا۔ دوائنی چشمول سے ابنارزق حاصل کرتے ہیں۔ ان کی دائن جانب ایک شیر بیٹھا ب اور بائی طرف چیا۔ بر دونول جانور وشنول سے الن کی حفاظت کررہے ہیں اور اس وقت كك مرام حفاظت كرتے رہيں مے جب تك كه آپ كو خروج و ظهور كا تحكم نه ہو" ان كے خيال عل حضرت محمر كن حفية على مهدى موعود بين- دوسر يكساندك كابيه عقيده ب كه محمر كن حفيه اتعل فرا محد مراس بارے میں می اختلاف ہے کہ ان کے بعد کون امام ہوا بعض کے خیال می ون کے بعد علق این حسین ذین العلدین المام ہوئے اور بعض کے نزویک ال کے بعد ال کے قرز مداو باشم عبدالله كو منصب المست ما تغاد ان من سدراوندى كرده كايد عقيده ي كرابوباشم كے بعد اللہ كى وصيت كے سموجب الاست محد بن على بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب كى طرف عن بوحق\_(الغرق بن الغرق ص 22،27)

چو تک محکد کا کا ات و واقعات نے غیر معمولی طوالت اختیار کرلی ہے اس لئے بغر ض اختماد اس کا وہ سمامای مکام " تھم انداز کیا جاتا ہے جو اس نے معز لد قرکان کے چیش کیا۔ جو حفرات اس معلی و مستح خطامت کے مطالبہ کا اشتیاق رکھتے ہوں وہ علامہ عبدالقاہر کی کتاب "الفرق بن الفرق" (ص 34-65) کی طرف رجوع فرمائیں۔ "الفرق بن الفرق بن الفرق کی طرف رجوع فرمائیں۔ فصل 6۔ مصعب بن زیرکا کوفد پرجملہ اور مختار کا قتل ا

اد اہم من اشتر کو فی عثار کا دست راست تعاد مخار کو جس قدر ترتی و عردج نعیب ہوادہ سب ادر اہم من اشتر کی شجاعت، اولوالعزمی اور حسن تدیر بنی کا رہین منت تعاد اور اہم جد حرکیا شجاعت و اقبال مندی کے پھر برے اثا تا گیا اور جس میدان کا رخ کیا۔ فتح و ظفر ہاتھ باندھے سائے آموجو و ہوئی۔ اور اہیم ہر میدان میں عثار کے دشنوں سے لڑا اور اس کے علم اقبال کو ثریا تک باند کر دیا۔ البتہ ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور اہیم نے اسے تنا چھوڑ دیا اور کی وہ وقت کی باند کر دیا۔ البتہ ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور اہیم نے اسے تنا چھوڑ دیا اور کی وہ وقت ہے جبکہ عثار کا کو کب اقبال زوال و فتا کی شغیق میں غروب ہوگیا ہے جس محارب میں مصحب من زیر والی بھر و نے کو فد پر حملہ کر کے عثار کے شجر و حیات کو متاصل کیا ہے اس میں اور اہیم نے فتار کا ساتھ نہ دیا بائے موصل میں الگ یہ ما تھ کر کی والت ویربادی کا تماشہ و کھتار ہا۔

ان جریر طبری، این انجیر وغیره مورخول نے اس عقده کا کوئی حل پیش قیمی کیا کہ اہر اہیم فی اس موقع پر اس سے کیول بے اختائی برتی۔ البتہ علامہ عبدالقابر بغداوی نے حقیقت حال کے چره کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ تکھتے ہیں کہ جب ابر اتیم کو معلوم ہوا کہ مخار نے علی الاعلان نوت اور نزول وی کا دعوی کیا ہے تو وہ نہ صرف اس کی اعازت سے وست کش ہوگیا بلعد اپنی خود مخاری کا اعلان کر کے بلاد جزیرہ پر بھی قبضہ جمالیا۔ (الفرق ص 35)

معسعب ان زیر کو ان حالات سے فاکدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ آیا۔ اس سے پیشتر رؤسائے کو فہ اور مختار کے تعلقات بخت کشیدہ ہو چکے ہتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہر وہ فخص جس کے ول میں خدا اور اس کے مرکزیدہ رسول کی محبت کا نور ضیا آگان ہے مختار کی ان سر گرمیوں کو نظر استحسان سے دیکھے گاجواس نے وشمنان آل رسول کی تخریب واستیمال کیلئے شروع کر رکمی تھیں اور رؤسائے کو فہ بھی اس کام میں اس کے قدر شناس اور موسکہ تھے لیکن اہل کو فہ کو انمی ایام سے جبکہ ایرانیم من اشتر ہنوز مختار کار فئل کار تعلد مختار کے خلاف کچھ شکایتیں پیدا ہوگئی تھیں جن کی جبکہ ایرانیم من اشتر ہنوز مختار کار فئل کار تعلد مختار کے خلاف کچھ شکایتیں پیدا ہوگئی تھیں جن کی دجہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبادزت بلعہ کر دیا تعالور مختار نے امرانیم کی مدو سے ان کو حجہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبادزت بلعہ کر دیا تعالور مختار نظرت و عزاد کی چگار کی وب سر کوب کر دیا تعالم جنبش میں آئی اور سر کوب کر دیا تعالم جنبش میں آئی اور سر کوب کر دیا گھد اس حق مختار کو کھل کر خاک فالی ملادیا جائے۔

### رؤسائے کو فہ کا ورود بھرہ اور حملہ آور ہونے کی اشتعال انگیزی :-

اس قراد داو کے ہموجب شب بن رہی، محر بن اشعب اور بعن دور سے ہر بہت خوردہ رہا ہے دور سے ہر بہت خوردہ رہا ہے جہر ہ جاکر مصعب ائن زیر کو ہر اجیحتہ کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ سب سے پہلے شہت ہمر ہ پنچا۔ اس وقت دو ایک نچر پر سوار تھا۔ جس کی دم اور کان کے کنارے قطع کر دیئے تھے۔ اس نے اپنی قباکو ہمی چاک کر دیا تھا اور باواز بلند زیار رہا تھایا خواہ یا خواہ (دادر سی سیجے۔ فریاد کو چنچنے) حاضرین مجلس نے مصعب کو ہتایا کہ ایک محتمل دروازے پر فریاد رہی کیلئے کھڑ اے اور اس کی سے حاضرین مجلس نے مصعب مجھ گیا کہ شہت ہوگا اور عمل می سے محتم دیا کہ اندر بلالو۔ شب نے دربار میں پہنچ کر صور شمال عرض کی۔ دوسرے سر برآوردہ کوئی مصعب سے پاس بینچ اور مخاری چیرہ وستیوں کی داستانیں سناکر کہا کہ "ہم اختا در جہ کے مطلوم ہیں یہاں تک کہ ہمارے بی ظام اور آزاد غلام ہم پر چڑھ آئے ہیں آپ ہماری اعانت سیجے مظلوم ہیں یہاں تک کہ ہمارے بھی فرہ سیخ اور اداد غلام ہم پر چڑھ آئے ہیں آپ ہماری اعانت سیجے اور ہماری اعانت سیجے مطلوم ہیں یہاں تک کہ ہمارے بھی فرہ سیخ اور اداد علام ہم پر چڑھ آئے ہیں آپ ہماری اعانت سیجے اور ہمارے بھی فرہ سیخ اور آزاد غلام ہم پر چڑھ آئے ہیں آپ ہماری اعانت سیجے کور ہمارے ساتھ مظر مخار مخار بر فرج کئی فرہ ہیں ۔

## مصعب كى يلغاركو فدير:-

لگاکہ "موت کا آنا لازمی امر ہے اور جس موت میں مرنا چاہتا ہوں وہ وہی موت ہے جس پر این شمط کا طاقمہ ہوا"۔

جب مخار کو معلوم ہوا کہ مصعب کی فوج خلکی اور تری کے دونوں رائے عبور کر سے اس ك قريب بيني مى ب تواس نے مى كوف سے جنش كى اور مقام سلجين راكر وري وال و يــــ سلحین مختلف دریاؤل کا سنگم ہے۔ اس مقام پر دریائے حمرہ دریائے سمجین، دریائے قادسیہ لور دریائے برسف فرات سے نکلتے ہیں۔ مخار نے اس عظم پر ایک مدروا کر دریائے فرات کا یائی روک دیا۔ اس طرح فرات کا تمام پانی معاون دریاؤل میں چڑھ کیا۔ اس کا تنیجہ یہ ہوا کہ بھر ی فوج جو کشتیوں میں بیٹھی چلی آری متنی ان کی کشتیال کیچڑ میں کھنس گئیں۔ یہ حالت و کھ کر بھر بول نے کشتیال چھوڑ ویں اور پاپیادہ کوچ کر ہاشر وع کیا۔ ان کا رسالہ ان کے آگے دریائے فرات کے بند تک پہنچ گیا۔ اور اس کو منهدم کر کے کوفد کی طرف باگیں اٹھائیں۔ جب مختد کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے آگے بدھا اور مقام حرورا میں پینچ کر موریع تیار كرائ \_ قصر اور معجد كومتحكم كيالور قصر من يدى عجلت كيما تعدوه تمام سامان فرابم كياجس كى حالت محاصرہ میں ضرورت پیش آتی ہے است میں مصعب بھی حروراء پینچ مے جو ولایات بھر وو کوفہ مدفاصل ہے۔ آتش حرب شعلہ زن ہو کی۔ موصعب کی فوج میں سے محمد ان احصف رئیس کو فد جس نے دوسرے کوفی رؤساء کے ساتھ بسر و جاکر مصعب کو عملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی ایے تمام وستہ فوج کے ساتھ کام آیا تاہم مخار کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھاتا پڑا۔ اور وہ مقابله کی تاب نه لاکر سخت بد حالی کے ساتھ معال کھڑی موئی۔ جننی دیر تک فوج برسر مقابلہ ر ہی۔ مخار نمایت بے جگری سے او تارہا۔ آخر فوج کی بزیمت نے اس کو بھی چیھے بٹنے پر مجور كيا\_ اب وه پسيا موكر كوف پنچالور قصر الارت ميل قلعه مد موكيا\_ دوسر ، ون مخد كى بزيت خور دہ سیاہ بھی کو فد بیٹنی گئی۔ ہز بہت وہیائی کے وقت مختار کا ایک انسر اس سے کھنے لگا کہ کیاآپ نے (وحی آسانی سے اطلاع پاکر) ہم سے فتح و ظفر کا وعدہ شیس کیا تھا؟ اور بیر شیس کما تھا کہ ہم و من کو مار کھائیں کے ؟ محار نے کما "کیا تم نے کتاب اللہ میں بہ آیة سیس برا ھی"

رجمہ :- (حق تعالی جس قوم کو جاہتاہے محو کر دیتا ہے اور جسے جاہتاہے حال رکھتا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں اوح محفوظ ہے)"

قصر كامحاصره اورمحصورين كي بدحالي: -

مخار قریبایس ہزار فوج حروراء لے گیا تھاان میں ہے کچھآدی تومارے گئے پکھ کوفد پہنے کراینے اپنے گروں میں روپوش ہو گئے اور آٹھ ہزار آدی مخارکے پاس قعر میں جا داخل ہوئے

اب مصعب کی فوج کوف پیچی قصر کا محاصره کر لیا محاصره جار مهینه تک جاری ربا مخار بر روز این رسالہ کے ساتھ قفر میں ہے برآمہ ہو کر کوفہ کے بازاروں میں جاکر وسٹمن ہے وو دو ہاتھ کرتا اور کچھ زیادہ نقصان پہنچائے بغیر واپس آجاتا۔ محصورین کی حالت دن بدن نازک ہونے گئی۔ سید د کم کر اہل شہر بھی جو مخارے مخالف منے دلیر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مجمی مخار کار سالہ حملہ كرنے كيليے قصر سے ذكانا تو مكانات كى چھتوں برسے ان براينيس بقر، كيجر اور غليظ بانى والا جاتا۔ محاصرین نے سامان رسد کی آید بالکل مسدود کر رکھی تھی اس وقت محصورین کی بسر او قات کی سے صورت تھی کہ بہت می عور تیں اپنے اپنے مکانات ہے اشیاء خورد د نوش کسی چیز ہے ڈھانگ کر لے چلتیں۔ بطاہرید معلوم ہوتا کہ وہ نماز کیلئے جامع مجد جارتی ہیں یا کی عزیز ویگانہ سے سطنے جاتی ہیں اور جب قصر امارت کے پاس مہنچیں تو عقار کے آدمی ان کیلیے وروازہ کھول دیتے اور اس طرح کھانا پانی ان کو فیوں کے پاس پہنچ پاتا جو مقار کی فوج میں تھے جب مصعب کو اس کی اطلاع موئی توشر کے تمام چور داستوں پر بہرے اٹھادیے اور کوشش کی کہ کوئی مخص محل تک نہ پہنچ سے تاکہ محصورین محو کے پیاہے ہی ہلاک ہو جائیں اس وقت الن کی یہ حالت میں یک یانی پینے کے بیت المال میں شد بخر ت موجود تھا۔ بانی کی تکلیف دیکھ کر مختار نے تھم دیا کہ کنو کی بیس شد وال دیا جائے۔ تاکہ پانی کا مزاہد ل کر پینے کے قابل ہو جائے اس مطرح اکثر لوگ سیراب ہو جاتے تھے۔ اب معدب نے محاصرین کو قعر الات سے اور قریب رہنے کا تھم دیا۔ بعض و قت صعب کے فوجی دیے محل کے اس قدر قریب پینی جاتے سے کہ مخار نے ان آدمیوں پر چ قسر می د کھائی وسیتے اسبوات تیم اندازی کی جاتی۔ اب یہاں تک دیکھ بھال کی جانے لگی کہ عل سے قرومروج مورت بھی سمی طرح سے آتی و کھائی ویٹی اس کا عام و پد منزل مقصود اور **کہ در فت کی غرض و عایت وریافت کی جاتی۔ ایک** دن دو تین عور تیں کر فیار کی گئیں سے اپنے تد تدول کے اس جو تصر میں محصور سے کھانا لے جاری تھیں۔ جب معدب کے سامنے پایش کی منتی تواقیں بھ مخدے والیں مج ویا ایک مرتبہ مصعب کی فوج کے بچھ امر کی اور کوئی فوجوان جد بھک کی افلوں سے بے خبر ہے۔ بغیر سر وار کے بدے بازار میں نکل بڑے اور مخار کو "ائن ووجه " كے خطاب سے پار نے محد على حمر كى جمت ير عرام موالور كنے لگا معلوم موتا ہے ک ور می کوف یامر و کاکوئی معتر سر دار نسی ب درند یه جمعی جمعے اس نام سے ند بکارے علا نے ون کو معظم حالت میں دیکھ کر جلاکہ حس نسس کردے چنانچہ قعرے باہر نکل کر ان پر ج خت کر نے کا فراوہ کیا اور دو سو آو میول کے ساتھ الن پر حملہ کیا۔ قریباً سو تو ویں کھیت رہے اور بتی اس طرح ب اوسان بھا کے کہ ایک پر ایک گر اپڑا تھا۔ تھوڑے فاصلہ پر چنچے چیکٹے میک کے وسترے انسیں بھی جالیالور باربار کر ان کا کھلیان کرویا۔

# فوج کی دون ہمتی اور بے و فائی اور مختار کا قتل:-

جب محاصره کی سختی روز افزول نا قابل مر داشت ہونے کی توایک دن مخار نے اپنے لشکر کو جمع کرے کینے لگا"یادر کھو کہ جس قدر محاصرہ طویل ہ**وگا تمباری طاقت جواب دیتی جائے گ**یا س لئے بہتر ہے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں واد شجاعت دیں اور اور تے اور سے عرت سے جائیں وے دیں۔ آگر تم بمادری سے لاے تو میں اب تھی فتح کی طرف سے مابوس نمیں ہول" محر انسین اس کی ہمت ند بڑی اور جنگ کیلئے باہر نظنے سے انکاد مرربا۔ البتہ صرف انیس آو میول نے ر فاقت پرآمادگی ظاہر کی۔ مخار مخالفین ہے کہنے لگا"خدا کی قتم! میں کسی کو اپناہاتھ نہ دول گا۔ آگر تم نے میراساتھ ندویااور میں نے باہر نکل کر جنگ شروع کی اور مارا گیا تو تم اور بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوجاد کے اور اگرتم نے اپنے تیک وعمن کے حوالے کردیا اور اعداء نے قابو پاکر تم کو محل كرنا شروع كيا توياد ركھوكم تم لوگ ايك دوسرے كے مند ند لكو كے اور كمو سے اے كاش! ہم نے مختار کا کہا مانا ہوتا۔ اگر اس وقت میراساتھ دو اور بالغرض تم کو فتح نہ ہو تو بھی شرانت اور عزت کے ساتھ تو مرو مے "لیکن انہول نے ایک نہ بنی۔ آخر مخار خوشبولور عطر لگا کر ایس آدمیوں کے ساتھ قلد سے برآ د ہوا۔ باہر فل کر ایک مخص سائب انن مالک نے علیحد کی اختیار کر لی۔ اب اس نے باقیماندہ اٹھارہ آدمیوں کی رفاقت میں مقابلہ شروع کر دیا۔ تعوزی دیریش تمام سائتی نذر اجل ہو گئے۔ آخر مخار خود بھی ان متونوں کے ڈھر پر ڈھیر ہورہا۔ یہ مادھ 14 ر مضان 67ء کورو نما ہوا اس وقت مخار کی عمر 67 سال کی متی۔ مخار کے ممثل کے دوسرے دن اس سے ایک افسر حیر بن عبداللہ علی نے مخار کی قلعہ میر فوج سے کماکہ "سب آدی باہر فکاواور الر سر عزت کی موست مر جاؤلور باد رکھو کہ اگرتم نے دون ہمتی کا ثبوت دیکر اپنے تیک دشمن کے حوالے کیا تو بھی اعداء تم کو زندہ نہ چموڑیں کے "لین ان لوگول نے انکار کیا اور ایے تین بعر ی فوج کے سرو کردیا۔ بعر یول نے ان کو پابہ جولال باہر نکالا۔ آخر معسعب نے روسائے لشکر کی خواہش اور رائے عامد کے محوجب مخار کی فوج کے تمام آومیوں کو یہ تی کرنے کا تھم ویا۔ اب حیرین عبداللد کی کومعبعب کے سامنے پیش کیا گیا۔ حیر کینے لگا۔ "تمام حمدو ٹناکا مستحق وہی خالق کروگار ہے جو اس وقت تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ جمیں معاف کرتے ہویا نہیں؟ اے امیر! اس وفت دوامور آپ کے سامنے ہیں۔ رضائے الی اور اس کی نارامنی۔ جو محض معاف کر تا ہے خدااے معاف کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے اس کو عزت حشتا ہے لیکن جو شخص سزا دیتا ہے وہ تعاص سے مامون و محفوظ نیس رہ سکتا۔ اے انن زیر ! ہم تمہارے اہل قبیلہ اور مسلمان ہیں۔ ترک یا دیلمی نہیں ہیں مناسب رہے ہے کہ تم صاحب قدرت ہو کر معاف کر دو" یہ ہاتیں سن کر

مصعب اور قام حاضرین کو اس پر رخم آگیا اور مصعب نے اسے رہا کردینے کا ارادہ کیا لیکن عبد الرخمی من محد جس کا بلپ محد نن اشعث ای لڑائی کی تعیف چڑھ چکا تھا اور دوسرے کوئی روساء جو اس لڑائی کے اصل متحرک وبائی تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ''آپ لوگ یا تو می لوگوں پر رخم سیجتے یا ہم پر '' یہ ویکھ کر مصعب نے ان سب کے قتل کرتے کا تھم دیدیا۔ معتولین کی تعداد چھ بزار تھی۔

محکر کی ایک ہوی کا قتل برم ارتداد:-

مصعب کے تھم سے مخار کے دونول ہاتھ کائے گئے اور معجد کے پاس کیلول سے ٹھونک كر نسب كر دي محد اب مخاركى مويال مععب ك سامن بيش كى تمين ايك كوام الت منت سمرہ کتے تھے اور دوسری کا نام عمرہ بنت نعمان تھا۔ مصحب نے ان سے بوچھا کہ مخار کے و مویٰ نبوت ووحی کے متعلق تمهارا کیا خیال ہے؟ ام ثابت نے جواب دیا کہ "جس معاملہ میں ماری رائے دریافت کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق مارے لئے بر اس کے کوئی مارہ کار نہیں کہ ہم آپ کی دائے کی تائید کریں" یہ من کرمصعب نے اسے رہائی دیدی مگر عمرہ نے کما" مختار خدا کے نیک بعدوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی اپنا مخصوص رحم و کرم ان کے شامل حال کرے"اس جواب پر مصعب نے اسے محبس میں بھیج دیااور اس کے متعلق اپنے بھائی جناب عبداللہ بن زیر م لکھاکہ " بیہ عورت اس بات کی مدعی ہے کہ مخار نبی تھا۔ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جناب عیداللہ بن زیر معزت سید الاولین و الاآخرین علیہ کے پھو پھی زاد بھائی کے فرزند اور ام الموسنين حضرت عائشہ صديقة كے خواہر زادہ تھے۔انہوں نے لكمہ بھيجاكہ "اگر اس كايمي عقيدہ ب تو (وو ختم نبوت کی مشر اور مرتدو ہے)"اسے (بوجہ ارتداد) الل کیا جائے" چنانچہ رات کی عر كى مى اے تحس سے نكال كر جرواور كوفد كے در ميان لائے۔ پوليس كے ايك آدى نے جس كانام مطر تما تكوار كے تين إلى رسيد كئے۔ عمره نے عرب كے وستور كے يموجب اين اعرادا چرب کو مدد کیلئے بکارا۔ عمرہ کے بھائی لبان بن نعمان نے بیہ فریاد سی۔ فورا مطر کی طرف جیت ور دورے ایک تمیٹر اس کے رسید کر کے کہنے لگا۔ "حرام زادے! تونے اسے ممل کیا ب خدا تیرے باتھ کو قطع کرے" مطرف لبان کو پکڑ لیا اور اسے مصعب کے یاس لے آیا۔ حسعب نے تھم دیا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اپنی ہمشیر کے کمل کا دحشت انگیز اور جا لگاہ منظر ويجو كرتمي طرحء واشت نهين كرسكنا تغابه

### باب نمبر7

# حارث كذاب مشقى

حارث بن عبدالر حمٰن بن سعید حمٰنی وشقی پہلے ابو جلاس عبدی قریثی کا مملوک تھا۔
حصول آزادی کے بعد اس کے ول میں یاد اللی کا شوق سرسرایا۔ چنانچہ بعض اہل اللہ کی ویکھا دیکھی
رات دن عبادت اللی میں معروف رہنے لگا۔ سر رُق سے زیادہ غذا کو نہ کھاتا، کم سوتا، کم بو لٹا اور
اس قدر پوشش پر اکتفا کر تا جو سر عورت کیلئے ضروری تھی۔ یہاں تک کہ تعقف اور قبل و
انتظاع کو عاب قصوی تک پہنچا دیا۔ اگر یہ زہد وورع، ریاضتی اور مجاہدے بھی مر شد کا بل کے
ارشاد وافادہ کے ہاتحت عمل میں لائے جاتے تواسے قال سے حال تک پہنچا دیتے اور معرفت اللی
کا نور مین اس کے کشور دل کو جمگاد یتا لیکن اس غریب کو معلوم نہ تھا کہ جو لوگ کسی رہبر کا مل
کی محبت میں رہ کر منازل سلوک ملے کرنے کے جائے از خود ریاضت و انزوا کا طریقہ اختیاد
کی محبت میں رہ کر منازل سلوک ملے کرنے کے جائے ان کا چیچا نہیں چھوڑ تا جب بھی کہ
کرتے ہیں شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ان کا چیچا نہیں چھوڑ تا جب بھی کہ
انہیں منادات و ہلاک لدی کے تحت الحور کی تھی۔ بہنچادے۔

## شیطان کے طریق اغواو تصلیل:-

شیطان کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلیں اختیار کر کے بے مرشد ریاضت کشوں کے پاس آتا ہے۔ انہیں انواع و اقسام کے سز باغ دکھاتا ہے کی ہے کتا ہے کہ تو ہی مدی موعود ہے کئی کے کان میں یہ پھونک دیتا ہے کہ آنے والا مسح تو بی ہے کئی کو طلال و حرام کی پاید ہوں ہے مشتلی قرار دیتا ہے۔ کئی کو اپنی طرف "نبوت و رسالت" کا منصب عش جاتا ہے۔ لیکن حربان نصیبی اور حق فرامو چی کا کمال و کیھو کہ علبہ اس نورانی شکل کو شیطان نمیں سجھتا بلتہ اپنی جمافت سے یعین کرتا ہے کہ خود خداوند عالم نے اپنا جمال مبارک و کھایا ہے اس نے ہم کلامی کا شرف عشاہے اس نے اسے مهدو ہے یا مسحیت یا نبوت کے منصب جلیل پر نے ہم کلامی کا شرف عشاہے اس نے اسے مهدو ہے یا مسحیت یا نبوت کے منصب جلیل پر مرفراز فرمایا ہے۔ ویل میں صلحائے امت کے چند واتی تجربے اور مشاہدات سپرد قلم کئے جاتے مرفراز فرمایا ہے۔ ویل میں صلحائے امت کے چند واتی تجربے اور مشاہدات سپرد قلم کئے جاتے ہیں تاکہ قار کین کرام کو معلوم ہو سکے کہ جنود البیس عباد وزباد کو راہ حق سے منحرف کرنے کیلئے جیں تاکہ ورجل کے کیے کیے سنری رو پہلی جال چھاتا ہے؟

### حضرت غوث الاعظم اور شيطان كي آواز:-

امام عبدالوباب شعرانی ته اور شیخ عبدالحق محدث و بلوی ناقل بین ـ سید ضیاء الدین ابو نصر مویٰ کہتے ہیں کہ میرے والد ام رحضرت شخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سر و فرماتے تھے كه ايك دفعه من سفر من تفله ميرا كذر ايك دشت من بواجال بإنى نابيد تفله من چندروزوبال م ما تحریانی ہر وسترس نہ یا سکا جب تکنگل نے حدید زیادہ غلبہ کیا تو حق تعالی نے اپنی رحمت سے امر کا ایک تھڑا متعین فرادیا۔ جس سے و قا فو قابانی کے تطرے گرتے اور میں تسکین یا تا۔ اسی الم من ایک رات الیا نور بلد مواکد جس فے شب دیجر من آقال عالم کو منور کردیا۔ نور می سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے تواز دی "اے عبدالقادر! میں تیرا برورد گار ہول۔ میں نے تھے پر دہ سب کچھ طال کیا جو دوسروں کیلئے حرام و ناجائز قرار دے رکھا ب جو کھ تو جاہے اختیار کر اور ہر وہ فعل کرلے جس کی طرف تیری طبیعت کا میلان ہو" میں سوچنے لگا کہ الّٰمی اُ یہ کیا ماجرا ہے۔ جمھ سے پیشتر نبوت وولایت کے لاکھوں شہباز فضائے قرب میں پرواز کرتے رہے ان میں سے کسی کو استے باعد نشین آزادی میں جگہ ندوی عمی اور کسی سے حلال وحرام کا تقید دور نه ہوا۔ آخر بی کون ہوں کہ مجھے ایباناور وعدیم المثال تھم سلیا جاتا ہے؟ من نے معا فراست سے محسوس کیا کہ رہ صدا اغوائے شیطان ہے مل نے اُعُوٰذُ باللَّهِ مِنَ الشيطان الرَّحيْم راء كركماا على اور موكيا بخاب؟ ناكاه ده نور ظلمت بدل كياوراس تورانی صورت کا تھی ہم و ختان باتی ندرہا چر کواڑ آئی "اے عبدالقادر!آج اواے علم کی بدولت محد سے چھیا۔ ووند علی نے ای طرح سر ساکان طریقت کوداہ حق سے ایہا چھر دیا کہ ان ش ے كوئى مى اسے مقام قرب ير قائم ندره سكا يد كيما علم ب جو تجي مامل ب اور كيس بدايت ب جس سے قو معلا ب على نے كما ترجمہ: - (الله عى كا فعل واحدان بے وى سر چشمه رشدوسعادت ب اورايداء وانتاش اى س تونتى بدايت لمتى ب)

یمال بید معلوم کرناد کچیل سے فالی نہ ہوگا کہ جس نورانی چیکر نے دھزت فوٹ التھین سے مطال و حرام کی قید اضائی تھی ای "ذات شریف" نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو بھی کڑوی اور مطلق افعائی کا تمغہ عطا کیا تھا چہ تکہ دھڑت محبوب سجائی اسے علم و عمل میں کائل و یکن سے الحص کائب پر کوئی ہی نہ چا ایکن بے چارے مرزا غلام احمد جیسے فض سے اس بات کی کوئی امید فیس ہو یکی کہ دہ شیخان کے پنچہ افواء سے جی رہتا۔ ہر مال معلم الملوکت نے مرزا مادب سے تریب ہو کر کسی قدر پردہ ایٹ "یاک" اور دو شن چرہ پر سے جو متور " محض ہے ایم کر مرزا صاحب کو المام کیا : - ترجمہ : - "اے مرزا تو چاہے ہو کر لیا کر کہ تکہ میں نے تیم سے اس

تمام گناه معاف كرديئ بين"

سید الطا کفته کا شاگر د سلطان کی کمند خدع میں :-

سد الطائفه حضرت یخ ابوالقاسم جیند بغدادی قدس سرها کا ایک ناقص مرید این حمادت ے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں کائل ہو گیا ہول۔ اب جھے محبت شیخ کی احتیاج نہیں۔ اس خیال عام کو ول میں طے کرے اس نے حفرت جنید کی صحبت ترک کردی اور عرالت نشینی اختیار کرے ذکرو فکر میں معروف ہوا۔ تھوڑے ہی روز بعد وہ ہر شب دیکھنے لگا کہ فرشتے آسان سے مازل ہوتے ہیں اور اسے اونٹ پر سوار کر کے عالم بالا کو لے جاتے ہیں اور ریاض کے گلتان کی سیر کراتے ہیں۔ ایک وفعہ اس نے اپنے بھن مخلص احباب ہے ذکر کیا کہ میں بارگاہ رب العزت میں اس درجہ رفیعہ پر پہنچا ہوں کہ ملا تکہ میری خدمت پر مامور ہیں اور ہر شب سوار کر کے جمعے گلتان بہشد کی سر کرائے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حفرت جنید کی سمع مبارک تک پہنی۔ آپ برخود غلط مرید کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی زبان سے عروج و صعود کی کیفیت س کر کہ "الى رات كوبنب جنت ميس ميني تودرالا حول ولا قوة إلا بالله يده وينا"اس في اياى كيا-ناگاہ کیا دیکتا ہے اتمام شیاطین بھاگ رہے ہیں۔ وہ محوثے پر سوار ہے اور مردول کی بنیال سامنے پڑی ہیں " ہی محفق چو نکااٹی کو تاہی و تمرای سے توبہ کر کے حضرت جنید کے کاشانہ زہر پر عاضر ہوا۔ اور تجدید بیعت کر کے پیر کے برکت افغاس سے درجہ کمال کو پہنچا۔ اب اے معلوم ہوا کہ جب تک مرید درجہ کمال تک نہ پہنچ مبائے اس کا شیاطین کی مغویانہ دست ہر د ہے محفوظ ر بنا محال بسد يد ايك حقيقت مسلم ب كد كوئي فخص دار دنيا مين خالق پيول عزاممه كو ظاهرى آتھوں سے جو سر میں ہیں ہر گز نہیں دیکہ سکتا چانچہ جناب موئ علیہ السلام طالب دیدار ہوئے تو الهيس بعي "لن ترانى" بى جواب ما تعلد البته عالم آخرت ميل الل جنت كو الى آكميس عطاك جائیں گی جوبے کیف وغیر مر کی خدا کو دیکھ سکیں گ۔

### شيطان كاتخت:-

مولانا عبدالرحمٰن جای نے قات الائس میں ابو محمہ تفاف کے تذکرہ میں لکھاہے کہ ایک جگہ مشائخ شیر اذکا مجمع تفاجس میں ابو محمہ خفاف بھی موجود تضہ گفتگو مشاہرہ کے بارہ میں شروع ہوئی۔ ہر ایک نے اپنے معلومات پیش کئے۔ ابو محمہ خاموش سے سب پچھ سفتے رہے لیکن خود پچھ میان نہ کیا۔ حصاص نے کہا کہ 'الی بھی پچھ فرماسیے'' انہوں نے کہا کی تحقیقات کافی میں۔ حصاص نے اصراد کیا تو ابو محمہ خفاف کھنے لگے کہ '' یہ جس قدر گفتگو تھی حد علم میں تھی

لکن مشاہدہ کی حقیقت کچھ اور بی ہے " حاضرین نے کما" درا اس کی وضاحت فرماد ہے " ہولے "مشاہدہ یہ ہے کہ جاب اٹھ کر معائد ہوجائے "علاء نے یو چھاہ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کما کہ "ایک مر تبہ میں تبوک میں فقر وفاقہ افتیار کئے ہوئے مناجات میں مشغول تھا کہ یک بیک جاب اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ عرش پر حق تعالی جلوہ افروز ہے۔ میں ویکھتے ہی تجدے میں جا جاب اٹھ گیا۔ میں کیا ترجمہ :-(اللی تو نے جھے اپنی رحمت سے کیے ہی بلند ورج پر پہنچاہے؟) یہ من کر سب لوگ گرداب ورع میں غوطے کھانے گئے۔ جساس ابو محمد سے کمے گئے چلئے آیک بدرگ کی ملاقات کر آئیں اور انہیں لئن سعدان محدث کے پائی لے گئے۔ جب وہال پننچ تو شخ بدرگ کی ملاقات کر آئیں اور انہیں لئن سعدان محدث کے پائی لے گئے۔ جب وہال پننچ تو شخ نے بیان فرمائی تھی۔ خان سے کما کہ حضرت جو حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی۔

ترجمہ: - حضرت سید العرب والعم عظی نے فرمایا کہ آسان اور زشن کے ور میان شیطان کا آیک تخت ہے جب کسی انسان کو فتنہ میں ڈالنالور گر او کرنا چاہتا ہے تووہ تخت و کھا کر اپنی طرف ماکل

(او محد کہنے گئے کہ ذرا ایک دفعہ پڑھے۔ انہوں نے مدیث کا اعادہ کیا۔ ابو محد بیہ س کر ذار دار دونے گئے۔ دیوانہ دار کھا گے اور کئی روز تک عائب رہے۔ جصاص کتے ہیں کہ جب تموڑے روز تک مال تموڑے روز تک مال محد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو ہیں نے پوچھا کہ آپ اسنے روز تک کمال محمد ان سے دمشاہرہ کے وقت ہے جھٹی نمازیں پڑی تھیں ان سب کی قعنا کی وہ سب المحلی کی پرستش کی تھی اور کھا اب اس کی ضرورت ہے کہ جمال شیطان کو بحدہ کیا تھا ہیں جا کر اس پر استت کروں چرہ کیا تھا ہیں جا کہ اس پر است کروں چر مطلح سے اور دوباروہ ملاقات نہ ہوئی۔

کوئی شخصا کردہا ہے اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر خیس آتی۔ پس میں اس دفت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا کے فضل ہے دوامام الزمان میں ہول"

شُخ اَبن عرفی کے پیر طریقت اور تلبیس ابلیس :-

الم ابلیس اہل خلوت کوراہ راست سے منحرف کرنے میں ایسے ایسے کمال رکھتا ہے کہ انسانی علم و عمل کے یوے برے قلع اس کی اوئی فسول طرازیوں سے آغافا فازیو وزیر ہوجاتے ہیں۔ اگر توثین النی اور ہدایت ازلی رفیق حال ہو تو انسان میں اس کی مفویانہ وست برد سے ہر وقت محفوظ ہو ورنہ جو حند خفتہ اور طالع کم گشہ اپنی قسست کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں وہ ان کو ایسی بری طرح پہتا ہے کہ جس کا جھڑکا مشرق و مغرب تک محسوس بعن لوگوں کا خیال ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی تی وہ فخص ہیں جنہول نے سے موجود ہونے کا دعویٰ کیا لیکن آپ کو اس کتاب کے مطافعہ سے معلوم ہوگا کہ اس منصب کے اور بھی دعویدار گزر چے ہیں۔ جس کو اس کتاب کے مطافعہ سے معلوم ہوگا کہ اس منصب کے اور بھی دعویدار گزر چے ہیں۔ جس طرح شیطان مع اپنی ذریات کے بدوآفرینش ہے ایک حالت پر چلاآ تا ہے۔ اس کے طرق اصنال طرح شیطان مع اپنی ذریات کے بدوآفرینش ہے ایک حالت پر چلاآ تا ہے۔ اس کے طرق اصنال میں بھی کی رقبی فوات میں فرماتے ہیں کہ "ہمارے ہیر طریقت سے بھی اوائل میں کہا گیا تھا کہ تم مسیح موجود ہو"لیکن چو نکہ وہ ہر چیز کو کتاب و سنت کی عینک سے دیکھنے کے عادی ہے جن تعالی نے اسمیں شیطان کے دام تزویر سے محفوظ رکھا۔ ج

حارث بر جنود ابليس كى نگاهِ الثفات :-

جب جنود ابلیس نے حادث کو اپنی نگاہ النفات سے مخصوص کر کے اس پر القادالمام کے دردازے کھولے تو اس کو بجیب قتم کی چزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے بھی مشاہرہ سے شیں گزرتی تھیں۔ اس کے سر پر کی عینی نفس شخ طریقت کا ظل سعادت اسد افخن شیں تھا۔ جس کی طرف یہ رجوع کرتا اور دہ اسے شیطانی انواء کو شیوں سے متنبہ کرکے صر صر مثلات سے جاتا۔ اس کا باپ موضع حوالہ میں رہتا تھا۔ اس کو لکھ بھیا کہ "جلدی سے میری خراو۔ جھے بعش اس کو تا ہوں جو اس جو اس کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں "
اس چزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں "
یہ پڑھ کر گم کردة راہ باپ نے اس کو درطہ ہلاک سے نکالے کے جائے الٹا گر ابی کے جال میں پیشا دیا اور لکھ بھیا "بیٹا! تو اس کام کو بے خطر کر گزر جس کے کر بنے کا تھے تھم ہوا ہے کو تکہ حق تعالی کار شادے "

ترجمہ: - کیا میں تم کو بنلاؤں کہ شیاطین کس پر اتراکرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر مازل ہوتے ہیں

جووروخ كوبد كروارين

" توند وروج کو ہے اور ندید کر دار۔ اس کے تواس جم کے اوہام کو اپنے پاس نہ سکتے وے اور بلا عال اس کی تھیل کر جس کیلئے بھے ارشاد ہو تا ہے"۔ لیکن حارث کے باپ کا یہ استدال اللہ باطل باطل تھا کہ تھا کہ جس کیلئے بھے ارشاد ہو تا ہے"۔ لیکن حارث کے باپ کا یہ استدال کا بالک باطل باطل تھا کہ تھا ہہ ہے کہ یہ آیے ان کا بنوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جنوں نے قیب وائی کے وقوق کے ساتھ تقدس کمان کی وکا تھی کھول رکمی تھیں۔ وی لوگ شیاطین سے دولید پیدا کرتے ہو اور کی تھیں۔ وی لوگ شیاطین سے دولید پیدا کرتے ہو اور کہ مناق میں کہ شیاطین کا بنوں کے سواکسی دوسرے فض آیت کے منہوم کی تو اس نسیں کہ شیاطین کا بنوں کے سواکسی دوسرے فض سے تر من نسیں کرتے بلیسی فشکر کا تو فرض منہیں کی یہ ہے کہ بنوں آوم کو دولت ہلاک میں ڈالے۔ دو کفار فجار کو واج ان کے مسائی ترویر کے بغیر میں ان کے خواہشات کے غلام ہے ہوئے ہیں۔ البتہ فواص پر اپنا پنجہ انواء مارنے ہے بھی نہیں جو کے۔ کے کہ یہ لوگ ان کے مسائی ترویر کے بغیر میں ان کے خواہشات کے غلام ہے ہوئے ہیں۔ البتہ فواص پر اپنا پنجہ انواء مارنے ہے بھی نہیں جو کے۔ کے کہ یہ لوگ ان کے مسائی ترویر کے بغیر میں دیں۔ البتہ فواص پر آبانی پنجہ انواء مارنے ہے بھی نہیں جو کے۔ لیک کی طرح ان کے اشار دول پر آس کرنے گئے ہیں۔

مارث کے استدراجی تصرفات:-

حارث جیسے مخص کی عقیدت اور پیروی سے کیونکر تخلف کر سکتے تھے۔ جس کے خوارق و کرامات کی جلوہ نمائیاں عوام کو خیرہ چیم کر رہی تھیں۔ ہزار ہا سر محتنگان بادیہ منالات آئے اور اس کے آسانہ زہد کی جبہ سائی کرنے گھے۔

بيت المقدس كو فرار:-

جب حادث کے استدراجی کمالات نے دور زس شرت افتیار کی توایک وطلق رئیس قاسم ان بنخیم نام اس کے پاس آیا اور ور یافت کیا کہ تم مس بات کے مدعی مو؟ کہنے لگا" میں ہی اللہ ہوں" قاسم کہنے نگا اے عدواللہ تو نہیں ہے۔ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ قطعاً مد ہوچکا ہے۔ ان دنول عبد الملک بن مروان خلافت اسلامیہ کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ تاسم نے جاکر خلیفہ عبدالملک سے ملاقات کی اور مادث کی فتہ انگزیوں کا حال مشرح میان کیا عبدالملک نے تھم دیا کہ حادث کو محر فقر کر کے میرے سامنے فیش کیا جائے۔" جب بولیس مر فآری کے لئے مکان پر پہنی تو اس کا کوئی کموج نہ مل سکا۔ حارث و مثل سے بھاگ كريت المقدس پنچالور نمايت رازواري كے ساتھ ائي فتر انگزيوں من معروف جو كيا. یمال اس کے مرید ایسے لوگول کی تلاش میں رہے تھے جو باخدا لوگول کی ملاقات کے شاکش ہوں۔ انہیں جہال کہیں اس ذہنیت کا آدمی نظر آتا اس کو ساتھ لے جاتے اور حارث ہے ملا قات کرا کے اپلی جماعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بھری کو اپنے ساتھ لے مے جو بیت المقدس میں نووارد تھا۔ جب اس نے توحید الی کے متعلق حارث کی تکت آفرینیال سنی تواس کے حقائق و معادف پر عش عش کر عمیائیکن جب مارث نے بتایا کہ میں ہی معوث ہوا ہوں تو کہنے لگا کہ آپ کی ہر بات پہندید واور خوشگوار ہے لیکن آپ کے وعوے نبوت ك مائ يس مجه تال بي-" مارث ني كما" نسيل تم سويو اور غور كرو" اس وقت تو بھری بلا تسلیم وعوی مجلس سے اٹھ کر چلا گیالیکن دوسرے دن مجر آیالور کہنے لگا کہ آپ کا کلام نمایت مر نوب ہے۔ آپ کی باتمیں خوب ول نشین ہوگی ہیں۔ میں آپ پر اور آپ کے وین متعقم پر ایمان لا تا ہوں۔ غرض بادی العظر ہیں وہ حارث کی جماعت ہیں واخل ہو گیا اور شب و رور ویں رہنا شروع کیا۔ یمال تک کہ حارث کے مخصوص مریدول میں شار کیا جانے لگا۔

جب بھری نے حارث کے تمام جزئی وکلی حالات معلوم کر لئے تو ایک ون کہنے نگایا ہی اللہ! میں بھر ہ کار بنے ولا ہوں الفاق سے بیت المقدس آیا لور سعادت ایمان نصیب ہوئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بھر ہ واپس جاکر لوگوں کو آپ کی نبوت کی وعوت دوں۔ حارث نے کہا"ہاں تم ضرور اپنے وطن میں رہ کر اس خدمت کو انجام دو۔" اب اس نے پتہ لگایا کہ خلیفہ عبدالملک کمال ہے؟ معلوم ہواکہ اس وقت وہ صغیر ہیں فروکش ہے۔ وہاں جاکر خلیفہ سے طاقات کی اور حارث کی شرا گئیز ہوں کا تذکرہ کیا۔ عبدالملک نے کما وہ کمال ہے؟ ہمری نے کما کہ وہ بیت المقدس میں فلاں جگہ چھیا ہوا ہے اور کما کہ اگر پچھ آدمی میرے ساتھ کر دیئے جائیں تو میں المقدس میں فلاں جگہ چھیا ہوا ہے اور کما کہ اگر پچھ آدمی میرے ساتھ کر دیئے جائیں اس کی اسے گر فار کر کے بارگاہ خروی میں چیش کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے چالیس فرغانی سپائی اس کی تحویل میں وے ویئے اور ان کو حظم ویا کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے بعد اپنے عالی بیت المقدس کے نام بھی آیک فرمان تکھولیا جس میں بھری کو حسب ضرورت ہر قتم کی الداد بہم پہنےانے کی تاکید کی۔

### . سلاسل كا از خود ك ركرنا حارث كي كرفاري اور بلاكت :-

بھری ان پیادوں کو لیکریب المقدس آیا اور رات کے وقت حارث کے قیام گاہ پر پہنچا۔ میہ مخص ساہیوں کو آیک آڑیں کمڑ اکر کے پہلے خود کمیالیکن دربان نے دروازہ کھو کئے سے انکار كيالور بولاكه موتم معزت كے خدام ين واقل مو تاہم اتن رات مح كى كے لئے واخلہ كى ا جازت نمیں۔ لیکن بھری نے سخن طرازی اور فسول افسانہ سے رام کر کے اسے دروازہ کھو لئے پر رضا مند کر لیلہ جب دروازہ کھلا تو ہمری نے معا سپاہیوں کو ہی بلا لیا یہ دیکھ کر وربان اور . ووسرے میروان مارث کے ہوش اڑ گئے اور عالم سراسیگی ٹیس چیخ چلانے لگے اور بولے افسوس تم لوگ ایک نی اللہ کو قتل کرنا جاہے ہوجے خدانے آسان پر اٹھالیا ہے۔ "جب مری در اس کے رفتا نے کارا تدر مے تو مارث مفتود تھا۔ جاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر اس کا کوئی سر اغت مل سکلہ صادت اس وقت خطرے کا احساس کر کے ایک طاق میں جمعی کیا تھا جو مرجول في سي على التقاع الح الح ما تعاد كما تعاد بعرى س توكوئي بات مخفي نيس على اس ف الل على الم يقد وال كر تو الا الروع كيا فواته مارث ك كرف س جمو كياراس ف مارث كو مكر كريتي تمني ليامور فرعانوں كو تكم دياكہ اس كو جكزلو۔ انہوں نے زنجر گردن ميں ڈال كر ووقول إتمد مرون سے باعد مع ور فے چلے جب وروبیت المقدس میں بینے تو مارث نے قرات كى يه آيت برحمد ترجم :- (ايدرسول آب كدو ينج كد أكريس (يفرض عال) داه راست کو چموز دول توب حق فراموش محمی پروبال بوگی اور اگر راه بدایت پر متنقیم ر بول توب اس کام یاک کیدوات ہے جس کو میرارب محدیر بازل فرمار باہے۔ اس آیت کا پر مناتھا کہ ے باتد ہے اپنے ماتھ لے بیلے۔ جب دومرے درہ پر پہنچ تو مارٹ نے کردیہ آیت پڑگ اور تی وت کردین بر جاری باد و نے محر سلاس کو اٹھایا اور سدبارہ مکر کرنے سطے آخر

ومثن پہنے کر ظیفہ عبدالملک کے ماضے پیش کیا۔ ظیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم یدی نبوت ہو؟ طارث نے کما کہ ہال لیکن یہ بات بی اپنی طرف سے نمیں کتا بعد جو کچھ کتا ہوں وقی اللی کے ہموجب کتا ہوں۔ ظیفہ نے ایک قوی بیکل محافظ کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ ماد کر ہلاک کرو۔ نیزہ ماد اگریا لیکن کچھ اثر اندازنہ ہوا یہ دکھ کر حادث کے مریدوں نے یہ کمنا شروع کیا کہ انبیاء اللہ کے جم پر ہتھیار اثر نمیں کرتے۔" ظیفہ نے محافظ سے کما" شاید تم نے ہم اللہ پڑھ کر دار کیا تو وہ یری طرح زخم کھا کر کرا ادر جان دیدی۔ یہ ۲۴جری کا واقعہ ہے۔

شیخ این ہمیں لکھا ہے کہ حارث کی بھکڑیاں اتار نے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار د کھائے تھے وہ ملا نکد خمیں باسحہ جنات شے

#### بلب تمبر8

# مغيره بن سعيد عجلي

مغیرہ من سعید بھی فرقد مغیریہ کابانی ہے جو غلاۃ روانف کا ایک گروہ تقلد یہ مخص غالد بن محید مغیرہ من سعید بھی فرقد مغیریہ کا بانی ہوئے میں معید مغیر من مار کا کی است کا در کا کا اور بھر توت کا مدی ہوا۔

# احياء موتى اورغيب دانى كادعوى :-

### محايدو تعليمات :-

متیرہ کتا تھا کہ سیود حقیق فر کا ایک پیکر انسانی مورت پر ہے۔الف اس کے دونوں قد موں گیا تھا کہ الف اس کے دونوں قد موں کی ما تھ ہے مر پر نور کا عن ما تھا کہ اللہ کے مر پر نور کا عن مر کیا تھا ہے اللہ تعلیم سے منا اس اسم سے منا اس اسم نے دولا کی فور عن کی مثل احتیاد کر کے اس کے فرق میادک پر آگیا۔ چنا نی کتا تھا کہ آیے

مغیره کی جھوٹی پیش گوئی اور مریدوں کا "نذرانه" لعنت: -

مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی حسن حیداللہ کی بعد المت جناب جمہ بن عبداللہ بن حسن مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی حسن معید الموسین علی کرم اللہ وجد کی طرف نتھل ہوگئ جو نفس ذکید کے لقب سے مشہور تھے۔ اس فحص کا استدال اس مدیث نبوی سے تھا جس بی پیغیر علیہ العلاق والسلام نے حضرت مدی علیہ السلام کے متعلق فر بلا ہے کہ ان کا اور ان کے والد کا نام میر سے اور والد کے نام کے موافق ہوگا۔ یہ وہی محمہ بن عبداللہ حتی ہیں جنہوں نے خلیفہ ابو جعفر منصور عبال کے عمد خلافت بی خروج کر کے مجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور خلیفہ منصور نے ان کے مقالمہ بیلی عبدی من موری کے زیر قیادت مدینہ منورہ فوج بھی تھی کور جناب نفس ذکیہ اس معرکہ میں جرعہ مرگ فی کر دار الخلد چلے سے تھے۔ یہ 145ھ کا واقعہ ہے لیکن مغیرہ اس سے چمیس سال میں جرعہ مرگ فی کر دار الخلد چلے سے تھے۔ یہ 145ھ کا واقعہ ہے لیکن مغیرہ اس سے چمیس سال میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک ابول کے عہد خلافت بیلی صفف ترخ بن چکا تھا جناب نفس ذکیہ کو معدئی آخر الزبان قرار دے کر اور یہ کہ کر جموث بولا تھا کہ یکی دوئے ذمین کے مالک ہوں سے دیکھوں سے دیکھوں کے ایک بول سے دیکھوں اس میں کا میں کا ایک ہوں سے دیکھوں کے مدی آخر الزبان قرار دے کر اور یہ کہ کر جموث بولا تھا کہ یکی دوئے ذمین کے مالک ہوں سے دیکھوں سے سے کھوں کے ایک ہوں سے دیکھوں سے دیکھوں کے اس کے کا میکھوں کے ایک ہوں سے دیکھوں کے ایک بول سے دیکھوں کے ایک ہوں گے۔

مالانکہ قس ذکیہ سیاہ منصوری کے ہاتھ سے قبل ہو گئے اور نہ صرف روئے ذین کے بلعہ اس کے بیس سے بیس سے بیس سے بیس سے بیس سے بیس مالک نہ ہو سے۔ "البتہ ایک گروہ بہ ستورا پی خوش اعتقادی پر ہاست فقدم رہا۔ مؤخرالذکر جماعت نے مرزا سُول کی طرح بین سازی سے کام لے کر اپنے دل کو بہلا لیا اور یہ کمنا شروع کیا کہ حضرت محم من عبداللہ نقس ذکیہ قبل نہیں ہوئے بیس اور جسانہ میں جاکر مستور ہو گئے ہیں اور جسانہ انہیں تھم ہوگا تو ظاہر ہو کر دکن اور مقام اور ایم کے در میان او گول سے بیس سے اور خالف احزاب و جیوش کو منزم کرکے دوئے ذیان پر اپنا عمل و دخل کر لیس سے در خالف احزاب و جیوش کو منزم کرکے دوئے ذیان پر اپنا عمل و دخل کر لیس سے ۔ "جب ان لوگول سے سوالی کیا جاتا کہ پھر دہ مخص کون تھا جے ظیفہ ابو جعفر منصور کے لئکر کے۔ "جب ان لوگول سے سوالی کیا جاتا کہ پھر دہ مخص کون تھا جے ظیفہ ابو جعفر منصور کے لئکر نے نذراجل کیا قواس کاوہ یہ مشکلہ خیز جواب دیتے کہ وہ ایک شیطان تھا کہ جس نے محمد من عبداللہ نفس ذکیہ کی آلم کے منظر ہیں۔ (الفرق می 132) مغیرہ کے ذیا می منظر ہیں۔ (الفرق می 132) مغیرہ کے ذیا می منظر ہیں۔ (الفرق می 132) مغیرہ کے ذیا می کے ذیا می منظر ہیں۔ (الفرق می 132)

جب فالدین عبداللہ قری کوجو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف ہے عراق کا امیر تھا معلوم ہوا کہ مغیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی شاختیں جاری کررکھی ہیں۔ تو اس نے 19 ھیں بال کی گر قاری کا تھم دیا۔ اس کے چھ مرید بھی بکڑے آئے۔ فالد نے مغیرہ ہے دریافت کیا کہ خمیس نبوت کا دعویٰ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر اس کے مریدول ہے بوجیا کہ کیا تم اس کو نبی یعین کرتے ہو؟ انسول نے بھی اس کا اقرار کیا۔ فالد نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ میری سے بوی سزا دبی جاتی جو اس کے خیال میں ساسکی۔ اس نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ میری سے بوی سزا دبی جاتی جو اس کے خیال میں ساسکی۔ اس نے سرکنڈول کے مخصے اور ہو منگولیا فالد نے مغیرہ کو تھم دیا کہ ایک مضے کو انجا لے۔ مغیرہ اس سے میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ (ابن جریر طبری تے 8 می 192)

اس میں شبہ نمیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے انتظاع نبوت کے بعد کسی کا ادعائے نبوت کوئی اس میں شبہ نمیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے انتظاع نبوت کے بعد کسی جان ستانی کا جو طریقہ خالد نے احتیار کیاوہ کسی طرح مستحن نہ تعلد قل کے موزون طریقے بھی تھے جو اختیار کئے جا سکتے تھے۔ کسی کوآک میں زندہ جلاد یٹا ایک وحشانہ نعل ہے۔ جو جاہلیت کے عمد مظلم کی یادگار ہے جانچہ خود شارع علیہ السلاۃ والسلام نے اس آرشاد سے اس کی ممانعت فرمادی ہے۔ کہ سمائی کو عذاب اللہ کے معذب نہ کرد"۔ عذاب اللہ سے کی اخال فی النار کا عذاب مراو ہے۔ محکمی کو عذاب اللہ کے معذب نہ کرد"۔ عذاب اللہ سے کی اخال فی النار کا عذاب مراو ہے۔ خداو ند عالم کے سواکسی کواس کا استحقاق تمیں کہ کمی ذی ردح کوآگ میں جلائے۔

باب نمبر 9

# بیان بن سمعان تمیمی

عقيد وُ تنافح و حلول ميں ہنود کا اتباع :-

بیان ہنود کی طرح تنائے ورجعت اور حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جہم میں خدا ہے کردگاد کی روح حلول کر گئی ہے اور اس کے تبعین اس کو اس طرح خدا کا او تاریقین کرتے ہے جس مارے ہنودرام چندرتی اور کرش بی کو خدا ئے بر ترکا او تاریگان کرتے ہیں بیان اپنے اس دعویٰ کے اثبات میں کہ ذات خداوندی ہر چیز میں حلول کرتی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیتیں چیش کرتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ آیات قرآنی ہے اس قتم کا استدلال ایسابی انو کھا اور بجیب و غریب ہوگا جس طرح کہ آج کل کے گم کردگان راہ مرزائی بھس آیات قرآنی ہے اپنا تھیدہ جریان نبوت ثامت کرنے کی معکمہ خیز کو مشش کیا کرتے ہیں۔ بیان کا دعویٰ تھا کہ جھے مقیدہ قرآن کا صحح بیان سمجھایا گیا ہے۔ اور آیات قرآنی کا وہ مطلب و مفہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس واسطے اس کو بیان کہتے تھے ظاہر ہے کہ عوام ہے اس کی مراد علائے امت کی جماعت تھی۔ ورنہ عامة الناس تو قرآن پاک کا مطلب و مفہوم اور اس کے حقائق و معادف سمجھنے ہے قطعا قاصر ہیں اور الن کے حقائق و معادف سمجھنے سے قطعا قاصر ہیں اور الن کے حقائق و معادف سمجھنے سے قطعا قاصر ہیں اور الن کے حقائق و معادف سمجھنے سے قطعا قاصر ہیں اور الن کے حقائق و معادف سمجھنے سے قطعا قاصر ہیں اور ایس کے حقائق و معادف سمجھنے سے قطعا قاصر ہیں اور ایس کے حقائق و معادف سمجھنے سے قطعا قاصر ہیں اور ایس کے حقائق و معادف سمجھنے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ کو خطاکار سے بھی بیان کر موقف نہیں شریعت بی کو خطاکار سے کھر بیان پر موقوف نہیں بھی ہیں۔ ہو کا کی ازراہ خود غرضی ہیشہ سالمین شریعت بی کو خطاکار

بتلا کر تا ہے۔ اس فریب کاری کی مثال الی ہے جیسے کوئی انتنا در جہ کا جائل کند کا ناتراش یہ کئے کہ دنیا ہمر کے نائی گرائی ڈاکٹر اور تحکیم خواص ادویہ اور تشخیص امراض سے نابلہ ہیں۔ البتہ میں ایک ایسا فخص ہوں جس کو علم طب میں کامل ہمیر سے حاصل ہے۔ "وور نہ جاؤ مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی ہی کو وکچہ لو۔ علماء تو در کتار اس مختص نے تو خود حامل وہی علیہ الصلاة والسلام تک کو (محاذ اللہ) خطاکار بتایا اور یمال تک لکھ بارا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسح بن مر یم علیہ السلام اور وجال اور یاجوج ہاجوج اور وابتہ الارض کی حقیقت منکشف نہ ہوئی "اس کے علم و فهم کے سم فرق منکش نہ ہوئی تھی در ساتی نہ ہوئی۔

فرقد میانی کا خیال ہے کہ امات محرین حفیہ سے ان کے فرزند ابوہا ہم ہے ایک وصیت کی مناء پر میان بن سمعان کی طرف خفل ہو گئی۔ میانیہ این نائی سمعان کی طرف خفل ہو گئی۔ میانیہ این نائی متعال محتلق محلی منائی متعال محتلق محلی میان ہیں۔ بعض تو اس کو نبی مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میان نے شریعت محمد می (علی صاحبہ التحیة والسلام) کا ایک حصد منسوخ کر دیا اور بعض اسے معبود برحق خیال کرتے ہیں میان نے ان سے کما تھا کہ خدا کی روح انبیاء اور آئمہ کے اجساد میں خطل ہوتی ہوتی ہوتی ابوہا ہم عبد اللہ بن حفیہ میں پنجی۔ وہاں سے میری طرف خطل ہوئی۔ یعنی حلولی ند بہب کے سموجب خود ربویت کا مدگی تھا۔ اس کے پیرو کتے ہیں کہ قرآن کی بہ آیت میان بی کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ ترجمہ :۔ (یہ لوگوں کیلئے میان اور متقین کے لئے ہدایت و موعظتہ ہے) چنانچہ خود میان نے کھی کما ہے۔ ترجمہ :۔ (یہ لوگوں کیلئے میان اور اور میں بی ہدایت و موعظتہ ہے) چنانچہ خود میان نے کھی کما ہے۔ ترجمہ :۔ (یہ لوگوں کیلئے میان اور اور میں بی ہدایت و موعظ ہوں)۔

# امير المومنين على مرتضَّىٰ كي خدائي كااعتقاد :-

میان کا و حوی تفاکہ میں اسم اعظم جات ہوں اور اسم اعظم کے ذریعہ سے افکر کو ہزیت وہ ملک ہوں اور اسم اعظم کے ذریعہ سے افکا کہ اس اور وہ میرے بگار نے پر جواب و بتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ معیود ترقی ایک توری فخص ہے کہ چرہ کے سواجس کا تمام بدن فنا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ان وہ ایجنے اس کا تاثید میں کرتا تھا۔ ترجہ :- (گران کو زعم باطل ہے) کو نکہ وجہ افت کہ وہ سے ذات خدو تدی ہے اور بلز ض محال ضدائے برتر کے دوسر سے اعتمائے جم کو فناپنے بر مات نو بھر چرہ کے قائی اور زوال پذیر ہونے میں بھی کوئی بالغ نمیں ہو سکلہ میان محد سے اسے اسو سین فل مرتفی کی ضدائی کا اعتماد رکھتا تھا۔ اور اتحاد کا قائل تھا ہی کہتا تھا کہ خد سے اس و سکلہ میان کے جد مبدک میں طول کر کے ان سے حجمہ ہو گیا تھا۔ کے۔ چنانچہ انحاد اقد سے دورہ خیبر انحاد اقد سے۔ چنانچہ انحاد اقد سے۔ چنانچہ انحاد تھا۔

حضرت علی کی شاوت کے بعد وہ جزوالی جناب محد من حفیہ کی ذات میں پیوست ہوا۔ الن کے بعد ابو ہاشم عبداللہ من محمد کے جسم میں جلوہ گر ہوا۔ جب وہ بھی دارالخلد کور خصت ہو گئے تو وہ ہیاں سمحان یعیٰ خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا بیان ہے ہی کہا کرتا تھا کہ آسان لور زمین کے معبود الگ الگ ہیں۔ ہشام من تھم کتے ہیں کہ میں نے الم ابوعبداللہ جعفر صادق کے عرض کیا کہ میان این و معود الگ الگ ہیں۔ ہشام من تھم کتے ہیں کہ میں نے الم ابوعبداللہ جعفر صادق کے اسان کا اللہ اور بے اور زمیں کا اور اور آسان کا اللہ زمین کے معبود سے افضل ہے۔ الم جعفر صادق نے فرمایا کہ ذمین و آسان کا معبود ایک ہی خدار شاو فرمایا کہ ذمین و آسان کا معبود ایک ہی خداند ذمین کے معبود سے اس کا کوئی شریک نمیں اور بیان و جال کر اب ہے۔ اور کماب شج المقال میں ہے کہ لام ابو عبداللہ جعفر صادق فرماتے تھے کہ ارشاو خداد ندی : ترجمہ :- (کیا میں بتلا دول کہ شیاطین کن لوگوں پر اتر تے ہیں ؟ دروغ کھداد نہ کا بخدادی کاب "الفرق بین الفرق میں تھے ہیں وہ بھی اس خدادی کماب "الفرق بین الفرق میں تھے ہیں کہ فرق میا نہ فرق میان کو معبود یعین کرتے ہیں اور اس گروہ کے دور یہ المور میں تھے ہیں کہ خود کہ دولوں فریق اسلام سے خلاج ہے کو تکہ بیان کو معبود یعین کرتے ہیں اور اس گروہ کے دور یہ دونوں فریق اسلام نے خلاج ہی اس معمود کی کمان کرتا ہیں المام کو نی سیمے جی اور یہ دونوں فریق اسلام نے خلاج ہی اس معمود کی بائد ہیں جو مسیلمہ کذاب کو نی میکان کرتا ہے دور یہ دونوں فریق اسلامی فرقوں سے خلاج ہیں "(الفرق می کھیے ہیں دونوں فریق اسلامی فرقوں سے خلاج ہیں "(الفرق می کھیے)

اى پر مرزائول كو قياس كرليما چاہے جو مرزاغلام احمد كو ني مانے ہيں۔

ہلا کت کا بھیانگ نظارہ :--

باب سابن میں تعما جا چکا ہے کہ خالد بن عبداللہ قر کی عامل کوف نے مغیرہ بن سعید بھی کو زندہ جلادیا تھا۔ بیب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو چکا تو خلادیا تھا۔ جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو چکا تو خالد نے بیان بھی اسی دفتہ کر فار کر کے کوفہ لایا گیا تھا۔ جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو چکا تو خالد نے بیات کو خالہ نے کہا تم پر کام میں جمالت اور تغیل سے کام لیتے ہو۔ کیا تم نے مغیرہ کا حشر نہیں ویکھا؟ اس کے بعد خالد کمنے لگا کہ تمہاراد عویٰ ہے کہ تم اینے اسم اعظم کے ساتھ لشکروں کو بزیت دیتے ہو۔ "اب بیا کام کرو کہ جمعے اور میرے عملہ کو جو تیرے در پے جان جی بزیت دے آپ کو چالو" مگر دہ جمونا تھا لب کشائی نہ کر سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جا کر بے نشان کر دیا گیا۔ (تاریخ طبری تھ میں 10 کو

### بلب نمبر 10

# ابو منصور عجلی

ي مخص لعدا على حعرت الم جعفر صادق كاستقد اور رافضى عالى تفال جب المم جام في اے عدر وقعیہ کے باعث اپنال سے خارج کر دیا تو اس نے کبیدہ خاطر ہو کر خود وعوائے لهمت کی نعان کی۔ چنانچہ اخراج کے چند عی روز بعد یہ وعویٰ کرویا کہ بیب امام محمد باقر کا خلیفہ و واقتین مول اور ان کا درجہ امات میری طرف خطل موگیا ہے یہ مخص این تنبی خالق كرو كارك شكل بتاتا تفار اس كابيان تفاكه أمام محمد باقترك رصلت ك بعد مي آسان بربلايا كيا اور معبود مرحق نے میرے سر پر ہاتھ مجیر کر فرمایا کہ "اے بینا الوگوں کے پاس میرا پیغام پہنجا وے" اے نامت سے پیلے تو کماکر تا تھا کہ قرآن کی آیہ میں جو محمعت کا لفظ ہے اس سے امیر المومنین علیٰ مراد ہیں کیکن اس کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ اس لفظ سے میری ذات مقصود ہے۔ مرزا کیول کی طرح نصوص مبریحہ کی عجیب و غریب تاویلیس کیا کرتا تھا مثلاً قیامت اور جنت و دوزخ کا منکر تھااور اس کی تاویل میں نہمی توبیہ کہتا کہ جنت ہے قعیم و نیااور دوزخ ہے معاجب ونیا مراد بین اور مجمی یون جموم افشانی "کرتا که جنت سے وہ نفوس قدسیہ مراد بین جن كى مجت و دوى واجب ب اور وه آئم الل بيت بين اور دوزخ سے ده لوگ مراد بين جن كى عدلوت فرض و داجب ہے۔ مثلاً ابو بحر "، عمر"، عثال "، معاویۃ ای طرح کمتا تھا کہ قرآن علیم میں فرائش سے حصرت علی اور ان کی اولاد مراد ہے اور محرمات سے حضرت ابو بر وغیرہ مقصود جں۔ ابو منصور اس بات کا بھی قائل تھا کہ نبوت حضرت خاتم الانبیاء علیہ کی ذات گرای پر خشم میں ہو کی بعد رسول اور ہی قیامت تک معوث ہوتے رہیں گے۔ اور عجب شیں کہ مرزائیوں ع مقداع نوت کے جاری رہے کا عقیدہ ای مخص سے حاصل کیا ہو ابو معمور کی ہے بھی تعیم تھی کہ جو کوئی امام تک پہنچ جاتا ہے اس سے تمام تکلیفات شرعید اٹھ جاتے ہیں اور اس کیلے شریعت کی پایدی لازم نمیں رہتی اس کی تعلیمات شنید میں یہ چیز بھی داخل تھی کہ جو مخص ایسے چالیس آدمیوں کو قتل کردے جو عقاید میں ابو منصور سے مختلف الخیال ہول تواسے **قرب خداوندی میں جکہ مل جاتی ہے۔ ابو منصور کا یہ بھی عقیدہ تھاکہ جبریل امیں نے پیغام** رسانی علی خطاکی انسیں حضرت علی کے پاس جمیا کیا تھا لیکن وہ غلطی ہے جناب محمد علیہ کو ييام الى بيام (نية العالين)ان كركس شاعر ن كراب

جریل کی آمد زر خالق پکول در پیش محمً شده مقعود علی بود

علامہ عبدالقاہر نے لکھا ہے کہ ابو منعور اور اس کا گروہ قیامت اور جنت و دوزخ کا انکار کرنے کے باعث دائر ہ اسلام سے خارج ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبدالقاہر کو منعور جلی کے اس عقیدہ کا علم نمیں ہوا کہ اس کے نزویک نبوت جاری ہے ورنہ وہ اس کے عیرو عقیدہ کو بھی ان عقاید کفریہ بیل شامل کرتے جن کی وجہ سے ابو منعور اور اس کے عیرو دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب بوسف بن عجر فقفی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی دائر کہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب بوسف بن عجر فقفی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابو منعور جلی کی تعلیمات کفریہ کا علم ہوا تو اس نے اسے گر قار کرائے کوفہ ہیں دار پر چراحادیا۔ (الفرق میں 234،214)

#### بلب نمبر 11

# صالح بن طريف برغواطي

کتے ہیں کہ مائی ن طریف ہود کا الاصل تھا۔ اس کا نشو و نمو سر زمین اندلس کے ایک تھو مربلا میں ہوا۔ وہال سے مشرق کارخ کیا اور عبیداللہ معزلی سے تحصیل علم کر تاریا پھر سحر میں و منطقہ عاصل کی۔ وہال سے سخت عرب اور فکستہ حالی کے عالم میں تامتا کے مقام پر پہنچا جو مقرب افسی میں سامل بر پر واقع ہے۔ وہال بربری قبائل کو دیکھا جو بالکل جائل اور سر اور اور پہنچا جو مقرب اس نے اننی لوگوں میں بو دوباش افتیار کرلی۔ ان کی زبان سیکسی اور سر اور اور نیز نجات سے گروید مماکر ان پر حکومت کرنے لگا۔ 125 ھیا 127 ھیں و عوائے ہوت کیا۔ اس وقت خلیفہ ہشام بن عبد الملک اسلامی ممالک کا فرماز واقعالہ تھوڑے ہی عرصہ میں صالح کی حکومت کو دو اورج و عروج نمیب ہوا کہ شالی افریقہ میں اس کے کسی ہمعصر تاجدار کو وہ عظمت و شوکت حاصل نہ تھی۔ او عائے نبوت کے علاوہ صالح کا بیہ بھی و عولی تھا کہ وہی وہ محمدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب مسیح بن مریم علیہ السلام کے معاجب محمدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب مسیح بن مریم علیہ السلام کے معاجب المقیار کریں مے اور دھزت مسیح علیہ السلام جن کے بیجھے نماز پر حیس ہے۔ "اس محض کی میں مسالح کے نام سے مشہور تھا مریانی میں اے مالک کتے تھے۔ قاری میں عمدی کی مام تھا ور عبر انی میں وہ دوبیل اور بربری میں واربا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واربا کی ناموں سے موسوم تھا۔ واربا کی ناموں سے موسوم تھا۔ واربا کے عاموں سے موسوم تھا۔ واربا

## مالح كاقرآن لوراس كي معتكد خير شريعت :-

نمائیاں ملاحظہ ہوں۔ کتاب القرطاس میں لکھا ہے کہ "صالح کے خدیب میں تھم ہے دمضان کے جائے رجب کے روزے رکھیں۔اس نے اپنے پیروؤں پر وس نمازیں فرض کی تھیں۔ پانچے ون میں اور پانچ رات میں۔ 21 محرم کے وان ہر محض پر قربانی واجب کی۔ وضو میں ناف اور کمر کا ومونا بھی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کوئی محض عسل جنامت نہ کرے۔ البتہ جو کوئی زنا کا مرتکب ہو دہ زماء کے بعد ضرور عسل کرے۔اس کے بیرو صرف اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں۔البتہ آخری ر کعت کے اخیر میں پانچ تجدے کر لیتے ہیں۔ کھانے پینے کے وقت " یاسک یا کنسائی" کہتے ہیں۔ ان ك زعم مين اس كى تعريف بسم الله إلر حن الرحيم بـ صالح في عم دياكه جس عورت ب اور جھنی عور تول سے چاہیں شادی کریں۔البتہ چیا کی بیشی سے عقد ازواج نہ کریں" کاش اس کا فلنفہ ہمیں ہمی معلوم ہو جاتا۔ ان کے بال طلاق کی کوئی حد شیں۔ یہ لوگ دن میں ہزار مرتبہ طلاق دیکررجوع کر سکتے ہیں۔ مدی ان باتول سے ان ہر حرام نہیں ہوتی۔ سالح نے تھم دیا تھا کہ چور کو جمال و میمو قتل کردو کیونکہ اس کے خیال میں چور ٹلوار کی دھار کے سواگناہ سے کسی طرح یاک نسی بوسکا۔ اس کی شریعت بیل بر طال جانور کا سر کمانا حرام تفالور مرغی کا کوشت کرده تقل مرغ كا ذح كرنا اور كهانا حرام قرار ديا اور تكم دياكه جوكونى مرغ ذح كريدي يا كها يك وه ايك غلام آزاد کرے اور تھم دیا کہ اس کے پیرواپنے حکام کا لعاب و بن ( تھوک) برسمیل حمرک جات لیا کریں۔ چنانچہ صالح او گول کے ہاتھوں پر تھوکا کر تالور وہ اسے خود جات لیتے یا مریضوں کے یاس حصول شفاکی غرض سے لے جاتے۔

مالح سنآلیس سال تک وعولی نوت کے ساتھ اپنی قوم کے دینی اور و نیادی امور کا کفیل و گران حال رہا۔ آخر میں جبل واتعلاع کا اشتیاق پدا ہوا اور اپنے کفریات کے باوجود برعم خود کاسلة زباب الی اللہ کا سووا سر میں سایا۔ 174ھ میں تاج و تخت سے وستبر وار ہو کر پایئے گفت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر عزات گزین ہوگیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا چنانچہ نہ صرف الیاس بلعہ صالح کے تمام جاتھیں پانچویں صدی ہجری کے اواسط تک ارف تاج و تخت کے علاوہ اس کی صلالت اور خانہ ساز برت کے بھی وارث رہے۔

الیاس بن صالح وصیت کے ہموجب اس کے تمام کفریات پر عامل و مفر رہا۔ یہال تک کہ پنجاہ سالہ حکومت واغوا کو تی کے بعد 224ھ بیں طعمۃ اجل ہو گیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا ہوئس مند حکومت پر بیٹھا۔ یہ فخص نہ صرف اپنے باپ داوا کے کفریات پر عمل پیرار ہاباتھ دوسروں کو بھی جبرا و قرآان کا پلت بیانے کی کوشش کی۔ یونس کا ظلم و عدوان یہاں تک بوساکہ اس نے تمن سوای قصبات و دیمات کو غذرا تش کرکے خاک سیاہ کردیا۔ لور اس کے جرم نا شابا باشندوں کو

محن اس مقدر " پر موت کے کھاٹ ایاد دیا کہ دہ اس کا اور اس کے آباد کا مسلک افتیار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اس کی تق جانے قرباً اٹھ بڑار کلمہ کوؤں کو نشک اجل کے حوالے کرکے دارالحکد میں بہنچادیا۔ ان عظم کرا کیوں کے بعد یونس نے جے کا قصد کیا اور اس پر یہ مثل صادق آئی سو سوچ ہے کہا کے بی جی کو جلی " اس سے پیشتر اس کے خاندان کے کس فخض نے جے مساح کی محفل نے جی مسلسل کی خالمات محومت کرکے 268ء میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس من کے موجب دعوی نہیں سال کی محالمات ہوا۔ اس نے ہی ایٹ آبا کی رسم کس کے محوجب دعوی نہیں کیا۔

ا مو خفیر کی چالیس ہویاں تھیں فور شاید اتن بی یاس سے کسی قدر زیادہ اولاد تھی۔ بہ فض تیری صدی کے اوافر میں انتیس سال محومت کرکے بلاک ہوگیا۔

اس کے بعد اس کا بینا ابوالانسار عبداللہ تخت تعین ہوا۔ اور این آباؤاجداد کا طریقہ رائج كيا\_ اتر جواليس سال حكومت كر كر دائل مك عدم مواراس كربعد اس كايينا ابومنصور عيني باکیس سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہو کرآسان شہرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیاراس کی نبوت کو یواعروج نصیب ہوار بیال تک کہ ملک مغرب میں کوئی قبیلہ ایبانہ تھاجس نے اس کی عظمت و شوکت کے سامنے سر انقیاد خم نہ کیا ہو۔ اس کو ایک غنیم بلکین بن زیر می بن مناد صنمای سے جنگ آزم مونا برا۔ جس میں اس کو ہزیبت موئی اور 369ھ میں اٹھاکیس سال تک و عوی نبوت کے ساتھ کوس لین الملك اليوم بسا ميدان جان ستان كى نذر ہو كياراس ك بي المير وقيد موكر قيروان لائ مكار ابو منعور عيلى ك بعد غالبًا ابو حفص عبدالله ابو متصور عیسیٰ کی اولاد میں سے تھا۔ وار ب تاج و تخت ہوا شاید یمی وہ باوشاہ ہے کہ صافح فے جس کے عمد سلطنت میں ظہور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ محر صالح نے نہ تواس کے زمانہ حکومت میں بھی اپنا جلوہ و کھایا اور نہ اس کے بعد ہی کسی کو اس کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی۔ مگر ظاہر ہے کہ صالح کی ممراہ است نے ہی آجکل کے مرزائیوں کی طرح شر مسار ہونے کے جائے مخن سازی اور تاویل کاری کے ہتھیار تیز کر لئے ہول گے۔ ابو منصور عینی کی ہلاکت کے بعد برغواط کے اقبال نے دامن ادبار میں منہ جمیایا۔ چنانچہ ابو منصور عیسیٰ کے بعد تامنا لگا تاراتی سال تک شجاعان اسلام کی یور شول کی آمادگاہ ما رہا۔ یمال تک کہ مرابطون نے 451ھ میں تسلط کر کے وبل فرقد احد الل سنت وجماعت كى حكومت قائم كردى - (الاستنساء جلد اول م 103) برغواطی حکران جومرزاغلام احرے زیادہ عرصہ تک دعویٰ نبوت برقائم رہے:-

مرزانی لوگ یہ کر کواقنوں کو مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایبا مفتری نہیں

گزراجو مر ذاصاحب کی طرح حمیس سال کی طویل دیت تک اپنے دعویٰ پر دہا ہو اور جلد ہلاک نہ ہوگیا ہو۔ جس سے ثامت ہوتا ہے کہ مر زاصاحب ہے نبی تھے۔ اگرچہ مر زائی لوگ اپنے ٹاپش کر دہ دعاوی حق وباطل کو کلام التی اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں ہر گز ثامت شمیں کر سکتے۔ اور صادق کے صدق اور کاذب کے کذب میں کسی مدت دعویٰ کو قطعاً کوئی و قبل شمیں عہم میں چاہتا ہول کہ اس موقع پر مرزا ئیوں کی ضد پوری کر دوں۔ متذکرہ صدر دار سے جو کتاب "الاستعساء کا خیار دول المنز ب الافعن" (جلد اول می (51-103) سے ماخوذ ہیں قارئین کرام اس متجہ پر پہنچ ہوں سے کہ کم اذکم مندر جہ ذیل بادشاہ مرزا غلام احمد کی مدت دعاوی سے بھی زیادہ عرصہ کی دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنی قوم میں رہے۔ طاحظہ ہو :۔

| مدت دعوی | آغاز وانتهائے وعویٰ | . نام مد کی نبوت    |
|----------|---------------------|---------------------|
| 47مال    | £0174=0127          | صارح بن طریغی       |
| 29سال    | 268ھ ہے 297ھ تک     | ابوغفير محمدين معاذ |
| 28مال    | 341م ہے 369م تک     | ابومنعور عيبلي      |

#### باب نمبر12

# بها فرید زوزانی نیشاپوری

ابو مسلم قراسانی کے عمد دولت میں جو خلافت آل عباس کا بانی تھا سے افرید عن ماہ فردوین مم ایک مجوی جو دوزان کا رہنے والا تھا۔ خواف مسلع نیٹا پور کے قریب سرواند نام آیک قصبہ میں خاہر ہوا۔ یہ مجی نوت دوی کا مد کی تھد

بديك فمين اعجاز نمائى كاكام -

بمافرید لواکل محمد میں زوزان ہے چین کی طرف کیا۔ وہاں سات سال تک قیام کیا۔ مراجعت کے وقت دوسرے چینی تحالف کے علاوہ سر رنگ کی ایک تمایت باریک قمین میں ساتھ لایا۔ معافرید نے اس قمیض سے معجزہ کاکام لینا چاہا۔ چین سے واپس آگر رات کے وقت وطن پہنچا کسی سے الاقات ك يغير دات كى تاركى على سيدهامت خانه كارخ كيالور مندر يرجزه كرين راجب مح ك وقت پجادیول کی آمدورفت شروع ہوئی توآہتہ آہتد لوگول کے سامنے پنچ اڑنا شروع کیا۔ لوگ یہ و کھ کر جرت ددہ ہوئے کہ سات سال تک غائب رہے کے بعد اب میدباعدی کی طرف سے کس طرح آرہا ہے؟ لوگول كو متجب و كي كر كہنے لگا جيرت كى كوئى بات نسين۔ حقيقت بيہ ب كه خداوند عالم نے محص آسان پر بلایا تھا۔ میں یر اور سات سال تک آسانوں کی سیروسیاحت میں مصروف رہا وہاں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آخر رب کروگار نے مجھے شرف نبوت سے سر فراز فرمایا اور یہ قمیض بہنا کر زمین پر اترنے کا تھم دید چنانچہ میں ابھی ابھی آسان سے مازل ہور ما ہول اس دقت مندر کے یاس بی آیک سان ال جلارہا تھا۔ اس نے کما کہ میں نے خود اسے آسان سے نازل ہوتے دیکھا ہے پیلول نے بھی اس کے الزنے کی شمادت دی۔ بھافرید کئے نگاکہ طعت جو مجھے آسان سے عنایت موازیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ کمیں دنیاش می ایساباریک اور ننیس کیڑا تیا ہوسکتاہے ؟ لوگ اس ممين كود كيد ديكه كر محو حيرت تصدغرض آساني مزول اور عالم بالا كي معجزة خلعت بريقين كرك براد ایکوس اس کے بیرد ہو گئے۔اب اس نے اوعائے نبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے نئے وین کا خوان وعوت بھیلیا اور لوگ وحزا وحز وام تزویر میں سینے کے جس طرح مارے مرزا غلام المرماحب كى تلويانى نے ازراد مال اندائى حضرت سيد الانبياء عظي كى نبوت كى بھى تعمديق كى اسى طرح مافرید نے محوس کے مقتلاء ذر تشت کو سچا تیفیر حتلیم کیالور جس طرح مر ذاغلام احد معاجب نے دیں اسلام میں سینکٹروں فٹم کی رخنہ اندازیاں کیس ای طرح اس نے مجوس کے اکثر شرائع واحکام

پر خط تنتیخ تھینے ڈالالور لوگوں ہے بیان کیا زر تشت کے تمام پیرووس پر میری اطاعت فرض ہے۔ کما کر ناقفاکہ میرے پاس نمایت رازداری کے ساتھ احکام النی پہنچاکرتے ہیں۔

## ىمافرىدى شرىعتكى بوالعجبياں :-

بہافرید نے بیسیوں خرافات جاری کے تھے۔اس نے اپنی امت پر سات نمازیں فرض کیں۔
پہلی نماز خدائے برتر کی حمد و ستائش کو مقضدین تھی۔ دوسر کی آسانوں اور زشن کی پیدائش سے
متعلق تھی۔ تیسری حیونات اور الن کے رزق کی طرف منسوب تھی۔ جو تھی دنیا کی بے ثباتی اور
موت کی بادو تذکیر پر مشتمل تھی۔ پانچویں کا تعلق بعث اور یوم عدالت سے تھا۔ پھٹی شل امبلب
جنت کی راحت اور الل دوزخ کے مصائب کی باد تازہ کی جاتی تھی۔ ساتویں نمازش صرف الل جنت
کی معاوری اور اقبال مندی کو شرح دبسط سے میان کیا گیا تھا۔ بھا فرید نے اپنچ بیردوئل کیلئے آیک
فاری کتاب بھی مدون کی اور عظم دیا کہ تمام اوگ آفاب کو بحدہ کریں لیکن سجدہ کے وقت دونول
گھٹے ذمین پر نہ لیکس بلحہ آئی ذانو سے تحدہ جا الیا جائے استقبال قبلہ کے جائے تھم تھا کہ آفاب
کی طرف منہ کر کے نماذیں اوا کی جائیں۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا اس طرف منہ کیا جاتا تھا۔ بال
کی طرف منہ کر کے نماذیں اوا کی جائیں۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا اس طرف منہ کیا جاتا تھا۔ بال
کاٹے یا موثل نے کی ممافعت تھی بلحہ تھم تھا کہ سب لوگ آئے گیسو اور کاکل چھوڑ دیں۔ اس کی
شریعت کا ایک سے بھی تھم تھا کہ جب تک موثی بڑھا اور افاغر نہ ہوجائے اس کی قربائی نہ دیں۔
کی افرید کا گئی نہ دیں۔
میر ب خرکی ممافعت کی اور تھم دیا کہ چار سودر ہم سے نیادہ کی عورت کا مر نہ باندھا جائے۔
شریعت کا ایک سے بھی تھم تھا کہ جب تک موثی بڑھا اور افاغر نہ ہوجائے اس کی قربائی نہ دیں۔
شریعت کا ایک سے بھی تھم دیا کہ چار سودر ہم سے نیادہ کی عورت کا مر نہ باندھا جائے۔
سیما فرید کا قبل

جب ابو مسلم خراسانی نیٹا پور آیا تو مسلمانوں اور جوسیوں کا ایک وفد اس کے پاس پہنچااور شکاہت کی بھا فرید نے وین اسلام اور کیش جوس میں فساد ور خند اندانیاں کر رکھی جیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ ی شعبہ کو اس کے حاضر کرنے کا حکم دیا اور بھا فرید کو معلوم ہو گیا کہ اس کی گر فاری کا حکم ہوائید اور کر فار کر کے ابو مسلم کے سامنے لاحاضر کیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی خنجر خارا دیگاف کاوار کیا اور سر قلم کر کے اس کی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اور حکم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ پیرہ بھی قعر کیا اور سر قلم کر کے اس کی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اور حکم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ پیرہ بھی تعرب لاک میں ڈالے جا میں۔ وہ بھا فرید کی گر فاری سے پہلے ہی بھاگ چکے تھے اس لئے بہت تھوڑے آدمی ابو مسلم کی فوج کے ہاتھ آئے۔ اس کے پیرہ بھا فرید ایک مشکیس گھوڑے پر سوار ہو کر ان خاتم سے فادم نے انتقام لے گا۔

ان کے نبی کے خاص خادم نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بھا فرید ایک مشکیس گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے اعداء سے انتقام لے گا۔

#### باب نمبر 13

# اسحاق اخرس مغربی

#### كامل دس سال تك گونگا بيار با: -

اصنمان پہنے کر ایک عربی درسہ بیں قیام کیاور سیس کی ایک تک و تاریک کو گھڑی بیل کال دس سال تک کئے عزات بیل پرارہا۔ بیال اس نے اپنی زبان پر ایک مبر سکوت لگائے رکھی کہ ہر محض اسے کو نگا یقین کر تارہا۔ اس محض نے اپنی نام نماد جمالت و بے علی اور تضنع آمیز عدم کویائی کو اس ثبات و استقلال کے ساتھ بنایا کہ وس سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و محمل نک نبان کو ہی قوت کویائی سے پچھ حصہ ملا ہے۔ یا یہ محض ایک علامت و ہر اور میل نے زود کار ہے۔ اس بنا پر یہ اخری ہو تکے کہ لقب سے مشہور ہوگیا۔ ہیشہ و ہر اور میل نے در نگار ہے۔ اس بنا پر یہ اخری ایک البیاد مؤدت و شناسائی قائم تھا۔ کوئی ہوا چھوٹا ایسا شہروں سے اظہار مدعا کر تا۔ ہر محض سے اس کار البیاد مؤدت و شناسائی قائم تھا۔ کوئی ہوا چھوٹا ایسا نہ ہوگی ہو ہو گیا۔ ہیشہ انہ ہو انہ ہو کہ ہوگی ہو ایک ساتھ انہ ہو کہ ہوٹا ہوا تی مبرآزا مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آگیا جبکہ مہر سکوت توڑ دے اور کشور قلوب پر اپنی تنہ کہ ہو کہ ہوئی کا سکہ بھا دے۔ اس نے نمایت رازداری کے ساتھ ایک نمایت تنہ سیس می کاروغن شخص اسے چر سے پر مل لے تو تاہدت اور نمائی طلعت کے دیکھنے کی میں یہ صنعت تھی کہ آگر کوئی محض اسے چر سے پر مل لے تو اس درجہ حسن و جگلی پیدا ہو کہ کوئی محض شدت انوار سے اس کے نورانی طلعت کے دیکھنے کی سے نہ لا سکے۔ اس طرح اس نے خو خواب واستراحت تھے، اس نے دہ وہ دوغن اسے چرہ و پر مالاور شعیس ہی تیار کرلیں اور اس کے بعد ای طرح اس کو تو خواب واستراحت تھے، اس نے دہ وہ دوغن اسے چرہ و پر مالاور شعیس ہی تیار کرلیں اور اس کے بعد ای مید و دیک در مانے وردوغن اسے چرہ و پر مالاور شعیس ہی تیار کرلیں اور اس کے دیک دیک ہیدا

ہوئی کہ آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخا شروع کیا کہ مدر سے تمام کھیں جیرہ ہوتی کیا کہ مدر سے تمام کمین جاگ اور ایک خوش تمام کمین جاگ ایٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تواٹھ کر نماز میں مشخول ہوگیا اور ایک خوش الحالی اور تجامی عش عش عش کر گئے۔ الحانی اور تجوید کے ساتھ بہ آواز بلعہ قرآن پڑھنے لگا کہ یوے بوے قاری بھی عش عش کر گئے۔ صدر المدرسین اور قاضی شہرکی بدھواسی: -

جب مدرسہ کے معلمیٰ اور طلبہ نے ویکھا کہ ماور زاد کو نگاباتیں کردہا ہے۔ اور قوت کویائی کیسی ہے کہ اسے اعلیٰ درہے کی فصاحت اور فن قراۃ تجوید کا کمال بھی عشا گیا ہے اور اس پر مشزادید که اس کا چره ایبادر ختال ہے کہ نگاہ نہیں فمبر سکتی تولوگ سخت جرت زدہ ہوئے۔ خصوصاً مرس صاحب توبالكل قوائے مظیر كمو يتھے۔ معدر صاحب جس درجہ علم وعمل اور صلاح و تقویٰ میں عدیم الشال تھے۔اس قدر اہل زمانہ کی عیار یوں سے ناکشنا اور نمایت سادہ لوح واقع ہوئے تھے۔ وہ بوی خوش اعتقادی سے فرمانے ملکے معمیا اچھا ہو اگر عماید شر بھی خدا سے قادر و توانا کے اس کر شمة قدرت کا مشاہرہ کر سکیں۔ اب الل مدر سے صدر مدرس صاحب کی قیادت میں اس غرض سے شہر کا رخ کیا کہ اعمان شر کو بھی خداوند عالم کی قدرت قاہرہ کا بد جلوہ و کھائیں۔ شرپاہ کے دروازہ پرآئے تو اس کو متعمل پیا۔ جالی حاصل کرنے کی کو شش کی لیکن ناکام رہے۔ ان لوگوں پر خوش اعتقادی اور گر مجوشی کا بھوت اس ورجہ سوار تھا کہ شہر کا متعلل ، وروازہ اور اس کی تنظمین د بواریں بھی ان کی راہ بیں حائل نہ رہ سکیں۔ سی نہ سی تدبیر سے شر میں واعل ہوگئے۔ اب صدر مدرس صاحب تواعے آگے جارہے تھے اور دوسرے مولوی صاحبان اور ان کے علاقہ چھنے چھنے سب سے پہلے قاضی شر کے مکان پر پہنے۔ قاضی صاحب رات کے وقت اس غیر معمولی از دعام اور اس کی شور و بکارسن کر مصطربانہ گر سے فکلے اور ماجرا دریافت فرمایا۔ بدنھیبی سے قاضی صاحب بھی پیرایہ حزم وور اندیثی سے عاری تھے۔ انہول نے او دیکھاند ناؤسب مجع کو ساتھ لیکر وزیراعظم کے در دولت پر جا پنچے اور دروازہ کھنگھٹانا شروع کیا۔ وزیر باتد یر نے ان کی رام کمانی س کر کماکہ ایسی رات کا وقت ہے۔ آپ لوگ جاکر اچی اچی جگہ آرام کریں۔ دن کو دیکھا جائے گا کہ الی بررگ ہتی کی عظمت شان کے مطابق کیا کارروائی مناسب ہوگی ؟" غرض شریل بلا می کیا۔بادجود ظلمت شب کے لوگ جوق ور جوق مط آرہے تھے اور خوش اعتقادوں نے ایک ہنگامہ بریا کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب چندہ رؤسائے شہر کو ساتھ لیکراس "بزرگ ہتی" کا "جمال مبارک" دیکھنے کیلئے مدرسہ میں آئے گر دروازہ کو شعنل ملا۔ اسحاق اندر بن يراجان تمار قاض صاحب نے ينج سے إياد كر كما" مفرت والا الب كو اس خدائے ذدالجلال کی قتم! جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا۔ ذرا دروازہ

کمو لئے اور مشاقان جمال کو شرف دیدار سے مشرف فرمائے" یہ من کر اسحاق ہول اٹھا۔ "اے قفل! کھل جا" اور ساتھ ہی حکمت عملی سے سنچی کے بغیر قفل کمول دیا۔ قفل کے کرنے کی آواز من کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بھی دوائدہ ہوگئی۔ لوگ "درگ" کے رعب سے ترسال و لرزال تھے۔ دروازہ کھلتے پر سب لوگ اسحاق کے رویرو نمایت مؤدب ہوکر جا بیٹھ۔ قاضی صاحب نے نیڈ مندانہ لیجہ میں التماس کی کہ "حضور دالا! سارا شہر اس قدرت خداد ندی پر متحیر سے اگر حقیقت مال کا چروکی قدرے فقاب فرمایا جائے تو بری نوازش ہوگی۔

#### اسحاق کی ظلمی بروزی نبوت:-

اسحاق جواس وقت کا پہلے ہے ختار تھا نمایت ریا کارانہ لہد میں بواا کہ جالیس روز پیشتر ہی فیضان کے کچھ آجار نظر آنے میں تصر آخر دن بدن القائے ربانی کا سر چشمہ دل میں موجیں مدنے لگا۔ حتی کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم وعمل کی وہ وہ رامیں کھول ویں کہ جھ سے پہلے لا کھول رہر وال منزل اس کے خیال اور تضور ہے بھی محروم رہے تھے اور وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا ند بب طریقت میں ممنوع ہے۔البتہ مخقر اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آئ رات دو فرشتے حوض کو ٹر کا یانی لیکر میرے یاس آئے۔ مجھے این ہاتھ سے عسل دیااور کئے سکے السلام ملیک یا نبی اللہ الجمعے جواب میں تائل ہوا۔ اور محبرایا که یاعلیم به کیا ابتاا ب ؟ ایک فرشته بربان قسیح یون کویا بوار ترجمه: - "اے الله ک نى يسم الله كمدكر ورامند توكمو لي " على في مند كمول ويالورول عن بستم الله الداري كاوروكرا ربد فرشته نے ایک نمایت لذیذ چیز مند میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نمیں کہ وہ چیز کیا تھی ؟ البتہ ا تا جاتا ہوں کہ وہ شدے زیادہ شیریں، ملک سے زیادہ خوشبولور برف سے زیادہ سرو متی۔اس نست ضداوندی کا طلق سے نیچ اتر نا تھا کہ میری زبان کویا ہوگی اور میرے مند سے یہ کلمہ فكا۔ "أشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ و آشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ لَلْهِ" بي من كر فرشتوں نے كما "محر عليه كى طرح تم می رسول الله مو " ش نے کما " مير بدود ستو! تم يد كيسى بات كر رہے مور محص اس ے تخت چرت ہے بعد عل تو عرق فجالت عل دوبا جاتا ہوں"۔ فرشتے کئے سکے "فدائ قدوس نے تمہیں اس قوم کیلیے نی معوث فرلما ہے۔ "من نے کماکہ جناب بری نے توسید ما محد طيه العلوة والملام روحي فداوكو خاتم عونياء قرار ديالودك كي ذات اقدس ير نبوت كاسلمله بميينة ك التي عد كرويد الب ميرى نوت كيا متى د كمتى ب ؟ كيف مك ورست ب حر محر ملى الله طبه وسلم کی نبرت مستقل حیثیت رحمتی بالور تساری العنی لور نللی دروزی ب"معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کیوں نے متعلق تبوت کے بعد خللی پروزی نبوت کا ڈھکوسلہ ای اسحاق سے اڑلیا

ہے ورنہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالح میں اس چیز کا کمیں وجود نہیں بایحہ خود شارح علیہ الساوۃ والسلام نے حضرت علی گوامر خلافت میں جناب بارون علیہ السلام سے جو ایک غیر شر می اور تابع نبی تھے تشبیہ وے کرآئندہ کے لئے ہر قتم کی نبوت کا خاتمہ کر دیااب کلی بروزی نبوتوں کا افسانہ محض شیطانی اغوا ہے۔

اسحاق کے "معجزات باہرہ":-

اس کے بعد اسحاق نے حاضرین ہے بیان کیا کہ جب ملائکہ نے مجھے کلی پر وزی نبوت کا منصب تغویض فرملیا تو میں اپنی معدوری ظاہر کرنے لگا اور کما دوستو! میرے لئے تو نبوت کا وعویٰ بہت ی مشکلات ہے لبریز ہے کو تکہ بوجہ معجزہ ندر کھنے کے کوئی محض میری تصدیق کا جذبہ پیدا کرے گا بہال تک کر زمین وآسان تہاری تقریق کے لئے کھڑے ہو جائیں کے لیکن میں نے اسی خنگ نبوت کے قبول کرنے ہے انکار کیالور اس بات پر مصر ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجز ہ صرور جاہیے جب میرا امرار مدے گزر ممیا تو فرشتے کئے گئے۔"ایمامبجرہ بھی لیہیے جتنیآسانی کتابی انبیاء پر مازل ہو کمی جمیں من سب کا علم دیا حمیا۔ حزید عداں کی ایک زبانیں اور کئی فتم کے رسم الخط حميس عطا كے اس كے بعد فرشتے كينے كيك كد قراك يوموش نے جس تر تيب ہے قرآن نازل ہوا تھا پڑھ کر ساویا۔ انجیل پر حوائی وہ بھی سادی پھر تورات، زبور اور دوسرے آسانی صحیے پڑھنے کو کہا۔ وہ بھی سب سنادیئے مگر میرے قلب منور پر جوان کتب مقدمہ کا القاء ہوا تو اس میں کسی تحریف، تصحیف اور اختلاف قراۃ کا کوئی شائبہ نہیں بلحہ جس طرح ان کی تنزیل ہوئی متمی ای طرح بیہ ہے کم و کاست میرے ول پر انقاء کی گئیں چنانچہ فرشتوں نے فورا تصدیق کر دی۔ ملائکہ نے صحف سلویہ کی قراق س کر مجھ سے کہا۔ ترجمہ: - (اب کمر ہمت باندھ کو اور لو گول کو غفسب اللی ہے ڈراؤ) میر کہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور بیل جھٹ نماز اور ذکر اللی بیل معروف ہو میآت رات جن انوار و تجلیات کا میرے دل پر جموم ہے زبان اس کی شرح سے قاصر ہے۔ غالبًا ان انوار کے کچھ آثار میرے چرے پر بھی نمایاں ہو گئے مول کے بہ تو میری سر الرشت على اب يل تم لوكول كوستنبه كرويناجابتا بول كه جو شخص خدا، محد لور مجمد برايمان لایا۔ اس نے فلاح ورسٹگاری پالی۔ اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے محمد کی شریعت كويكار كر دياايها مكر ابدالآباد جنم كاايندهن بنارب كا."

عساكر خلافت سے معرك آرائيال:-

عوام كا معمول ہےكہ جونى نفس امارہ كے كسى يوجارى في اين وجائى تقدس كى و فلى جانى

شروع کی اس پر پروانہ وار گرنے گئے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کاپائے ایمان ڈگھا گیا اور ہرار الماری نقد ایمان ان اللہ کا در کر چلے اور جس لوگوں کا ول نور ایمان سے متبلی تھاوہ بیز ار ہو کر چلے علین شریعت نے کم کردگان راہ کو بہتر استجمایا کہ اخرس دجال کذاب اور رہزن وین و ایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندول کی "خوش اعتقادی" میں ذرا فرق نہ آیا بہتہ جوں جول علمائے جن انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے ان کا جنون "خوش اعتقادی" ور زیاوہ بڑھتا جاتا متماز اس محض کی تو ت اور زیاوہ بڑھتا جاتا ماآخر اس محض کی تو ت اور جعیت یمال تک ترتی کر گئی کہ اس کے ول میں ملک گیری کی ہوس بیدا ہوئی چنانچہ ظیفہ ابو جعفر منصور عباس کے عمال کو مقور و مغلوب کر کے ہمرہ و عمان اور ان کے توابع پر بھند کر لیا۔ بڑے بوے معرکے ہوئے آخر عساکر خلافت مظفر و منصور ہوئے اور اسحاق مارا گیا کہتے ہیں کہ اس کے چرواب تک عمان میں پائے جاتے ہیں۔

#### باب نمبر14

## استاد سيس خراساني

جن ایام میں اسلامی سیاسیات کی باک دور خلیفہ ابو جعفر منصور عبای کے ہاتھ میں تھی، استاد سيس نام أيك مدى نوت برات، مرضى سجتان وغيره اطراف تراسان من طابر بوا وعوے نبوت کے بعد عامتہ الناس اس کثرت سے اس کے وام تزور یس مینے کہ چند عی سال میں اس کے پیرووں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی اتنی بوی جعیت دیکھ کر اس کے ول میں استعارا اور ملک میری کی ہوس پیرا ہوئی اور وہ خراسان کے اکثر علاقے دبا بیٹھا یہ و کھ کر اجتم عال مروروز نے ایک لشکر مرتب کیااور استاد سیس ہے جامحوالہ استاد کی قوت بہت ہو می ہو کی متی اس نے اجتم کے نشکر کا پیفتر حصہ بالکل غارت کردیا اور خود اجتم بھی میدان جانستان کی نذر ہو گیا اجٹم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سید سالار فوجیس وے کر روانہ کے محریا تو وہ مارے مجئے یا سر کوب ہو کر واپس آئے۔ جب استاد سیس نے خلیفہ کے آخری سید سالار کو پہیا کیا ہے تواس وقت ظیفہ منصور مروان کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ عساکر خلافت کی پیم ہزسموں اور پااکیوں پر خلیفہ سخت پریشان تفارآخر خازم من خزیر نام ایک نمایت جنگ آز مود و فوجی افسر کو اس غرض سے ولی عمد سلطنت معدی کے باس نیٹالور بھجا کہ اس کی صولدید کے بموجب استاد کے مقابلہ پر جائے۔ ممدی نے اسے تمام نشیب و فراز سمجماکر چالیس ہزار کی جمعیت سے رواند کیا۔ خازم کی اعانت کیلیے اور بھی آز مودہ کار افسر روانہ کئے گئے۔ بکارین مسلم عقیلی نام کے مشہور سیہ سالار بھی خازم کے ماتحت رواند کیا مید اس دقت خازم کے مید پر بیٹم من شعبہ میسرہ پر نمار من حمین اور مقدمہ پر بکارین مسلم عقبلی متعین تھا۔ جمئذا زیر قان کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے میدان کارزار می جاکر اچیی طرح کی مال کی اور فنیم کو دعوکا وینے کی غرض سے بہت ک خدقیں ہواکیں اور موریح قائم کے۔ اور ہر ایک خندق کوبدرید سرنگ ملا دیا۔ ان سب کے علاوہ ایک خندق اتنی بوی کھدوائی جس میں خازم کا سارا لفکر سا سکتا تھا اور خندق کے جار دروازے ہوائے۔ ہر دروازہ پر ایک ایک ہزار چیدہ سیائی کاراز مودہ سرداروں کی تیادت میں متعین کئے۔ سیس کے پیرو بھی سازوسامان سے لیس ہوکر مقابلہ کو آئے۔ ان کے ساتھ بھی بھادڑے ، کدال اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پہلے اس دردازہ سے جنگ شروع کی۔ جس طرح لکارین مسلم مخانہ بکار اور اس کی فوج اس بے جگری ہے لڑی کہ سیس کے دانت کھٹے کرد ہیے۔ او حرے ہٹ کر وہ اس طرح کو جھکا جس وروازہ پر خود خازم مستعد جنگ کھڑا تھا۔ اس طرح

پروان سیس میں سے حریش نام ایک فوقی سروار می الی سجستان کو این جمراه لئے ہوئے باتسد جنگ خازم کی طرف بوحل خازم نے حریف کو اٹی طرف آتے دیکے کر پیٹم بن شعبہ کو بکارک طرف سے کل کر حریف پر عقب سے حملہ کرنے کا علم دیا اور خود خادم سید سپر ہو کر حریش کے مقابلہ پر آیاور نمایت یامردی سے تور حرب گرم کیا۔ اس انجابی حریش کے بیجے سے انگر میٹم کے مجریرے ہوا میں اڑتے و کھائی ویے۔ خازم کے لشکریول نے جوش جماد میں نعرہ بائ تحبیر باعد کئے۔ ای طرح فادم نے بھی نعرہ تحبیر باعد کیا اور اپنی اجا ی توت سے بیبار کی باء بول دید جو تی سیس اور حریش کی جرکاب فوجس جسد فرار چیے بیس۔ بیٹم کی سیاہ نے انہیں کواروں اور غزول پر رکھ لیا۔ اتے علی تمارین حصین اپنی فوج کے شاتھ میسرہ سے اور بکارین مسلم اپنی جمعیت کے ساتھ آگل جاتب سے نکل کر تنیم پر تملہ کور ہوئے اور بہت دیر تک مل اور خوزیزی کا بازار مرم رہا۔ عساکر خلافت نے دیشن پر اتی تکوار چلائی کہ میدان جنگ میں ہر طرف مرتدین کی لاشوں کے الدلگ محے اس معرکہ میں سیس کے قریباً سر ہ برار آدی کام آئے اور چودہ برار قید کر لئے محے۔ سیس بقیة السیف سمس برار فوج کو بہاڑ کی طرف لے بھاگا اور وہال اں طرح جاچھیا جس طرح خرگوش شکاریوں کے خوف سے کھیتوں میں جاچھیتا ہے۔ خاذم لکتے و علنر کے پھر برے اڑاتا ہوا بہاڑ پر پہنچالور محاصرہ ڈال دیا۔ اسے میں شاہراد و مدی نے ابوعوں کی قیادت میں بہت می کمک تھیج دی۔ ابو عون اپنی فوج کیکر اس دفت پہنچا جب استاد سیس محصور ہوچا تھا۔ آخر سیس نے محاصرہ سے مگل آگر ایے تنیک خازم کے سپرو کردیا۔ استاد سیس اپنے پیوں سمیت مر فار کرلیا گیا۔ خازم نے مهدی کے پاس فورا فتح کا مژوہ لکھ میجا۔ جو نمی یہ بہت افراء خبر مهدی کے یاس پنجی اس نے اپنے باپ ظیفہ منصور کے یاس فتح و نصرت کا تنیت کا

یادر بے کہ یکی مهدی خلیفہ بادون رشید کاباب تھا۔ کتے ہیں کہ استاد سیس خلیفہ مامون کا نا اینی مراجل مادر مامون کاباپ تھا اور اس کابیٹا غالب جس نے فضل بن سل بر کی کو قتل کیا تھا۔ خلیفہ مامون (بادون رشید) کا مامول تھا۔

#### باب نمبر15

# ابوعيسي اسحاق اصفهاني

ابوعیلی اسحاق بن یعقوب اصفهال كا ایك يهودي تما جو الوجيم (علد الله) ك لقب سے مشهور تعلد يهود كاليك نرجى كروه جے عيدويد كت بين يهود حفرت عيلى انن مريم عليه السلاة والسلام کوئی نہیں مانے بعد وہ آج تک اس منے کی آمد کے ختطر طلے آتے ہیں جس کے ظہور کی بھارے جناب موی کلیم علیہ السلام نے دی متی۔ ابو عیلی نے وعوی کی کیا کہ میں مسیح منظر کارسول ہوں۔ اس کامیان تھا کہ مسیح منتظر سے پہلے کیے بد دیمیرے پانچے زسول مبعوث ہوں گے۔ جن کی حیثیت جناب مین موعود کی می موگ یہ اس بات کا مدی تھا کہ خالق کردگار بھے سے ہم کلام ہوا ب اور جھے اس بات کا مکلف ملا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو عاصب توموں اور ظالم حکر انول کے پنجد بیداد سے مخصی مخشول اس کا دعویٰ تھا کہ مسے بنی آدم میں سب سے افضل ہے۔اسے تمام انبیائے ماسین پر شرف ویرتری حاصل ہے اور اس کی تعدیق ہر مخص پر واجب ہے۔ کما کرتا تھا كريش مي موعود كادائ بول اور دائ مي مي موج بوتا بداس نے مي اين وروس كيك ايك كتاب مدون كرك اس كو منزل من الله بتليد اس مي اس في تمام ذبار كو حرام قرار دياب اور طيور موں يا يمائم على الاطلاق مر ذى روح كے كھانے سے منع كيا ہے۔ اپنے بيروول پر دس نمازيں فرض کیں۔ ان کے او قات معین کردیئے اور ہر ایک کو قیام نماز کی سخت تاکید کی۔ اس نے یمود كے بہت سے احكام شريت كى جو تورات ميں فركور بين خالفت كى \_ بے شار يمود نے اس كى متاجت اختیار کی اور حسب مصداق "پیران نمی پر ند مریدال می پرانند" بے شار آیات و معجزات کو اس کی طرف منسوب کردیا۔ جب جعیت بہت مردھ چلی تواس نے سیاس افتدار حاصل کرنے کیلئے ہاتھ یادل مارنے شروع کے درے میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے الکرے اس کی لد بھیر ہوئی۔ الزائی ہے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی لکڑی ہے زیس پر ایک خط تھنچ کر اپنے پیروڈل ہے کما کہ تم لوگ اس خط پر قائم ر مواور اس ہے آ گے نہ یوحو۔ دعمن کی مجال نہیں کہ اس محط ہے آ گے بوھ کر تم پر حملہ آور ہوسکے۔ آخر جب رزم و پر کارے وقت لشکر منصوری پیش قدی کر تا ہوا خط کے پاس پنچا۔ اور اس نے دیکھاکہ اس کے جموٹ کا پول کھلنے والا ہے تو جھٹ اینے پیروڈل سے علیحدہ ہوا اور خط پر پینے کر لڑائی شروع کردی اس کو دیکھ کر اس کے پیرو بھی خط برآگئے اور آتش حرب شعلہ زن ہوئی۔ سمو مسلمان بھی بیشرے شہید ہوئے لیکن انہوں نے ماہتے مارتے وشمن کا بالکل ستمراؤ حرویا۔ ابو عیسیٰ مادا گیا اور اس کے اکثر پیرو بھی علف جینے ہوکر دنیاہے نابود ہو گئے۔

#### بلب نمبر16

# حكيم مُقَتّع خراساني

تھیم منتھ خرار پن کے ہم میں اختلاف ہے۔ اکثر مؤر خین نے عطا لکھا ہے اور بھن نے بشام نا باقتم متلاہے کہ تھیم کے لتب ہے مشہور تعلہ یہ مرو کے پاس ایک گاؤں میں جس کو مرید ایم وات می تع تع ایک فریب و مولی کے کھر پیدا ہوااس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خبر تھی کے ایک دان کی غریب و مونی کا لڑکا تاریخ عالم کے صفحات پر شرت دوام کا ظعمت • معل کرے تھے تعدیت طباع و ذہین تھا اپتالبائی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہواا پی تمام بے سروسلاندل کے باوجود اس نے علوم نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ نواح فراسان میں کوئی محص اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا خصوصاً علم بلاغت، احکمت و فلسفہ شعبہ ہ دحیل طلسمات و سحر اور نیر نجات میں سرآمد روزگار تھا اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و عریب چیزیں ایجاد کیس اور منائع وبدائع کے ذریعہ سے بہت جلد آسان شرت و ناموری پر چیکنے لگا۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک ابیا عیب تھاجس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں محونہ فرق بڑتا تھا۔ وہ یہ کہ نمایت کریمہ المنظر، پست قامت حقیر اور کم رو مخص تفاور اس پر طرہ یہ کہ واحد المعین تھا لینی ایک آئکھ کانی بھی جے دیکھ کر دلول میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اس عیب کے چھیانے کے لئے وہ ہر وقت سونے کا ایک خوصورت اور چمکدار چیرہ طیار کر کے مندیر ج مائے رکھنا اور بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہ و کھاتا تھا۔ علامہ عبدالقاہر بغدادی نے طلائی کی جگہ ریشمین چرہ لکھا ہے۔ عجب شیس کہ زر روزی کی قسم کا کوئی ریشمین نقاب ہو۔ مر حال اس تدبیر سے اس نے لوگوں کی نفرت کو گرویدگی سے بدل دیا۔ اور اس نقاب کی وجہ سے لو گول میں مُغَتّع ( نقاب پوش) مشهور ہو گیا۔ چرہ چھپائے رکھنے کی اصل بنا تو یہ تھی لیکن جب تمجمی کوئی مختص اس سے نقاب کی وجہ وربانت کرتا تو کہ ویٹا کہ میں نے اپنی شکل و صورت اس لئے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری روئیت ضیایاش کی تاب شیں لا سکتے اور اگر میں اپنا چرہ **کول دوں تو میرانور ونیاو مافیما کو جلا کر خانستر کر دے۔** 

## مُعْتَعُ كا جاند :-

الن خلدون، ان جرير طبرى اور دوسرے قابل اعماد مؤر خين اسلام في اريخول على متعقق كر خير قافي شرت متعقق كر خير قافي شرت

حاصل ہے اور بھن اسلامی تاریخوں میں اس کا جس شدوید ہے تذکرہ موجود ہے۔ اس کی مناء پر اس کے جامد کے دجود سے الکار نہیں کیا جاسکنا کہتے ہیں کہ اس نے سرفند کے قریب علاقہ مخشب میں موسام کے پیھے کو کی کے اندریہ چاندبارے اور دوسرے کیمیائی اجزاء سے تیار کیا تھا۔ یہ چاند غروب آفاب کے بعد بہاڑ کے عقب سے طلوع کر کے آسان پر روشن رہتا اور صبح صادت سے پہلے غروب ہوجاتا۔ اس طرح جاندنی را تول میں دوجاند دوسرے کے مقابل آسان پر پر توافکن ر بینے۔ بھن مؤر خین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی بیندرہ میل تک پہنچی تھی اور بقول ' موّر خین ده ایک مهینه کی مسافت سے نظر آتا تھا۔ یہ چاند اس طرح دو مهینه تک طلوع و غروب موتار ہا۔ لوگ آکناف واطراف سے اس کے دیکھنے کوآتے اور دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتانہ رہتی۔ خصوصاً خوش اعتقاد مرید تو اسے اپنے مقتداء کی ربانی قوت، تصرف ادر بہت بردا معجزہ یقین کرتے متعے۔ حالا نکداس نے یہ عمل ہندسہ اور انعکاس شعاع قمر کے طریق پر کیا تھا چنانجہ مُقَتَع کی ہلاکت کے بعد لوگول نے اس کنوئیں کی تمہ میں ایک بواطاس پارے سے بھر ا ہوا پایا۔ گو میر معلوم ند ہور کا کہ وہ کونسا ایما عمل کام میں لاتا تھا اور اس ماہتاب میں اس نے کس طرح برقی روشی پیدا کردی تقی۔ لیکن عمد حاضر کے بھس اہل جمتین کا خیال ہے کہ ماہ نخشب کا یہ طلوع و غروب مبائفة آميز ب اور ابيا معلوم موتا ب كه مُقَتّع ناس مرقى جاء كوكس بلد چوفى يرقام كيا موگا۔ جو کی منزلول سے نظر آتی ہوگ۔ وہ جانداس چوٹی سے ذرابلند ہو کر تھسر جاتا ہوگا۔ جس میں اس قدرروشیٰ ہوگی جو چند منزلول ہے نظر آسکے۔ یہ چاندرات تھر پاجب تک وہ چاہتا کلئہ کوہ پر طلوع کر کے قائم رہتا ہوگا۔ بہر حال اوب میں "ماہ خشب" یا"بدر مُقتع" کا بہت تذکرہ بایا جاتا ہے اور شعراء نے اس سے تشبیهات کاکام لیا ہے۔ حسب دیل اشعار ظاکان ابوالعلا معری نے ماہ نخشب کے موضوع پر ایک طویل قصیدہ لکھا تھا۔

اس شعر میں شاعر ناصح سے کہنا ہے کہ جااور اپناکام کر۔ کیونکہ مُقَتّع کا چانہ بھی طلوع کے وقت میرے دستار بمد محبوب کی نگاہِ نازے نیادہ سحر آفر نی نہیں کر سکتا مُکَتّع کا دعویٰ الوہیت اور اس کی مشر کانہ تعلیمات: -

دوسرے ملاحد ہون نمال کی طرح مقتع کے ہفوات کی بنیادیں بھی زر تشتی عقاید اور سے برست فلسفیول کے خیالات پر قائم کی گئیں تھیں۔ اس کابدترین ند ہی اصول مسئلہ بتائخ تھا۔ جسکی بنا پر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کما کہ حق تعالے میرے پیکر میں ظاہر ہواہے یا یول کسے کہ میں خداکا او تار ہوں چونکہ مدی الوہیت کے لئے تصرف فی الاکوان کی حاجت ہے۔ اس ضرورت کے لئے اس نے جاند کی کرشمہ سازی دکھائی تھی لیکن مقتع نے خدائی کی مند صرف

اسے لئے ی خال میں رکی بعد تمام انہاء علیم العلام کو مظر خدا وندی قرار دیا اور کما کہ خدائے قدوس سب سے میلے آئم (طب السلام) کی صورت میں جلوہ کر ہوا۔ اور کی وجہ تھی کہ الله تك كو الله على محرف كا تعم بوا ورد كول كر جائز اور مكن قاك المائك غير الله ك مجدے کے لئے مامیر ہوتے اور فیس اس سے اٹھر کرنے کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ابدئ موجانا جمين بيد خيل مح نس كو كله هاد تحفق أدم عليه السلام في الحقيقت مجود نس سے بعد محق جست محدہ تھے۔منتع کتا تھا کہ توم (طیہ السلام) کے بعد حق تعالیٰ نے نوح (عبد اسلام) کی مورت میں حلول کیا۔ بھر کے بعد دیگرے ذات خداوندی تمام انہاء ک مورتون می ظاہر موقی ری۔ انجام محر خدائے برتر صاحب الدولة ابو مسلم فراسانی کی مورت میں نمعاں ہوا۔ بوداب دب احرۃ ای شان ہے میرے پیکر میں جلوہ فرما ہے۔ میں اس زمانہ کا وحد ہوں اس لئے ہر فرو هر کا فرض ہے کہ ججھے بجد و کرے اور میر کی پرستش کرے تاکہ فلاح لیدی کا منتخل ہو۔ ہزار یا مندالت پہند لوگ اس کے دعوائے الوہیت کو سمجھ جان کر اس کے سامنے سر ہجود ہونے ملے۔ بد محض ابو مسلم خراسانی کو جے خلیفہ ابو جعفر منصور عباس نے اس کی شوریدہ سری کی بہا پر عمّل کر اویا تھا حضرت سیدالاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہے (معاذ الله) افضل بتاتا تھا۔ یہ تو اس کی زند قد شعاری کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو لما حظہ ہو۔ اس نے تمام محرمات کو مباح کر دیا۔ اس کے پیرو بے تکلف پر الی پر اِئی عور توں ہے معتم ہوتے تھے۔ اس کے ندہب میں مروار اور خزیر طال تفار مقطع نے صوم صلوۃ اور تمام دوسری عباد تیں ہر طرف کر دیں اس کے پیرومبحدیں ہواتے اور ان میں مؤذن نو کر رکھتے ہیں۔ کیکن کوئی مخض دہان نماز نہیں پڑ متا۔ البتہ اگر کوئی بھو لا بھڑھا پر دلیمی مسلمان ان کی مسجد میں جلا جائے تو مؤذن اور مقتع کے دوسرے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون ہے ہاتھ رتھین کر کے اس کی نفش کو مستور کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلای حکر انول کی طرف ہے ان پر بوی سختیال ہو کیں۔ اس لئے اب وہ اپیا کرنے کی جرائت ہیں کرتے۔

## مقنع کا ہوس استعار اور قلعوں کی تغمیر:-

جب مقتع کا طلقہ مریدین بہت وسیع ہوگیا تو اس نے ساس اقتدار حاصل کرنے کی تدیریں شروع کیں چنانچہ اس غرض کے لئے اس نے دوز ہر دست قلع تیار کرائے۔ ایک کو وثل کتے سے اور دوسرے کا نام سیام تھا۔ جو بہاڑیں داقع تھا۔ قلعۂ سیام معبوطی بیں اپناجواب نسیں دکھتا تھا۔ اس کی فصیل کا اندازہ اس سے ہو سکا کہ سوسے ذیادہ بین کا بیٹیں جو اس ذمانہ میں تھوں کی تعمیر کے لئے طیار کی جاتی تھیں دیوار کے عرض بیں گئی تھیں۔ اس کے علادہ

قلعہ کے اردگر دایک بنایت عریض خندق تھی اور قلعہ کی قوت مدافعت کا بید عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسکئی جنگ کا بہت یوا او نجی ہوت میار بتا تھا۔ مقع نے اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے تھے قلعے تعمیر کرائے اور ان میں مضوطی سے قدم جمالتے اور نمایت بے بیا کی سے خراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف دھا جو گڑی مجادی اس اثنا میں خار ااور صغد میں باغیوں اور دو سر سے شوریدہ سرول کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی جن کو بیعہ کتے ہے۔ کو ان لوگوں کو مقع کی من کھڑت خدائی سے تو کوئی سروکار نہ تھالیکن اپنے سیاسی مصالح کا سے آل کر کے مقع کو بدی تقویت پنچی۔ جو خیال کر کے مقع کو بدی تقویت پنچی۔ جو اس وقت تک وائرہ اسلام میں واغل نہیں ہوئے تھے بلعہ اسلام کے بدترین و مثمن تھے اور اکثر او قات خلافت اسلامیہ کے سرحدی علاقوں میں تاخت و تاراج کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب مقعے اور اس کی اتحادی جایا کرتے تھے۔ اب مقعے اور اس کی اتحادی جایک جایا کرتے تھے۔ اب مقعے اور اس کی اتحادی جایک جایا کرتے تھے۔ اب مقعے اور اس کی اتحادی جایک جایا کرتے تھے۔ اب مقعے اور اس کی اتحادی جایک جایا کر اس تھے۔ قبل وغارت کا مید ان گرم کیا اور رو چکر ہو گئے۔

## پیر وان مقتع سے عساکر خلافت کی مصاف آر نیال:-

ظیفہ مہدی نے ابو نعمان جنید اور لیٹ کن نفر کو فوج دے کر پیروان مقتع کے مقابلہ پر بھیجا لیکن اسلامی لشکر کو ہزیمت ہوئی۔ لیٹ کا بھائی محمد من نفر اور اس کا یر اور زاوہ حسان اس معرکہ میں کام آئے۔ جب ظیفہ کو اس ناکا می کا علم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر جبر بل بن مجی کو روانہ کیا اور باغیان حارا وصفعہ کے مقابلہ میں اس کے بھائی پزید بن کچی کو مامور فرمایا۔ چار مہینہ شکہ حارابعض قلعول پر لوائی ہوتی رہی۔ بالآ فر عسار خلافت مظفر و منصور ہوئے اور بہ نوک ششیر اس قلعہ بن گئے ہزیمیت خور دہ ششیر اس قلعہ بن گئے ہزیمیت خور دہ ششیر اس قلعہ بن گئے ہزیمیت خور دہ حریل نے بھی جان نہ چھوڑی۔ اعداء کا تعاقب کر تا اور بھٹوڑوں کو مار تاکا فا قلعہ سیام پر حجلی کی جبریل نے بھی جان نہ چھوڑی۔ اعداء کا تعاقب کر تا اور بھٹوڑوں کو مار تاکا فا قلعہ سیام پر حجلی کی جبریل نے بھی جان نہ چھوڑی۔ اعداء کا تعاقب کر تا اور بھٹوڑوں کو مار تاکا فا قلعہ سیام پر حجلی کی طرح جا گڑکا اور اس وقت تک ان کا پیچھانہ چھوڑا جب تک دہ قلعہ میں نہ جا چھے۔ اب خلیفہ نے ابو عون نام ایک سیہ سالار کو مقتع کی مرکون کے لئے روانہ کیا۔ مگر جب اس نے کچھ ذیادہ سالاروں کے ساتھ مقابلہ کی غرض ہے روانہ کیا۔ معاذ بن مسلم کی ستر ہزار فوج اور چند آز مودہ کا اس سعید بن عرو حریثی تھا۔ اسے مش بی آئائل ہوا۔ ان دونوں نے انفاق رائے سے طوادیس کے مقام پر معلی کے ساتھ جیش موحدین میں آغائل ہوا۔ ان دونوں نے انفاق رائے سے طوادیس کے مقام پر مقتع کے لئکر پر تملہ کیا۔ مقتع کے لئکر پر تملہ کیا۔ مقتار کیا۔ مقتار کیا مقار کیا۔ مقار برائی قفا۔ اسے مش کیا۔ مقار بھائی دونوں نے انفاق رائے سے طوادیس کے مقار بھائی۔ مقتار کیا مقتار کے ساتھ جیش موحدین میں آغائل ہوا۔ ان دونوں نے انفاق رائے سے طوادیس کے مقدمہ انہی آئوں نہ مقتار کے ساتھ جیش موحدین میں آغائل ہوا۔ ان دونوں نے انفاق رائے سے طوادیس کے مقدمہ آئور نمایت کے ساتھ جیش موحدین میں آغائل ہوا۔ ان دونوں نے انفاق رائی کے جنگ آور نمایت کے مقدمہ گی اور نمایت کے مقدمہ گی ایک بھی آئے۔ مقان کی مقدمہ گی اور نمایت کے مقدمہ گی ایک کیادہ کی تھر کی تو تا کو تائی کی کو تائی کے مقدمہ گی ایک کی تو تائی

بے تر تی ہے ہاک نظے اور سیکروں کمیت رہے۔ ہزیمت خوردہ فوج نے قلعہ سیام میں مقتع کے پاس جوم لیا۔ یہ وکید کر مقع نے فورا قلعہ بعدی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کیا۔ معاذین مسلم نے پینچے ہی محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذین مسلم اور سعیدین عمر وحریثی میں بہم سخت کشیدگی ہوگئی۔ سعید نے خلیفہ کے پاس معاذ کی شکایت لکھ جی اور یہ بھی درخواست کی کہ اگر مجھے تنامقع کے مقابلہ پر مامور فرمایا جائے تو میں اس کا فورا قلع قبع کر سکتا ہوں۔ خلیفہ معدی نے اس کی درخواست معاذ مقتع کے مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ کی درخواست معاذ کی درخواست معاذ مقتع کے مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ کی درخواست معاذ کی درخواست معاذ کے گھر بھی بے تقسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و ناموس کا لحاظ مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ نے گھر بھی بے تقسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و ناموس کا لحاظ مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ نے گھر بھی ویا۔ کاش ہمارے مسلمان لیڈر معاذ کی مثال سے سبتی آموز ہوکر اسلامی مفاد کو دائیات پر قبربان کرنے کی عادت نہ موم چھوڑ دیں۔

#### ملتان ہے دس ہزار کھالوں کی روانگی :-

سعید حریثی زمایهٔ دراز تک اس کوشش میں منهمک رہا که نسمی طرح اسلامی لشکر خندق کو عبور كر كے فصيل قلعہ تك يہني ليكن كوئى تدير ساز گار ند ہوئى۔ مسائى تىغير كو شروع ہوئ متعدد سال محية ليكن بنوز روز اول تعاله اس اثنا مين اسلامي لشكر كو بهت ساحاني اور مالي نقصاك برداشت کرنا برا۔ کیونکہ اور خراروں کے علاوہ سب سے بوی پریشانی میر تھی کہ مقع کے جرو اسلامی الشكر ير جو كھلے ميدان ميں محاصره كئے برا تھا ہر وقت قلعہ سے تير چلاتے اور سنگ بارى كرتے رہتے تھے ليكن بااي جوم مشكلات سعيد نے ہمت نه بارى اور اپنى جدو جمد كو نهايت اولوالعزی کے ساتھ جاری رکھااب اس نے لوہے اور مکڑی کی بہت کٹی کٹی سیر حیال ہوائے کا ا نظام کیا تاکہ سٹر حیوں کو خندق کے دونوں سروں پر رکھ کریاد ہو جائیں لیکن کامیابی نہ ہو کی کو نکہ خندت کی چوڑائی مسلمان انجیئٹروں کے اندازہ سے زیادہ نگل۔ اب سعید نے خلیفہ مہدی کو لکھا کہ برار بھن کئے لیکن قلعہ تک رسائی شیں ہو سکی اب اس کے سواکوئی چار ہ کار نہیں کہ تسمى طمرح خندق كويات ديا جائے ان ونول ہندوستان ميں صوبہ سندھ اور پنجاب كا جنوفي حصه خلافت بغداد کے زیر تکین تھا۔ خلیفہ نے اپنے عال سندھ کو تکھاکہ گائے بیل اور جھیس کی جس قدر کمالیں فراہم ہو سکیں جلدان کے بھوانے کا تظام کیا جائے شاید اس زمانہ میں یااسلامی قلمرو میں بوریال ندملتی ہول گی۔ ورنہ ریت ہمر نے کیلئے بوریال کھالوں سے زیادہ کار آمد تھیں۔ قرمان معادت کے سموجب ملتان سے گائے ہیل اور جمیلس کی وس برار کھالیں بھی دی گئیں۔ سعید نے و صلول میں ریت محر واکر ان کو خندق میں ڈلوانا شر درع کیا۔ متیجہ بیہ ہوا کہ بچھ عرصہ کے بعد خدت بت می اور عامرین قلع کے یاس پینے گئے۔اب حصار شکن آلات سے کام لیاجانے لگاور

اس کے ساتھ ہی قلعہ پر جملے شروع کر دیئے گئے۔مقع کے پیروؤل نے گھبر اکر مخفی طور پر امان طلب کی سعید نے امان وسے وی چنانچہ تسی ہزار آدمی قلعہ کا وروازہ کھول کر باہر نکل آئے اب مقع کے پاس صرف دو ہزار جنگ آور باتی رہ گئے۔

مقع کی "خدائی"کا خاتمہ: -

جب سعید نے محاصرہ میں زیادہ سختی کی تو مقتع نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اسپے الل وعیال کو جمع کیالور بقول بھی مؤر فین جام زہر پا پلا کر سب کو نذر اجل کر دیالور انجام کار خود بھی زہر کا پیالہ پی لیامرتے وقت اسپے عقیدت مندول سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ جھے آگ بیں جاا دینا تا کہ میر کی لاش و شمن کے ہاتھ میں نہ جائے لشکر اسلام نے قلعہ میں واخل ہو کر مقتع کا مر کاٹ لیالور فلیفہ کے پاس طلب بھی ویالور بھی کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال واسب تھا پہلے اس کو جلائے کا عظم دیا چر ساتھ ویالور بھی کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال واسب تھا پہلے ماس کو جلائے کا عظم دیا چر ساتھ میں میرے ساتھ کو د پڑے۔ سب فوش اعتقادول نے عظم کی اس کی فورائٹ میں کو دی میرے ساتھ گئی کی لورائٹ میں کو دے فاک ساتھ ہو گئے جب لشکر اسلام قلعہ میں وافل ہوا تو کی انسان یا چاریا یہ کا نام و نشان نہ پیلے ہے دو ان اور فقد ان سے اور زیادہ فتنے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھ کہ مقتع کے بیرووں کو وجہ کئے تھے۔ امید نہیں کہ آج تک ان کا کو بی اثر باتی ہوگا۔

تاب "صواعق محرقہ" میں مقتع کے ہلاک ہونے کی ایک اور دلاّویز حکایت لکھی ہے۔
اس میں فدکور ہے کہ جب مقتع محاصر ہے سے شک آئیا تو بہت کا آگ جلائی اور اپنے ساتھیوں کو خوب شراب پلائی جب وہ فشے میں مدبوش ہو گئے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار کر آگ کے بلند شعلوں میں جھونکتا گیا پھر خود ایک ہوئی ویگ میں تیزاب ہم کر اس میں بیٹھ گیا اور تیزاب کی تا غیر سے تخلیل ہو کر ہے نام و نشان ہو گیا۔ محاصرین کو ابھی تک یہ گان تھا کہ تمام محصورین تلخمہ میں موجود ہیں ایک عورت تماری کی وجہ سے قلعہ کے ایک کونے میں دینی پڑی تھی اس افاق سے مجمرانی اور دیوار قلعہ پر چڑھ کر محاصرین کو پکاراکہ قلعہ میں میرے سواکوئی نہیں ہے سابق سیر صیال لگا کر دیواروں پر چڑھ گئے اور قلعے کے دردازے کھول دیے لگر اسلام قلعے میں واض ہؤا تو ویکھا کہ واقعی قلعہ خالی ہے مقتع کے بعض معتقد جو پہلی لڑا نیوں میں اس سے علیمدہ ہو گئے تھے من کر نمایت تاسمف کرنے گئے کہ وہ فی الحقیقت خدا تھا افسوس کہ ہم نے آئر تک ہم نے آئر تک میں معتمد خو بہلی لڑا نیوں میں اس سے علیمدہ اس کا ماتھ نہ دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئر فتک اس کا ماتھ نہ دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئر فتک اس کی معتمد خود مال کے ساتھ نہ دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقت کے آئر فتک اُس کی میں معلم نن دریاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقت کے آئر فتک اُس کی میں معلم نن دریاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئر فتک اُس کی ساتھ نہ دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں کی دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں کی دورونہ کی ایک مقتلہ دن دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں کی دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں کی دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں کی دیاور کیا گئی دیاور کیا گئی دیاور کی دیاورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں کیا گئی دورونہ کی دورونہ کیا گئی دیاور کیا گئی کی دورونہ کی دیاور کی گئی کی دورونہ کی دیاور کی دیاور کیا گئی کیا گئی کی دورونہ کیا گئی کی دورونہ کی کر دیاور کیا گئی کر دورونہ کی کی دورونہ کی دیاورونہ کی کر دیاورونہ کی کی دورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دورونہ کی کر دیاورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دیاورونہ کی دی دیاورونہ کی دیاو

#### باب نمبر17

## عبداللدين ميمون اهوازي

مبداف بن میون ایواز کا ریخ والا تماج مضافات کوف می ہے۔ نون شعبہ ہ کرو طلسات بی ید طوئی رکت تحد نوت اور مدویت کا دی تعاوا کل میں حضرت امام جعفر صادق کو ان کے صاحبر او اساعل کی خدمت میں دہا کہ تا تحد اسلیل کی صلت کے بعد ان کے فرزند محمد بھی کیا تھا۔ اسلیل کی صلت کے بعد ان کے فرزند محمد بھی کیا تھا۔ اس نے محد کے انقال کے بعد ان کے غلام مبذک ہم کو اس غرض ہے کوف بھیا کہ لوگوں کو ذہب اساعیلیہ کی دعوت دے وہاں وہ ذہب اساعیلیہ کی دعوت دے وہاں وہ ذہب اساعیلہ کی دعوت دے وہاں وہ ذہب اساعیل کے والی کی حیثیت سے حدت تک کام کر تا دہا ای انتا میں عبداللہ بھی پہلے کو بستان عراق میں بود بھر شر بھر وہی جاکر اسامیلی نہ بسب کی اشاعت و تروی میں کوشاں دہا۔ اساعیلیہ اور شیعنہ انتا عشر رہر کا اختلاف : -

موقع کی رعایت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اساعیلیہ اور شیعہ ان عشریہ کا اختلاف اہامت ہی بیان کر دیا جائے۔ اہام جعفر صادق کے دو صاحبزادہ تھے۔ بڑے اسلمیل جنوں نے پرربردگوار کی زندگی میں اہانت حیات ملک الموت کے سپروکی۔ دوسرے اہام موک کاظم جو ان عشریہ کے زویک اہام جعفر صادق کے بعد اہام ہوئے اور جن کی نسل سے شیعہ لوگ بارہ اہاموں کا سلسلہ پورا کرتے ہیں لیکن اساعیلیہ اہام جعفر صادق کے بعد ان کے بوے پیٹے اساعیل کو اہام پر حق تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اساعیل من اہام جعفر صادق کو این والد امجد کے عین حیات رحمت اللی کے جوار میں چلے گئے تھے۔ ایس حالت میں محادق کو این بالکل بے معنی ہے۔ "تو انہوں نے جواب دیا کہ اہامت پہلے اہام کی زندگی میں ہی دوسر سے کی طرف خطل ہو سکتی ہے"۔ اساعیلیہ اسلیل کے بعد محمد من اسلیل کو اہام پر حق ہائے ہیں خور اہم موکی کا ظمنی کی اہامت کے مشر ہیں۔ عبداللہ اہوازی پہلے تو پچھ مدت تک لوگوں کہ جی خواص اساعیلی نہ جب کی وعوت و بتارہا لیکن بعد کو اس نے اس مسک میں پچھ تر سیمیں کر کے خواص اساعیلی نہ جب کی وعوت و بتارہا لیکن بعد کو اس نے اس مسک میں پچھ تر سیمیں کر کے خواص اساعیلی نہ جب کی وعوت و بتارہا لیکن بعد کو اس نے اس مسک میں پچھ تر سیمیں کر کے مدد یہ کا بھی ڈھند درہ سینے لگا۔

باطنی طریقه کی بناو تاسیس:-

مشهور بد ہے کہ عبداللہ بن میمون بی بالمنی فرقہ کا بانی ہے۔لیکن بد خیال صحح نہیں بالمنی كفريات كاباني ومؤسس دراصل عبدالله كاباب ميمون بن ويصان معروف به قداح اموازي مجوى تقالہ جو امام صادقٌ کا آزاد غلام تھا۔ ہیہ هخص در بردہ اسلام کابدترین دشمُن تھا۔ جب اسے والی عراق نے کسی جرم میں قید کیا تو اس نے عزم صمیم کر لیا کر جس طرح پولس نے مسجیت میں کفرو شرک کی آمیزش کر کے اس کو نگاڑ ویا تھا۔ اس طرح اسلام میں بھی الحادو زندقہ کے جراثیم واخل كرك اس كو بكار ديا جائے چنانچداس جذب كے ماتحت اس نے قيد خاند بى يس باطنى مسلك كے اصول قائم کے قید سے رہا ہونے کے بعد میون نے اپنے سے عبداللہ کو پہلے تو شعبدہ بازی اور ڈھٹ بندی کی اور پھر اپنے محدانہ مسلک کی تعلیم دی۔اس سے پیشتر عبداللہ نے مسلمان ہو کر اساعيلي ندبب اختيار كر ركها تفااور اساعيل ندبب كو خير باد كهه كرباب كاطريقه اختيار كرليااور باطنی مسلک کی دعوت و تبلیغ شروع کردی۔اب عبداللہ نے اینے باطنی میرووک کوبات کی نسبت ے میونید کناشروع کیالیکن دوباطنید کے نام سے موسوم کئے جانے تھے۔ اور ای نام سے دنیا میں مشہور ہوئے۔ پچھ عرصہ کے بعد عراق میں اان کو قرامطہ اور مزوکیہ اور فراسان میں مز د کیہ اور ملحدہ بھی کہنے گئے۔ عبداللہ نے باطنی ند بہب کی ترو تنج کے لئے خلف نام ایک زیر ک ولسان مخص کو اینے نائب کی حیثیت ہے خراسان کا شان طبر ستان اور قم کی طرف روانہ کیا۔ خلف نے وہال کے لوگوں کو ندجب میمونید کی وعوت وی۔ اور کما کہ "اہل بیت اظهار کا یمی مسلک ہے۔ نام نماد مسلمانول نے اپنی طرف سے ند جب تراش کے بیں، تکلفات اور تشریعات کی تنگی میں تھینس گئے ہیں اور لذائذ و نفائس سے محروم ہورہے ہیں"۔ جب رؤسائے اہل سنت کو اس کی مغویانہ سر گرمیوں کا علم ہوا تو اے گر فار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ رے کی طرف بھاگ نکلا۔ نیکن وہال کچھ مدت تک بے تعرض اپنی سر گرمیول میں مصروف رہ کر موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ احمد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ احمد بن خلف نے اس زمانہ کے ایک مشہور شاعر غیاث نام کو جو علوم عقلیہ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ چالا کی اور غداری میں بھی سرآمد روز گار تھا 202ھ یں باطنی ند ب کا وائ مقرر کر کے عراق کی طرف تھجا غیاث نے پہلے کہل اصول ند بب باطنیہ میں ایک کتاب تعنیف کرے اس کا نام البیان رکھا۔ اس کتاب میں باطنی مذہب کے مطابل صوم، صلوة، وضو، حج، زكوة وغيره احكام ك معانى بيان كرك ان يربز عم خود شوابد افت قائم كئے البيان من لكستا ہے كه شارع عليه السلام كى مراد وبى ہے جو باطنى بيان كرتے ہيں۔ مولو يول نے جو پچھ سمجما ہے غلط محض ہے۔ غياث كى كوششول سے باطنى ند بب كويوى رونق

نعیب ہوئی۔ آزاو خیاف لوگوں کو یہ نیا طریقہ جو کمال درجہ کی آزادی اور بے باک سے ہم کنار تھا

بہت پند کیا۔ ہرام ہاکوی اس کے مفتقہ ہو گئے۔ اور اطراف و آکناف ملک میں اس کی وعوت کا

فلتلہ بلتہ ہوا۔ اس وقت سے تشیع میں الحادہ فلفہ کی مزید آمیزش شروع ہوئی۔ بینکروں "خوش

اعقاد "اس کے ملت درس میں روزانہ شامل ہوتے تھے اس نے علاء الل سنت سے مناظر ب

کئے گر ہر میدان میں شکست کھائی تاہم اس کی مفدہ انگیزی روز افزوں ترقی پذیر رہی۔ اس انتا

میں کسی نے اس سے کہ دیا کہ "رؤسائے الل سنت تجھے گرفار کرنے کی فکر میں ہیں " ۔ بیہ کن

مر وہ مروکی طرف بھاگ گیا۔ اور مخفی طور پر اشاعت ندہب میں سرگرم رہا۔ مدت کے بعد بھر

دی کا قصد کیا لیکن رائے ہی میں سرگیا۔ عبداللہ من میمون اس کے مرنے کی خبر س کر ایسا

باطنی فرقه نے اصول وعقایہ

اساعیلی ند بب جھوڑنے کے بعد عبداللہ بن میمون نے جس باطنی طریقہ کی وعوت کی طرح ڈالی اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ نصوص کے طاہر الفاظ پر عمل کرنا حرام اور ان کے باطن بر عمل کرنا فرض ہے چونکہ تمام نصوص میں تحریف کرتا تھا۔ اس لئے حشر ونشر اور جزاء د سزا کا می مكر ہوگيا۔ باطنيہ كے نزويك شرائع اسلام كے جس قدر احكام وارد ہوئے ہيں ال كے ظاہری معنی قطعاً مراد نہیں بائعہ وہ ہرآیت قرآنی کی اپنی مرمنی کے مطابق ایسی ہے ہودہ اور کچر تول كرتے تھے جے ظاہرى الفاظ سے كوئى لگاؤند ہوتا تھا۔ باطنيون كى زندہ مثال آجكل ك مرزائی ہیں لیکن مرزا ئیوں اور باطنوں میں یہ فرق ہے کہ مرزائی تو عموماً انبی آیوں اور روایوں میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں جو مرزائی ہغوات کے خلاف ہیں بالخصوص مرزاغلام احمد صاحب قویانی کی خاند ساز مسیحیت پر یانی مجمیر نے والی میں اور دوسرے مرویات کو انہول نے عموما ب تعرض علی حالها چھوڑ دیا اور اہل سنت و جماعت کی طرح ان کے ظاہری الغاظ ت جو معنی سمجھ مں آتے ہیں زیادہ تراسی کو واجب العمل ٹھسرایا ہے لیکن باطنیون کے نزدیک تمام احکام ماؤل ہیں لور کی آیت وروایت سے وہ مطلب مراد نسیں جو ظاہر کی الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے بلحد ال باطنی ر مور واشارات مراد میں جو امام معموم کی تعلیم بی سے معلوم ہو سکتے بی باطنیہ کہتے میں کہ شریت کا ایک ظاہر ہوتا ہے جے حزیل کتے ہیں اور ایک باطن ہے جو تاؤیل کملاتا ہے۔ ظاہر باطن کا مظر اور باطن ظاہر کا مصدر ہے اور کوئی ظاہر الیا شیں جس کا باطن نہ ہو۔ ورنہ وہ فی الحقیقت لافے محض ہے دور کوئی باطن نہیں جس کا فلاہر نہیں ورنہ وہ محض خیالی ہے۔ چناچہ قرآن کا ظاہر میں سے درباطن میں۔ مر ظاہر جو لفت سے مفہوم ہوتاہے ہر گز قابل اعتقادہ عمل

تس بالد حقیقی مقصود اور قابل عمل وہی ہے جو اس کا باطن ہے۔ مثلاً نماز کا باطن امام وقت کی اطاعت ہے۔ روزہ کا باطن اید ہے کہ اپنے ند برب ومسلک کو دوسروں سے مخفی رکھا جائے اور حج کا باطن امام کے حضور جس پہنچتا ہے۔ باطنیہ لے احکام شرعی جس جو جو تحریفیں کیس وہ ان کی کتابوں جس میلور مصطلحات فقد شرح و بسط سے ند کور جیں۔ جن جس سے بعض فرع کی ماتی ہیں۔

|                               | -01000000       |                              |         |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| وہ معنی جو ہاطنیہ نے مراد کئے | القاط           | وہ معنی جوباطنیہ نے مراو گئے | الفاظ   |
| وفت اجامت                     | ميقات           | باطنی فرقہ کے واعی و مثاو    | لحا تكب |
| 1                             | مغا             | محمرتكي عقل و فراست          | جرمل    |
| وصی                           | 15/             | ملاہر پر عمل کرنے والا       | شياطين  |
| نمروو کے غصہ کی آگ            | نارايراتيم      | المعتوار لوگ                 | جن      |
| استعيل ه جديد عمد ليا كيا     | ذخ اساعيل       | アダに                          | ین      |
| علائے مکا پر                  | <i>ટુકારક</i> ા | اسى حوكى                     | وحي     |
| جزيره جس مي امت نوع           | طوقال نوع       | کی چیز کا بی اصل کی طرف      | قيامت   |
| تحصور ہول                     | مختتی نوع       | <i>گود ک</i> ر نا            |         |
| مو کا" کی دلیل و حجت          | عصائے           | جسمانی راحت                  | جنت     |
|                               | موسئ            | جسمانی تکلیف                 | دوزخ    |
| لوگون کو اہام کی اطاعت پر     | اؤال            | 3                            | كعب     |
| آباده کرنا                    |                 |                              |         |
| امام سے سوالات کرنا           | ثماز            | علق                          | باب     |
| متابعيه امام معقوم            | نمازبا جماعت    |                              |         |
| امام کی زیارت کے لئے جانا     | ج               | آئمہ طاہرین کے گھر           | طواف    |
| الم كى ميبت مين نقيب سے       | Ž.              | أجأمها ندعو                  | تلبيه   |
| اکمن ذہب حاصل کرنا            |                 |                              |         |
| بلاعمد بيثاق افشائي سرامام    | ŧi              | امام کاراز افشاء نه کرنا     | روزه    |
| باطنيه                        |                 |                              |         |

| نادانسته اغيار سے افشائے راز كرنا | احتلام                      | ول کی صفائی اور پاکیزگ         | 785          |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| بھید ظاہر کرنا                    | جنات                        | توبه کر کے الم سے دوربارہ      | عسل.         |
| دلوں کو علم و ہدایت سے زندہ       | مسیکام د پر                 | عد لرنا<br>العرب المكن في مامل | وضو          |
| آر<br>درق د ادائی                 | ن مرد <i>ت</i><br>زنده کرنا | رہ کے ان کہ بہت ان ا<br>ارباء  | <i>,</i> , , |

باپ تمبر18

## بایک بن عبدالله محرسی

پيدائش اور طفوليت: -

با بِک کاباپ جے عبداللہ کہتے تھے مدائن کا ایک تیلی تھا۔ اس نے آذر پیمان کی سر زمین پر ایک گاؤل میں جو باال اباذ کے نام سے موسوم ہے سکونت اختیار کرلی تھی بابک کاباب عالم شباب میں اپنی پیٹے پر تیل کابرتن رکھ کر رستاق کے ویبات میں تیل پچا کرتا تھا۔ اس اثنا میں ایک عورت سے اس کی آشائی ہو گئی اور ناجائز تعلق عرصہ دراز تک قائم رہا۔ ایک مرتبہ اس عورت کے گاؤل کی چند عور تیں اپنی بستی سے لکل کر کسی طرف جارہی تھیں راستہ میں انہیں بیاس لگی توپانی چنے کیلئے ایک چشمہ پر سمئیں۔ وہاں پہنچ کر بچھ ترنم کی سی آواز سائی دی۔ یہ عور تیں اس اواز پر سیس و کیاد محتی اس که وی تلی ان کے گاؤل کی عورت کے رنگ رایول میں معروف ہے۔ اور پاس شراب رکھی ہے۔ یہ و فعظ ان کے سر پر جا پنجین کی ہماک کمیا۔ اس عورت کو انہوں نے بالوں سے بکڑ لیا۔ تھینچی ہوئی اپنے گاؤں کو لائیں اور اسے بسندی والوں سے بری طرح ذلیل کرایا۔ اس کے بعد تیلی نے اس کے باب سے عقد ترویج کی درخواست کی۔ چنانچہ اس عورت سے اس کا با قاعدہ نکاح ہو کمیا اور اس کے بعد بابک متولا ہوا۔ پس ظاہر ہے کہ جن مؤرخوں نے بابک کو دلدالز نا لکھا ہے انہوں نے غلطی کی ہے کیونکہ بابک کا تولد نکاح سے پہلے تعلقات کا متیجہ نہ تھا۔ با بک کی پیدائش کے تھوڑے بی ون بعد اس کا باب کوہ سلان کو میا اور وجیں مارا سمیا۔ اب بابک کی مال والد مری کا کام کرنے لگی۔ بابک نے ہوش سنبھالا تو گائیں چرانے یر نوکر ہو گیار جب وس سال کا تھا تو ایک مرتبہ اس کی مال دوپسر کے وقت اس کے پاس چراگاہ میں گئی اور ویکھا کہ بابک ور فت کے نیچے سویا ہے لیکن کیڑا کھل جانے سے بر ہنہ ہورہا ہے۔ جب اس کی مال قریب گئی تواس کے سینہ وسر کے ہرین موکو خون آلود پایا۔ اس نے بابک کو بیدار کیا۔ وہ سیدھا کھڑ ا ہو ممیا۔ مال نے جو خون دیکھا تھااس کا تذکرہ کیا۔ لیکن اب اس کے بالول میں خون کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کی مال کا میان ہے کہ میں نے اس واقعہ سے جان لیا تھا کہ میرا بیٹا بہت کچھ عروج حاصل کرے گا۔ چند مال تک مویٹی چرانے کے بعد با بک برستاق کے ا یک رئیس هبل بن منقی از دی کے پاس ملازم رہا۔ اس عرصہ میں اس نے قبل کے غلامول سے طنبوره حبانا بھی سیکھا۔ ہر ستاق کو الو داع کمہ کر تیم ریز پہنچااور وہاں دو سال تک محمد بن رواد از دی نام

ایک رئیس کے پاس نوکری کر تارید وہاں ہے اپنی مال کے پاس بلال ابادیش چلاآیا۔ اس وقت اس کی عمر اغدہ سال کی تھی۔

## چر حکومت کی سایہ افگنی اور آقاکی ہوی سے شادی :-

گرمیان کے باول میں ایک قسب بذے ام سے موسوم تعلد اس سلسلہ کوہ میں دور کیس ير مر اقتدار تصر جن مي ايم رقامت تحيد ايك كوابوعم ان كت تع اور دومر ع كانام جاويدان ن سرک تغد کووند ک ملیت کے متعلق ان عمد بیشد جھڑے تھے دیار ہے تھے۔ ہر ایک ک یکی تمنا تھی کہ اس مرزمین کو اینے حریف کے خد وجود سے پاک کرکے بلاشر کت غیرے ریست کا مالک ہوجائے۔ لیام کر ماشی دونوں ہر سال برسر پیکار رہے لیکن موسم سرما کے شروع میں جب برف بڑے تھی تو مجبورا عربہ وجوئی ہے وست ہروار ہوجاتے۔ ایک سال جادیدان دو برامر بحریول کاربوز کیکربذ ہے شر زنجان ک طرف رواند ہوا۔ جو قزوین کی سر حدیر ہے۔ وہان بحریاں فرد خت کر کے بذکی طرف مراجعت کی۔ راستہ میں جب موضع بلال لباذ پہنچا تو شدید بر ف باری شروع ہو گئی جس کے باعث انقطاع سفر ناگزیر تھا۔ موضع بلال اباذ کے ایک آدی ہے کماکہ کوئی ایسا مکان بتاؤ جمال ہم چندروز قیام کر سکیں۔وہ شخص اسے بابک کی مال کے یاس لے سیاربا بک اور اس کی مال نے اس کی موی خاطر مدارات کی۔ جاویدان جننے دن وہاں رہا۔ باکب نے ائی خدمت گزاری سے اس کو بہت خوش کیا۔ جاتے وقت جادیدان بابک کی مال سے کہنے لگا کہ اگرتم ایناینا میری ملازمت می وب تو میں بچاس درہم مابانه سخواه دول گا۔ اور بدر قم بر مسے تمہارے پاس پینچ جایا کرے گی۔ (ورہم قریباً جارآنے کا ہو تا تھا) با بک کی مال رضامند ہو گئی اور بابک جاویدان کے ساتھ کوہ بذمیں چلا گیا۔ تھوڑے روز میں جادیدان اور ابوعمران میں بھرسلسلہ رزم و پیکار شروع موا۔ او عمران ماراگیا اور جاویدان نے اس کے تمام الماک پرجمند کرلیا۔

با پک ایک جوان رعنا تھا۔ جاویدان کی عورت اس پر فریفتہ ہوگئی اور دونوں میں فاسقانہ تعلقات قائم ہوگئے۔ تھوڑے عرصے میں جاویدان مر گیا اور قبل اس سے کہ کسی کو جاویدان کے مرنے کی اطلاع ہو اس کی ہدی دات کے وقت با پک سے کئے گئی کہ جاویدان مر گیا ہے اور میری خواہش ہے کہ "متہیں ہر سر حکومت کرکے تم سے باقاعدہ شادی کرلوں"۔ با پک کتے نگا میں تمہارے شوہر کا ایک اوئی فادم تھا۔ لوگ میر کی متابعت پر کس طرح رضامند ہوں کے اور تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد ازدداج کو کیو تحرگوارا کرے گی ؟ عورت نے کے اور تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد ازدداج کو کیو تحرگوارا کرے گی ؟ عورت نے کما کہ "میل سے ایک حیلہ ترجوں کو اینے وقصب پر کما کہ ایک خورت نے کہا کہ خیل کیا میا ہے ؟ بولی "میں کل تمام قوم اور نے میں کا میاب ہوجاؤل گی" با پک نے کہا تم نے کیا حیلہ تراشا ہے ؟ بولی "میں کل تمام قوم

کو جمع کر کے ان سے کمول گی کہ "جاویدان نے اپنی وفات سے پہلے کما تھا کہ آج رات میں نے مرنے کا قصد کیا ہے لیکن میری دوح میرے بدان سے تکلتے ہی بابک کے بدان میں واخل ہو جائے گی اور اس کی روح سے متحد ہو جائے گی۔ میرے بعد بایک بی میری توم کا سر دار ہوگا۔ وہ جہارہ کو ہلاک کر کے مزوکیہ کو از سر نو عروج عظم گااور قوم کے بیمائدہ لوگول کوآسال عزت يد شھائے گا" يه س كر بابك كا ساغر ول خوشى سے چھكك كيا اور كينے لگا" بال بال كوئى الی عی تدیر کرو" ووسرے دن عورت نے جادیدان کے الشکر کو جع کر کے اس کے سرنے ک اطلاح وی۔ عماید سیاہ یو چھنے گلے کہ اس نے رحلت سے پیلے ہم کو بلا کر کول وصیت نہ کی ؟ عورت بولی کہ "تم لوگ ویبات میں مقرق مورہے تھے آگر تم کو طلب کرے اجاع عام کا ا تظام کرتا تو خوف تھاکہ عربول کی طرف ہے کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اب جو پچھ وہ وصیت کر گیا ہے اس کو سن لو۔ میں و کیھول کہ تم اس کی دصیت جالاتے ہوی<mark>ا نہیں ؟"سر وار ان لشکر</mark> كينے لكے كد "جب بم نے زندگی ميں مھی خالفت ندكى تواب اس كے مرنے كے بعد كيا خلاف كريس مع ؟ كنے كلى كد جاديدان كل بالكل صحيح و سالم تفاد اجانك كينے لگا كد "ميں نے ديناكو الوداع كينے كا عزم كرايا ہے۔ اس لئے آج مى رات اس سرائے فائى سے كوچ كر جاؤل كالكين میری ردح نکل کر اس نوجوان خادم با بک ے بدن میں داخل ہوجائے گی اور کی نوجوان اس سر زیمن کا مالک ہوگا" اور جھے تاکیدگی کہ جب یمل مرجاوس تو میری قوم کو اس کی اطلاح کر دینااور بیہ بھی جلا دینا کہ جو فخص میر کا وصیت سے اعراض کرے گااور میر ک عزیز و محبوب خواہش پر اپلی رائے اور مر ضی کو ترجیج وے گا۔ وہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے گا" یہ سن کر سب قائدین الشكرنے سنبعدا واطعدا كه كركرونين جعكاوين اور بول يو جمين حسب وصيت اس نوجوان کی متابعت منظور ہے " اب اس عورت نے ایک بیل منگوایا اور اس کو ذی کرا کے اس کی کھال کو پھیلائے کا تھم دیا۔ اس کی کھال پر ایک تشت رکھا گیا جو شراب سے لبریز تھا۔ اس کے بعد روٹیال منگوائی میکی اور ان کے مکرے تشت کے گرو جع کرو یے مجے۔اب عورت نے تھم دیا کہ ایک ایک آومی آئے اور کھال پر پاؤل رکھ کر روٹی کا فکز ااٹھائے اور شراب میں ڈبو كر كھالے۔ پھر كے كدا بابك كى روح! ميں جھە پراى طرح ايمان لاتا ہوں جس طرح اس ے پیشتر جاویدان کی روح پر ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد بابک کے سامنے حاضر ہو اور اس کا ہاتھ چوم کر اس سے بعث کرے"۔ تمام حاضرین نے اس تھم کی تقیل کی۔ پھر سب کو کھانا کھلایا گیا۔ فراغت کے بعد باد گل گول کا دور چلا۔ اب صرف بابک سے ذکاح کئے جانے کی رسم باتی تھی۔ یہ اس طرح انجام وی گئی کہ عورت نے بابک کو اپنے فرش پر چھایا۔ اپنامیش قیت لباس متگوا کر زیب تن کیا اور ولمن بن کے خود ہی رسوم نکاح اوا کرنے لگی۔ اس کی شراب

وصل نے بابک کو پہلے ہی یخود اور سر مست مار کھا تھا۔ جو بن کے کھار نے اس کی آتش عشق کو فور بھی تھو کا دیا۔ عقد نکاح یول انجام پایا کہ عورت نے ایک گلدستہ منگوایا اور اٹھا کر با بک کے باتھ میں دیدیا۔ بس کی ترویج تھی۔ (کتاب المعمر ست لائن ندیم)

معلوم ہوتا ہے کہ جاویدان اور اس کے ویرووین مزوک (مجوس) کے ویروشے۔

شرمناك اخلاقی تعلیمات :-

اب وہ وقت تھا جبکہ با بک کا گلش آر زو پوری بہار پر تھا اور اقبال کی کامرانی و بھو کہ کس طرح ایک اوئی سا چاک آسان عزت پر نمووار ہوا۔ اور اس کا رائے عروج آنا قانا سریریں سے باتھی کرنے لگا۔ وہ پہلے اساعیلی تھا۔ پھر مزوکی ہا۔ پھر خود ایک فرقہ کی ہاؤال ہے جے بابحیہ، خرمیہ، سیعہ اور حرمیہ کے نامول سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو یک کتارہا کہ جھ میں جادید ال کی روح ہے۔ اس کے بعد یہ کمتا شروع کیا کہ خدا کی روح نے بھی میرے اندر طول کیا ہے۔ اس نے اپنے پیروؤل کو مقیدہ آناخ کی تعلیم دی اور ہنود کی طرح کمتا تھا کہ روصی انسانول اور دوانوں میں منظل ہوتی ہیں چو نکہ با بک نے ہر ضم کے نہ بی اور اخلاق قیود اٹھا کر عیش و حیوانوں میں منظل ہوتی ہیں چو نکہ با بک نے ہر ضم کے نہ بی اور اخلاق قیود اٹھا کر عیش و حیرت کا بازارگرم کیا۔ پیروؤل کو حرام کاری، شراب خوری اور ووسرے فواحشات کی اجازت کردیا۔ اس لئے اس کے پیروؤل کو خرمیہ بھی گئے گئے۔ کیونکہ خرم عیش و فرح کو کتے ہیں۔ با بک کا معمول تھا کہ جب اے معلوم ہو تا کہ کسی شخص کی بیشی یا بھن نمایت حسین نے تو اس کے معمول تھا کہ جب اے معلوم ہو تا کہ کسی شخص کی بیشی یا بھن نمایت حسین نے تو اس کے معمول تھا کہ جب اے معلوم ہو تا کہ کسی شخص کی بیشی یا بھن نمایت حسین نے تو اس کے معمول تھا کہ بینام بھیتا۔ اگر اس نے کھی وی تو خیر ورنہ اس کوگر قار کرے شمشیر کے حوالے یاس طبی کا پیغام تھیتا۔ اگر اس نے کھی کے دیتے ورنہ اس کوگر قار کر کے شمشیر کے حوالے کے کیونکہ ویتا اور اس حینہ پر جر اقباد کر لیتا۔ (تلہیں الیس)

ظاہر ہے کہ بابک کی اخلاقی تعلیم و نیا تھر کے فواحش کا جموعہ اور قابل نفرت تھی تاہم جدیدان کی قوم کے علاوہ دیلم اور اہل ہمدان واصفہان نے بھی اپنی قسست اس سے وابستہ کر دی۔ ما بیک کی بہلی مہم اور حامل موسل کی شہادت:-

جب با بک کے پیردوک کی تعداد تین لاکھ تک پینچ گئی تو اس نے 201ھ میں خلافت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت و خود سری بلند کر دیا۔ ان دونول خلیفہ مامون عبای بغداد کے تحت خلافت پر جلود افروز تفار تین سال تک تو بعض داخلی جمیلول نے با بک کی طرف متوجہ بوئے کا موقع نہ دیا۔ اس کے بعد 204ھ میں خلیفہ مامون نے میسیٰ بن مجمد عاش آرمیا و توریقیان کو تعم دیا کہ بابک کے قلع فلع کا انتظام کرے لیکن بعض مجبوریوں کی ماء پر میسی محد

اس مهم کو سر انجام دینے سے قاصر رہا۔ 209ھ میں خلیفہ نے علی بن صدقہ معروف یہ زریق کو آرمیدیا کو باتی جمعیت کے توڑنے اور با بک کو اسیر کر لانے پر متعین کیا۔ لیکن این جنید با بک کو قید کرنے کے بجائے خود ہی شکست کھا کر قید ہو گیا۔ چونکہ زریق گورنری کے فرائض انجام دینے كا الل ثامت نه موار اس لئے مامون نے اس كى جگه ابرائيم من ليث كو آرميليا اور آذربائجان ك عمل ير بھيج ديا۔ زريق نے خليفہ كے مقابلہ ميں علم خودسرى باعد كر كے موصل اور آؤر بائجان کے در میان تمام بہاڑی علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ اور اس پر اکتفانہ کیا باعد موصل پر بھی چڑھائی كردى \_ اس معركه ميس سيدى انس مور ز موصل مارا كيا اور زرايق في موصل يرعمل ووخل کر لیا۔ خلیفہ مامون اس خبر وحشت اثر کے سفنے سے سخت پر ہم ہوا اور 212ھ میں محمد بن حمید طوی کو موصل کی حکومت پر فائز کر کے بابک خرمی اور زریق سے جنگ آزما ہونے کا تھم صاور فرمایا چنانجہ محمد طویٰ نے موصل کی طرف نمفت کی اور زریق کو نیجا و کھا کر موصل واپس لے لیا۔ مهم موصل سے فارغ ہو کر محمد طوی نے بابک خرمی پر چرمائی کی اور نمایت مستعدی اور ہوشیاری سے اس کو ہریت ویتا ہوا اور مضافات متبوضہ کا انظام کرتا ہوا دامن کوہ تک جا پنچا۔ بابک تموزی دیر تک دامن کوہ میں لؤ کر بہاڑ پر چرھ گیا۔ محد بن حمید سوطی نے جوش کامیابی میں اس کا تعاقب کیا۔ جب کوئی تمن کوئ تک چھے گیا توبایجوں نے کمین گاہ سے نکل کر محمد پر ہ فعنۂ حملہ کیا اور ہا ہک بھی لوٹ کر معاً محمد پر ٹوٹ پڑا۔ محمد بن حمید کا انتکر گھبر اکر بھاگ کھڑ ا ہوا۔ گر خود اس کے قدم ثبات کو ذراجبش نہ ہوئی اور وہ نمایت تاب قدمی و استقلال سے لڑتا ہوا پیچیے کو ہٹااور انفاق ہے بابحوں کے ایک گروہ نے محمد بن حمید کو جاروں طرف ہے گئیر لیا۔ محمہ زخمی ہو کر گرااور تزپ کر دم نوڑ دیا۔ جب یہ خبر ہار گاہ خلافت میں تیجی تو خلیفه مامون کو سخت صدمه ،وا۔ خلیفه مامون بابک کی سر کثی اور اس کی فتوحات سے آگ بھولا ہو گیا تھا اور انقام کیلئے ہر وقت دانت پیتا تھالیکن انقا قات ایسے پیش آئے کہ اس کے بعد کوئی اور مهم با بک کی حوشالی کیلئے نہ بھیج سکااور فرشتہ موت نے پیام اجل سایا۔

با كِ كى كِيلى مهزيمتين: -

با پک نے شربد کو اپنا فجاہ مامن مار کھا تھا۔ اور اس نے اکثر شاہی قلعہ جات کو جو ارد میل اور آذربائجان کے مائلن واقع تھے ویران و مسمار کر دیا تھا۔ جب خلیفہ معتصم نے 218ھ میں اپنے بھائی خلیفہ مامون کے انتقال پر تخت خلافت کو زینت دی۔ تو ابو سعید محمد بن یوسف کو اس مهم پر مامور کیا چنانچہ ابو سعید نے اس قلعہ جات کو جنہیں با بک نے ویران و برباد کر دیا تھا از سر تو تقییر کرایا اور انہیں فوج، آلات حرب اور غلہ کی کافی مقدار سے مضبوط و مستیم کیا۔ اس اثنا میں با بک

ے کی سریے نے ان بلاد پر شب خون مارا ابو سعید نے اس کا تعاقب کیا اور نمایت اولوالعزى سے اوٹ کا تمام بال وائس لیالورید شہر بایجوں کو قتل اور اکثر کو گر فار کیا اور مقولوں کے سر اور سیر التعداد قیدی ایک عرضداشت کے ساتھ طلیفہ معظم کے پاس تھے دیے۔ یہ پہلی ہزیت تھی جو پیجوں کو عس کر خلافت سے نعیب ہو لیک دومری ہزیمت محمد بن بعیث کے ذراید ہے ہونی۔ جو بابک**ے کا معین و عدو گار تعلہ یہ مختص آؤر بائیان** کے ایک قلعہ میں فروکش تھا اور با بک کے سرید بور افون کورسد پھیلیا کرتا تحد اخال ہے واقعہ نہ کورہ کے بعد بابک کا ایک سید سالار معمت یہ اس قعد کی طرف ہے ہو کر گزراں محمدین بعیث نے اس کی دعوت کی ادر اے عزت و حرام سے محمر ہو مین رات کے وقت مات ففلت میں اس کو گر فآر کر کے خلیفہ معتقم کے یاں تھیجے ویا ور دس کے تمام رفقاء کو قتل کر ذالا۔ خلیفہ نے عصمت سے ہا بک کے بلاد اور قلعول ك مر رو تغيد دروفت ك عصمت ب تمام الرار اور جنكى مواقع ظاهر كرد ي- تابم معتصم ے ہے رہانہ کیا۔ بور افتین حیور کو جہال کی عملواری مرحت فرما کر بابک کے مقابلہ میں بھیجا۔ افشمن نے میدون کارزار میں پینچ کر پہلے رسد کا انظام کیا اور راستوں کو خطرات سے پاک کرنے ے خیال سے تھوزی بھوزی مسافت پر جو کیال بھائیں اور کار آز مودہ اور تجربہ کار سید سالارول کو گشت اور دیچیے بھال پر متعین کیا۔ یہ لوگ اروبیل سے اس کے لشکر گاہ تک شب وروز گشت کیا كرتے اور رسد اور كل ماتختوں كو مخاطب تمام معسحرين پنجاتے۔ اور جب بابك كا كوئي جاسوس گر فبار ہو تا تو افشین اس سے بابک کے اخلاق ہر تاؤ اور احسانات کو وریافت کر تا۔ اور اس سے وو چنداحیانات ہے گرانباد کر کے اسے رہا کرویتا۔

## بابك كى پييم كاميابيان:-

اس کے بعد فلیفہ نے بغا کمیر کو کثیر فوج اور مال و اسباب کے ساتھ افشین کی کمک پر روانہ کیا۔ با بک یہ سن کر بغا کمیر پر شبخون مار نے کے ارادہ سے چلا۔ جاسوسول نے افشین تک یہ خبر پہنچاہ کی۔ افشین نے بناکو لکھ جھجا کہ تم قافلہ کے ساتھ قلعہ نمر تک آؤ۔ اور قافلہ کی روائل کی دوائل کی دوائل کی روائل کی دوائل کی مراجعت کرو۔ بغاکہ تافلہ سید پھر اور دیل کو مراجعت کرو۔ بغاکہ تافلہ قلعہ نمر کی طرف روانہ ہوگیا ہے، اپنے چیدہ چیدہ ساتھ اور بل کو ساتھ لے کر نگل کھڑ ا ہوا۔ جس ون بغا سے ملئے کا وعدہ تھا افشین اس روز چیکے سے نکل کر اروبیل کو چلا گیااور بغاکو سخاظت تمام ابو معید کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اثنا میں با بک قافلہ کے پہنچ گیا۔ والی قلعہ نمر بھی قافلہ کے ہمراہ تھا۔ بنا ہے مورچہ میں نے آیا۔ اس اثنا میں با بک قافلہ کے بہتے گیا۔ والی قلعہ نمر بھی تافلہ کے ہمراہ تھا۔ بنا سے ما کہ کے اس لکر کو جو ہمراہ تھے۔ تھے تہ تھے کہ کی نے اس لکر کو جو ہمراہ میں افشین کے سیہ سالاروں ایک سے سالاروں

میں سے بیٹم نام آیک افسر سے دو بھار ہو گیا اور اس کو بھی زک دی۔ بیٹم آیک قلعہ میں جا چھیا۔
با بک نے وہاں پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس اثناء میں افشین اپنا لشکر لئے ہوئے آ پہنچا اور
بابحیوں پر حملہ کر دیا۔ اس ناکھائی حملہ سے بابحیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ نمایت ب
مراہ معائی سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے ان کا بیشتر حصہ اس معرکہ میں کام آیا۔ با بک بقیۃ السیف کے
ہمراہ بھاگ کر ہو قان پہنچالیکن با بک وہال سے بلٹ کر ایس جال چلا کر افشین کے لشکر کاراست
کاٹ لیا۔ رسدہ غلہ کا آنا مو قوف ہو گیا۔ اب افشین کا لشکر رسد کے ندآنے سے بھوکوں مرنے لگا۔
افشین نے حاکم مراغہ سے رسد طلب کی۔ لیکن بد قسمتی سے اثناء راہ میں بابحیوں نے اس کو لوٹ
لیا۔ یہ خبر پاکر بخاا پنا تمام مال واسباب کی طور با بک کے ہتھومی سے بچاکر افشین کے لشکر گاہ میں
لیا اور لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔

## عساكر كے فلافت كى ہزيمتيں:-

اب افشمن نے مطمئن ہو کر اپنے سید سالارول کوبا بک پر حصار ڈالنے کی غرض سے مد مے کا تھم دیا چانچہ تلعد بدے 6میل کے قاصلہ پر پہنی کر مورث قائم کے اور بغانے قریہ بدیس واخل ہو کر لڑائی جمیزی بور سخت کشت و خون کے بعد اپنے نشکر کا بوا حصہ اس معرکہ کی نذر کرے محمہ بن حمید سید سالار کے مووجہ میں واپس آیا۔ اس کے ابداد طلب کرنے پر اینے بھائی نفشل ابو جوش ، احمد بن خلیل اور جناح الاحور کو بغالی کمک پر روانه کیا اور حکم دیا که فلال روز فلال وفت بابک پر یکبارگ حملہ کرنا۔ میں بھی اس ون دفت معبودہ پر اس سمت سے حملہ آدر ہول گا۔ سؤ انقاق سے بغاوغیرہ برسات اور شدت سرماکی وجہ سے بوم مقرر پر تملہ نہ کر سکے اور انشین ننے تنما حملہ کرویا۔ تاہم ہا بک تاب مقاومت نہ لاکر ویچھے ہٹا۔ اُفٹین نے بڑھ کر اس کے مورچہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے وان بغاو غیرہ کثرت باران اور شدت سرہا سے تنگ آکر کسی قائدگی ر بہری ہے آیک بہاڑی پر جوافشن کے نشکر گاہ کے قریب تھی چڑھ گئے۔ یہاں بھی اسمیں اس سر و کی اور بارش ہے سابقہ پڑار مزید برال برف بھی پڑھئے۔ ہاتھ پاؤل جواب دے پیٹھے۔ ووون اسی عالت میں گزرے۔ او حرباً بک نے موقع پاکر انشمن پر شبخون مار الور اسے لزکر پیچھے بٹنے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف بغاکی فوج نے غلہ ورسد کی تھڑ جانے کی وجہ سے شورو عل مجانا شروع کیا۔ بغانے مجور ہو کر قلعہ بذے عزم سے اور نیز بخر ض دریافت حال افتین وہاں سے کوچ کیا اور نکل آنے پر افشین کا حال معلوم ہوا۔ اب بغابا بک کے خوف سے پھر اس میاڑی کی طرف لوٹا۔ اور کثرت فوج اور سطی راہ کی وجہ سے دوسری راہ افتیار کی۔ بابک کے متحس سامیول نے تعاقب کیا۔ بغاینے ان کی طرف مؤکر بھی نہ دیکھااور نمایت سرعت ہے اس ٹنگ و وشوار گزار

رات کو مے کیا۔ اس اٹناء میں رات کی سیاہ جاور عالم کا نتات پر محیط ہوگئے۔ بغانے مال اسباب کی ا حقاعت کے خیال سے واسمن کوہ میں ڈیرے ڈال ویئے۔ نور چاروں طرف سپاہیوں کو پسرہ پر مقرر کیند شخصے ماتھ ہے تو تھے می سب کے سب سو گئے۔ بابک نے موقع پاکر چھاپ مارا اور تمام مل و اسبب لوٹ لید بخاصالت جاہ خدت نول میں چاآلیجو اسٹل کوہ میں واقع تھی۔ وفر الحکا فحد سے حرید افواج کی روانگی : –

جب قلیف کو عسائر خلافت کی متومر برسموں اور ناکامیوں کا علم ہواء تواس نے جعفر خیلا کی مر کردگی شرایک فون گرال افتین قوی دل ہو گیا۔ اور اس کی فوٹ بہت پرچ کئے۔ چنانچہ تھیل رہتا کے لوائل میں پایک ہے معرکہ آرا ہونے کی غرض ہے آہند آہند قلعہ بز کی طرف و من لگ رات کے وقت سیابیول کو پسرہ پر مقرر کر تا۔ اور رات بی کے وقت گشت کرنے کیلئے فوت کو محینا جس کے ساتھ خود مھی جاتا۔ رفت رفت قلعہ بذے بالقابل ایسے مقام پر پینے جمال تمن بہتریاں ایک دوسری سے متعل واقع تحیں۔ ان تیوں بہاڑیوں کے مائن ایک وسیع میدان تعد اقتین نے سیس مقام کیالور ایک راہے کو چھوڑ کرباتی تمام راہوں کو پھروں سے چن دیا۔ ائی میاڑیوں کے قریب بابک کا تشکر بھی موجود تھا۔ افشین روزانہ نور کے تڑکے نماز صبح ادا كرك نقاره بواتا الشكرى اس نقاره كى توازس كے طيار ہو جائے۔ پير مقابلہ شروع ہوتا جب تک جدال و قبال میں مصروف رہتا نقارہ بجتار ہتا اور جب جنگ کو رو کنا مقصود ہوتا نقارہ بعد کر وية اور جب پيش قدى كااراده موتا تو درة كوه يراكيك الشكر متعين كيا جاتاجواس قدرتي قلعه كي محافظت کرتا اد حربا بک نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ جب افتین حملہ آور ہوتا تو چند آدمیوں کو مین گاه ساتھ لا تالور باتی فوج کمین گاه میں رہتی۔ افشن نے ہر چند بختس کیا گر رازند کھل سکا۔ ومشمن عموماً جعفر خیاط احمد ین خلیل اور ابو سعید کو تنین تنین دسته فوج کے ساتھ کیکے بعد دیگرے میدان کار زار مجینا اور خود ایک بلند مقام پر بیٹھ کر لڑائی کا منظر دیکھتا۔ اس مقام سے بابک کا قلعہ **بور محل سرائے بھی دکھائی دیتا تھا۔ افشین نماز ظہر اداکر کے مراجعت کر تا۔ اور اس کے** والیس ہوتے می اس کی فوجیس بھی کے بعد و گرے میدان جنگ سے تر تیب وار بث جا تین۔ بابك اس طولانى جنگ ے گھر اگيا۔ ايك روز حسب معمول الشكر اسلام واپس جوار انفاق ے جعفر خیلا چھے رہ میابا بک کا للکر میدان خالی سجھ کر قلعہ بذے نکل بڑا۔ جعفر خیاط نے عدم كر حمله كميا اور باواز بلد اي الشكريول كو يكارا جعفر كى فوج عنيم ير ثوث يزى - اور الزائى دویدہ چرم می جعفر کی فوج میں سے ابودلف کے ساتھ ایک گروہ مطوعہ لینی رضاکاروں کا تھا ات رضا کاروں نے امتین کی مرمنی بائے بغیر اس شدت کا دھاوا کیا کہ دیکھنے والے یہ سجھ رہے

ستے کہ یہ لوگ کمندیں ڈال کر قلعہ پر چڑھ جائیں گے۔ جعفر نے اقتین سے پانچ سو تیر اندازوں
کی امداد طلب کی۔ افتین نے کملا بھیجا کہ تم امدادی نوج کا انظار نہ کرواور جمال تک ممکن ہو آہتہ
آہتہ حکمت عملی سے واپس چلے آؤ۔ کیونکہ جنگ کا عنوان خطر ناک ہو رہا ہے اس عرصہ میں رضا
کار مجام حملے کرتے ہوئے قلعہ بذتک پہنچ گئے۔ میدان جنگ فریقین کے شوروغل سے گورنج رہا
تھا۔ با بک کے وہ سپائی جو کمین گاہ میں تھے یہ جان کر کہ دشمن قلعہ تک پہنچ گیا کمین گاہ سے نگل
آئے۔ افشین پر اس قلعہ کا ساداراز اور کمین گاہ کا حال کھل گیا۔ چونکہ لڑائی میں طول آگیا تھا۔
قریقین لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور آفاب ہی گوشہ مغرب میں پہنچ گیا تھا۔ جعفر نے آہتہ
آہتہ لڑتے لڑتے اپنے مورچہ کی طرف واپس آنا شروع کیا مغرب تک لڑائی بالکل مند ہوگئ
دونوں حریف اپنی اپنی بالکل مند ہوگئ

## ر ضا کار مجاہدین کی شجاعت :-

جعفر نماز مغرب اواکر کے الحقین کے پاس آیا۔ افتین نے عدول تھی اور خلاف مرحنی برگ میں اقدابات کرنے سے باراضی کا اظہار کیا۔ جعفر اپنے قائد اعظم کے ایداو نہ جھنے پر اظہار ملاک کرنے نگا۔ فرض دونوں نے معقول وجوہ پیش کئے۔ صفائی ہو گئی۔ اب رضاکاروں نے حاضر خدمت ہو کر قلت رسدو مصارف کی جگایت کی افتین نے جواب دیا کہ جو مختص قلت مصارف اور گرشگی کی تکالیف پر مبر کر سکے وہ ہمارے ساتھ رہ ورند اپناراستہ لے۔ امیر الموسنین کے لشکر میں بھنلہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کمی شیں۔ رضاکار مجابد یہ کتنے ہوئے والیس ہوئے کہ ہم تو قلعہ بذکوبات کی بات میں میں فئے کر لینے گر عسر ناحق التواء ڈال کر ہم نوگوں کو تواب جماد سے محروم کرتا ہے آگر ہم کو اب بھی جملہ کا تھم دے تو ہم دشمن کو اپنی تلوار کے جو ہر دکھاد ہی۔ جاسوسوں نے یہ با تیں افتین کے کانوں تک بہونچا ہیں۔ اس نے مجابدوں کو طلب کرے تعلی حرب فاصوسوں نے یہ با تیں افتین کے کانوں تک بہونچا ہیں۔ اس نے وحاوا کرنے کااراوہ ظاہر کیا خود بھی جرب فاصوسوں نے یہ باتیں آفتین کے کانوں تک بہونچا ہیں۔ اس نے وحاوا کرنے کااراوہ ظاہر کیا خود بھی حرب فاطر خواہ دیا۔ ذخوں کو میدان جنگ ہے ان او گوں کو بال و اساب، پانی، خوراک اور آلات حرب فاطر خواہ دیا۔ ذخوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانے کے لئے نچروں پر محملین رکھوا دیا۔ ذخوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانے کے لئے نچروں پر محملین رکھوا دیا۔ دخوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانے کے لئے نچروں پر محملین رکھوا

ووسرے روز علی العباح تیر اندازوں ، نفاطوں اور نامی گرامی جنگ آزماؤں کو منتخب کرکے ایک لفکر مرتب کیااور رضاکار مجاہدوں کو اپنے ساتھ لئے ہوئے میدان جنگ میں آیا۔ ہا بک کے لفکر نے قلعہ سے تیر باری شروع کی۔ جعفر کی فوج خود کو ہا بک کے حملوں سے جاتی ہوئی قلعہ ی**ذکی فصیلوں** تک پہنچ گئی۔ اب جعفر کمال مراد گئی واستقلال سے وروازہ بذیر پہنچ کر لڑنے لگا۔ یمال تک کہ وہ پر وقعل گی۔ افشین نے حسب ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور پائی روانہ کیا اور سز مینا کو بھی بذکی فصیلوں کے توڑنے کے لئے بھاوڑے اور کد الوں کے ساتھ بھجا۔ با بک یہ وکھ کا دروازہ کھول کر نکل آیا اور رضا اور رضا کاروں کو کاروں کو اپنے پر زور حملہ سے قلعہ بنی فصیل سے بیچے بٹا دیا۔ حالت جنگ نمایت خطر ناک تھی بھی توبا بک کا لفکر رضا کاروں کی قصیل سے بیپار کر ویتا قلد اور بھی رضا کار بابجوں کو مار مار کر قلعہ بی تعاویت تھے۔ خوض اس بھی محص بھی شام ہوگی اور رات نے اپنے سیاد والمان سے آفاب عالمتاب کو چمپالیا۔ بخشین نے اپنے فقتر کو مراجعت کا تھم دیا۔ دونوں حریف اپنے اپنے قیام گا، پر آئے اور لطف سے بھی نے۔ اس جنگ کے حد بر قریق کو اپنی کا ممال کی طرف سے نامیدی کی ہوگئ اور بہت سے سے اس جنگ ہے۔ اس جنگ ہے جد بر قریق کو اپنی کا ممال کی طرف سے نامیدی کی ہوگئ اور بہت سے سے اس بارے اپنے اپنے اپنے تھے۔ اس بارے اپنے اپنے والے کو اپنی کا ممال کی طرف سے نامیدی کی ہوگئ اور بہت سے ساتھ کا کارون اپنے اپنے اپنے دیوں کو لوٹ گئے۔

قلعه بذير لشكر أسلام كا قبضه: -

وو ہفتہ کے بعد اقشمن نے بھر جنگ کی طیاری کی۔ لٹکر کو چار حصول بر منقم کیا۔ ایک حصہ کو جس میں ایک ہزار تیرانداز تھے۔ آو می رات کے وقت اس بہاڑی طرف روانہ کیا جو قلعہ بذے قریب تھااور جس کے وامن میں بابک کانامی سید سالار آؤین صف آرا تھااور ال کویہ ہدا ہے کردی کہ جو نمی جعفر کو بذکی طرف برا جھتے ہوئے پاؤ۔ بابک کے افکر پر حملہ کردو۔ دوسرے حصہ کو اس ٹیلہ کے نیچے کمین گاہ میں جھمیا دیا جس کی جوٹی پر بابک کے سابی کمین گاہ میں بیشا كرتے تھے۔ تيسرے دست فوج كو محافظت كى غرض سے للكر گاہ ميں چھوڑا۔ اور چوتھ حصد كو مسلح و مرتب کر کے علی الصح اس مورچہ کی طرف آیا جہاں گذشتہ معرکوں میں ٹھیر تا تھا۔ جعفر خیاط جنید نامی افسروں کے ساتھ اس پہاڑی کی طرف یوھا جس کے وامن میں آؤین سید سالار با بک نے صف آرائی کی مخمی۔ آذین نے جعفر کو یو ہتے ہوئے دکھے کر تیمر چلانے شروع کئے۔ او حرسے جعفر نے بھی ترکی ہو ترکی جواب دیا۔ دوسری طرف سے ال تیر اندازوں نے بھی آذین پر تیروں کی بارش کر دی جو نصف شب سے بہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔آذین اس دو طرفہ مار سے بد حواس ہو سیا وہاں سے وادی کی طرف بھاگا تو دوسرے کمین گاہ والوں نے بھی اینے خار اشکاف تروں سے اس کا خوب استقبال کیابا بک نے عنوان جنگ جو تے ویکھا تو افتین سے درخواست کی کہ مجھے جنگ ہے صرف اتن مسلت دو کہ میں اپنے اال وعیال کو کسی دوسرے مقام پر خفل کر سكول بعد از ال قلعه بذكى تنجيال تهمارے حوالے كردول كار افشىن نے ہنوز نفي يواثبات ميں كوكي جواب ندویا تھاکہ است میں خر کینی کہ عساکر اسلام نے قلعہ بذر بنضہ کر لیا ہے اور خدا کے منسل ہے اس کے بلتد مینارول پر خلیفة المسلمین کا جمند انصب ہو حمیا ہے۔ افشین محد و شکر جالا کر

قلعہ بذیب داخل ہوا۔ اور بہت سامال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

بابک نے اپنے اٹل و عیال کو دوسرے مقام پر نتقل کر دیا تھا۔ کھا گئے وقت جس قدر ممکن تھا، مال و اسبب لے عمیا اضمن نے ملوک آرمینیا کو با بک کے فرار کا حال لکھ کر اس کی گر قاری کی تارہ اور اس کے آدمیوں نے فہر دی کہ با بک اس وادی بیس ہے جس کا آیک کنارہ اور بائجان سے ملحق ہے اور دوسر ا آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ افشین نے اس وقت چند آوی اس کی گر قاری پر مقد متعین کئے۔ گر شخبان در ختول اور بہاڑیوں نے بابک کو ان لوگوں کی نظر دل سے او جمل رکھا۔ اس اثناء میں خلیفہ معصم نے بابک کو امان و سینے کا تھام تھے دیا۔ افشین نے اس فرمان کو بابک کے باس تھیا۔ ساتھیوں میں سے ایک مخص کو جو اس کے اس کا خواستگار تھا۔ حوالہ کر کے بابک کے پاس تھیا۔ بابک جائے اس کے کہ پروانہ امان و کی کر خوش ہو تا النا جوش غضب میں آگر افشین کے دو بابک جائے اس کے کہ پروانہ امان و کی کر خوش ہو تا النا جوش غضب میں آگر افشین کے دو کر ہم آگر قاری کی نظر پڑ گئی جنمیں اس کی گرفتاری کے گئے تھے۔ محافظ نے اپنے سروار ابو المنفاح سے جا کے کہ دیا کہ بابک بھاگا جارہا ہے۔ اس نے ایک چشمہ میں جا کے اسے گھیر لیا۔ بابک فود تو سوار ہو کر بھاگی بابک بھاگا جارہا ہے۔ اس نے ایک چشمہ میں جا کے اسے گھیر لیا۔ بابک فود تو سوار ہو کر بھاگی بابک کے گئے دیتے گئے۔ گمراس کی ہاں اور اس کا بھائی ہان کے پاس تھے دیتے گئے۔ گمراس کی ہاں اور اس کا بھائی ہان کے پاس تھے دیتے گئے۔ گمراس کی ہاں اور اس کا بھائی ہان کے پاس تھے دیتے گئے۔ گمراس کی ہاں اور اس کا بھائی ہان کے پاس تھے دیتے گئے۔ گمراس کی ہاں اور اس کا بھائی ہان کے پاس تھے دیتے گئے۔ گمراس کی ہاں اور اس کا بھائی ہان کے پاس تھے دیتے گئے۔ گس

شوال 222ھ میں افشین کے نام محم بھجا کہ این دونوں قیدیوں کو لیکر سامرہ آؤ۔ مرزند سے سامرہ تک ہر منزل پر فلیفہ معتصم کے تقم سے افشین کا انتائی عزت واحرّام سے استقبال کیا جاتا تعالور فلیفہ کا فاص قاصد فلوحہ فاقرہ اور ایک راس عرفی گھوڑا لئے ہوئے افشین سے ملکا تھا۔

جب کے قریب پنچا فلیفہ معتصم کا پیٹا وا ثق باللہ ادا کین سلطنت کو لئے ہوئے بغر ض استقبال سلمرہ سے باہر آئے۔ فلیفہ معتصم کل میں آیا اور با بک کو سر سے پاؤل تک بغور دیکھا رہا۔ دوسر سے دن فلیفہ معتصم دربار عام میں رونق افروز ہؤالوگوں کو حسب مراتب دربار عام میں بھایا اور با بک کو سر سے باؤل تک بغور دیکھا رہا۔ دوسر سے واقعی پر سوام کرکے دربار میں حاضر ہونے کا تھم دیا۔ کی فضص نے بابک سے کما کہ تم اپنی بوٹ جو تم سے پہلے شاید کی انسان سے سر زونہ ہوئی کا بول بی اب بی خیارہ بوئی کے ایسے بدکر داوروں کے مرکب ہوئے جو تم سے پہلے شاید کی انسان سے سر زونہ ہوئی کا میں تو چھا کہ خوان کما تو منظم کی تھیل ہوئی گئیں با بک نے جمت خوان سے اپنا چرہ دیگ لیا کی نے بو چھا کہ خوان دیا سے کہ کہ ایک کے گئے۔ ای اثنا میں اس کی دوسر سے اعتصاء قطع کے گئے۔ ای اثنا میں اس کی طرف سے اضطراب و بے چینی کی علامت بھی فلاہر نہ ہوئی۔

### بابک کے مالی و جانی نقصانات :-

افشین آخری مہم میں ہزمانہ حصار با بک فلہ اور مصارف سنر و قیام کے علاوہ جس روز میدان بنگ بیں ہتا تھا بیک بیٹ ہور ہیں ہتا تھا بیٹ ہور جس دن اپ مور ہے ہیں رہتا تھا بیٹ ہزار خرج کرتا تھا۔ بیٹ ہزار خرج کرتا تھا۔ بابک کا فقتہ بیس سال تک محمد رہا۔ ان معرکوں میں دو لاکھ بیٹین ہزار میلمان جرع شاوت سے سیر اب ہوئے سات ہزار چھ سو مسلمان عور تیں اور بیٹ اس کے پنچہ ظلم سے چھڑ اے گئے۔ ان سب تیدیوں کو بغد او لا کرایک وسیع احاط میں تھرایا گیاان میں سے جس کسی کا والی وارث آتا اس سے قیدیوں کو بغد او لا کرایک وسیع احاط میں تھرایا گیاان میں سے جس کسی کا والی وارث آتا اس سے شادت کی جاتا۔

بابحیہ کی ایک جماعت علامہ ان جوزی کے زمانہ تک موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ اس جماعت میں سال ہر میں خوش کی ایک رات مقرر ہے۔ اس تقریب میں تمام مرد اور عور تیں ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں پھر چراغ کل کرویئے جاتے ہیں اور مرد اند جرے میں دوڑ کر جس محورت پر قابو لیے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے ناجائز مطمع حاصل کر لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ شکا ہے اور مباح ہے۔ شاید یہ رات عید غدیر خم کے نام سے موسوم ہے۔

#### باب نمبر19

# احربن كيال بلخى

احمد بن کیال بلخی فارسی اور عرفی کا بهست بوامصنف گزراہے۔ بروا فصیح وبلیغ اور بلندیا ہیا مقرر تھا۔ ابتدا میں نوموں کو المبیت نبوت کی طرف بلاتا تھالیکن کچھ مدت کے بعد ریہ وعولیٰ کیا کہ میں بی المام زمال ہول۔ جو منی وہ وعوائے معدویت کیاارباب علم وفضل نے جن بر اس کی سحر نگاری، جادوبیانی اور منظم کوئی کا جادو چل چکا تھا۔ اس کے دعووں کے آھے سر تشلیم خم کر دیا۔ آیک مرتب اسینے مزعومہ مقامات مهدویت سے ترقی كرتے كرتے كينے لگاكہ ميں قائم ہول اور بيان كياكہ جو معنص عالم آفاق (عالم علوی) اور عالم انفس ( لیعنی عالم سفلی) کے منابع بیان کرنے پر قادر ہو اور انفس پر آفاق کی تطبیق کر سکے۔ وہ امام ہے اور قائم وہ مخص ہے جو کل کو اپنی ذات میں عامت كرے اور بر أيك كلى كو اسين معين جزئى محض ميں بيان كر سكے اور ياد ركھوكم اس حتم كا مغرر سوائے احمر کے سمی زمانے میں مہیں پایا عمل احمد اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل کتا تمان کا میان تھاکہ انبیاء ورسل اگرچہ ہیشوا ہیں لیکن وہ الل تھلید کے مقتداء ہیں۔ جو اند موں سے عما ثمت رکھتے ہیں۔ حالا تک قائم (احمد) الل بھیرت اور امحاب وانش کہتا تھا کہ عالم تمن ہیں۔ وعلى او في انساني ـ عالم اعلى بين ياخي مكان بير ـ ايك مكان الاماكن جوبالكل خالى بيه نه اسُ مين كُو كي ر بتنا ہے اور نداس کی کوئی روحانی تدبیر کر تا ہے اور شرع میں عرش سے مراد میں مکان الامامکن ہے۔اس سے بیٹیے مکان نفس اعلیٰ اور اس کے بیٹیے مکان نفس ناطقہ اور اس کے بیٹیے مکان نفس حیوانیہ ہے۔ سب کے بیچے نفس انسانی کا مکان ہے۔ نفس انسانی نے جایا کہ عالم نفس اعلیٰ تک صعود کرے چنانچہ جیوانیت اور ناطقیت کو اس نے تعظع کیالیکن جب نفس انسانی نفس اعلی کے قریب پہنیا تو وہاں تھک کر متحیر اور حسرت زدہ رہ گیا اور اس کے اجزاء متعفن موکر متحلل ہو گئے۔ جس سے وہ عالم سفلی میں تر بڑا۔ پھر اس حالت عفونت اور استحالہ میں آیک مدت تک بڑا رباد جس سے اس عالم کی تر اکیب حادث ہو تیں اور آسان و زمین ، مر کبات ، معاون ، نبات ، حیوال ادر انسان پیدا ہوا۔

مالات سے بڑھ چڑھ کر احیائے اموات اور مادر زاد اندھے اور عجذوم و مبرور می کو سیج و سالم کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ ایسے لاعلاج مرض ہیں کہ جن پر آج تک کوئی طبیب قابو شیں یا سکا۔ حکمائے یونان جناب مسح علیہ السلام کے آیات بینات کے سامنے خائب و خامر رہ گئے۔ معجزات سکانہ ندکورہ میں سے انجاز اول کے متعلق التماس ہے کہ مسج علیہ السلام نے چند مرتبہ

جو مئی کے پر ند بنائے وہ آپ کے اعجازی تصرف سے تھوڑی دور تک اڑے اور گر کر ہلاک
ہوگئے۔ ان کو دوسر سے پر ندول کی طرح پوری حیات د زیست نہیں عشی گئی تھی۔ مجزؤ ان کے
متعلق گزارش ہے کہ آپ نے صرف تمین جار مرتبہ مردول کو ان کی قبردل میں سے زندہ برآند
کردیا تھا۔ وہ ایک آیک وہ دو دون یا چند تھنول کے بعد طعمۃ اجل ہو کر از سرنو زمرہ اموات میں
جاشال ہوئے تھے۔ فرض خاتی کردگار نے مسی علیہ السلام کو تخلیق وافریش کی قدرت دیکر
اپنی صفت خاتید میں شریک نمیں کرلیا تھا بلد محض جزئی اور عارضی قدرت عش کر اپنی
میر کریدہ رسول کی مقمت و برتری کا اظمار مقصود تھا۔ پس مرزا غلام احمد صاحب قادیائی کا بید
اعتروض سخت نفولور معتملہ خیر ہے کہ سم کر خدا تعالی اسپنانان اور ارادہ سے اپنی خدائی کی صفین
میر دن کو دے سکتا ہے قوبلا شبر اپنی ساری صفین خدائی کی آیک بعدے کو دیکر پورا خدا ایمی بناسکنا
ہے۔ دن کو دے سکتا ہے قوبلا شبر اپنی ساری صفین خدائی کی آیک بعدے کو دیکر پورا خدا ایمی بناسکنا

### نساریٰ کا زعم باطل کمیے کا احیائے اموات ان کی الوہیت کومتلزم ہے:-

ای طرح نسادی کا مسیح علیه السلام کے احیاے اموات اور دوسرے معجزات سے ان کی خدائی پر استدلال کرنا بھی باطل ہے چنانچہ رب جلیل نے فرمایا ہے : - ان لوگوں نے بلاشبہ کفر افقیار کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح " بن مریم ہی خدا ہیں۔ اے رسول ان لوگوں سے کمہ دیجے کہ اگر حق تعالیٰ مسیح " اور ان کی دالدہ اور تمام سکان ادم کو ہلاک ویرباد کروینا چاہے تو کوئی نہیں جو اف اس ارادہ سے بازر کھ سکے۔ آسمان وزین میں سب پچھ اللہ بی کا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہربات پر قدرت رکھتا ہے۔

ان آیات میں حق تعالی نے الوہیت مسے " کے عقید وَ فاسق کا تین ولا کل سے رو فرمایا ہے۔ (1) ترجمہ :- حضرت مسی " کے واقعہ کر قاری اور جن کی طرف اشارہ کر کے ان کا محکوم و منقاد اللی ہونا ظاہر کیا ہے جو سراسر خدائی کے خلاف ہے (2) ترجمہ :- میں رب العزت اپنے غائے ذاتی کو ظاہر فرما کر اولاد سے استفناء و استبراء کا اظہار فرما تا ہے۔ (3) ترجمہ :- میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے سے جن لوگوں کے دل میں ان کی الوہیت کا واجمہ پیدا ہوتا تعالی کو دور فرمایا لیمن ہے کوئی مشکل بات نہیں ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے واجمہ پیدا ہو تا تعالی کو دور فرمایا لیمن ہے کوئی مشکل بات نہیں ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے میں اور حقیق تو دہ ذات واحد ہے جو اپنی مشیت دارادہ کے موافق تمہیں فرمایا کیا سے مرافق تمہیں فرمایا کیا کہ در حمید دارادہ کے موافق تمہیں فرمایا کیا کہ کے مرافق تمہیں خشاہے)

چانچہ مسے علیہ السلام چند مروول کو زندہ کر کے کسی طرح معبود ملیں قرار دیے جا سکتے

کونکہ اس سے تو ہر مخض ہی سمجھ گاکہ حق تعالی نے مسج علیہ السلام کی عزت افزائی کیلئے معجزہ کے طور پر انہیں چند مر تبہ یہ قدرت عش دی اور یہ حقیقت کہ ان کے احیاء اموات کو عالمگیر حقیت عاصل نہ تھی اسبات پر صراحہ وال ہے کہ وہ اللہ نہ تھے کیو کر اللہ و معبود حقیقی کی تو یہ شان ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے قطر ہوئی کو رخم مادر میں نمایت عجیب و غریب طریقہ سے انسان کی شکل میں مشکل کردیتا ہے۔ اگر مسج علیہ السلام کو موت و حیات پر پوری قدرت ہوتی تو وہ کم از کم ان کا شر دفع کر سکتے جنہول نے وہ کم از کم ان اعداء بی کو موت کے کھاف اتارتے یا کم از کم ان کا شر دفع کر سکتے جنہول نے حسب اعتقاد نصاری جناب سے گوگر فار کر کے صلیب پر چرصایا تھا۔

ایک اور مقام پر خدائے عکیم نے اپنے لئے ٹی و قیم کے الفاظ سے بھی عبدائی عقیدہ کا بطلان فرمایا ہے بعن عبدائی عقیدہ کا بطلان فرمایا ہے بعنی سچا معبود وہی ہو سکتا ہے جو تی و قیة م ہو اور ظاہر ہے کہ مسے علیہ السلام ان صفات سے عاری تنے کیونکہ وہ شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ اکل و شرب کے جتائ تھے۔ دوسر سے انسانول کی طرح بول و یراز اور حدیث میں جتلا تنے اور نصاری کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ بنسی اسرائیل نے انہیں صلیب پر چڑھا کر قمل کیا اور آپ اپنے شیک ان کے شر سے نہ چا سکے لی اس ایک ان کے شر سے نہ چا سکے لی اس ہواکہ وہ تی وقتی ماور معبودی حق نہ تھے۔

#### فصل 2- مرزاغلام احمرے مطالبہ کمت ہوتو کو ئی سیجائی دکھاؤ

الل بعیر ت سے مخفی نمیں کہ مرزا غلام اسمہ صاحب قادیاتی ایک فرض اور خیال حمل کے ذریعہ سے عیسیٰ من مریم من سکے تھے چنانچہ انہوں نے کتاب "کشی نوح" (ص 48-48) میں اپنے امن مریم من جانے کو نمایت مطحکہ خیز پیرایہ میں وضاحت فربلا ہے۔ فرض جب انہوں نے اسپ امن مریم من جانے کو نمایت مطحکہ خیز پیرایہ میں اوضاحت فربلا ہے۔ فرض جب انہوں نے اسپ عیسیٰ من مریم میں ہوتو وہ اعجازی کمالات بھی دکھاؤجو جناب عیسیٰ من مریم علیجاالسلام کی ذات اقد س میں ودیعت تھے۔ مرزاصاحب کے پاس بجر نحن سازی کے رکھائی کیا تھا؟ اس مطالبہ کے جواب میں بسالو برآت پر قدم رکھ کر سرے سے معجزہ مسلح علیہ السلام ہی کا انکار کر دیا اور جھٹ قرآن پاک کے ارشاوات پر اپنی طحدانہ تحریف کاری کاروغن قان ملئے گئے۔ چنانچہ کھاکہ «محش قرآن پاک کے ارشاوات پر اپنی طحدانہ تحریف کاری کاروغن تاز ملئے گئے۔ چنانچہ کھاکہ «محش ت سے من مریم انواع واقسام کے پر ندے ما کر اور ان میں چونک مارکر زندہ کرویا کرتے تھے چنانچہ اس ما پر اس باجز پر اعتراض کیا ہے کہ کس حالت میں ہئیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پر ندہ ماکر دکھلا ہے۔ جس حالت میں ہئیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پر ندہ ماکر دکھلا ہے۔

سونکھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت میج کو عقلی طور سے ایسے طریق پر

اطلاع دی موجوا کے مٹی کا محلونا کسی کل کے دبانے یا کسی چونک مارے کے طور پر ابیا پرواز کر تا مو میے پر عدہ پرواز کر تاہے یا پرواز ضیل تو ویرون سے چانا ہو کیونکہ حضرت مسے این مر ہم اسے معتوى بلب وسعت ساتھ بائيس من ك منت تك نجارى كاكام مى كرت رب بين اور ظاہر ب کہ یو حتی کا کام ور حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلول کے ایجاد کرنے اور طرح طرح ک معموں کے مداے میں معل تیز ہوتی ہے۔ ہی اس سے مکھ تعجب ند کرنا چاہئے کہ حفرت مس فاسية معنوى داواكي طرح اس وقت نے كالغين كويد عقل معرود كهايا مو چنانيد ويكها جاتا ہے ك اكثر مناع الى الى جيال ما ليت بين وه يولق بهي بين اور بلتي بهي بين اور دُم بهي بلاتي بين باعد بعض چیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ عمل الترب جس کو زباء حال میں مسمریزم کتے ہیں ایسے ایسے باتبات ہیں کد اس میں پوری پوری مفق کرنے والے اپنی روح کی گری ووسر في چيزول پر وال كر ان چيزول كو زنده كے موافق كر و كھاتے جيں۔ حضرت مسيح بن مريم بذك وتحم التي تي كي طرح اس عمل الترب من كمال ركعة تقد أكريد عاجز اس عمل كو كروه اور قامل نغرت ند مجمتا۔ تو خدا تعالٰی کے فضل و تونیق سے امید قوی رکھتا تھاکہ ان عجوبہ نما کیوں میں حضرت ائن مریم سے کم نہ رہتا۔ مسے اپنی روح کے ذریعہ سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت عشی گئی تھی ایسے ایسے کام افتداری طور پر دکھا تا تھا اور قرآن کی آیات مھی باآواز بلعد بكار رى ين كد مسح في ايس عاب كامول عن اس كوطافت عشى مى على اور خدائ تعالى نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طافت تھی جو ہر ایک فرود بھرکی فطرت میں مودع ہے۔ مسے سے اس کی کھ خصوصیت نمیں۔ مسے کے مجزات تواس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بدوزن تھے جو مسے کی ولاوت ہے میں پہلے مظر کا تبات تھا۔ جس میں ہر قتم کے مدار اور تمام مجذوم مفلوج مبروض وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر ایتھے ہو جاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جو او گول نے اس قتم کے خوار ق د کھلا سے اس وقت تو کوئی تالاب ہمی موجود نسیس تھا۔

فرض اس لحاظ ہے کہ اعاز نمائی مرزا صاحب کے اس کاروگ نمیں تھا۔ انہوں نے اس 
المجھیڑے اور جنجال " ہے چئے کی بیر آسان ترکیب نکائی کہ سرے ہے معجوات مسے علیہ السلام علی کا انکلا کر ویا اور آخر کاریمان تک کھی ارائکہ "عیسا کیوں نے آپ (یبوع مسے) کے معجوات کھے 
ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجوہ فلا ہر نمیں ہوا ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدیر 
کے ساتھ کمی شب کوڑی وغیرہ کا علاج کیا ہو محر بدقستی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ اس تالاب سے آپ کے معجوات کی پوری پوری حقیقت مملتی ہے اور اس تالاب نے 
معجوہ فلام ہوا آپ کے معجوہ فلام ہوا توآپ کا نمیں بائد اس تالاب کا معجوہ ہے۔ آپ کے بعد بیں (معاذ اللہ) سواۓ کر اور فریب کے کھی شیس تھالیکن بوالعجبی دیکھوکہ اس کے بعد

مرزا صاحب نے کتاب "فعرة الحق" (ص 31) میں معجزات مسے علیہ السلام کی نصدیق کر کے اور یہ لکھ کر اپنے میانات کی خود بی تروید کردی کہ "بعود نے مسے علیہ السلام سے کی معجزات دیکھے مکران سے کوئی فائدوند اٹھلیا" (محدیہ پاکٹ بک 230)

#### فصل 3- یخی سلّاطی کی "اعجاز نمائیاں"

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے تو مجرات می علیہ السلام کا انکار کر کے محر ضین کے بیچھا چیز ایا کین کی ساباطی نے امیا نمیں کیا تھا اور نہ مرزا صاحب کی طرح اس میں اتن جرات تھی کہ معر میں رہ کر قرآن یاک کے نصوص صریحہ سے صاف انکار کر تا جال بک باشدہ ول مسئر مارماڈ ہوک پھوائی کے امحریزی ترجمہ قرآن کا داخلہ معریہ کہ کر بد کر دیا تھا کہ عرفی ہماری مادری زبان ہے ہمیں کسی ترجمہ قرآن کی ضرورت نمیں۔" یہ ملک جمال مجرات میں علیہ اسلام کا انکار کیا تمیا تراب لبو بندہ ستان ہے جمال کے بعض طلقول میں مجمی عگرین میں اونی دارول چیز اسل و محرکی قیست پائی جاتی ہے۔ یکی عن فادس ایک کیا اص سے بھی کمیں اونی دارول چیز اسل و محرکی قیست پائی جاتی ہے۔ یکی عن فادس ایک ماذی طبیب اور فلا سز تھا اس نے ساب سے معرف موجود ہو تو می علیہ السلام کے سے مجرے بھی و کھاؤ"۔ تو اس نے علی رقم کما گیا کہ مردہ زیمہ کی موجود ہو تو می علیہ السلام کے سے مجرے بھی و کھاؤ"۔ تو اس نے علی رقم مائی ہوں۔ یہ خوال اس پر آمادگی فلا ہوں۔ پائی پر جاس سکتا ہوں۔ چہ نی صاحب فرمائش مردہ زیمہ کی ہوں کہ دیا ہوں۔ یہ تو سے شعبہ ابور دہ شقی معروف ہر جو بری "کتاب التحارہ کشف الاسر اد" میں تھے ہیں کہ اس نے شعبہ ابوری کے در ایو کول کو مردہ زیمہ کرے دکھادیا۔

### مُرده قبرے لکل كرباتيں كرنے لگا:-

چنانچد ایک مرتبہ یکی ایک محص کے وار ثول سے جے مرے تموزے می دن گزرے سے کئے لگا کہ چاہو تو میں تہاری میت کو زندہ کر دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کما آگر امیا کر دو تھے کئے لگا کہ چاہو تو میں تہاری میت کو زندہ کر دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کما آگر امیا کر دو تو آپ کی نوازش ہوگی اس نے کما گفن کا ایک گؤا کاٹ لاؤ وہ قبر کھول کر ایک گؤا قطع کر لائے۔ کچی نے اس کو وزن کیا پھر اس کا ہم وزن ناریل مید سرتر لیا۔ متو خر الذکر اشیاء کوبادیک کر کے ایک فتیلہ بنایا اور کچھ پر منا شروع کیا جب بتس سے وحوال اٹھ کر چاروں طرف پھیلنے لگا۔ تو اہل میت کو امیا محسوس مؤاکہ کویا مردہ کفن پھیاڈ کر قبر بین اٹھ کھڑ ا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس سے چند ہا تمی وریافت کیں جس کا اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر جگہ کی کے مسجائی کے جس کا اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر جگہ کی کے مسجائی کے

چہ ہونے گا۔ بتجہ یہ ہواکہ لوگوں نے ہر طرف سے اپنی اپنی بیوں کو اٹھا لے جانے
کے لئے صوصد کارخ کیالور آ آگر وہی کرنے گئے کہ ہمارے مردہ کو بھی زندہ کر کے ہم سے
ہمکلام کردو۔ "مگر ایک مرجہ کی کرشہ سازی کے بعد اس نے دوبارہ"اجیائے میت سے انکار
کردیا۔ "کین یاد دے کہ مردہ کا قبر سے اٹھ کر باتھی کرنا محص تخیل تھا کہ کوئی چیز نہ تھی۔
اس کی تطیر ساحرین فر مون کی رسیال اور لا فعیال ہیں حاضرین کو دوڑائی دکھائی دی تھیں۔
چنانچہ قرآن پاک کی آیے میں اس کا آلد کرہ ہے ترجمہ :- (ان کی نظر بندی کے سب ساحروں کی
رسیال کی رسیال اور او فعیال مونی (علیہ السلام) کو الی معلوم ہونے گئیں کہ کویا چاتی اور
دوڈ تی تھی)۔

#### مبروص کوشفلیب کرنے کاراز:-

کی د می کے مریش کو شاھے کا جو "معجوہ سمام میں لاتا تعداس کی نوعیت کہ وہ اپویہ بر تال ورتی ہور حم کر فس کو ہموزن لے کر باریک کرتا تھا ہور سنوف کو ترکور میں رکھ کر استے دن تک زمین میں گاڑ دیتا تھا کہ اس میں سفید کیڑے پیدا ہو جاتے تھے۔ ان کیڑوں کو کسیشی میں ڈال کر روغن ما ایتا تھا۔ اس دوغن کی طیاری کے بعد اس کی ہید کوشش ہوتی تھی کہ شرک کسی سریم آوروہ آدمی کو مصنو کی طور پر برص میں جیا کر دے اس غرض سے وہ اپنے ایک راز دار ملازم کو جمام میں جمج ویتا وہ بے خبری میں کسی رئیس کے جمم پر ہے روغن ذراسا لگا ویتا۔ رئیس جمم پر اس دوغن ذراسا لگا ویتا۔ رئیس جمم پر اس دن برس کے سے داغ ظاہر ہو جاتے شر میں کیجی بی مرجع ظائن طبیب تھا جب مر یعن اس کی طرف رجوع کر تے۔ شیلر ج ہندی نام ایک دواجے چیتا بھی کہتے ہیں باریک چیس کر اور تیز سرکہ میں کا دواجے چیتا بھی کہتے ہیں باریک چیس کر اور تیز سرکہ میں طرف رجوع کر تے۔ شیلر ج ہندی نام ایک دواجے چیتا بھی کہتے ہیں باریک چیست کر اور تیز سرکہ میں طرف رجوع کر تے۔ شیوری بی در ہوجاتے۔

### كوزهيول كوشفا تنخ كي حيله كري:-

یجی نے جذامیوں کو شفایاب کرنے کا میہ حیلہ ہار کھا تھا کہ بادردی (جنگلی تمباکی) میلا ڈونا (محمل محمل کچی) اور برگ عظم (؟) کو ہم وزن لے کر پانی میں جوش ویتا۔ جب راج پانی جل جاتا تو اپنے چند رازدار آدمیوں کو اس سے وضو کرا دیتا نتیجہ میہ ہوتا کہ ان کے چرے اور ہاتھ اور پاؤں جذامیوں کے اعضاء کی طرح بدنما اور ماؤف سے نظر آنے لگتے۔ اب وہ دیار وامصار میں اپنے جذام کی خوب تشمیر کرتے۔ جب ہر محض کو معلوم ہو جاتا کہ میہ الل بال بیں توایک ون تھر سے مجمع میں بچنام کی خوب تشمیر کرتے۔ جب ہر محض کو معلوم ہو جاتا کہ میہ الل بال بیں توایک ون تھر سے مجمع میں بچنام کی پاس آکر در خواست کرتے کہ آپ مسیح زمان ہیں۔ ہمارا جذام دور کر دیجے۔ " بیجی

بانی گرم کراکر اس میں جوزیاں ڈالٹا اور ان کو اس پانی سے عسل کرنے کا تھم دیتا۔ چونکہ وہ جذام تحض نمائیشی ہو تا تھا عسل سے دواد حل کر ہاتھ پاؤں اور چرہ صاف اور چک دار نکل آتا۔ لوگ یہ سیجھتے تھے کہ حضرت "مسے موعود" کی ارکت و توجہ سے کوڑ حل صیحے و سالم ہو گئے۔" یانی پر چلنے کا "معجزہ": -

حضرت مسے علیہ العملوۃ والسلام کو پانی پر چلنے کا مبجوہ ہمی عطا کیا گیا تھا۔ یکی پانی پر چلنے کا مبجوہ اس طرح و کھاتا تھا کہ اپنے کف ہائے پار ایک مصالحہ لگا کر سمندر کے کنارے پانی میں اثر تا۔ بن ی بین کی جملیاں اس بو سے آگر اس کے پاؤں چانٹا چاہتیں یہ اپنے دونوں پاؤں کھی بدی پیشل کی پیشر پر رکھ ویتا۔ اب مجھلی جہاں جہاں پانی میں جاتی وہ اس پر سوار رہ کر ساحل بحر کا چکر کاتا۔ قدم اٹھنے و کھائی نہ دیتے تھے۔ باہر کے لوگ کی سیجھنے کہ اٹجازی طاقت سے سطح آب پر چل رہا ہے۔ اس دوا کے تمن اجزاء میان کئے جاتے ہیں۔ باوروی (جنگل میسی) سر کین آدی اور حب العن؟ بینوں ہم وزن لے کربار کے کر تااور روغن چنیل میں ملالیت

#### بلب نمبر 20

# على بن محمه خار جي

على تت محمد تن عبدالرجيم علم قبيلة عبدالحيس كاايك مخص موضع ورويغين مضافات ري میں پیدا ہوا خواری کے فرقہ راق سے تعلق رکھا تھا اہداء میں اس کی دجہ معاش یہ تھی کہ خلیفہ مستعمر عیای کے بعض ماشیہ تشینوں کی مدح و قومیف میں قصائد لکو کر بچہ انعام حاصل کر لیا أراة تقديب المراه كى مجمول على آلدور فت كرت سے يكور موخ بيدا بوا تواس كے ول عل فرقہ واری فور سروہ عدی کے خیالات موجران ہوئے۔ 249ھ میں بغداد سے بر بن جلا گیا اور و موائے نبوت کرکے نوگوں کو اپنے انتاع کی و موت دینے لگا۔ اس کامیان تھا کہ جمہ پر بھی کلام اللی برا ہو : بے اس نے ابتاایک معید آسانی مار کھا تھا۔ جس کی بعض سور تول کے نام سیمان سنف اور مس تھے کہنا تھا کہ خدائے برتر نے میری نبوت دامامت کی بہت سی نشانیال ظاہر فر مائی جی بعض معرات نے بل بن محد خارجی کی جگه بهبود زعجی کو مدعی نبوت قرار دیا ہے لیکن بید خیال سمج نہیں زنگیوں کا تمراہ کرنے والا بی علی بن محمد مدی نبوت تمالور بہبود زنگی اس کا امیر المحر تقله عرین کے اکثر قبائل نے علی بن محمد خارجی کی متادمت اختیار کرلی۔ وہاں اس نے ایک یدی جعیت میم پیچائی اور بو من کے بعض عائد اس کی فوج کے انسر مقرد ہوئے۔ قریبایا کی سال مك عربي عن المحمت ألوي وي كي احد الك مرتبد الي وودل س كن للاكد محص خدا کی طرف سے تھم ہواہے کہ بہال سے جمرہ جاوی اور وہاں کے لوگوں کو نجات آخردی کا ر استرہ کھاؤں۔ جانبی 255 میں چھ جودوی کی رفاقت میں ہمرہ جالکہ ہمرہ میں ہو صوحہ کے مل فروکش ہوا۔ ان دنوں محمہ بن رہ ہمر وکا عالم تھالور بلالیہ و سعدیہ کے آبائل میں آئش نساد بھوٹ ری تھی۔ علی مَن محمد خدجی نے فریقین میں ہے ایک کے ملانے کی کوشش کی راز انشاء يو آيا محد رجا عال مر و في جد سايول كواس كي كر فقرى ير متعين كيار على خار في يه خبرياكر عد کے مزاہواہ کا بیادہ ک اور چند ساتھی گر فلد کر لئے محتے۔ علی یہ بزار خرانی بغداد پہنچا۔ ایک یس تف مقیم رو کر پروپیگیندا علی معروف رہااس کے بعد رؤساء بلالیہ و سعدیانے متغن ہو کر محمر من رجا عال مير وكو تكال ديا۔ اور مير و كے قيد خاند كا دروازہ توڑ كر قيد يول كورہا كرويا۔ رفت رفت ان واقعات کی خبر بغداد میں علی خارجی تک مینی۔ اس نے میدان خالی باکر رمضان 255ھ میں بسر و کی طرف مراجعت کیہ

حبشی غلامول کولینے جھنڈے تلے جمع کرنے کی عجیب وغریب جال:-

بھر و پین کر علی بن محد نے قعر قرشی میں قیام کیالورآتے عی اعلان کر دیا کہ جو علام میری پناہ میں آ جا کیں گے میں ان کو آزاد کر دول گا۔ ''اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حبثی اطراف و اکناف ملک سے کھاگ کھاگ کر اس کے پاس آنے شروع ہوئے۔ ایک جم خفیر جمع ہو کیا اس نے ایک پر جوش تقریر کر کے ان کو ملک و مال و بنے کا وعدہ کیا حسن سلوک اور احسان کرنے کی قتم کھائی آیک ریشمن مکڑے پر آخر کیہ تک لکھ کر رایت سایا اور ایک بلند مقام پر نصب کراویا زگی کے آقاؤل کارنگ پیلا بر حمیا۔ ایک ایک دو دو کر کے علی کے پاس اپنے غلامول کی نسبت کئے سنے کو آئے علی نے اثر لینے سے انکار کر دیا۔ زیمی غلاموں نے اپنے آقاون کو مارنا اور قید کرنا شروع کیا۔ شر فاء بھر ہ یہ رنگ د کھ کر دم خود رہ گئے آخر علی نے ان لوگوں کو جنسیں مبشی غلام ال نے قید كر ركها تفارباك ويالغرض على خارجى كارايت اقبال كامياني كى بوايس لراف لك علب برجار طرف سے ذکی غلام جوق جوق اس کے جمنڈے سلے آگر اپنے کو غلامی سے آزاد الراتے جارہے تے۔ یہ مخص ہر وقت ان کو ای ولولہ انگیز تقریروں سے ابھار ، لور ملک و مال پر بعثہ کرنے کی تحریص کررہا تھا۔ جب حبثی غلامول کی ایک بوی جمعیت اس کے جمنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو مگی تو تر کماز کرتے ہوئے سواد ، وجلہ ، ایلہ اور قادسیہ کو تاخت و تاراج کیا۔ جمال کہیں حکام نے مقابلہ کیا ہریت اٹھائی۔ ان واقعات ہے اس کی قوت اور بھی بردھ گئی۔ الل بصر ہ آئندہ خطرات کا لحاظ کر کے میار وفعہ علی کے مقابلہ پر آئے گر ہر مرتبہ ہزیمیت اٹھائی۔ زنگیوں نے ہر وفعہ الن کے سامان جنگ اور آلات حرب چھینے۔ ان فقصات سے رنگی غلامول کی جرأت بہت زیادہ پر ہے گئی۔ اس طوفان بلا کے فرو کرنے کو دربار خلانت سے کیے بعد دیگرے ہے۔ سالار کھیجے گئے مگر دونوں ہر بیت کھا کے اور مال واسباب چھوڑ کے ہماگ کھڑے ہوئے۔ زگی مال و دولت ے مالا مال ہو گئے۔ الل بھر و نے یا نچویں مرتبہ چرمقابلہ کیائیکن تکست کھائی اور ان کے ہزارہا آدی کام آئے۔ اہل بھر و نے ال واقعات سے خلیفہ کو مطلع کیا۔ دربار خلافت سٹے ایک ترک افسر جعلان عام ایک فوج گرال کے ساتھ اٹل بھر وکی ممک کو گیا۔ چھ مہینہ تک جنگ و پیکار مرپار ہی۔ آخر جعلان جنگ سے وست بروار ہو کر بھر و چلا آیا۔ زمیول نے کامیانی کے ساتھ اس نے الشکر گاه کولونا...

علی خارجی کے فتوحات :-

علی خارجی نے 252ھ میں برور تنظ ایلہ میں تھیں کر وہاں کے گور نر عبیداللہ بن حمید اور اس

کی مختمری فوج کو یہ تغ کیا اور شر کو آگ لگادی۔ ایلہ جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ اب اہواز تک سما علاقہ علی کے ذیر اقتدار میں آگیا۔ زگیوں نے اہواز کو خاطر خواہ لوٹا اور ابر ایم من مدیر وہاں کے حال کو گر فلک کرلیا۔ اہل ایم رہ ذگیوں کے خوف سے شر خالی کر کے اطراف و جوانب بلاد میں تعالی گئے۔ 257ھ میں خلیفہ معتد نے سعید بن صالح ایک مشہور سیہ سالار کو ذگیوں کی محملہ میں کو چھی متعین کیا۔ سعید نے میدان جنگ میں پہنچ کر زگیوں پر جملہ کیا اور پہلے ہی جملہ میں اسس میدون جنگ سے بھا دیا۔ وہ دوبارہ اپنی قوت کو مجتم کر کے لانے کو بر صے۔ سعید کو ایک مسمرکہ میں جانب و خامر دار الحلاف سامرا

اب ظیفہ معتدنے جعفر بن مضور خیاط کو جوہوں بدے معرکوں بین نام پاچکا تھا متعین فرمینہ جھٹر نے پہلے کشتوں کی آرور دنت روک دی۔ جس سے زنگیوں کی رسد بد ہوگی۔ اس کے جد زنگیوں کی رسد بد ہوگی۔ اس کے جد زنگیوں سے جنگ کرنے کو روانہ ہوا گر شکست کھا کر بح بن چاآیا۔ جس وقت سے جعفر دریا بین زنگیوں سے جنگ کر والی آیا تھا ان کے مقابلہ پر جانے سے بی پر اتباور کشتوں کی اصلاح، خند قوں کی کھد الی اور مورچہ بدی پر اکتفار کر تارہا تھا۔ اس انتا بین علی بن ریان نے جو ترکیوں کا ایک سید سالار تھا اس پر عاصرہ والے کی غرض سے بھر ہ پر چڑھائی کر دی۔ آخر نسف ترکیوں کا ایک سید سالار تھا اس پر عاصرہ والے کی غرض سے بھر ہ پر چڑھائی کر دی۔ آخر نسف ترکیوں کا ایک سید سالار تھا اس کے باشدوں کو نمایت سفائی سے قبل و غارت کر تا کر کا کر دیا ہوں ہو دار الدارت بی کر کے والی کی دار الدارت بی کر کے والی کو دار الدارت بی سید بھر و گید می میں دیا ویا ور مجد جا مع اور مجد جا مع اور الدارت بی ایک ہو تھا دیا ور مجد جا مع اور الدارت بی اس کے جو سے کو جرے شاہ دیا ویا ور مجد جا مع اور اس کو جرے شاہ دیا ہو دار الدارت بی اس کے جو سے کو جرے شاہ دیا ویا ور مجد جا مع اور اس کو جرے میں دیا دیا وی مجد جا مع اور اس کو جرے میں دیا دیا وی مجد جا مع اور اس کی جو سے کا حد میں دیا دیا وی مجد جا مع اور اس کو جرے میں دیا دیا وی دیا دیا وی دیا دیا دیا دیا دیا ہوں کر دیا کہ دیا تھا دیا وی میں جھی تھا دیا وی میں جو میں جو میں جو بھی تھا دیا وی میں جو میں

جب معروق بہت وعبدی کی تجریب بنداو (سامرہ) بہتی تو خیند معتد سنا ایک بہد سالار محد سعروف بر سوند کو ایک فقر جرات ساتھ معروک باتب رواند کیا سولد رفعت مو ترجم والیہ لوگر ایک فقر جرات ساتھ معروک مثابت کی۔ مواد سنان کو اور اپنے فقر کو مرجب کرے ترجم والد نے ان کو اور اپنے فقر کو مرجب کرے ترجم کی مواد نے اور بیدا اصفائی کو جگی ساتھ بر محکلہ وی روز بحد اور بیدا اصفائی کو جگی من محمد پر محکلہ وی روز بحد اور بیدا اصفائی کو جگی من محمد پر محکلہ وی روز بحد اور بیدا اصفائی کو جگی مواد من مواد سات محمد پر محکلہ وی مواد سات معرب کے واقت مواد سات محمد بر محکم برائی ہوتی ری د معرب کے واقت مواد سن محمد تو ان بالد نا محمول نے جا اور محمد معرب کے واقت مواد سنان مواد سات محمد کے انتہ معرب کے واقت مواد سنان مان مان کے محمد معرب کے واقت مواد سنان کے محمد کے معرب کے واقت معرب کے دائت کے ان کے معرب کے دائت کے دائر کے دائت کے دائر کے دائر کے دائت کے دائر کے

#### شا ہزادہ ابوالعباس کی روائگی اور اسلامی قشوں قاہرہ کے فتوحات : -

اس کے بعد مسلسل نو سال تک دارالخلاف سے سید سالار فوجین دیکر سی جاتے رہے لیکن ان میں ہے کوئی بھی ذنگیوں کی تاب مقاومت نہ فاسکا۔ سب کے سب تمام مال واسباب اعداء کی نذر كر ك ماك آت رب آخر ظيف ن ركيون ك سالما سال كى كامياني اور عساكر سلطاني كى ہر سموں سے ملول موکر این مجمع ابوالعباس محمد بن موفق کو زمیوں کی مم پر روانہ کیا۔ ابوالعباس وہ شخص ہے جوآئندہ میل کر خلیفہ معتمد کے بعد سریر خلافت پر متمکن ہوااور میقضد بالله کے لقب سے خاطب کیا گیا۔ ابوالعباس ریح الائی 266 مرکودس برار فوج بیاده و سوار ک جیت سے ذیکوں کی طرف روانہ ہوا۔ علی خدی نے اس مم کیلئے بے شار فرجس فراہم ک تھیں اس نے کن رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوجوان شاہراہ ہ جے معرکہ آرائی ٹیں مطلق و فل نسی ہے۔ اس سے اس نے بر خیال قائم کرر کھا تھا کہ بول تو ابوالعباس ماری کڑیت فوج ے خائف ہو کر مرسر مقابلہ نہ آئے گا اور اگر مقابلہ کرنے کی جرائت بھی کی تو پہلے ہی جملہ میں اس کے دانت ایسے کھٹے کردیتے جائیں مے کہ مجمی ازائی کا عام نہ لے گا۔ ابوالعباس نے ایک تصبہ میں جس کانام صلح تھا پہنچ کر فراق مقال کی خبریں لانے کیلئے جاسوس دوڑائے۔ جاسوسوں نے آگر اطلاع دی کہ زمیوں کا افکر می آن پنجاہے جانچہ ان کے افکر کا پیا حمد قصبہ صلح کے اس كنارے ير ب اور آخرى حصد الشكر نقيمي واسط مك بيميلا موات، ابوالعباس متعارف راسته جھوڑ کر غیر معروف راہ ہے مقابلہ کیلئے روانہ ہول اٹنا راہ میں نمنیم کے مقدمہ الحیش سے مذہمیر ہوگئے۔ابوالعباس نے پہلے تواییے پر زور حملہ ہے زنگیوں کو پیچیے ہٹاویا تکر پھر مصلحا خود پیچیے کو ہنا۔ زمجی اس کی پسیائی سے قوی ول ہو کر بوھ بوھ کر جیلے کرنے گھے۔ ابوالعباس نے اس سے پیشتر دریای راہ ہے جنگ کشتوں کا ایک بیرا ابھی روانہ کیا تھا جس کی تیادت ابو حزہ نصیر کے سپرو تمی چنانچہ نصیر بھی ابوالعباس کے حسب ہدایت اپنی فوجوں کو ایک طرف لئے پڑا تھا۔ جب زمجی بره بره کر مملہ آور ہونے گئے تو ابوالعباس نے للکار کر کما "فصیر ! کیاد کیمتے ہو؟ یہ کتے اب آگے نہ ہر ہے یا کیں "۔ نصیر یہ آواز س کر ایک دوسری جانب ہے جس طرف کہ زنگیوں کو کوئی وہم و ممان ند تھا ابنا ندی ول لئے ہوئے نکل بڑا۔ رکی حواس باختہ ہو گئے سوجھائی ند دیا کہ کیا کریں۔ عالم سراسینگی میں دریا کی طرف بھا مے۔ ابوالعباس نے رومال یا جھنڈی کے اشارہ سے جنگی کشتیول کی فوج کو بھی معاصلے کا تھم دیا۔ غرض حبثی جاروں طرف سے حملہ کی زد میں آگئے۔ آخر گھبر اکر جدھر راستہ پایا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ عساکر خلافت نے چھ کوس تک تعاقب کیااور جو کچھ غنیم کے نظر گاہ میں تھالوٹ لیا۔ یہ پہلی فتح تھی جو شاہی فوج کو سالها سال کی متوار اور

مسلسل بزسمول کے بعد زمجیوں کے مقابلہ میں نعیب ہوئی۔

مع الحیال نے واسل ہے ایک کوئی بہت کر پڑاؤ کیا۔ اب ددنوں فریق از سر نوا پی اپی فوق کی مسلان اور مرودیات یا حرب کی ترتیت میں معروف ہوئے۔ ایک بفتہ کے بعد ذکیوں کا ایک سید ساور سلیمان تن جامع اپنے انگر کو تین معروف ہوئے۔ ایک بفتہ کے بعد ذکیوں کا ایک فرض ہے ابوا معیال کی طرف میں معالیم چھ وست فوج کوئٹیوں پر سوار ہو کر یہ او دریا حملہ کرنے کا تھم دید موافعی ہی مرفول کی اور اس کے متعلمہ میں اپنی فوت کو تنظی پر وست برست از نے کا اشارہ کیا۔ ہنگامہ کارزار کرم ہوا۔ دو پر بنگ متعلم میں اپنی فوت کو تنظی پر وست برست از نے کا اشارہ کیا۔ ہنگامہ کارزار کرم ہوا۔ دو پر بنگ متعلم حرب شعبہ زن ری ۔ عمر کے قریب زگی ہمت بر بنج اور نمایت افرا تقری اور بے تر تیکی کے ساتھ فوف بیاں بھاک وز کی گئے۔ عمر کے بعد زگھوں کے فکر میں عام بھک وز کی گئے۔ اور العباس فلٹر منبی کو موت کے معان ایر نے اور قید کرنے میں مشغول ہوا اور زگیوں کی جنگ ایوالور زگیوں کی جنگ کا میں از کے۔ ابوالعباس مظفر و منصور اپنے فلکر گاہ پر داپس آیا۔

# زنگیوں نے کشکرخلافت کے راستہ میں گڑھے کھود دیئے:-

زنگیوں نے اپنی ہریت و فرار کے بعد خلیفہ المسلمین کے لشکر کی ایڈارسانی کیلئے یہ شیطنت کی کہ آئندہ جس طرف ہے لشکر خلافت کا گزر ہونے والا تھا۔ اس راستے یوے یوے کویں اور گئی سے پاٹ دیا۔ ابوالعباس کی فوج اپنی فتح کے نویں اور گڑر ہے۔ نویت مراجعت ای راست ہو گڑر گڑری۔ گر ننیمت ہو گئی۔ بابعی دوچار ہی سوار الن گڑھوں میں گرے تھے کہ متنبہ ہوگئی۔ شاہی لشکر نے اس راستہ کو چھوڑ کر دومری راہ افتیار کرلی۔ ابوالعباس کو زنگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت اس راستہ کو چھوڑ کر دومری راہ افتیار کرلی۔ ابوالعباس کو زنگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت خش آیا اور نمایت ہوشیاری اور مستعدی سے کام لینے لگا۔ پہلی فتح کے بعد عساکر خلافت کیلئے طیش آیا اور نمایت ہوشیاری اور مستعدی سے کام لینے لگا۔ پہلی فتح کے بعد عساکر خلافت کیلئے فقو جات کا دروازہ کھلا تو اس کے بعد زنگیوں کو بہت می اور ہر سمتیں ہو کمیں جن کی تفصیل کو خو صات کا دروازہ کھلا تو اس کے بعد زنگیوں کو ہمتر تی و منتشر ہو کر لڑنے پر ملامت کی اور دونوں کو محبوی تو تو سے ابوالعباس تنماز گیوں کے محبوی تو تو سے ابوالعباس تنماز گیوں کے محبوی تو تو سے ابوالعباس تنماز گیوں کے محبول کی ہمیار خلافت کے فوجات کا ممالیاں حاصل کی تھیں۔ جب خلیفہ کے بھائی مونی کو عساکر خلافت کے فوجات کا معلوم ہوا تو سجد قر شکر جالایا اور جب یہ ساکہ علی این لبان لور سلیمان کیا ہو کر اس کے بیٹ خلیاں معلوم ہوا تو سجد قر شکر جالایا اور جب یہ ساکہ علی این لبان لور سلیمان کیا ہو کر اس کے بیٹ مال معلوم ہوا تو سجد ق شکر جالایا اور جب یہ ساکہ علی این لبان لور سلیمان کیا ہو کر اس کے بیٹ مال معلوم ہوا تو سجد ق شکر جالایا اور جب یہ ساکہ علی این لبان لور سلیمان کیا ہو کر اس کے بیٹ مال معلوم ہوا تو سجد ق

ابوالعباس پر حملہ آور ہوا چاہے ہیں تو ظیفہ کے استصواب رائے ہے بد نفس نفیس 267ھ میں ایک بھاری فوج کے ساتھ بغداد سے کوچ کر دیا۔ جب واسط پنچا توا پنے ہو نمار فرز ند ابوالعباس سے طا۔ موفق نے ابوالعباس کے فوجی افسروں کو ظلعت کرال بہا اور فوج کو انعابات سے سر فراز فرمایا۔ ابوالعباس بہب ہو کر اپنے لشکر گاہ میں واپس آیا۔ دوسرے دن موفق نے نمر شداو پر جاکر قیام کیا۔ تیمرے روز ابوالعباس نے محاصرہ کے قصد سے منعہ کی طرف کوچ کیا۔ موفق ہی دریا کی راہ سے منعہ کی طرف بز حااور 8 رہے الآئی 267ھ کو دونوں باپھیلائے نے دو طرف سے منعہ پر دھاوا کیا۔ زمجیوں کو موفق کی خبر نہ تھی۔ دریا کی طرف سے حالت خوات میں جھر مث باندھ کر ابوالعباس کے مقابلہ پر جمع ہوئے۔ آتی جنگ شعلہ ذن ہوئی۔ اس اثنا میں موفق نے دریا کی طرف سے حملہ کر دیا۔ زمجی نوجیس اس اچا کہ اور غیر متوقع تملہ ساتھ شریل موفق نے دریا کی طرف کا خوب قتل عام ہوا۔ براروں زمجی قید ہووے۔ موفق اس ساتھ شریل میں پزے۔ زمجیوں کا خوب قتل عام ہوا۔ براروں زمجی قید ہووے۔ موفق اس کے نبجہ ظلم سے رہا مسلم خواتمین زمجیوں کے نبجہ ظلم سے رہا کئیں۔ بے حساب د سدوغلہ ہاتھ آیا۔ زمجیوں کا جہ سالار شعر اتی آئی جی مجی بزیت خوردہ فی گئیں۔ بے حساب د سدوغلہ ہاتھ آیا۔ زمجیوں کا جہ سالار شعر اتی آئی جی مجی بزیت خوردہ فی گئیں۔ بے حساب د سدوغلہ ہاتھ آیا۔ زمجیوں کا جہ سالار شعر اتی آئی جی مجی بزیت خوردہ فی گئیں۔ بے حساب د سدوغلہ ہاتھ آیا۔ زمجیوں کا جہ سالار شعر اتی آئی جی مجی بزیت خوردہ فوج کو کیکر جنگل میں جاچھیا۔

### منصوره پرعسا كرخلافت كا قضه:-

اس اٹنا میں جاسوسوں نے موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر گوش گزار کیا کہ سلیمان ائن جامع اس وقت حیوانیت میں مقیم ہے۔ موفق یہ بن کر اٹھ کھڑا ہولہ فوج کو فورا تیاری کا تھم دیا۔ اپنے ہونماز فرز ند ابوالعباس کو دریا کی راہ ہے جنگی کشتوں کو نیکر یوجے کا اشارہ کیا اور خود خشکی کی راہ ہے کوج کر کے میعہ پہنچا۔ زنگیوں سے فہ بھیڑ ہوگئا۔ شام تک ہنگامہ کارزار گرم رہا۔ رات کے وقت ایک زگلی افر نے ابوالعباس نے امان کی درخواست کی۔ ابوالعباس نے امان دیکر سلیمان من جامع کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ائن جامع اس وقت اپنے شر مفصورہ میں مقیم ہے۔ ائن جامع نے طبھا کو منصورہ کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ ابوالعباس یہ منصورہ میں مقیم ہے۔ ائن جامع نے طبھا کو منصورہ کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ ابوالعباس یہ منصورہ کی طرف برج سے کا حکم صادر کیا اور خود ہمی اس کے بعد بن کوچ کردیا۔ طبھا (منصورہ) منصورہ کی طرف برجے کا حکم صادر کیا اور خود ہمی اس کے بعد بن کوچ کردیا۔ طبھا (منصورہ) کے قریب پہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر مورچہ بردی کی۔ دوسرے دن ذگیوں سے مقابلہ ہوگیا۔ دن جرب پہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر مورچہ بردی کی۔ دوسرے دن ذگیوں سے مقابلہ ہوگیا۔ دن بھر لاائی ہوتی رہی۔ آئر مغرب کا وقت آگیا۔ موفق اپنے کیمپ کو داپس آیا اور زگیوں کا فشکر منصورہ دواپس گیا اور زگیوں کا فشکر دواپس گیا۔

موفق نے آخر شب میں میدار ہو کر اپنے لشکر کو مرتب کیا اور جنگی کشتیوں کو دریا ہے منصوره كى طرف يوجع كالحكم ديا- اس التاهي سييد و مع تمودار موال موفق تماز صح بإجماعت ادا کرے دیر تک الک المک بل ملطان کی جناب میں حضور قلب سے وعاکر تارہا۔ جول ہی افق پر سر فی نمیال بوئی وحادا کا تھم وے وید عساکر خلافت کا ایک وستہ شیر غرال کی طرح ڈکار تا ہوا شریتا کے قریب پیچ مید اوالعبال اس دستا کا کا کا قلد زیمول نے سید سر ہو کر مقابلہ کیا۔ وہ پسر تک یوے زور شورے ٹرائی ہوتی ری آخر زنگیوں کے پیر اکمر مجے۔ عساکر خلافت نے تعاقب کید رتھیوں نے اپنی خند تول کے پاس پینچ کر پھر لڑائی شروع کروی۔ اس اٹناء میں جنگی تشقیاں دریا کی راوے شر کے کتارے پر پینی حمیں۔ طلعہ کی دریائی فوج نے منگل پر از کر شر کے ایک حصہ پر جمعنہ کرلیا۔ اس اٹنا میں ابوالعبان کا دستہ فوج خندق پر نکزی کا مخضر سابل بہا کر عبور کر میا۔ زمجیوں نے تھبر اکر شہر میں داخل ہونے کا قصد کیا تمر ناکام رہے کیونکہ ایک حصد پر اس سے تبل خلیفہ کی فوج قابض ہو چکی تھی اور لحظہ لخلہ بنتیہ حصہ شر بھی سیاہ خلیفہ کے قبصنہ میں جار ہا تھا۔ غرض نظی یری طرح منزم ہوئے ہزاروں قل اور ہزار ہاقید کئے گئے۔ الن جامع بقیة السيف كو ليكر بھاگ كيا۔ فاتح فوج نے وشمن كا تعاقب كيا تكر ابن جامع فكل بھا محنے ميں كامياب ہو گیا۔ موفق نے کامیانی کے ساتھ شر پر بعنہ کرنیا۔ وس بزار مسلمان عور تون اور پول کو جن میں زیادہ تر سادات کے زن و فرزند تھے خار جیون کی غلامی ہے نجات دلائی گئی۔ سلیمان بن جامع کے اہل و عیال ہمی محر فار ہو مجئے۔ اس سے بعد موفق اور ز کلیوں میں متعدد اوا کیاں ہو کیں جن میں لفکر خلافت ہمیشہ مظفر و منصور رہا۔ موفق نے منیم کے آکٹر بلاد فتح کر لئے۔ 29 ذی الحجہ 267ھ کو زنگیول کے مقابلہ میں جو فتح ہوئی اس کے بعد زنگیول کے بعض منز مین نے امان اور جان بخشی کی درخواست کی۔ جس کو موفق نے بلیب خاطر منظور فرمایا۔ زنگیوں کا نامور سیہ سالار ر یحان نن صالح مغرفی ہی امان کا طالب ہوا۔

شهر مختاره کا محاصره اور بهبو و زنگی کی بلاکت :-

اب عساکر خلافت نے شر مخارہ کا محاصرہ کیا۔ موفق اور اس کے فرزند نے مخارہ کے قریب پہنچ کر وہ میل کے فاصلہ پر ڈیرے ڈال دیئے۔ موفق نے رات کے وقت نقشہ جنگ اور فصیلوں کی کیفیت کا معائد کرنے کیلئے شر کے اردگرہ چکر لگایا۔ فصیلوں نمایت معظم تعیں۔ موفق نے شر چندوق طرف چوڑی خد قیں شر کو اسپڑا فوش حفاظت میں لئے ہوئے تقیں۔ موفق نے شر پیدئی معید طبی کو دیکھ کر امیدوھم کی کھکش میں مراجعت کی علی الصباح دریا کی راہ سے سمتیوں کے ساتھ میوالوں خود فوج مرتب کرے خلکی کی راہ سے محتمدہ پر دھاوا

كيار ابوالعباس نے نمايت جابحدس سے اپني جنگ كشيول كوشر بناه كى ديوار سے ملاديار قريب تھاکہ خطکی یر اتر برا ، زمحیول نے دکھ لیا۔ شوروغل میاتے ہوئے دوڑ بڑے اور منجنیقول سے سٹک باری شروع کردی۔ موفق نے یہ رنگ وکھ کر ابوالعباس کو واپس آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی تشتیول کے ساتھ زمحیوں کی وو تعتیال بھی ملاحول اور سیابیول سیت چلی آئیں۔ ان لوگوں نے امان کی ورخواست کی۔ موفق نے نہ صرف انہیں امان وی بلعد انعام واکرام ہے مجى توازا اور مر مون منت كياراس حسن سلوك كابياثر مواكه طالبان امان كي آمد شروع مومى . علی خارجی نے یہ رنگ دیکھ کر فورا دہانہ وریا چھ آدمیوں کو مامور کیا تاکہ اس کی جنگی کشتیاں حریف کے سایۃ عافیت میں جاکر طالب امان نہ ہو شکیں۔ اب علی خادجی نے اسیے امیر البحربہ و و ز می کو دریا کی طرف سے حملہ کا علم دیا۔ ابوالعہاس مقابلہ پر آیا۔ نمایت خون ریز جنگ کے بعد بہود کو فکست ہوئی۔ اس کے بعد بہود نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ ایک جنگی کشتی پر تھوڑی ی نوج کئے ہوئے دریا میں محت کر تار ہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کیلئے اپنی تحقی پر عبای پھر برا نسب کر رکھا تھا، اسلامی جنگی تشتیوں کا بیز ایہ خیال کر کے کہ یہ بھی کوئی اسلامی تحقی ہے معرض ند ہو تا اور یہ موقع پاکر الن پر ہاتھ صاف کر جاتا تھا۔ ایک بار ابوالعباس کے کان میں بہیود کے کر توت کی بھٹ پڑھی اور ابوالعیاس کے ہاتھ بھی لگ کیا محر کمی طرح چ کر عمال جانے میں کامیاب ہو کیا۔ اس کے بعد حسب معمول ایک اسلامی کشتی بر حملہ آور ہوا۔ اہل سختی نے نمایت بھادری ہے مقابلہ کیا۔ جس وقت دونوں کشتیاں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں موفق کے ایک غلام نے لیک کر اس کے پید میں اپیا نیزہ مار آک جگر کے یار ہو گیا۔ بھود تڑپ کر دریا میں گر پڑااور ہمیشہ کیلئے دریا کے جگر میں بسیر اکر نیا۔ موفق نے الل مشتی اور اس غلام کو انعامات دیے۔ جس طرح بہور کا مارا جانا موفق کے فقوعات کبریٰ کا پیش خیمہ تھا اس طرح یہ زیمیوں کے ادبار کا بھی مقدمہ تھا۔ اس تخف کے مارے جانے سے عسر اسلامی کو بهت بزی راحت ادر عافیت نصیب ہو گی۔

مختاره کا محاصره اور بچاس ہزار زنگیوں کاحلف اطاعت :-

15 شعبان 267ھ کو موفق نے پھر اپنی فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ بھیاس ہزار عباسی فوج کا سیلاب دریا اور خشکی کی طرف مختارہ کی طرف بڑھا۔ اس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد تین لاکھ تھی محر موفق نے بادجود قلت تعداد اس خوفی سے شہر کا محاصرہ کیا کہ حریف کے وانت کھنے کر دیئے۔ موفق نے منادی کرادی کہ "جس محض کو اپنی جان عزیز ہووہ ہم سے امن کا خواسٹگار ہولور جس کو اپنی جان دو پھر ہوانے مال واسباب کو لاوارث پچوں کو یتیم اور یو یوں کو بیوہ کرنا ہو وہ ہماری شمشیر بائے خارا شکف کے مقابلہ پرآئے۔ یہ رعایت خاص وعام باشندگان مخارہ اور زگل فوج کیلیے ہے خواد سر وار بول یا سابق "اس مغمون کے رفتے ہی لکھ لکھ کر اور تیرول سے باندھ کر شریع میں محکوائے چانچ اکثر زگل سپاہول اور مخارہ کے باشندول نے حاضر ہوکر اہان کی ورخواست کی۔ جنسیں موفق نے اکثر زگل سپاہول اور مخارہ خادت اور انعابات سے سر فراذ فرمایا۔ ان فوج شہت کا جھا کہ جہا کہ عاصرہ میں لڑائی کی نومت نمیں آئی۔ بلا جدال و قال علی خارجی کا جھا فوت سے موران کر رہا تھا۔ اس عکمت عملی فوت موفق نیر میں لوگوں کو اپنا احسان اور حسن سلوک سے گرانبار کر رہا تھا۔ اس عکمت عملی سے ج رہاز گی آئے۔ ویانچ رمضال سے خریم موفق کے لئکر میں چلے آئے۔ سے چنانچ رمضال سے خریم کے سابی میں آئر طفہ اطاعت اٹھایا۔

موفق محکرہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر دہال سے قریب ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ دہاں موفق محکرہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر دہال سے قریب ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ دہال موفقی میں فوجیوں، سر داردل ادر عوام کے بے شار مکان جھی سے سے معرب من کئی اور دارالاہارہ کی نقیبر بھی سخیل کو پہنچ گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں تید ہو گئے۔ جامع مجد من کئی اور دارالاہارہ کی نقیبر بھی سخیل کو پہنچ گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں آلدی کیلئے تجار کے نام محتی فرمان تھی دیے۔ بات کی بات میں ہر شم کے سامال اور مااحتیاج کی وکانی میں مرفق ایک مہینہ تک ای

فكراسلام برحالت نماز مين جمله كرف ك سازش:-

یہ شوال میں علی خاری نے طول محاصرہ اور طوالت قیام بلا قال سے مضطرب و پر بیٹان مید کر اپنے سے سافار علی من لبان کو موفق پر جملہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا اور ہدایت کروی کے رات کے وقت تارکی میں بغیر روشن کے وریا عبور کرو اور نمایت تیزی سے جاریا جانج کوس کا چیر کا سے کہ موفق کی فوج اوائے نماز میں معمروف ہو لیس پشت تملہ کروولور جو نمی تم تملہ کرو سے میں ہی معا مقابلہ پر آجاؤں گا۔ علی نما سی رائے کو نظر استحمان سے وکھ کر تیاری کردی اور اس قرار داو کے محموجب آومیوں سے پہلے وق عید کر محملہ جاموسوں نے یہ فیر موفق تک پہنچاوی۔ موفق نے اس وقت ابوالعباس کو علی شی بیات سے معمر کہ کروئی پر روانہ کیا۔ ابوالعباس نے بیس جنگی جاز اور پندرہ کشیال وریا کی جن بیات ہے اور خود ایک برار سے بیار خاص سے بیار خود ایک برار خود ایک برار حق میں جمیس رہا جس طر ف سے علی آنے والا قا

جو نئی علی انن ابان اس راہ ہے گذر اابوالعباس نے حملہ کر دیا۔ زگلی اس اچانک وغیر متوقع حملے ہے ہے اوسان خطا ہو کر بھا گے۔ عبای سوارول نے تکواریں نیام ہے تھینج لیس اور زمجیوں کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تختہ مثل مبایا۔ زکل مخبوط الحواس ہو کر دریا کی طرف بھا گے۔ عرک فوج عبور کی راہ میں حاکل ہوئی اکثر زگلی کام آئے۔ بہتر ہے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوگئے اور بے شار قید کر رائے گئے۔ میج ہوتے ہوتے والی کا خاتمہ ہوتیا۔

طلوع آفاب کے قریب ابوالعباس نے میدان جنگ ہی میں نماز میج اداکی۔ پھر قید ہول اور مقتولوں کے سرول کو لئے ہوئے ابنی باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موفق نے اے فرط محبت سے کھے لگالیا۔ دعائیں دیں۔ لڑائی کے حالات استفیار کئے اور دوپسر کے قریب تھم دیا کہ قید ہوں اور مقتولوں کے سرول کو کشتیوں میں بار کر کے علی خارجی کے کئی سراسا منے دکھلانے کہ غرض سے لئے جاؤ۔ علی خارجی اور اس کے پیروؤں کو اس واقعہ کی ہنوز کوئی اطلاع نہ تھی۔ مشخر سے کئے موفق نے یہ رجی اچھا جملیا ہے۔ زگی دلاوروں کو خوفردہ کرنے کی کو حشش میں ان سیاہ خت کی کو حش میں ان سیاہ خت کی کو حش میں ان سیاہ خت کی کو سی ان سیاہ خت کی ہوئی کی سے جو شامت اعمال سے اس کے پاس جاکر امان کے خواہال ہوئے کا موسی کے باس جاکر امان کے خواہال میں مقتولی میں انسانوں کے سر ضمیں مگر خوب کام ہے۔ جاسوسوں نے خارجی کا بیہ مقولہ موفق کے حوث گذار کیا۔ موفق نے تھم دیا کہ ان سروں کو منجنیقوں (جنگی کو پینوں) میں فال کر محصوروں کے پاس پھیک دو۔ جب ایسا کیا گیا تو ایک ہنگامہ قیامت بر پا ہو گیا۔ جو دیکنا

اس کے بعد ابوالعباس اور زنگیوں میں متعدد دریائی لاائیاں ہوئیں۔ سب میں ابوالعباس فتح مندرہا حتی کہ زنگیوں کی رسد بند ہوگئ۔ اسے میں شہر کا غلہ بھی اختیام کے قریب بینج میا۔
زنگیوں کے برے برے سوربااور نامی سر دار فاقہ کشی اور شدت جالات ہے خکسا آگر شہر ہے لکطے ادر امان کی در خواست کی۔ موفق نے انہیں امان دیکر سلے دیئے اور اپنے خاص مصاحبین کے طلقے میں وافل کر لیا۔ علی خارجی نے اپنی روز افزوں ابنزی کا احساس کر کے اپنے دو افسروں کو دس بزار فوج کی جمعیت سے شہر کی جانب سے فکل کر تمین طرف سے عساکر خلافت پر تملہ آور ہونے اور رسد کی آمد بعد کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے یہ خبر موفق کے کانوں تک پہنچادی۔ بونے اور رسد کی آمد بعد کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے یہ خبر موفق کے کانوں تک پہنچادی۔ جب زنگیوں بے دریا سے خشکی پر اتر نے کا قصد کیا تو خلیفہ کے لشکر نے اچانک تملہ کردیا۔ برادوں قبل ہوئے۔ بینکڑوں نے دامن دریا میں جاسیر اکیا اور باقیما ندہ گرفتار ہو گئے۔ زنگیوں کی چار سو کشتیاں گرفتار کرلیں۔ اس معرکہ سے زنگیوں کی ربی سبی قوت بھی ٹو گئے۔ اس پر طرؤ کی چار سو کشتیاں گرفتار کرلیں۔ اس معرکہ سے زنگیوں کی ربی سبی قوت بھی ٹو گئے۔ اس پر طرؤ کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمعیت رویزوال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بعدی کا اتظام کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمعیت رویزوال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بعدی کا اتظام

کیا اور چیدہ چیدہ مرونوں کو راستہ کی محافظت پر مامور کیا اور دو اضرواں کو تھم دیا کہ مونق کے افکار میں الن حاصل کر کے جاؤ اور کمو طول حسار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آؤ ہم تم کھے میدان میں اور کر اچی قسمت کا فیصلہ کرلیں۔

# نىرو**ن كا**عيور لورفعيل پرىاصرين كاقبضه:-

موقق نے اس پیام پر ابوالعباس کو غربی نہر کی جانب تملہ کرنے کو روانہ کیا۔ شہر کی یہ سے زگی سرو فر علی من لبان کے سپر و تقی۔ ہنگامہ کارزار محرم ہوا۔ شوروغل سے کانول کے پروے پہنے جاتے تھے۔ دو پہر ہوتے ہوتے ابوالعباس کی فتح اور علی من لبان کی شکست کے آثار ہو یہ ابولی ہوئے۔ نظیر کے قریب علی من لبان اپنے مورچہ کو بے تر تیمی کے ساتھ چیچے کو ہٹا۔ اس اٹنا شی خدتی نے سلیمان من جامع کو ایک تازہ دم دستہ فوج کے ساتھ ابن لبان کی ممک پر روانہ کیا۔ جس سے علی کے قدم پھر جم مجے شام تک محمسان لوائی ہوتی رہی۔ بالآ تر ابوالعباس مظفرو منصور بیوالورز کی شرکی طرف تھاگ لئے۔

علی فارجی نے موفق کے کشکر کو اس طرف ہو هنا دکھ کر سنگ باری کا عظم دیا۔ مجلیقی فارجی نے موفق کے کشکر کو اس طرف ہو هنا دکھ کر سنگ باری کا عظم دیا۔ مجلیقی فعایت تیزی ہے چلنے لگیں۔ تزائز پھر بر سنے گئے۔ قدر انداذول نے دوح و تن کا فیصلہ کر نے کو تیر مانیں افعالیں۔ الی حالت میں نمر کا عبور کرنا اور پھر عبور کے بعد شهر پناہ کی ویوارول کے قریب پہنچا تو اس جان لیواوز ہرہ گداز محمد کو وکھ کرآ کے برجنے سے زک گیا۔ موفق نے لاکار کے کما میرے شیرو! کیا یہ مجلیقی جسیس یہ سیاہ خدید کی چھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آواز نہ تھی بلحہ ایک برتی جسیس یہ سیاہ وخرش دون میں لشکر کی اس طرف سے دوسرے سرے تک دوڑ گئی۔ جال شاران

ملت بے تائل بات کی بات میں نمر عبور کر گئے نہ جیروں کی برسات کا خوف اور نہ سکباری کی پچھ پروائی۔ اب موفق کا لفکر شریناہ کی دیوار کے نیچے پینی کر اے منهدم کرنے اور سیر هیاں لگا کر اس منهدم کرنے اور سیر هیاں لگا کر اس پر چڑھ گئے اس پر چڑھ سے کے بہاور سپائی سیر هیاں لگا کر فصیل شمر پر چڑھ گئے اور لا ہمورکر اس پر جنسنہ کر بی لیا۔ دولت عباسہ کا علم نصب کرہ یا گیا۔ منجنیقوں اور آلات حصار دین جیس آگ نگاوی۔ زمجیوں کا ایک جم غفیر مارا گیا۔

زگيول كى مزيد سزيمتين:-

محرم 268ء میں زگیوں کے ایک بہت بڑے معتمد علیہ اور نامور سپہ سالار جعفر من اہراہیم معروف بہ سجان نے موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر اطاعت والغیاد کی گرون جھادی اور ابان کا خواستگار ہوا۔ موفق نے اے ابان ویکر خلعت فاخرہ ہے سر فراز فربلا اور انعام واکرام ہے گرانبار کیا۔ دوسرے ون خارتی کو دکھانے کی غرض ہے اس کو ایک چھوٹی می کشتی پر سوار کرا کر علی خارجی کے محل سراکی طرف روانہ کیا۔ خارجی کے چند فوجی افسر محل سراہے اس رنجیدہ منظر کو دیکھ رہے جس وقت سجان کی کشتی محل سراکے قریب پینی سجان نے ایک رنجیدہ منظر کو دیکھ رہے جس وقت سجان کی کشتی محل سراکے قریب پینی سجان نے ایک ولیسپ اور معنی خیز تقریر میں علی خارجی اور اس کے ساتھیوں کے معائب اور خلیفہ اور اس کے واستگان دولت کے حسن اخلاق کو بالنفصیل بیان کیا اور والیس چلاآیا۔ اس تقریر کا بہ اثر ہوا کہ والیس چلاآیا۔ اس تقریر کا بہ اثر ہوا کہ

ز محیوں میں باہم سر کوشیاں ہونے لگیں۔ بہت سے نامی روسا اور ختی سر دار مخفی طور پر موفق کے یاس طلب لمان کیلئے کشال کشال حلے آرہے تھے۔

اب موقی نے اندام شریاہ کی طرف عال توجہ پورے طور پر منعطف کی اور داستہ کے فرق کرنے میں سر توز کو شش کرنے لگا۔ اکثر خود ہمی مز دوروں کے ساتھ شریناہ کی دیوار صدم کرنے میں سر توز کو شش کرنے لگا۔ اکثر خود ہمی مز دوروں کے ساتھ شریناہ کی دیوار مسلم کرنے میں شریک ہوجاتا تھالور مجھی جوش میں آگر شمشیر بحث میدان جنگ میں جا پنچا۔ احمد مسدم ہوگیا۔ شرکی جگ اور شاند روز جا تھا ہوگیا۔ شرکی جات سے جو کیا۔ شرکی شائل جات ہو اتھا۔ مصدور بن آکٹر انمی بلوں سے میور کر کے شائل لگر پر آپاتے سے اور نقصان کیر پہنچا کر داپس محصور بن آکٹر انمی بلوں سے میور کر کے شائل لگر پر آپاتے سے اور نقصان کیر پہنچا کر داپس کے جات سے مطلع ہو کر ایسے وقت میں جبکہ زنگیوں سے محصور بن آکٹر انہاں ہوری تھی آیک دستہ فوج مز دوروں کی معیت میں ان کے توڑ ڈالا۔ اس کے بعد موقی کی ہمرکاب فوج آیک اور جانب سے شہر پناہ کی دیوار کو توڑ کر گھس پڑی اور قبل و غارت کر تھی بڑی لئن شمعان کے مکان تک یوھ گئی جہال علی خارجی کے خزائن و دفاتر شھے۔ زنگیوں نے ہر چند مز احمت کی محرکا میاب نہ ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد شہر پناہ کی دیوار منہدم ہوگئی اور فتح ہر چنا ور فتح میں ہوگئی اور فتح ہر خاور منہدم ہوگئی اور فتح ہر کہا ہمایاں ہو ہیلے۔

### موفق كاشديد مجروح مونا اورمعركه كارزار كاسهابه التواء:-

طاقت سے نیر سلنی کے قریب عساکر اسلامیہ سے معروف پیکار رہے۔ ادھر بر کی فوج نے ذکھیوں کے ایک محل سر اکو جلا ویا۔ جو کچھ پایالوث لیالور سکان محل کو گرفار کر لیا۔ غروب کے وقت عساکر خلافت مظفر و منعور میدان کار زار سے فرودگاہ پر والی آئے۔ اگلے ون نماز صح اوا کر کے وطاوا کیا اسلامی مقدمہ الحیش انگلائن جنبیت کے محل تک قبل و غارت کرتا ہوا پہنچ گیا۔ علی بن لبان زمجی سید سالار نے نمروں میں جو محل سرائے کے چاروں طرف تھی، پائی جاری کرنے اور خلیفہ المسلمین کے لفکر کے بالقابل متعدد خندقیں کھوونے کا تھم ویا تاکہ وہ الکلا کے محل کی نہ وینچنے یائے۔

# کشتیوں کی چھتوں پر مانع احراق ادوبیہ کا ضاو:-

موفق نے حریف کی اس کارروائی ہے مطلع ہو کر فورا اپنی ہمر کاب فوج کو جار وستول میں تقسیم کر کے ایک کو خندق اور نہر کے پاشنے پر متعین فرمایا اور دوسرے دستہ فوج کو دجلہ کی عانب سے خارجی کے قصر پر حملہ کا اشارہ کیا۔ اس تیسرے وستہ کو للکار للکار کر اثرار ہا تھا۔ جو منی جنگی کشتیال شرپناہ کے قریب سنچیں۔ اوپر سے عکباری اور آتش بازی ہوئے لگتی۔ مجبورا پیھے بنا پرتا تعا۔ ایک شاندروزاس طرح تساوم رہا۔ موفق نے بدرتک ویک کر کشتیوں کی جمعوں کو ککڑی کے تختوں سے باٹ کر اشیں اوو یہ مانع احراق ہے ریکنے کا حکم دیا۔ نفاطین لور مای جنگ آوروں کی ا یک جماعت کواس بات پر متعین فرمایا جو تمام رات اہتمام جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ ہے نہ سوئی۔ موفق فوج کو بر معاوے ویتا اور اس سے انعامات کے وعدے کرتا رہا۔ اس رات کو علی خارجی کے سیکرٹری محمد بن شمعال نے حاضر ہو کر امان کی در خواست کی۔ موفق نے اسے خلعت ے سر فراز فرمایا اور عزت واحترام ہے تھمرایا۔ اسکلے ون صبح ہوتے ہی الزائی چھڑعٹی۔ موفق نے ز تکیول کی جعیت کو پر اگنده پر ایس ایسی دواؤل کا صاد کردیا تمیا تما جن بر آگ مطلقا اثر نه کرتی تمی چنانچہ یہ بیزہ قصر کی جانب وجلہ کی طرف سے بڑھا۔ زنگیوں نے آتش بازی شروع کی تمرید تیج رق بر جمل میره نمایت تیزی سے آتش بازی کرتا ہوا علی خارجی کے قصر کے بنچ جالگا۔ نفاطول نے روغن نفط کی پیکاریاں ہم کر محل پر تھیجکی شروع کیں چنانچہ اس ترکیب سے قصر کی بیرونی ممارت جلا کر خاک سیاہ کردی گئی۔ زملی محل سرا کے اندر جا چھے۔ وجلہ کے کنارے پر جس قدر مکانات تھے اسلامی نشکر نے سب کوآگ نگادی۔ برے بروے عالیشان ابوان و قصوراً کی اید هن بن رہے تھے۔ کوئی فرو کرنے والاند تھا۔ تمام اسباب کوآگ نے چھم زون میں نیست و نابو و کرویا اور جو کھھ اس عام اتش ذنی سے ی رہا۔ اسلامی فوج نے پہنچ کر اوت لیا۔ قریش اور ساوات کی بے شار خواتین ز**گ**یوں کے قبضہ ہے واگزار کرائی حمیٰں۔ ز**گ**ی سر وارو**ں** 

ے سر بطک محل جل کر تود ؤ خاک ہو گئے۔

محصورین کی بدهالی، انسان انسانوں کو کھانے گئے:-

علی خارجی اپنے اور اپنے سر دارول کے مکان جل جانے کے بعد نسرانی حصیب کی شرقی جانب چاد ممیار تاجر اور د کاندار نبی او هر کواشه مئے۔ رسد کی آمد بالکل مسدود ہو می گا۔ شهر سے و خائز تمام ہو مکتے اور ضعف واستحلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ محصورین نے پہلے نؤ محوڑوں اور کدھوں کا صفلیا کیا بھر انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ تمر ہاایں ہمہ علی خارجی کی جبین استقلال میں ذرا شکن نہ پڑی۔ موفق شرقی جانب کے مندم کرنے میں ای سرمری سے معروف رہا جیدا کہ غرفی جانب کے اندام میں مشغول تھا۔ یہ سبت نمایت معظم بنی ہوئی تھی۔ بوے یوے وسس اور نمایت بلند اور چوڑی دیوارین چارول طرف محافظت کرری تحمیل-آلات حصار شکن بھی بخر ت موجود تھے۔ اسلامی فشکر اس کے قریب پہنچ کر زک عمیار موفق نے للکارا محر بدى كى وجد ست ند چره ستك. سير حيال لكائين محر الى كاميانى ند مونى- آخر كمند وال كر ومثن کے چر بروں کو تھینجا۔ ان کا گرہ تھا کہ زنگی بھاگ کھڑے ہوئے۔ نفاطوں سنے روغن تعل کی ہزاروں پکیکاریاں خالی کرویں۔ سارا محل کھہ بھر میں جل کر خاکمتر ہو ممیا۔ نوج نے اس محل کو مجی خوب کونا۔ خارجی کے خاص خاص مصاحب امان کے خواستگار ہوئے۔ موفق نے نمایت مير چشى سے انسيں امان دى۔ انعام اور صلے عظے۔ ان لوموں نے موفق كو ايك بهد يوے بازار کاپید معاویا جو سیار کے نام سے آباد تھا۔ اس بازار میں بوے بوے تاجر اور سامو کار رہے تھے ز مگیوں کواس سے بہت بری مدو ملتی تھیں۔ موفق نے اس پر دھاواکر دیااور اسے جلادیے کے قصد سے خاطوں کو لیکر یوحا۔ زنگیوں نے جی توز کر مقابلہ کیا۔ خلیفہ کے لفکر نے آگ نگادی۔ ساراون جک دورا تش ذنی کابازار مرم رہا۔ فریقین کے ہزار ہاآدمی کھیت رہے۔ آخر موفق نے مخارہ کی شر یلہ کو سر غربی تک جلا کر خانسر کردیا۔ اس ست میں خاری کے متاز فوجی افسر ایک چھوٹے ے تعدیص حفاظت کا سامان کئے بناہ کزین تھے۔جب بھی موفق کا الشکر مصروف جدال ہو تا تو ہے دائمی بائیں سے نکل کر عملہ آور ہوتے اور سخت نقصان پہنچاتے تھے۔ موفق نے اس قلعہ کو می فتح کر لیاور مبلان عور تول اور پول کے جم غفیر نے قید کی مصبت سے نجات یا گی۔ شرير فبعند لورعلى خارجى كاقتل:-

یں ۔ 27 مرم 270ء کو موفق نے شر پر بعند کرلیا اور مسلم قیدیوں کی رہائی نصیب ہوئی۔ خیس اور تین الل کر فالہ ہو گئے۔ علی خارجی چند فوجی اضروں کو ساتھ لیکر نسر سفیانی کی طرف مماک میا۔ اسلامی فوج تعاقب کرتی ہوئی نمایت تیزی سے اس کے سر جا مینجی۔ عمسان لزائی شروع ہو گئے۔ بہت سے زعمی افسر مارے گئے۔ کی ایک بھاگ کے اور بہت ہے گر فار ہوئے۔ غارجی بھی تاب مقادمت ند لا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر متہائے نہرانی خصیب تک بوحتا جلامیا چنانچہ عساکر اسلامی نے اس کا تعاقب کر کے اسے جالیا۔ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چاھالیا۔ موفق نے سجدہ شکر اداکیا۔ ظفر و منصور اپنے خرگاہ میں لوٹ آیا۔ انگلا اور ہذہی پانچ بزار زنگیوں سمیت گر فآر ہوئے۔ موفق نے اس مهم کو سر کر کے اسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اور امن دینے کا گشتی فرمان نافذ کردیااور چند روز تک امن و امان قائم کرنے کے خیال سے موفقیہ میں مقیم رہا اور ابوالعباس کو بغداد کھیج دیا۔ ابوالعباس 11 جمادی الثانی 270ھ کو بغداد پیٹجا۔ اہل بغد او نے بری خوشیال منائمیں اور شریمی چراغال کیا گیا۔ زنگیوں کے خانہ سازنی نے آخر رمضان 255ھ میں خراج کیا تھا۔ انجام کار اپنی عکومت کے چودہ پر س چار مینے بعد کم صفر 270ھ کو مارا گیا اور اس کے تمام متبوضات از سر نو عباس علم اقبال کے سامیہ میں آگئے۔ این اشیر اور این خلدون نے اکثر جگہ زنگیوں کے سروار کا نام جیئت لکھا ہے۔ میرے خیال میں بیہ علی بن محمد ہی کا دوسر انام یا لقب ہے۔ علی بن محمد الل بیت نبوت کابد ترین دشمن تعاله خصوصاً امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ ہے سخت عناد رکھتا تھا۔ اس عاقبت و اندیش نے ایک تحت ہوار کھا تھا جسے جامع مبحد کے صحن میں پھوا تا اور اس پر ہیٹھ کر امیر المو منین علیؓ پر (معاذ اللہ) لعنت کر تا۔اس کے پیرو بھی اس شیطنت میں اس کے ہم صفیر ہوتے۔ اس نابکار نے ایک مرتب اینے اشکر میں سادات عظام کی خواتین محترمه کو دو دو تنین تنین دام میں بذریعه نیلام عام فروخت کیا تفاادر ایک ایک زنگی نے دس دس سیدانیاں گھر میں ڈال رکھی تھیں۔

#### باب نمبر 21

### حمان بن اشعث قرمط

حمدان بن اشعث معروف به قرمط سواد كوف كے ايك جاہ كن كابينا تقاله بيل بر سوار ہواكر تا تعد اس ما ہراس کو کرمیا کتے تھے۔ جس کا معرب قرمط ہے۔ شروع میں زہرہ تعتف کی طرف ، كل تعد ليكن ايك باطنى كے بتے چڑھ كر سعادت ايمان سے محروم ہو گيا۔ ايك مرتب كاوس كا ر يوز دوسر ، گاؤل كے لئے جارہا تھا۔ راہ بيس اس كو ايك باطني فرقد كا داكى ملاحمال نے باطني ے یو چھاآپ کمال جائیں گے ؟ وائی نے اس گاؤل کا نام لیا جمال حدال کو جانا تھا۔ حدال نے کما آب سی مل پر سوار ہولیں۔ اس نے کہا جھے اس کا علم نہیں دیا۔ حدان نے پوچھا کیاآپ علم کے بغير كوئى كام نميں كرتے ؟ دائى نے جواب ديا۔ " بال مير اہر كام تعم كے ماتحت انتجام پاتا ہے "۔ حمدان نے سوال کیا کہ آپ سن کے علم پر عمل کرتے ہیں ؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیم سے اور و نیاد آخرت کے مالک کے تھم کی تغیل کر تا ہوں۔ حدان نے کما کہ وہ تو اللہ رب العلمین ہے۔اس ف كما تو ي كمتاب- حمدان يو مين لكا اللب وبال كس غرض سے جارب مين ؟ " بولا محص حكم ملا ے کہ وہاں کے باشندوں کو بنل سے علم، صلالت سے ہدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاؤں ،ان کو ذلت و ناداری کے گر داب سے ٹکالوں اور انسیں اتنا کچھ حش دول جس ہے وہ تو گر ہو جائیں "۔ حدان نے کما "خداآپ کا تھا کرے جمعے بھی آپ جمالت اور طلالت کے گرداب سے نکالئے اور مجھ پر ایسے علم کا فیضان سیجے جس سے میں زندہ جاوید ہو جاؤل۔ اور جن امور کاآپ نے ذکر کیا ہے ان کی مجھے اشد ضرورت ہے"۔ باطنی فریب کار کہنے لگا مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ اپناسر بستہ راڈ ہر تھخص پر ظاہر کرتا پھروں۔ بجز اس مخص کے جس پر مجھے پورااعتماد ہواور پھر ایسے معتد علیہ سے بوری طرح عمد نہ لے لوں"۔ حدان نے کما اللب اسے عمد کی تو تشر سے فرما ہے۔ میں دل و جان سے اس کی تعمیل اور پابندی کرول گا"۔ واعی نے کما تواس بات کا عد كركد الم وقت كا بعيد جو تحمد ر ظامر كرول كى سے ند كيے گا"۔ حدال نے اى طرح قسيس کھائیں اور عمد ویثاق کو استوار کیا جس طرح اس لئے خواہش کی۔ اب دا کل نے اس کو اپنے فنون ا غوا کی تعلیم دینی شروع کی بیال تک که اس کوراه ہے بے راہ کر دیا۔ اس دن قرمطی الحاد کے سر غنہ اور باطنی فرقہ کے مناد کی حیثیت ہے کام کرنے لگا۔ انجام کار اس کے باطنی پیروای کی نبت سے قرمطی یا قراملی کملانے لگا۔ (تلیس سے م 147)

قرمطی عقائد واحکام :-

حداك بن اشعث حسب ميان مقريري 264ه اور حسب تحرير ابن خلدون 278ه ش منصنة شود ير ظاہر بول اس ك مالات يزجے ے معلوم بوتا ہے كہ عام بالحق فرقہ ك خلاف اس نے تاویل کاری کے اصول کے ساتھ بھن طاہری احکام کو بھی این ند بب میں واخل کر لیا تھا۔ یہ مخص امام محمد بن حنیہ کیف فرز ند احمد کور سول بتاتا تھااور اس کا وعویٰ تھا کہ میں ہی وہ ممدی مول جس کا زمامه ور از سے انتظار کیا جار ہا تھا۔ چو نکد زیدو تقضف اور تقوی کا اظهار كرتا تعاالل ديهات اس كے وعوى كو صحح يقين كر ك اس كر ويده بو كئے۔ اور متابعت اختيار ک۔ ان کا خیال تھاکہ قرمط ہی وہ مخص ہے جس کی احمدمن محمد بن حندیہ نے بھارت وی تھی۔ اس نے اپنے پیرووں پر رات ون میں بچاس نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے فکوہ کیا کہ نمازول کی کفرت نے انہیں و نیاوی اشغال اور کسب معاش ہے روک دیا ہے۔ تو بولا "اچھا میں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کرول گا"۔ چنانچہ چندروز کے بعد لوگوں کو ایک نوشتہ و کھانے لگا۔ جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیسیٰ ہو۔ تم ہی کلمہ ہو۔ تم بی ممدی ہو۔ تم بی محد بن حفید کی بھارت اور تم بی جریل ہو"۔ اس کے بعد کمنے لگا کہ جناب مسے بن مریم (علیماالسلام) میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم ہی داعی ہو۔ تم بی جد ہو۔ تم بی ناقد ہو۔ تم بی دابہ ہو۔ تم بی روح القدس ہو۔ اور تم بی یکیٰ بن ذکریا (علیهاالسلام) ہوالیک وعویٰ میہ بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما محتے ہیں کہ نماز صرف جار ر تعتیں ہیں۔ دور کعت عبل از فجر اور دور کعت عبل از غروب اور طریقد نمازیوں ہے کہ سطے عام و فعد الله أكبر ، بكر دو مرتبه اشهد الن لاالله الآالله اور بكر ايك مرتبه به كلمات كهيل ـ اشهد كوم رسول الله اشهد لوطار سول الله به اشهد ان ايراجيم رسول الله به اشهد ان موكل رسول الله به اشهدات حيني ر سول الله را اشدان محداد سول الله اشردان احد بن محد بن حنعیه دسول الله اس سے سال ہمر سی صرف دو روزول کا تھم دیا۔ ایک روزہ ماہ مهر **جان** کا اور ایک نوروز کا۔ شراب **کو حاتا۔ ویر حسل** جنامت کو یر طرف کر دیار تمام در تدول اور پنج سے شکار کرنے والے جانوروں کو معل تمرین كعبه معلى ك جائ وسع المقدس كو قبله قرار ديال عم دياكه مرواور عور تى الى يحل كو تحديد جاعت اداكرين جد كي جكد دو شنبه كي تعطيل منافي كا تعم دياور تاكيد كي كد الدور والماري كاج سے قطعادست بردار رہیں۔ (كتاب الدعاة م 111)

#### نماز پڑھنے کا طریقہ :-

جس طرح عدر مرزا علام احد صاحب قادیانی نے قرآن کی آبات اور ان کے بعض حصون کا ستی ایٹا کام احد صاحب ص حصون کا ستی ایٹا کام وی سالیا ہے (ویکھو کلب حید الوی مؤلفہ مرزا غلام احد صاحب ص العلام اللہ مل حدوث نے کی آبات قرآن لور اسادیث نویہ کے الفاظ میں قطع در یہ کرکے ایک سورت مید کی حق اور تھم دیا تھا کہ اس کے بیرو پہلے تو نماز میں تجبیر کے بعد وہ استشار یہ حید ہو استشار کے جدوہ کران کی تھی۔ اور اس کے بعد قرآة قرآن کی تھی۔ اور اس کے بعد قرآن کی تھی۔ اور اس کی تعریب کی تعری

ترجہ است ای جمد وقعہ اس کے کلمہ کے ساتھ اوا کرتا ہوں جس کا نام بلد در ترہے۔ وہ بھی ہے دو ستوں سے تقویت ویتا ہے۔ کمو کہ ہوگوں کیسے بلال کے وقت مقرر کردیتے گئے ہیں جہ ہے دو ستوں سے تقویت ویتا ہے۔ کمو کہ ہوگوں کیسے بلال کا باطن میرے من دو ستوں کیلئے ہے جنوں نے میرے بدول کو میری داود کھائی۔ اے صاحبان عقل و خرد! مجھ سے ڈرو۔ میں دہ ہول جو اپنی خاون کا امتحان کرتا ہوں جو کوئی محاب ہوں ہو گئے۔ میں جانے والا اور یہ دو ہوں جو اپنے بدول کو میتا کرتا ہوں اور اپنی خاون کا امتحان کرتا ہوں جو کوئی میری بلا، میری محنت اور میرے افتیار پر صبر کرے گا۔ اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا اور میرے دولوں کو میت جاودان عطا کروں گا۔ جس نے میرے تھم سے سرتانی کی اور میرے دسولوں کو میتا ہوں ہو کوئی سے سرتانی کی اور میرے دسولوں کو میں خاہر قرمادیا ہے۔ میں وہ بول کہ جب کوئی سرکش میتا ہے۔ میں سے اپنی جسے میں ذائل کرویتا ہوں اور کوئی جائد اور گردن فراز ایبا خض ضمیں جے میں ذائل کرویتا ہوں اور کوئی جائد اور گردن فراز ایبا خض ضمیں جے میں ذائل کرویتا ہوں اور کوئی جائد اور گردن فراز ایبا خض ضمیں جے میں ذائل کرویتا ہوں اور کوئی جائد اور گردن فراز ایبا خض ضمیں جے میں ذائل کریں ہوں ہوں کہ بیم اس خوالی کریں ور میس ہے۔ ایسے نوگ بی کا فر ہیں۔ حمدان نے تھم ویا تھا کہ اس مورہ کے بعد دکوئ کریں فور دکوئ میں دو تین مرتبہ یہ تشیع پڑھیں۔ سینہ خان دیگی دیب المیز ؤ دیکائی عما یہ سے طانہ دی۔ دکھانہ ن

م حمر عجده من جاكس اور يرهيس-الله اعلى الله أعلى الله اعظم الله اعظم

حمان کی گرفتاری :-

جب حدان کی جمعیت برصے لگی تو اس نے اپنے پیروؤں میں سے بارہ آدی عیثیت نتیب مقرر کے نور ان کو عکم دیا کہ وہ مختلف بلاد میں مچیل کر اس کے ند بہب کی تبلیغ کریں۔

ابوسعد بنائی اور اس کابینا ابو طاہر قرمعلی، ذکرویہ، یخی بن ذکرویہ اور علی بن فعل مینی جنوں نے ور علی بن فعل مینی جنوں نے عرصہ دراز تک عالم اسلام کے خلاف بلچل مجائے رکھی اس قرمط کے چیلے بہائے یا بات دالے تھے۔ اسلام پر چند لوگوں پر مدیوں ہیں جو جوآفتیں باذل ہو کی اور بیروان توحید کو جن مصائب وآلام سے دوجار ہونا پڑا ان ہیں سے آیک فقت قرامط ہی ہے۔ ال ملاعنہ کی قوت یہاں تک بڑھ کی تھی کہ خلفاتے بندی عباس تک ایک فت تے اور قراسان سے شام تک ہر تو یہ مصر کے سلاطین بندی عبید کی گرفت سے ہی آذاد ہو گئے تھے اور قراسان سے شام تک ہر شران کے دست ستم سے چیخ اٹھا تھا۔ یہ لوگ یہاں تک کور باطن اور معاندین اسلام تھے کہ بیت اللہ کے ہم پرآمادہ ہو گئے اور قراسان کے متعدر دولت تھا۔ بیت اللہ کے ہم پرآمادہ ہو گئے اور قراس بود کو اکھاڑ کر عمان کے گئے۔ جو ان کا مشعقر دولت تھا۔ اس حادیہ جا نگاداذ کی تفصیل ابو طاہر قرمطی کے تذکرہ میں آئے گی۔

مندوستان میں قرمطی مذہب کا حدوث :-

سلطان محمود غرنوی نے ملتان آگر باطنوں کو خوب کو شال کیا تھائیکن تاریخ فرشتہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دووراصل باطنی نہیں تصباعہ قرمطی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو قرمطی فرقہ بھی باطنیہ ہی کی ایک شاخ ہے۔

حمید امیر سبتگین اور خود سلطان محمود نے ہمیشہ رابط، خلوص اور نیاز مندانہ طریق اوب ملحوظ رکھتے تھے۔ابوالفتح سلطان کی آمہ کی خبر س کر سخت سراسمہ اور بدحواس ہوا کیونکہ وہ جانیا تھا

سند ملفان ان مدود کوای کی بدا عالون کی سزادین کیلئے آرہا ہے۔ اب اس نے براس کے کوئی ورہ ترویکھا کہ راجہ اندیال وائ لاہور کو سلطان کی پیش قدی ہے مطلع کر کے اس سے مدد وتتى راجد ئے ازراد عاقبت الدرائي اپ جذبات تعصب سے مغلوب ہوكر فورا ابوالفتح كا س تو ديية أن خال في جست اوو الكر الكر عدم بياور موالور راست عي ش كي جك سلطان كا سد، و به رسعان النديال كي يه جهادت وكي كر سخت مربم بوالور عم دياكه زنادقه مانان كي تو یعہ میں آبوں جائے گل بھے جندیلی کو اس جرات کی قرار واقعی سزاوی جائے غرض عساکر محدوق في مديد أوه في ومدمد كراس كرير في الراوي الورميدان جنك بن هر طرف كشول كَ يَشْتُهُ وَهُونَ وَ يَ يُصُدِّرُ حِدِ بَدِي الرِنْ فَكُسْتَ كُلانُ بُورِ بَيْنَةِ البيف كو ليكر بماكا ـ الشكر حطیٰ ہے وب نے چنب کے تندے قعیہ موہ رہ تک اس کا تعاقب کیا۔ جب راج نے دیکھا ئه محتمر سطانی کن هر با بیچه نسس چموزه تو ابهور کی ست چموز سر اسمه وار کشمیر کی طرف بعد كا سحان في تعمر وكرار براج جدم جاتاب جائة دو ملكان كارخ كيار ابوالفح ك وران مع ہوے وریہ و کیو کر کہ آج تھ جس کس سے سلطان سے جنگ آزمائی کا حوصلہ کیا جاہ ندنت می سرا اور خاک نامراوی اینے چرؤ اخت پر ڈالی، قلعہ بد ہو کر نمایت عجزوزاری کے ساتھ کھلا بھیجاکہ میں قرمطی مسلک ہے توبہ کرتا ہوں اور عمد کرتا ہوں کہ ہر سال ہیں ہزار ورم سرخ بطور خراج بارگاہ سلطانی میں جھیجتار ہوں گا اور الحاد وزندقہ سے احتراز و اجتناب کر کے : ٹی تھم و میں احکام شر ٹ جاری کروں گا۔ سلطان نے اس در خواست کو منظور کر لیا اور سات روز کے بعد محاصر افعا کر غزنی کی طرف مراجعت کی گر ابوالفتح کی پیرپیکش تحض و فع الوقتی پر بنی تھی منطان کی مراجعت کے بعد اس معاہدہ کوبالاے طاق رکھ دیا۔ اس لئے سلطان 400 ھ میں فتی و تعرت کے بھریرے اڑاتا ہوا دوبارہ ملتان آیا اور قرمطی حکومت کا نام و نشان منادیا۔ بہت ے قرامط وطاحدہ = تغ ہوئے۔ ططال ابوالفت کو اس کی بدعمدی کی یاداش میں گر فآر کر کے نو بنی کے میں نور غور کے قلعہ میں قید کردیا۔ یہال تک کہ وہ حالت سجن ہی میں بار حیات سے سَعدوش ہو کیا۔ سلطان کے جانشین مدت مدیر تک ملتان پر حکومت کرتے رہے لیکن جب ووات غرنویہ میں زوال و انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے تو قرامطہ پھر ملتان پر چڑھ دوڑے اور ویاں از سر نو عمل و و خل کر لیا۔ آخر سلطاں معزالدین محمد سام نے انہیں منزم کر کے علاقہ ملیان كوافي تلمرويين شامل كرليابه

یمال یہ بتادینا بھی ضرور ہے کہ جب سلطان محاصر ۂ ملتان سے دست کش ہو کر غزنی کو واپنی عمیا تو راجہ اندیال پھر لا ہورآ کہ اجا۔ اندیال کو یقین تھا کہ اب کی مرتبہ سلطان مجھی جرم بھٹی نہ کرے گا۔ اس لئے جائے مخوجرم کے ،ابھی سے حرب و قبال کی تیاریوں میں مصروف ہوا جب سلطان کو اس کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ہوئی توراجہ انتدیال کی گوشالی کیلئے پھر عنان نوجہ ہندوستان کی طرف پھیری۔ یہ خبر سن کر انٹریال سخت بد حواس ہوااور د ھرم کا واسطہ د کیر ہندوستان بھر کے ہندور اجاؤں ہے سلطان کے مقابلہ میں مدد مانگی چنانچہ او جن ، گوالیار، کالخر، قنوح، دیلی اور بہت می دوسری ریاستوں کے راجے اپنا اپنا لاؤ نشکر کیکر سلطان سے دودو ہاتھ کرنے کیلئے پنجاب میں آموجود ہوئے لیکن تائد ایروی سلطان کی بیٹت پناہ تھی اس نے ہندوستان کھر کی متحد و افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اب راجہ انزیال کے حواس درست ہوئے اور نمایت تضرع و اہتمال کے ساتھ طالب عفود در گزر ہوا۔ سلطان ہوار حم ول بادشاہ تھا۔ اس نے راجہ کے تمام سابقہ جرائم پر خط عفو تھینج کر اس کو پنجاب کی حکومت ہر حال کرویا لیکن اب اندیال ایسا سیدها مواکد اس کے بعد اس سے مجھی الی حرکت سر زوند مو کی جو مراج ہمایوں کے خلاف ہوتی چنانچے جس سال سلطان نے تھانیسہ کا عرم کرکے و جاب میں سے گزر نے کا قصد کیا تواس خیال ہے کہ عبور راہ کے دفت راجہ کی مملکت کو کوئی نقصان نہ پینچ ، اندبال کے پاس پیغام محجاکہ میں تھائید کا عازم ہول مناسب ہے کہ تمارے چند امراء ادے موکب الدنی میں مشابعت کریں تاکہ تسارا ملک الدی فوج کی پالی ہے محفوظ رہے" راجہ انندیال اطاعت یڈیری کو ہتائے دولت کاؤر بعدیقین کرئے مجلت تمام اسباب ضیافت مہیا کرنے میں مصروف ہوااور اپنی مملکت کے تاجرول اور بقانوں کو حکم دیا کہ ہر قتم کی ضروریات اور اجناس لشکر سلطانی میں لے جا کر ایباا نظام کریں کہ نمسی چیز کی تھڑ نہ آنے پائے اور دو ہزار سوار اینے بھالی کے ہمراہ کرے شہنشاہ کو اکب سیاہ کے حضور میں بھیج اور ہر طرح سے اظمار عُرُو نیاز مندی کیا۔ ( تاریخ فرشتہ ص 24)

ہندوستان میں بسبکی ، گجرات اور دکن کے بوہرے انہی قرامط کی یادگار ہیں جو ایران اور عراق سے سندھ اور ماتان میں آئے اور ان میں بعض صَر ان بھی رہے اور گو ان کے اسلاف کے خیالات اور اسلامیل عقاید میں بعد المعرفین تھا تاہم مرور زبانہ کے ساتھ یہ لوگ آہتہ آہتہ اسامیلی ند بب کی طرف ماکل ہوتے گئے چنانچہ آجکل ان لوگوں نے رائح الاعتقاد اسامیلیوں کی حیثیت انقیاد کرلی ہے۔

#### باپ نمبر 22

# ابوسعیدحسن بن بهرام جنابی قرمطی

281ھ میں ایک مخص کی عن مدی نام قطیف مضافات جرین میں وارد ہو کر علی عن معلی بن حمران کے مکان میں فروکش ہوا اور بیان کیا کہ مجھے حضرت میدی آخر الزمان علیہ السلام نے اپناایلی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عنقریب دہ بھی خروج کیا جاہتے ہیں۔ مورخول نے سیں بتایا کہ یہ کس خانہ ساز مهدی کا واعی تھالیکن عالمی یہ ہے کہ بید عبید اللہ کا پیامبر ہوگا کیونکہ ان ایام میں اساعیلی و عاۃ نے عبید اللہ کے حق میں نمایت زیر وست بروپیگنڈ و شروع کرر کھا تھا۔ يكى كا امير ابن على بن معلى نمايت عالى شيعه تفاد اس في شيعان قطيف كو جمع كرك مہدی کا خط جس کو تجیٰ نے پیش کیا تھا۔ پڑھ کر سنایا تاکہ مضافات بڑین میں اس خبر کی شہرت و جائے۔ ہم الل سنت و جماعت بھی حضرت محمد بن عبداللہ معروف بر مدى عليه الساام كى تشریف آوری کے متوقع میں لیکن روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ظہور مکہ معظمہ کے آشوب میں ہوگا جبکہ تیامت کی علامات قریبہ کا ظهور ہو چکا ہوگا۔ اس کے ہر خلاف شیعہ لوگ ہر زمانہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے کوئر۔ جلال کے منتظررہے ہیں چنانچہ وہ رات ولنا حضرت ممدى عليه السلام كى طرف الحصيل بعال بعال كر ويكها كرتے جير - شيعان قطيف نے خاند سازي کے خط کو نمایت خلوص اور اطاعت شعاری کے ساتھ سنا اور سب نے حلف اٹھایا کہ جب حضرت ممدى عليه السلام ظهور مول ع جم ان كے ہمراہ ركاب اعداء سے لڑيں گے۔ ان شیعان قطیف کا سر گروه ابوسعید جنافی تھاجو خروج کیلئے بھر رہا تھا۔ بچی اس واقعہ کے بعد تھوڑے ون کیلے فائب ہو گیا۔ ووسری مرتبہ کمیں سے ایک اور خط لے آیا جس میں فرضی ممدی ک طرف سے اہل تطبیعت کی اطاعت پذیری اور اقرار رفاقت کا شکریہ اوا کیا تھااور لکھا تھا کہ ہر شیعہ چیتیں چیتیں وینار ( قریباً ایک سوای ای روپیہ ) یکیٰ کی نذر کرے۔ بواجمی و یکھو کہ شیعان قعیع نے اس تھم کی بولیب خاطر تغیل کی اور جس کسی کو اتناز رنقد میسر نہ تھااس نے قرض وام ئرے جس طرح بھی بن پڑااس مطالبے کو پورا کیا۔ کی ہزارہارہ پیہ وصول کر کے پھر غائب بو میند چدروز کے بعد تیسرا خط لایا جس کابیہ مضمون تھا کہ تم میں سے ہر شخص اینے مال کا خس (یا تج ال حمد) امام الزمان کیلئے کیل کے حوالے کرے۔ شیعان قطیف کی خوش اعتقادی اور تہ بھی جمعیت و مجمو کہ انہوں کے اس خواہش کا بھی نمایت خندہ پیٹانی اور کمال مستعدی سے خیر مقدم کید مرض کیجیٰ بن مهدی آئے دن قبائل قیس میں ایک نہ ایک خط یہ ظاہر کر کے کہ یہ

مهدى آخر الزمان كى جانب سے ہرار پیش كر تارہا۔ النى ايام ميں حسب بيان ابراہيم صائع ايك مرتبہ يجي بن مهدى آخر الزمان كى جانب سے ہرار پیش كر تارہا۔ النى ايام ميں حسب بيان ابراہيم صائع ايك مرتبہ يجي بن مهدى ابو سعيد تھر سے نكا اور اپنى بوك سے كہتا گيا۔ وہ يجيٰ كے پاس جاكر اسے اپنى طرف مائل كر سے اور اگر آمادہ ہوجائے تو انكار نہ كر ہے۔ جب اس شر مناك واقعہ كى اطلاع حالم قطيف كو ہوئى تو اس نے يكيٰ كو گر فار كر كے برى طرح پيا اور اس كا سر اور داڑھى مونڈاوى۔ بيد دكھ كر ابو سعيد اس نے اپنى كو گر فار كر كے برى طرح پيا اور ايكي بهزار ذات و رسوائى قبائل بنى كا ب عقبل و خريس كے پاس چا گيا۔ بيد لوگ ابو سعيد كى حمايت ميں اٹھ كھڑ ہے ہوئے اور ابو سعيد جنافى كى جمعیت بہت بڑھ گئے۔

### بصره اور ججر کی شخیر اور قید یول کا زنده نذ زآتش کیاجانا: -

ظاہر ہے کہ حصول جعیت کے بعد ابو سعید کا جذبہ فروج جو بہت دن سے عمال خلافت کے خلاف عربدہ جوئی کیلئے پھر رہا تھا کسی ہنگامہ خیزی کے بغیر کسی طرح تسکین نہیں یا سکتا تھا۔ اس لئے وہ خروج مہدی علیہ السلام کی طرف ہے خالی الذہن ہو کر خود بی 286ھ میں دعویٰ مهدویت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے قرب وجوار کے قعبات و دیمات کو تاراج کیا چر بغر م تشخیر بھر ہ کی طرف عنان عزیمیت موڑ دی۔ احمد بن محمد بن کچیٰ دائھی دانی بھیر ہ نے دریار خلافت میں اس قضیہ کی اطلاع کی۔ خلیفہ معتضد باللہ نے محافظت بھر ہ کے خیال سے شم پناہ ،نانے کا تھم دیا جس کی تعمیر پر چودہ ہزار دینار صرف ہوئے۔ جس وقت ابوسعید 287ھ میں بصرہ کے قریب پہنچا۔ بغداد سے بھی عباس بن عمر غنوی عامل فارس ود ہزار سوار لگئے ہوئے بصر ہ ک مدا فعت کوآ پہنچا۔ سوارول کے علاوہ مقطوعه ویٹی رضاکار بیادوں اور غلاموں کا بھی جم غفیر تھا۔ بھر ہ سے تھوڑے فاصلہ پر ابوسعید سے تصادم ہوگیا۔ صبح سے شام تک بوے زور شور سے آتش جنگ شعلہ زن رہی۔ دوسر ہے دن پھر لڑائی شروع ہوئی..... ذی گر فتار ہو گیا۔ ابوسعید کی فوج نے شابی نظر کو جاروں طرف سے گھیر کر لوٹ لیا اور جس قدر مبارز ہاتھ آئے، قید کر لئے۔ اب ابوسعید نے سینٹکڑوں من لکڑی جمع کرائی اور اس کواگ د کھادی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو اس کی فوج ایک ایک قیدی کو افھا اٹھا کر زندہ آگ میں جھو تکتی گئے۔ یہاں تک کہ تمام قیدی ونیادی آگ میں جل کر باغ جنان کو حطے گئے۔ ابو سعید نے اس جنگ سے فراغت یا کر ہجر کا عزم كيااور بلامزاحمت وبال قبضه كرليار

ابو سعید بڑے بڑے وعوؤں کے بادجو دیوازندیق تھا۔ کو قرمطی مشہور تھالیکن قرامطہ کے مسلک کے خلاف باطنی طریقہ کا ولداد ہ تھا۔ کہتا تھا کہ حشر ونشر اور معاد وحساب کے سارے قصے فنول اور من محرّت بین اورجو فخص کسی کو صوم و صلوّة و غیر و ظاہری اعمال کی ترغیب دے اس کا مخل کرنا واجب ہے۔ یہ فخص اختا درجہ کا سفاک تھا۔ اس نے بے شار مسلمانوں کو جرعہ شادت بلایا۔ بہت کی مجد میں مندم کیں۔ بینتکووں مصاحف مقدس نذر آتش کے اور بے شار عاذبان مجے کے قاطع و نے اس مندم کیوں کے باوجود و تی آسانی کا دی تھا۔ جب لڑائی لڑتا تو کہتا کہ جمعے و بھی ایمی مجھے و بھی ایمی مجھے و بھی ایمی مجھے و بھی ایمی مناز کا و مدودیا جما ہے ۔ ۔

ابوسعيد كاقتل :-

301 عل اوسعید این خلام صفیق کے باتھ ہے جام عل ماراگیا۔ اس کا کام تمام كرك خوم اوسعيدى قوم ك ايك رئيس كبير ك ياس كيالور كف لكاكد جلئ ا ميرا آقال كوياد کرتا ہے۔ وہ آیا تو اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ بھر ایک لور قرمطی رئیں کے پاس کیا لور کنے لگا کہ میرے سر دام نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ وہ آیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگادیا۔ اس طرح ود اور سر برآور دہ قرمطیوں کو موت کے محاث اتار کر ال کی جان ستانی کے بعد یا نجویں کے یاس جاکر اس کو بغر ص قتل بلالایا لیکن وہ آتے ہی ان کو بھانپ گیا اور صقلبی کا ہاتھ کیڑ کر چینے لگا۔ لوگ آ جمع ہوئے اور عور تنی رونے لگیں۔ صقلبی اور اس پانچویں شخص میں تھوڑی دیریک مقابلہ ہوتا ربار آخر لوگول نے آگر صقلبی کی گرون ماردی۔ ابوسعید نے اپنیوے بینے سعید کو اپناولی عمد منا ر کھا تھالیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان اینے بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین ہوگیا۔ خلافت عباسیہ میں الن ونول کوئی وم خم باقی نہ تھا۔ خلیفہ بغداد میں اتنی سکت نہ تھي کہ اے مغلوب و مقهور کر کے مسلمان قیدیوں کو جھڑا لے۔ ناچار قاصدوں کے ہاتھ ایک خط جھیجنے ر اکتفاکیا اور ان کو علم ویا که مسلمان قیدیول کی رہائی کی سلسلہ جنبانی کر کے اس سے مناظرہ کریں اور اس کے فساد مذہب کے ولائل پیش کریں۔ ابو سعید نے خلیفہ کی چیٹھی کی طرف کوئی التفات نه كيالور چيمي قاصدول كم باته واپس جيم دي جب قاصد جرے لوث كر نصر و ينج تو انسیں معلوم ہواکہ ابوسعید ماراگیا ہے اور اس کا بیٹا ابوطاہر اس کا جانشین ہوا ہے۔ قاصدول نے بغداد آکر طیفہ کو اپنی ناکامی سفارت کی اطلاع دی۔ طیفہ نے کماکہ اب تم ابوطاہر کے باس خط لے جاو چنانچہ قاصد دوبارہ جر گئے۔ ابوطاہر نے قاصدول کا اعزاز و اکرام کیا۔ قیدیول کو رہا کر کے بغداد می ویالور خط کا بھی جواب بھی دیا۔ ابوسعید کے مرنے کے بعد اس کے میروول نے اس کی قبر پر ہدا منبد تقیر کر کے اس پر کیج کا ایک پر ندہ بہایا اور مشہور کیا کہ جب یہ پر ندہ پرواز كرے كا تو أبوسعيد ابن قبرے الحد كمر ابوكا۔ ان مم كردكان راه فياس كى قبر ك پاس محور ا باند حالور خلعت كيڑے اور جتھياد ر كھے۔ان لوكول كايد عقيده تفاكد جو شخص مرجائے أوراس كى

قبر کے پاس مگھوڑاباندھا جائے وہ جب بھی اشھے گا سوار ہوگا اور اگر مگھوڑانہ باندھا گیا ہوگا تو پا پیادہ شھو کریں کھاتا بھرسے گا۔ ابوسعید کے چیروؤل کے دلول میں اس کی اتنی و قعت تھی کہ جب ال کے سامنے اس کا نام لیا جاتا تو اس پر درود تھیجے لیکن حضرت سید الاولین والآخرین علیہ التحیہ والسلام کا ذکر مبارک آتا تو درود نہ تھیجے اور کتے کہ جب ہم رزق ابوسعید کا کھاتے ہیں تو ابوالقاسم (سید کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیول درود تھیجیں۔

#### باب نمبر 23

# ذكروبيرين ماهروقرمطي

زکرویہ بن باہر و قرمط کا ایک وائی تھا۔ حابل وی اور حضرت مہدی علیہ السلام کے اپنی ہونے کا مدی تھا۔ اس کا یہ بھی و عولی تھا کہ میری سواری کا ناقہ مامور ہے جو شخص اس کے ہمراہ ہوگاوہ ہمیشہ نتے باب ہوگا۔ یہ شخص اس امر کا احساس کر کے کہ قرامط کے نیست و نابوہ کردینے ہوگاوہ ہمیشہ نتے باب ہوگا۔ یہ شخص اس امر کا احساس کر کے کہ قرامط کے نیست و نابوہ کردینے میں، و فاع کیلئے کھڑا ہوا۔ پہلے ہو اسد اور طع کے باویہ نشینوں کے پاس گیا اور قرمطی ند ہب کے نشرو توزیع کی کو شش کی ان لوگوں نے اس تحریک کو نفرت و استکراہ کے ساتھ محکرا دیا۔ اس نے نشینوں کے باس گیا اور قرمطی ند ہب کے اس اس نے اپنے بیٹوں کو شش کی ان لوگوں نے اس تحریک کو نفرت و استکراہ کے ساتھ محکرا دیا۔ اس نے نام فائد کیا۔ البتہ اس قبیلہ کی اس اس نے اپنے بیٹوں کو قبیلہ کلب بن ویرہ میں جمیلہ انہوں نے بھی انکار کیا۔ البتہ اس قبیلہ کی طرف ماکل ہوگئی اور زکرویہ کے باتھ معتقد عباس کا غلام مبل نام رصافہ کی جانب باتھ ہو اور ویہ کے شادیا نے نام ہوگئی اور زکرویہ نے شادیا نے اپنی مقابلہ میں اپنے ایک فوج کے خال کے غلام نے کہ اس کا نام بھی حیان کو فوج دیر روانہ کیا۔ وہل کو فق نصیب ہوئی اور ابوالفوار سکر فائد کر لیا گیا۔ وہل نے اس کا مقابلہ میں اپنے ایک فوج کو میں وہل نے اپنی کو فوج دیر روانہ کیا۔ وہل کو فوج نصیب ہوئی اور ابوالفوار سکر فائد کر لیا گیا۔ وہل نے اس کو مقابلہ میں اپنے ایک فوج کو مرد در ابوالفوار سکر فائد کر لیا گیا۔ وہل نے اس کو مقابلہ میں اپنے ایک فوج کو مرد در ابوالفوار سکر فائد کیل نے اس کی علاء میں جیش کیا۔

ظيفة المسلمين كو قيدى كا طعنه كه آل عباسٌ كوخلافت كاكو كى استحقاق نبيس: -

خلیفہ معتقد نے ابوالفوارس کو خطاب کر کے فرمایا کہ 'کمیاتم لوگوں کا واقعی ہے اعتقاد ہے کہ حق تعالی اور اس کے انبیائے کرام کی زو حیں تہادے جسوں میں حلول کر گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے تم لوگ اینے تئیں گنا ہوں اور لغز شول سے معصوم سمجھتے ہو؟'' ابوالفوارس نے تاک میوں چواب دیا 'گاگر ہم میں روح اللہ نے حلول کیا ہے تواس میں تہمارا کیا تقصان ہے اور گر روح الیس حلول کر گئی ہے تواس سے تہمین کیا فاکدہ ؟ اس کے بعد بولا اس لغومیانی کو چھوڑو گئر روح الیس طول کر گئی ہے تواس سے تہمین کیا فاکدہ ؟ اس کے بعد بولا اس لغومیانی کو چھوڑو ہے گئر تھی کہ ایک ویہ میں میں ان باتوں کا قبیر میں ہے تاکہ واور نفع کی امید ہو "کنے لگا" جب رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم سے اس موجود تھے گئر نہ تو

خود خلافت کے متد کی ہوئے اور نہ لوگول نے ان سے بیعت کی۔ ابو بحر صدیق نے و فات پائی تو عرق کو اپنا جانتین ہا گئے۔ اس وقت بھی عباس ڈندہ سے اور عمر کے چیش نظر سے گر عمر نے نہ تو عباس ڈندہ سے اور عمر کے چیش نظر سے گر عمر نے نہ تو عباس کو اپنا والی عمد مایا اور نہ انہیں ارباب حل و عقد کی جماعت میں جو چیر افراد پر مشمل تھی دا فل کیا۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ تہمارا مورث اعلیٰ امر خلافت کا مستق نہ تھا۔ کم از کم ابو بحر اور عمر نے تہمارے مورث کو اس مستم بالثان ذمہ داری کا اہل نہ سمجھا۔ پھر حیرت ہے کہ تم لوگ کس استحقاق پر والی خلافت ہو اور خلیفہ سے بہتے ہو ؟ "خلیفہ معتضد سے اس اعتراض کا پچھ جو اب خیل اٹھا اور حکم دیا کہ "اس کی کھال کھنچو اکر جوڑ الگ الگ کردو"۔ اس فرمان کی خواب نہ بن بڑا۔ جسلا اٹھا اور حکم دیا کہ "اس کی کھال کھنچو اکر جوڑ الگ الگ کردو"۔ اس فرمان کی فور اُقتیل ہوئی اور اس یہ نصیب نے آنا فانا ذیر گی کی رسوائی سے نجات یائی۔

مجلس شوريٰ پر انتخاب خلیفه کاانحصار :-

اس واقعہ ہے بیتہ چاتا ہے کہ خلیفہ معتضد کے علمی اور تاریخی معلومات بہت محدود تھے۔ ابوالفوارس کے اعتراض کا بیہ جواب تھاکہ خلفائے ہو اُمیہ (باشٹنائے حضرت عمرین عبدالعزیزٌ) نمایت طالم حکران تھے۔ و فاطمہ سے پہلے حضرت امام حسین نے پھران کے بوتے جناب زید ین امام زین العلدینؓ نے پھر حفرت زیدؓ کے فرز ندیجیٰ بن زیدؒ نے مخلف لو قامت میں پو اُمیہ سے امتزاع خلافت کی کو ششیں فرمائیں لیکن نہ صرف ناکام رہے بلحہ اپنی عزیز جانول ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس عمد آشوب میں ضروریات ملی زبان حال سے بکار رہی تھیں کہ خدا کا کوئی ایسا مدہ یا جماعت میدان عمل میں نکلے جو اہل ایمان کو ہو اُمیہ کے وست میداد سے نحات ولائے ''۔ مو عباس کھڑے ہوئے اور انہول نے ہو آمیہ سے حکومت چھین کر ان سے بہتر خلافت قائم کی اور مسلمانوں کے جراحت ول پر ہمدروی کا مرجم رکھا۔ موآل عباس کی خلافت بھی علی منهاج النبوة نہیں تھی۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد عباسی سلطنت بی ایک ایک حکومت تھی جو ہر اعتبار ہے دین حن اور پیروان ملت طلیقی کی بشت پناہ ثابت ہوئی۔ خلافت راشدہ ک بعد جس قدر سلطنتیں بھی اسلامی حکومتوں کے نام سے عرصہ شمود میں جلوہ گر ہو تیں ان میں كو كي حكومت مين حيث الجموع عدل و انصاف، خدمات لمي، اعلاء كلمته الله، نفاذ شريعت مصطفويٰ (علی صاحبهاالتخیة والسلام) خدمت حرمین شریفین، علم نوازی ادر معارف پر دری میں خلافت ہو عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خصوصاً قرامطہ باطنیہ اور ہو عبید تواسیے بدعات و کفریات کی وجہ ہے تطعات اس قابل ند تھے کہ ان کی حکمتوں کو اسلامی حکومت قرار دیا جاسکے چہ جائیکہ ان کا کوئی فرماز واطلیفة المسلمین ہوسکتا۔ آگر حضرت شیخینؓ نے جناب عباسؓ کو بعض دوسرے جلیل القدر صائب الرائے صحابة كى موجود كى بين ارباب شورى بين داخل ندكياياان كيليّے خلافت كى وصيت ند

کی تو یہ ان کے ناال ہونے کی دلیل نمیں ہو عتی اور نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آئندہ چل کر ان کی اولاد بھی اس صلاحیت سے عاری ہوگ۔ ہو عباس کے افذ بیعت کے دقت مسلمانوں بیں کوئی الی جاعت موجود نہ تھی جن بیں آل عباس سے بڑھ کر یا کم از کم ان کے برابر ہی شرائط فظافت یائے جاتے ہوں اور دو بر سر اقتدار ہو کر مسلمانوں کے ساہ و سپید کی مالک ہوئی ہو۔ پس فظافت یو عباس بی عالم اسلام کے جائز اور صحح ظلفاء تھے اور یہ مسلم فرقہ حقہ اہل سنت و بعامت اور شیوں بین مختلف فید ہے کہ خلافت منصوص چیز ہے یااس کا مدار تجلس شور کی کے فیصلہ پر ہے؟ ہم لوگ مجلس شور کی کے فیصلہ یا مسلمانوں کے انظاق رائے یا قوم کی اثر پذیری کو فیصلہ پر ہے؟ ہم لوگ مجلس شور کی کے فیصلہ یا مسلمانوں کے انظاق رائے یا قوم کی اثر پذیری کو نصلہ پر ہے کہ ہم ایک دوایت ہے کہ حضر سے فیم ایک دوایت ہے فرمانی کہ ایشر میں گئے کے اپنے مرض وصال بیں آم المو منین حضر سے فیا کہ صدیقہ سے فرمانی کہ اپنے والد حضر سے ابو بر صدیق کو کہ کی اور شخص خلافت کا دعوی کرنے میں تمارے والد کیلئے آیک و ستاویز لکھ دول۔ مبادا کل کو کوئی اور شخص خلافت کا دعوی کرنے گئے یا بنا استحقاق ظاہر کرے والا کہ ابو بر صدیق کے سواکوئی دوسر اشخص مستحق خلافت نہ ہوگا ابو بر صدیق کے ساکوئی دوسر اشخص مستحق خلافت نہ ہوگا ابو بر صدیق کے دول کے ساکوئی دوسر اشخص مستحق خلافت نہ ہوگا ابو بر صدیق کے سواکوئی دوسر اشخص مستحق خلافت نہ ہوگا ابو بر صدیق کے سواد کوئی نور مون بھی اس کومسر دکر دیں گے۔ ابو بر صدیق کے سوادوسرا خلافت سے انکار کرے گاور مون بھی اس کومسر دکر دیں گے۔ ابو بر صدیق کے سوادوسرا خلافت سے انکار کرے گاور مون بھی اس کومسر دکر دیں گے۔

اس مدیث سے نامت ہوا کہ رحمت عالم علیہ جناب مدیق آکبر کو این زوہراہ منصب خلافت تھی۔ تفویض چاہتے ہوا کہ رحمت عالم علیہ جناب المت والات کا ایک مستقل اصول و آکمن قائم کر جاتا چاہتے تھے اس لئے آپ نے وصیت یا وستاویز کو غیر ضروری خیال فرمایا اور بوالعجبی و کھمو کہ شیعہ لوگ خلافت و لامت کو منصوص خیال کرتے ہیں حالانکہ خود امیر الموشین علی مرتشی کرم اللہ وجہ نے اپنی خلافت کی حقیقت پر یہ دلیل چیش فرمائی تھی کہ حصرات مهاجرین و انساد رضوان اللہ علیم نے ان کو خلیفہ ختب کیا چانی شیعول کے مشہور جمتدرضی نے کتاب "نج البلاغة" میں امیر معاویہ کے نام امیر المومنین علی کی مندرجہ ذیل چھنی ورخ کی ہے۔

ترجمہ :- اے معادیہ ! ملک شام میں میری دوست تم پر لازم ہوگی کیو نکہ میرے ہاتھ پر انہا کہ اس کی لوگوں نے بعض کی تھی اور اس کی لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس کے بیعت کی تھی اور اس اس پر بیعت کی تھی اور اس اس پر بیعت کی تھی۔ اس اس پر بیعت کی جم پر الن سے کی تھی۔ اس اس پر بیان مستر کے بیان اگر بیا مستر کے لیا شہد شور کی مماجرین و انساز کا معتر ہے اس اگر بیا حضر اے کس اس بیان کو الم بالیں تو خدا کے زدیک بھی وہ اپندیدہ ہوگا اور اس کو الم بالیس تو خدا کے زدیک بھی وہ اپندیدہ ہوگا اور اگر کے تعدد کی اختیار کرے تو اس کو راہ راست پر اگر کو راہ راست پر اس کو راہ راست پر اس کی طعن یابد عت کے علیحدگی اختیار کرے تو اس کو راہ راست پر

لانے کی کوشش کی جائے آگر دہ قبول نہ کرے تواس سے قبال کیا جائے کیونکہ اس نے مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کیا اور حق تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کو دوزخ میں ڈالے گاجو بڑی مجلہ ہے۔

دوزخ میں ڈالے گاجو برئی جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو بھی مسلمان ابناامیر سالیں یا قوم اس کی اطاعت کرلے وہی عنداللہ جائز امام المسلمین ہوتا ہے۔ شیعہ حضر ات امیر المومنین علیؓ کے متذکرہ صدر مکتوب کے متعلق کما کرتے ہیں کہ یہ الزام ولیل ہے، گریہ خیال غلط ہے کیونکہ فان اجتمعون لارحل و سمورہ اماماً النے کو الزام ہے کوئی تعلق میں۔

يچيٰ بن زکرويه کا قتل :-

زکرویہ کے قرمطی پیروسواد کوف میں جبل سے فلست کھاکر 290ھ میں شام کی طرف بھاگ گئے اور و مثق میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایام میں و مثق کی عنان حکومت احمدین طولون کے غلام طبغ کے ہاتھ بیں تھی۔ قرامط سے اس کی گی دفعہ معرکہ آرائیاں ہو کیں لین اے ہر مرتبہ بزیت ہوئی۔ آخر طبغ نے اپنے آقاحدین طولون وفلی معرے اداو طلب کی چنانچه معری سیاه اس کی امداد کو میتی میدان مبارزت از سر نو گرم موار ز کرد به کابینا یکی مارا میا اور بقیة السیف سنے اس کے بھائی حسین من ذکرویہ کے پاک جا بناہ لید علی من ذکرویہ اسینے بھائی یجیٰ کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا تھا۔ تتر بتر منتشر جماعت اس نے پاس جمع ہونے گئی۔ جب قرامطہ کی جمعیت بڑھی تو علی نے زکرویہ کی طرف بیش قدمی شروع کی اور پینچے ہی اے لوٹ لیا۔ حسین من حمدان سید سالار افواج بغداد نے بید خبر پاکر علی کی گوشالی کی نیت باند حی۔ علی بمن کو بھاگ کیا اور وہیں اپنے دعاۃ اور بوا خوابوں کو جمع کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ یمن کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا اور صنعا کی جانب بڑھا۔ جو یمن کا صدر مقام ہے۔ والی صنعا شہر چھوڑ کر بھاگ ذکاا۔ علی نے شر کو خوب لوٹا۔ ان واقعات کے دور ان زکروید نے بن قلیص کے یاس جنہوں نے ساوا میں مدت سے بو دوباش افتیار کرلی تھی۔ عبدالله بن سعید کو خط دیکر بھیجا جس میں لکھا تھا کہ مجھے پذر بعہ وحی معلوم ہوا ہے کہ صاحب الشامہ حسین موسوم بہ احمر اور اس كا بهائى موسوم بدين على بسع جلد وجرآنے والے بين بعد ازال امام زمان ظاہر مول كے اور تمام ردے زمین کو عدل دانصاف ہے معمور کردیں گے چنانچہ ابوعائم نے قبیلہ کلب میں پھنچ کر ان خیالات کی اشاعت کی ادر ان لوگول کو ند ہی سابی ماکر شام کارٹ کیا۔ بلاد شام کو پامال کرتا ہوا ومثق پر جایزا گر اہل دمش نے اسے مار تعکایا۔ اس کے بعد ارون پر جاتج ھا۔ والی ارون مارا گیا اور بد مظفر و منصور طبرید کی طرف بوصائے بھی خوب لونا۔ درباد خلافت میں ان واقعات کی خبر

پنجی تو ظیفہ معتمی نے ایک اشکر جرار حسین بن حدان کی سر کردگی میں بغداد سے روانہ کیا۔ ابوغائم سے خبر پاکر ساوا کی طرف بھاگا۔ شاہ فوج نے تعاقب کیا۔ ہزار ہا قرمطی شدت تشکی سے ہلاک موئے۔ غرض خلیفہ کے سبہ سالار نے 293ھ میں اسے قتل کر ڈالا جس سے الن کی جمعیت منتشر ہوگئی۔

#### حجاج بر جور وتغلب کے طوفان اوران کی جانستانی:-

ون واقعات کے بعد قرمطی جمع ہو کر وربیانام ایک موضع میں گئے جمال ذکروبیا کی سال ہے حوف جان چھیا ہوا تھا۔ قرامطہ نے یہاں اس کو ایک بادُلی میں محفی کر رکھا تھا۔ جس کے کواڑ آ بنی اور نمایت مضبوط تنھے۔ قرمطیوں نے باؤلی کے دروازے کے پاس ایک ننور بھی ہار کھا تھا۔ جب مجمی اس کو گر فاری کا خطره لاحق ہوتا تو جسٹ ایک عورت کمزی ہو کر اس خور میں ا بند هن جلانے لگتی۔ اس تنور کو و کھے کر لوگ اس جگہ ہے داپس بطے آتے کہ زکرویہ یمال نہیں ہوگا۔ اس انظام کے علادہ انہوں نے ایک کمرہ بھی بنار کھا تھا۔ جس کے کواڑ کے بیچیے ایک براسا طاق تھا۔ جب مرے کا کواڑ کھانا تووہ طاق کے منہ کو ڈھک لیتا۔ اگر کوئی شخص زکرویہ کی علاش میں اس کمر نے میں آتا نووہاں کسی شخص کو نہ یا تا حالا نکہ ز کردیہ بسااو قات اس طاق میں چھیا ہو تا تھا۔ قرامطہ اس کے پاس مینیے اور اس کو وہال دیکھ کر سر بہجود ہو گئے اس کے بعد اے ہاتھول پر انھا کر باہر لائے اور اس کو ولی اللہ کے لقب سے یاد کرنے گلے۔ اب اطراف وجوانب کے مناد مجی جو اس کے مذہب کی تعلیم و تلقین کرتے پھرتے تھے آ آگر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ذکر دمیہ نے ان پر اپن طرف سے قاسم بن احمد کو عیثیت نائب مقرر کیا اور انسیں اینے حقوق و فرائض جلائے جوان پر واجب تھے اور یہ بھی مدایت کی کہ ال کی دینی اور دینوی فلاح اس میں ہے کہ وہ اپنے امیر کے وائرہ اطاعت سے ذرا بھی قدم باہر نہ نکالیں۔ ان دعاؤل کے ٹبوت میں زگروپ بلیت قرآنی چش کیں۔ جن کے معانی و مطالب میں آجکل کے مرزائیوں کی طرح من مانی **یویں و تحریف کی** خلیفہ معتمی نے ان کے سدباب کیلئے فوجیس روانہ کیس کیکن قرامطہ نے ، شسی سواد کوف میں بسیا کر دیا اور ان کے لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعد زکرویہ حجاج کا قافلہ نو نے کو یزمعا۔ حلوان کو تاخت و تاراج کر تا ہوا واقصہ کو جاگھیرا۔ وہاں ناکہ بندی کرٹی۔ قرامطہ ئے مضافات کے چشمول اور کوؤل کا یانی خراب کر دیا۔ جب دربار خلافت میں یہ خبریں پنچیں تو خیف معتمی نے محمد من احال کے زیر قیادت قرامط کے استیصال کیلئے فوج روانہ کی محرید فوج قراسط كوسيس ندياسكاس لئے بے نيل مرام والي آئي۔ اب ذكروب نے حاجبول سے چھيز جماز شروت ک۔ جبج نے باوجود یکہ تین دان کے محد کے بیاے تھے یامر دی سے مقابلہ کیا مگر اس کی

یو هتی ہوئی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے امان کے خواستگار ہوئے۔ زکر دید نے پہلے تو جان عثی کا وعدہ کر کے ان کو نہ تیج کر ویا۔ ان حاجیوں کے مال واسباب کو ان کے مال داسباب کو ان کو نہ تیج کر ویا۔ ان حاجیوں کے مال واسباب بھی تیجے۔ جن کو بندی طولون نے مصر سے مکہ معظمہ کو روانہ کیا تھا اور مکہ سے بغداد تھیج رہے تیجے۔ اس کے بعد ذکر دید نے بقیۃ السیف تجاج کو حمص میں جا گھیرا۔ ہزار ہائے گناہ تجاج شہید ہوئے۔

ز کروبیه کی ہلاکت :-

ظیفہ منتفی نے ایک فوج گرال وصیف بن صوار پخین کے زیر قیادت روانہ کی۔ اس فوج میں بائی گرائی سپہ سالار بھی گئے۔ دو میں بالار بھی گئے۔ دو ہو جنگاں کی راہ سے روانہ ہو کر قرامطہ تک پہنی۔ دو روزہ جنگ کے بعد قرمطی شکست کھا گئے۔ ذکرویہ کے سر پر زخم کاری لگا جس کی وجہ سے وہ ہھا گئے میں کامیاب نہ ہوااور گرفتار ہو کر لشکر گاہ میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا نائب قاسم بن احمد اس کا بیٹااور اس کا معتمد سب گرفتار ہو گئے۔ ذکرویہ زخموں سے جانبر نہ ہوا چھنے روز سر گیا۔ وصیف نے اس کی نعش کو بعداد سے کہا وہ نیس ماتھ بغداد تھے ویا۔ خلافت آب کے عظم سے نعش وصیف نے اس کی نعش کو بعداد سے کہا تھا ہوں کے باس تھے ویا۔ خلافت آب کے عظم سے نعش او علی ہوں ہو گئے۔ اس نے ان جانب اس تھے ویا۔ خلافت آب کی طرف بھا گ۔ توصیب پر چڑھائی گئی اور سر کاٹ کر قرامان کے ان جانب بانبوں پر یورش کی اور ان کو خوب یہ تی اس میں من حمدان کو اس کی خبر لگ گئی۔ اس نے ان جانب بانبوں پر یورش کی اور ان کو خوب یہ تی کیا۔ اب تمام شام و عراق میں ان کے قبل واستہمال کا بازار گرم ہو گیا۔ ( تار ن کا کا لان اخیر ن کو سے 170)

#### باب تمبر 24

# یجیٰ بن زکرویه قرمطی

ایک محض خوز ستان سے سواد کوفہ میں آگر بدت تک ریاضات شاقہ میں مشغول رہا۔ لیکن یہاں تک کہ کشرت عباوات کی وجہ ہے تمام، قران وانا ٹل پر اس کی فوقیت مسلم ہوگئے۔ اس کے بعد زہو تعویٰ کا یہ عالم تھا کہ بوریائ کر گزراہ قات کر تالور کسی ہے کوئی نذرانہ و ہدیہ تبول نہ کر تد اس پر مشتراہ ہے کہ یہ اس کے پندونسائے تھین دلوں کویائی کرویتے۔ جب بچھ عرصہ اس حالت میں گزر حمیالور عقیدت مندوں کے دلوں تھین دلوں کو اٹی کرویتے۔ جب بچھ عرصہ اس حالت میں گزر حمیالور عقیدت مندوں کے دلوں کوا تھی طرح مشمی میں لے لیالور فن کی خوش اعتقادی کا اندازہ کر کے دکھ لیا کہ اب ہربات چل جواجی طرح مشمی میں لے لیالور فن کی خوش اعتقادی کا اندازہ کر کے دکھ لیا کہ اب ہربات چل مندوں کے براہ اس خوری میں۔ جب مقیدت شعادوں نے اس کو حملیم کرلیا تو ایک دن کئے دگا کہ اجمال بھی ہے اصل ہے۔ بھر احادیث تھے۔ کہ اس باتوں پر آمنا وصد تا کہ دیا تو بطور امتحان چند مسائل ایسے حل کے جو اجماع امت اور احاد بیث تو یہ کہ ایک خلاف تھے۔ عقیدت مندوں نے اس پر عمل کرنا شروع کردیا۔ اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ راز افشاء کیا کہ حدیث من لڈ بخر ف اِسام زمان کی ایم دول ہے اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ راز افشاء کیا کہ حدیث من لڈ بخر ف اِسام زمان کا اہل بیت ہونا لازی ہے الم زمان کو معلوم کرنا نمایت ضروری امر ہے عمریاد رکھو کہ امام زمان کا اہل بیت ہونا لازی ہے اور دورہ عنقر یب ظاہر ہوئی دالے ہیں۔ لوگوں کو لمام زمان کا مشاق بنا کر ملک شام کو گیا۔

بردوبہ سریب عابر اور سے دوسے ہیں۔ و وی وی اور ان سامان اور معلوق بھی اس کے ساتھ حیا۔ مدثر اور معلوق بھی اس کے ساتھ سے آخر حسین بہ تبدیل بیئت رحبہ بہنچا۔ جاسوسول نے جو سابد کی طرح ساتھ گئے تھے والی رحبہ کو اس کی آلد کی اطلاع کردی۔ حاکم رحبہ نے ان کو گرفار کر کے خلیفة المسلمین کے پاس بر حبہ کو اس کی آلد کی اطلاع کردی۔ حاکم رحبہ نے ان کو گرفار کر کے خلیفة المسلمین کے پاس بر قد تھے دیا۔ خلیفہ نے اس کے بعد صلیب پر جمادیا۔ اس کے دونول ساتھی بھی عفریت شمشیر کے حوالے کردیئے گئے۔ خلیفہ نے اس مهم جے خارخ ہوکراپے لشکر ظفر پیکر کے ساتھ بغداد کو مرابعت کی۔

#### باب نمبر 25

### عبيداللدمهدي

عبید اللہ کی جائے ولادت صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی د غالباً کوفد کار ہے والا تھا۔ یمی مصر کے عبیدی فرماز داوں کا مورث اعلی ہے جنہیں ممدویہ ، علویہ ، فاطمید اور اساعیلیہ بھی کہتے ہیں۔ فصل 1- نسب ، دعوائے ممدویت ، بدعات وکفریات

'سب :-

عبید اللہ اپنے تین ہائی کہ اور سیدۃ النہاء حضرت فاطمہ زہرا "کی اولاو بتاتا تھالیکن اکش مور خوں نے اس کے فاطمی ہونے سے انکار کرتے ہوئے اس کے نسب پر طعن کیا اور لکھا ہے کہ وہ حسین بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن میمون قداح اہوازی کا بیٹا تھا اور میمون اہوازی مجو ک تھا۔ عبداللہ نے جب ملک مغرب میں جاکر اپنے علوی ہونے کا وعویٰ کیا تو علاء سے نسب میں سے کسی نے اس کا وعویٰ کیا تو علاء سے نسب میں فعالہ اس کے فائدان کو فاطمی کمنا شروع کرویا تھا۔ اس لئے وہ قرشی مضور ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرجب ہو جبید کا پانچواں عَمر ان عزیز باللہ انہ بر پر پڑھا تو اس نے پند اشعار ایک کا غذیر کھے ویکھے جن کا ترجم ہوئی ان عزیز باللہ انہ کروہ نسب آوی کو جامع محبد کے منبر پر دیکھا۔ اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو بتلا کہ ساتوں پشت میں نسب آوی کو جامع محبد کے منبر پر دیکھا۔ اگر تو اپن دعویٰ میں سچا ہے تو بتلا کہ ساتوں پشت میں تیرابررگ کون تھا۔ اگر تجھے اپنے قول کی تقد یق ہے تو اپنا نسب بتلا۔ انساب بنسی ہاشم تو اس بیں کہ ہو سے ایک خوا اندلس (اسپین) کے اموی خلیفہ کے نام بچو و دشام لکھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے ایک خواب میں ادشاہ فرایا "حمد و صلاۃ کے بعد معلوم ہو کہ کھے ہار انسب معلوم تھا۔

ایک خط اندلس (اسین) کے اموی ظیفہ کے نام بجود و شام کھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا "جمد وصلوق کے بعد معلوم ہوکہ تجھے ہمار انسب معلوم تھا۔

اس کے پیرو عبید اللہ کے ممدی موعود ہونے کی یہ دلیل چیش کرتے تھے کہ جناب پیغیر فداعی نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: - (کہ شردع میں آفاب مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا)

ادر کہتے تھے کہ "اس حدیث میں آفاب سے عبید اللہ ممدی کی ذات اور مغرب سے ملک مغرب مراد ہے"۔ حالا نکہ یہ روایت قطعا موضوع اور خودسا ختہ ہے اور یہ تادیل بھی ہخت معمل اور مخد انہ ہے۔ ان میں سے سی کے حق میں مخد انہ ہے۔ ان میں سے سی کے حق میں مخد انہ ہے۔ ان میں سے سی کے حق میں مخر صادق علیہ اصلوق والسلام بھلا اس قتم کی پیشین گوئی کیول فرمانے گئے شے مان عبید اللہ اپنے دعویٰ ممدویت پر بادن سال معنی میں 270ھ سے اپنی وفات مین 322ھ تک قائم رہا اور اس کے دعویٰ ممدویت پر بادن سال مین مور کومت کی۔ این اخیر نے تاریخ کامل میں اس کے دعویٰ حالات ایک مہینہ بیس دن حکومت کی۔ این اخیر نے تاریخ کامل میں اس کے دعویٰ

مدویت کی مت 24 سال ایک ممینہ اور بیس روز لکھی ہے لیکن فی الحقیقت یہ مدت اس کی حکم اف کی میں دعویٰ میں دعویٰ محمدویت کیداللہ نے 270ھ میں دعویٰ مدویت کیداللہ نے 270ھ میں دعویٰ مدویت کیدال ہوتی ہے۔

مبدائقہ اور اس کے جانشینوں کارفض اورعلائے اہل سنت کا قتل · -

مو جید اقد اور اس کے جا تھیں یا طنی المحرب سے لیکن رعایا کے تالیف قلوب کیلئے بعض الحام می دیوں میں ہر وقت معرف کو تھی جا ہے۔ اور اس میں غرب عام ہور پر پھیل گیا۔ قامتی مفتی سب اساعیل معرف رہے ہوں گیا۔ قامتی مفتی سب اساعیل معرف رہے ہوں گیا۔ قامتی مفتی سب اساعیل ہوتے ہوئے ہوں گئے۔ اس مور اس میں منتی سب اساعیل میں ہوتے ہو ہوں گئے۔ اس مور الدوان موہرات رضوان اللہ جیم اجمعین کی بھیل ہجو کر تا۔ دوسر کے مغنی کی میٹ ہوئے کہا میں ہوئے کے مقام استان فار گئی ، حضرت مجار من باس میں میں ایس اللہ عالم کیا تھی خار میں غلاظت دشمان اہل میٹ اطہار ایمنی نواصب و خواری (معاذ اللہ) ارتداو بعد رسول اللہ علیا کے کئی غلاظت بنا امیر المومنین علی مر آغنی کرم اللہ وجہہ کے حق میں انجمالتے ہیں۔ افسوس رافعنی خار جی اور ناصی حربان نصیب ال اخیار آمت کے خلاف زبان طعن دراذ کر کے انجی عاقبت تباہ کررہ ہیں۔ جن کیلئے گومت مابعد اس اور شاد خداد ندی میں دعاواستغلاکا تھم دیا گیا تھا۔

ترجمہ: - (وہ لوگ جو سابقین اُمت کے بعد عرصہ شمود میں آئے وہ ان کے حق میں وعا کرتے ہیں وعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پرور دگار! ہمیں اور ہمارے الن اخوان ملت کو بخش وے جو ہم سے پہلے ایمان الم چکے میں اور ہمارے ولوں میں اہل ایمان کے خلاف غیار کدورت اور جذبہ مناد نہ پیدا بوٹ وے۔ اے ہمارے رب! توہوا شفیق اور رحیم ہے)

لیکن ہے اعدے دین تحیۃ دعا و استغفار کی جگہ گالیوں کا "تخد" بھیجۃ ہیں اور ہوالمعجسی و بھو کہ اس د شنام دہی کو اپنی حماقت سے عبادت کی اطاعت خیال کر رکھا ہے۔

پوئلہ علائے اہل سنت و جماعت عبیداللہ اور اس کے اخلاف کے وجالی و موول کی تروید کرتے تھے۔ اس لئے حاملین شریعت کو جانوں کے لالے پڑتے رہے تھے چنانچہ معقول ہے کہ عبیداللہ اور اس کے جانشینوں نے بے شار علاء کو محض اس "جرم" میں جرید شیادت پلادیا کہ وہ صحل کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہے حس عقیدت رکھتے تھے لیکن آفرین ہے الن کی قوت ایمانی پر کہ کسی نے اسحاب رسول اللہ علیقے ہے تیمانہ کیا اس کے دائی عبیداللہ کی نسبت آلیں

## عبيديول كى بعض دوسرى ضلالت يبنديال: -

بو عبید کے بعد دوسر ہے عقایہ یہ ہے کہ ہر مرد کو اتھارہ اٹھارہ عور تول ہے نکاح کرنا جائز ہے۔ وہ اس آیہ ہے تمسک کرتے ہے۔ ترجمہ :- (ان سے نکاح کرہ جو حسیس مرغوب ہوں۔ وہ دو تین تین یا چار چار تک ) غرض انہوں نے جمور است کے خلاف سب اعداد بعنی اٹھارہ عور تول ہے نکاح جائز کر لیا تھا۔ عبید یول میں ہے بعض کا قول تھا کہ زمام حکومت و ولایت کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گو اس سے پیشتر معصوم نہ ہو اور بھن کے نزدیک اس سے پیشتر بھی معصوم ہوتا ہے۔ عبید یول کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ امام کا حکم مومن اور مومنہ پر واجب بیشتر بھی معصوم ہوتا ہے۔ عبید یول کا یہ بھی عقیدہ کس مرد کے ساتھ کردے تو یہ عقد دونوں پر لازم ہوجاتا ہے اور ان کو ضح کرنے کا اختیار نہیں۔ اس طرح تمام کردے تو یہ عقد دونوں پر لازم ہوجاتا ہے اور ان کو ضح کرنے کا اختیار نہیں۔ اس طرح تمام کو مات کی داختیار نہیں۔ اس کا خدائے پر ترکی ساتھ ہم کام ہونا ضردری ہے۔ عبیدیوں کا عقیدہ تھا کہ امام کا خدائے پر ترکی ساتھ ہم کام ہونا ضردری ہے۔ عبیدیوں کا عقیدہ تھا کہ حق تعالی ہوں اس ام کے جسد میں بھر دومرے انبیاء کے اجباد میں اور بھر ملی این الی جسم میں بھر نوح علیہ السلام کے جسد میں بھر دومرے انبیاء کے اجباد میں اور بھر ملی این الی جسم میں بھر نوح علیہ السلام کے جسد میں بھر دومرے انبیاء کے اجباد میں اور بھر ملی این الی جسم میں بھر نوح علیہ السلام کے جسد میں بھر دومرے انبیاء کے اجباد میں اور بھر ملی این الی

طالب كاجتم ليا\_

اساعیلیوں کے نزویک ام ظاہر می ہوتے ہیں اور باطن بھی۔ شیعہ اثناء عشریہ بارہ المول كو انت يراد الأعلى كت بي كه باره المول كى كوئى قيد نمين المم به شار موسكة بير اساعيلوك كا مقيده ب كد اميرالمومنين على مرتفئي، الم حسن مجتبى، ألم حسين، الم ذين المعديني الهم محمر ما حرور لهم جعفر صادق كے بعد جناب اساعيل ساتويں امام تھے كيكن به سات الله خلير تھے بير ان كے بعد تين الم باطن گزرے جو عالم كا ئنات ميں نمودار نہيں ہوئے۔ البیتہ ان کے فتیب جو تعداد میں بارہ بارہ ہوئے تھے۔ علائمہ آئٹ خلق میں مصروف رہے۔ اساعیلیہ ئے مزو کی یہ تمن امام مخلی تھے۔ پہلے منشور بن محر مکتوم، دوسرے جعفر مصدق، تیسرے تحیب ان کے بعد سے محرآ تم ظاہر کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن میں سب سے بسلا عبیداللہ مهدی، دوسرا ابوالقاسم لقب به قائم الله اس طرح بارہ دوسرے طفاء کے نام گوا کر چورہ عبیدی فر از واول کو آئمہ وین کی حیثیت سے شار کرتے ہیں۔ عبید اللہ کے ایک جانشین معز عبیدی نے حَم ويا تماكد خطيب تحطيول من به الفاظ كماكرين اللَّهُمَّ صلِّ على محمد المصطفَّى وعَلَىٰ على مرتضي بي فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطا الرسول وصل على الاثمة آباء امیرالمومنین المعز بالله اور اوان میں حَیَّ اختَر العَمَلِ ایزاد کیا گیا۔ عبید یول کی حکومت کے ہاعث معم لور شام میں خوب رفض بھیلا، یہال تُک کہ مُنادی کی گئی کہ نماز تراو تے کہیں نہ پڑھی بائے سیوطی لکھتے ہیں کہ عبید یول کی خلافت صحح نہ تھی۔ ان کی خلافت کے غیر صحیح ہونے کا ا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ وہ زندیق و ملحد تھے۔ انبی کے عمد حکومت میں انبیائے کرام کی شان میں وربدہ و بنی کی گئے۔ شراب مباح ہوگئ۔ تجدے کرائے گئے۔ عبیدی خاندان میں جو عبد م سب سے بہتر گزرا ہے وہ بھی ایبارانسی تھا کہ جس نے پیمبر خداعظے اور اصحاب کو **گالیاں** وینے کا حکم ویا۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی نہ بیعت جائز مقی اور نہ امامت صحیح تھی لور آگر یہ سمج المعتبدہ مسلمان ہوتے تو ہمی ان کی خلافت صحیح نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں لو وں سے بیعت لی جبکہ ایک الیا ظیفہ جس سے پہلے بیعت کی جاچکی تھی، موجود تھا۔ ایک وقت عددولامون كى يعت جائز سيل جس سے يملے بيعت ہو چك ہودى جائز ظيف سمجا جائے گا۔

## فصل 2- عبيدى سلطنت كا قيام

تیری مدی کے اوافر میں اساعیل جماعت کا سب سے متازر کن عبداللہ کا باب محد حبیب قضد یہ مثل معس کا دہنے والا تقلد اس کی زندگی کی عزیز ترین خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سعت کی وزن عل ذال سکد اس کا آفاب حیت زوال پذیر تفالود جابتا تھاکہ ویؤسے رفعت ہونے سے پہلے عبیداللہ کو آسان عروج پر پہنچا جائے چنانچہ اس نے ای غرض سے خطبول میں یرد پیگننده شروع کردیا که عبیدالله مهدی موعود ہے۔ محمہ صبیب دیکھ رہا تفاکہ عرب، عراق یاوسط ایشیا سے دوسرے ممالک میں قیام سلطنت کاخواف سی طرح بورا نمیں ہو سکتا۔ اس لئے اس ک نظریں بار بار افریقہ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔اسلامی تاریخوں میں افریقہ سے ہمیشہ شاکی افریقہ مراد ہوتا ہے۔ جس کے تین جصے ہیں۔ مغرب اونی جس میں تونس، قیروان اور طرابلس واقع جير مغرب اوسط جس مي علمان وغيره امصار واقع الجزائر واخل جير مغرب اقعلي جس مي فاس، مراکش، طوس وغیرہ علاقہ شامل ہے۔ محمد حبیب کو شالی افریقہ میں قیام سلطنت کے كامياب مونے كى اس لئے زيادہ اميد متى كه بيد خطه جيش جھوٹے مدعيوں كا طبا، دماوى اور مذہبى اختلافات کا گھوارہ رہا ہے۔ بربر یوں کا ضعیف الاعتقادی اور توہمات پیندی ہر فتم کے الحاد و زند قیہ کے قبول کرنے کیلئے آبادہ یا گی گئی ہے۔ تقدیس و رہنمائی کے جس د کاندار کا اپنے وطن میں کوئی یر سان حال ند ہو تا تھا، وہ شالی افریقہ کے مربر بول میں جاکر قسست آزمائی کر تا۔ وہال لوگ اس کو ہا تھوں ہاتھ لیتے اور اس کی تحریک جدید کا نہایت مر مجو تی ہے خبر مقدم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بریم کا علاقہ مرکز خلافت بغداوے بہت دور تغااور بہال کے باشندے جنگھوئی اور شورہ پشتی میں شرہ آفاق تھے۔ اس لئے خلقائے عباسید ان کی خودسری سے بیشہ اغماض فرماتے کیونکد شالی افریقہ کو بوری طرح زیرا تقدار رکھنے کا خرچ اور اتلاف نفوس وہاں کے مداخل ہے بدر جہازائید ر بتاتھا۔ یکی وہ اسباب تنے جن کی ما پر او گول نے باہر سے جاکر دہاں بری مری خود محار سلطنتیں قائم کرلیں۔ محمد حبیب کوئسی ایسے آدمی کی تلاش متنی جو افریقہ جاکر اس کے بیٹے عبیداللہ میدی ك حق ميس برجار كرے چانچه ايك وقعه ايك نمايت و بين اور موشيار و جالاك مريد ابوعبدالله حسن بن احمد اس سے بلغ آیا جو صنعاد کا رہنے والا تھا۔ ابو عبداللہ تمام دوسرے مغات میں میکنا تھا البت في بي تعليم كي اس مي تجمد كي متى - محمد حبيب كويفين بواك أثر اس كي تربيت كي جائ تو اس سے مقصد براری ہوسکتی ہے چنانچہ اے ایک اساعیلی عالم ابوحوشب کے حوالے کیا۔ بیہ محض کھے زمانداس کے زیر تربیت رہا۔ جب فارغ التحصیل ہوگیا تو محمہ حبیب نے ابوحوشب کو تھم دیا کہ ابو عبداللہ کو تمام نشیب و فراز سمجھا کر افریقہ روانہ کیا جائے تاکہ وہاں لوگوں کو سبیداللہ کی مهدویت کیا دعوت دیے۔

ابوعبدالله كاعزم افريقه: --

ابو حوشب نے ابو عبداللہ کو نمنی حاجیوں کے ہمراہ مکہ معظمہ روانہ کیا اور عبداللہ بن ابو ملا حصن بھی اس کے ساتھ کردیا اور روانہ کرتے وقت بہت کچھے روپیہ پیبہ دیا۔ ابو عبداللہ اور عبداللہ نے موسم جج میں کمد معظمہ پنج کر افریقہ کے جاج کا پید لگایا اور انہی میں جاکے نصرے۔ یہ لوگ ابو عبداللہ کے ذہرہ تقویٰ کو دکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کی صحبت میں آگر بیٹھنے گے اور جویائے حال ہو ہے۔ آخر انہوں نے پو چھاآپ کا ادادہ یمال سے کہال جانے کا سے ؟ اور ابو عبداللہ نے این پر اپتالم اوہ ظاہر نہ کیا اور اپنی منزل مقصود کو تخفی رکھ کر کئے لگا۔ "مصر جاوں گا" یہ جواب من کر وہ خوش ہوئے کہ فیر مصر کک تو ایسے نیک نفس اور زاہد مخف کا ساتھ دے ہو ل اب ابو عبداللہ ان کو وی کے ماتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ داست میں برفیقان سرے باتوں باتوں میں ان کے شہروں ، ان کی سر ذمین ، ان کے قبائل اور ان کی حکومت کے حالات پوچھتا ربا ایک سے چھنے گا "تحداد اسلطان کون ہے ؟ اور اس کی حکومت کیس ہے ؟" مسافت پر ربتا ہے "۔ پوچھا" تو میں ان کے شہروں ان کی بر نبی برقی اس لئے کہ وہ ہم سے و س ون کی مسافت پر ربتا ہے "۔ پوچھا" تو ر تمہادے لوگ اسلیہ سے بھی کام لیتے ہیں ؟" انہوں نے کہا" اور اس کی حوالات پوچھتا ہوا مصر بہنچا۔ یہاں مسافت پر ربتا ہی کہا تھی ہے ؟" الغرض ابو عبداللہ ان کے حالات پوچھتا ہوا مصر بہنچا۔ یہاں ان عقیدت کیش ہر ابول سے رفصت ہوئے لگا۔ انہوں نے پوچھا" آپ کس غرض سے مصر ان کی غدمت کریں گے "الغرض ابو عبداللہ نے جب ان سے خوب اصراد کرالیا آئی تھی جانے پر راضی ہوگیا اور ان کے ہمراہ کہا مہ کی انہ میں ابو عبداللہ نے جب ان سے خوب اصراد کرالیا تو ساتھ جانے پر راضی ہوگیا اور ان کے ہمراہ کہا مہ کی داہ کی۔

#### کتامه میں ورود:-

یہ قافلہ 15 ربع الاول 288ھ کو کتامہ پنچا۔ اہل کتامہ نے اس کے آنے کا حال سنا تو مصر ہوئے کہ "آپ ہماری ہی بستنی میں اقامت گزیں ہوں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی رفافت کریں گے اور جو آپ کا وغن ہوگا اس سے لایں گے" ابو عبداللہ نے کما " پہلے جھے یہ بناؤ کہ مقام "فج الا خیاد "کمال ہے؟" یہ ایک غیر معروف بستنی تھی جس کا ہمی کمی مغرفی رفیق سنر نے اس سے ذکر ضیں کیا تقاد اس کی زبان سے اس بستنی کا نام سن کر لوگ دگ رہ گے اور اسے اس سے ذکر ضیں کیا تقاد اس کی زبان سے اس بستنی کا نام سن کر لوگ دگ رہ گے اور اس اس کے کشف باطنی پر محمول کیا اور بتایا کہ "فج الا خیار فقبیلہ بننی سلیمان کے علاقے میں ہے" ابو عبداللہ نے کما" تو میں دہیں جا کے رہول گا کین باری باری اور و قنا فو قنا تمار سے بمال آک تم ابو عبداللہ نے کما" سب نے منظور کر لیا اور دہ ان لوگول سے رفصت ہو کر کوہ ابجان پر پینچلہ جس کی آبک واوی میں "فج الاخیاد" کی بستنی داقع تھی۔ اس کے ساتھ بی اس نے لوگول سے کما "اس مقام کا عام "فی الاخیاد" ہے باور محمٰ تماری خوجوں کی وجہ سے یہ عام پڑگیا ہے۔ سے کما "اس مقام کا عام "فی طبح النظام کو حضر سے رسول خدا ہو تھی کی طرح اپ وطن سے اخید وطن سے اخید وطن سے دو طن سے اخید وطن سے دو سے بیا عام پڑگیا ہے۔

بجرت کرنی پڑے گی۔ اخیار لوگ ان حضرت کے ناصر وردگار ہوں کے اور یہ وہ لوگ ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام لفظ 'مہمان" نے نکلا ہوگا۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ انمی اخیار لوگوں کی بستی "فی الاخیار" ہوگی اور وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس نے طرح طرح کے کرشے اور شعبد درکھا و کھا کر سب لوگوں کو اپنا فرمانبر وار غلام ہالیا اور چند روز میں اس کی دینداری ، ایک نفسی اور اس کے مکاشفات و کر امات کی شہرت وور دور کو بوگئی اور اطراف و جوانب سے اہل بریرآ آ کے اس کے مکاشفات و کر امات کی شہرت وور دور عبداللہ نے لوگوں کو یہ تلقین شروع کی کہ رسول کے باتھی چوسنے گئے۔ اب ابو عبداللہ اور عبداللہ نے لوگوں کو یہ تلقین شروع کی کہ رسول فرمائی متنی جس سے صحابہ نے (عیاد آباللہ) اغراض و عدول کر کے علی کے سوا دوسروں کو خلیفہ فرمائی متنی جس سے صحابہ نے (عیاد آباللہ) اغراض و عدول کر کے علی کے حق میں وصیت فرمائی مالا تکہ صرح جبتان ہے آگر فدا کے برگزیدہ رسول نے حضرت علی کے حق میں وصیت فرمائی عالا تکہ صرح جبتان ہے آگر فدا کے برگزیدہ رسول نے حضرت علی کے حق میں وصیت فرمائی حوق تو کسی کی عبال ضمیں متنی کہ اس کی خلاف ورزی کرتا۔

"ابوعبدالله نے لوگوں کو متلیا کہ علیؓ نے اپنے پینے حسنؓ کو، پھر حسنؓ نے اپنے بھائی حسینؓ کو، حسین ؓ نے اپنے فرزند علی معروف بہ زین العلدین کو، زین العلدین نے اپنے فرزند محمہ باقرؓ كو، محمه إنر في اين بين جعفر صادق كو، جعفر صادق في اين يين استعيل كو، المعيل في اين ینے تھ کمتوم کو، محمد کمتوم نے اپنے بینے جعفر مصدق کو، جعفر مصدق نے اپنے بینے تھے صبیب کو اور محمد حبیب نے ایج قرز ند گرامی عبیدانلد مهدی کواپناوصی اور سریر خلافت کا جانشین اور وارث مقرر فرمایا تھا" علمائے کمامہ جمع ہو کر ابو عبداللہ ہے مناظرہ کرنے کو آئے اس نے مناظرہ ہے انکار کیا۔ اس کے باوجو و زوداعتقاد عوام اس کے تھرے میں آگئے۔ آخر آتش فساد مشتعل ہوئی محر معالمہ رفع دفع ہو گیا۔ اب ابو عبداللہ اور عبداللہ نے وقت بے وقت لو**گوں ک**و یہ بتانا شروع کیا کہ "حضرت مهدى موعود عليه السلام نے ہم كواسى جكد قيام كرنے كى تلقين كى تقى اور وہ عنقريب خروج کیا جاہتے ہیں۔ ان کے معین انصار وہ لوگ ہوں گے جو اپنے زماند کے اخیار ہوں گے۔ ان کے انصار کا نام لفظ متمال سے مشتق ہے جو صاف طور سے ظاہر منیں فرمایا۔ مگر قرینہ یہ کہتا ہے کہ غالبًا میں الل کمامہ مول سے "اب ابو عبداللہ کا اثرون بدن زیادہ برصے لگا۔ جب اس کے اقتذار کی خبر امیر افریقه ایرائیم من احمد من اغلب کو ہوئی تواس نے شہر میلد کے عامل کو لکھ کراس کی کیفیت دریافت کے۔ عامل نے لکھ بھیجا کہ ''وہ بالکل معمولی سا مخص ہے۔ اس قابل نہیں کہ ﴿ حضور اس کا کچھ خیال فرمائیں۔وہ موٹا جھوٹا لباس پہنٹا ہے اور لوگوں کو نیکو کاری اور زہد و تقویٰ 🖊 اور عبادت اللی کی تاکید کیا کرتا ہے'' یہ جواب س کر فرمازوائے افریقہ مطمئن ہو گیا۔ اب ابوعبداللہ اثریبال تک موها کہ حاکم بربر کے احکام بے اثر ہونے لگے لیکن اس کے بعد ایسے

اسباب بین آئے کہ اہل کامہ میں ابو عبداللہ کے خلاف سخت جذبہ عزاد پیدا ہوااور اکثر اوگ اس کے قبل پر متنق ہو کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ یہ دکھ کر ابو عبداللہ روبوش ہو گیا گر اس کے جانے کے بعد لو گول میں باہم مر پھول ہونے لگا۔ اس شورش کی اطلاع حسن بن ہارون نام ایک شخص کو ہوئی جو کمامہ کے اللہ و معزز بن میں سے تعالور ایک دولتند شخص تعلہ اس نے فورا ابو عبداللہ کو اپنی حمایت میں لئے لیا اور اس کی طرف واری میں اٹھ کھڑ ا ہوا۔ اب حسن بن ہارون اور ابو عبداللہ دونوں جاکر شر نامرون میں مقیم ہوئے۔ جمال ہر طرف سے قبائل اس کی زیادت کو ابو عبداللہ دونوں جاکر شر نامرون میں مقیم ہوئے۔ جمال ہر طرف سے قبائل اس کی زیادت کو اس کی شان و شوکت دن بدن بوض گی۔ خصوصاً اس لئے کہ حسن بن ہارون کا سا رئیں اس کا ایس و شوکت دن بدن بوض کی۔ خصوصاً اس لئے کہ حسن بن ہارون کا سا رئیں اس کا ایس و رفتی تعلد

#### ابوعبدالله كاعروج واقبال:-

ابو عبداللہ نے سب ہے پہلے سوارول کار سالہ بھرتی کرنا شروع کیااور ان کی سیہ سالاری حسن عن مارون کو وی۔ اب ابو عبداللہ نے روبوش کی نقاب الث وی۔ میدان میں سامنے آیا اور مخالفوں کے مقابل اشتمار جنگ دے دیا۔ مختلف لڑا کیاں ہو کمیں جن میں ہمیشہ دہی فتح مند ہو تاریا اور ان لڑا ئیوں میں لوٹ کا مالی جمع کرتے کرتے ناصرون میں بہت وولت جمع کرلی۔ اب اس نے مخالفوں کے آئندہ حملوں ہے محفوظ رہنے کیلئے ناصروں کے گر داگر دخند فن کھود لی اور پوری طرح جنگی تیاریاں کرلیں اور ازروے معاہدہ عام **الل** کتامہ و بریر کا حاکم بن گیا۔ اب وہی ابو عبداللہ اماعیلی جو کہ اجنی ما اور شکت حال مسافر کی شان سے اس سرزین میں وارد ہوا تھا۔ اپی حکست عملی سے ایک چھوٹ سا فرمازوائن حمیا۔ کامیادول سے اس کا ایبا حوصلہ یدھا کہ شر میلہ پر جو تاجدار افریقہ کے ایک نائب کا ستنقر مکومت تھا حملہ کر کے اس پر قبند کرلیا۔ جب اس واقعہ کی خر امیر افریقہ ایرائیم ن احمد کو ہوئی تو این میاور یے احول کو قیروان ے وس بزار فوج کے ساتھ اس کی سرکونی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے شر سے نکل کر مقابلہ کیالیکن شکست کھائی اور میدان چھوز کر بھاگا۔ احول نے تعاقب کیا۔ ابو عبداللہ نے یمال سے بھاگ کر کوہ ایجان کارات لیا۔ شای فککروس کے تعاقب میں جلاجاتا تھا کہ بکا یک شدید ہرف باری شروع ہو گئی۔ جس کے باعث احول کو تعاقب سے دستبردار ہونا بڑال اس نے ابوعبداللہ کو میاڑوں میں چموڑ الور خود او معاللہ کے مستقر شر ناصرون پر چرھ گیا۔ اس کو فتح کر کے لونالور آگ لگا کر خاک سیاہ کردیا۔ ای طرح اس کے شہر میلہ ہر بھی دھادا کر کے اس کو غارت کیا اور جب دیکھا کہ ابو عبداللہ کا کوئی ر فتی بور طرف وار منس مل، قیروان واپس جلا گیا۔ اس معرکہ کے بعد ابو عبداللہ نے کوہ ابھان میں ایک شر آباد کر کے اس کا نام دارالجرة رکھا۔ اس اٹنا میں ایراہیم بن احمد دالی افریقہ نے وفات

پائی اور اس کی جگہ پر ابوالعباس افریقہ کا فرماز وا ہوا گر تھوڑے ہیں دوزیس اس نے بھی ملک عدم کی راہ لی۔ اب زیادہ اللہ کو افریقہ کی گورزی مرحمت ہوئی۔ زیادہ اللہ نمایت عیاش، ہوا پرست اور امور سلطنت ہے منافل تھا۔ اس بدخت نے احول کو محض اس خیال پر کہ مبادا مخل عیش و راحت ہو قتل کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ جب احول ایک بھاری لشکر مرحب کر کے ابو عبداللہ کی گوشائی کیلئے اس کے قریب پڑا ہوا تھا تو زیادہ اللہ نے اسے حیلہ و کمر سے طلب کر کے تن کر ڈالا۔ ابوعبداللہ کی طرف سے عبیداللہ کے قدوم افریقہ کی ورخواست: -

محمد حبیب نے اپنی وفات کے وقت امارت والمت کی اپنے مینے عبیداللہ کے حق میں ، وصیت کی اور اس سے کما"میرے نور عین ! تم بی مدی موعود ہو۔ میرے بعد تم جرت بعید ه کرو گے۔ طرح طرح کے مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑے گالیکن صبر واستقلال کو اپنار فیق راہ مانا" غرض محمد حبيب ك انقال كے بعد عبيدالله نے زمام لمامت اين ماتھ ميں ليكر اين واعیوں کو دور دور محیجا۔ اسمی ایام میں ابوعبداللہ نے الل کامد کا ایک خط سبیداللہ کے باس رواند کیااور اپنے فتوحات کی اطلاع دیکریہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے قدوم محست لزوم کیلئے چھم مراہ میں۔ جلد تشریف لا ہے۔ رفت رفت یہ خبریں بعداد مینچیں۔ طیفہ معتقی عباس نے عبیداللہ ک گر فاری کا تھم دیا۔ عبیداللہ فرمان خلافت کی اطلاع پاتے ہی اینے بیخ نزار کو ساتھ لیکر مماگ كفرا بوا۔ عبيدالله نے سرزين حمص سے نكل كر مغرب كارات ليا۔ الرك كے علادہ خدام و اصحاب کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ بیالوگ طے منازل کر کے مصر پینچے۔ عبداللہ سوداگروں کا لبائ پینے، سرزمین مصرمیں داخل ہوا۔ ان دنوں عیلیٰ نوشری خلیفہ بغداد کی طرف سے مصر كالكورز تفا اس اثناء من خليف معتمى بالله عباس كى طرف س عبيدالله كى كر فارى كا فرمان بهى عامل مصر کے نام پہنچ گیا۔ عینی نوشری کے سمی مصاحب نے عبیداللہ کو اس سے مطلع کر دیا۔ عبيدالله ابنے رفقاء و فدام كو لئے موتے وہاں سے نكلا مكر القال سے خود نوشرى سے ملاقات مو گئے۔ نوشری اس کی صورت شکل جال دھال سے تاز گیا کہ جو نہ جو عبیداللہ یم ہے فوراً کر فار كرليا- اتن مين دويسر بو كئيد وستر خوان پحماد نوشرى في عبيدالله كو كمان كيلي كهار اس في روزہ کا عذر کیا۔ نوشری نے باتوں باتول میں عبیداللہ سے حقیقت حال دریافت کرنے کی کوشش كى مكر ناكام رباله عبيد الله نے اسے ايسے فقرے ديے كه نوشرى كواس كے بے خطا ہونے كايفين ہو گیا۔ نوشری نے ابھی عبید اللہ کو رہا نہ کیا تھا کہ اس کا بینا ابوالقاسم نزار این شکاری کتے کو وصوعدت موالم بہتا فوشرى نے دريافت كيا" بدكون بي ؟" بتايا كياك "بد عبيدالله كاينا ب نوشری نے اس سے یہ خیال قائم کیا کہ اگر یہ شخص خلافت کا امیدوار ہو تا تو اس کا بیٹا شکاری کتے

ک تلاش میں موت کے منہ میں نہ چلاآتا۔ عبیداللہ کو رہا کردیا۔ عبیداللہ مصر سے بھلت تمام مسافت کرنے لگا۔ کل مال واسباب لوٹ مسافت کرنے لگا۔ کل مال واسباب لوٹ کے حملے جن میں چند کرائیں ملاحم کے متعلق تحمیں جو اس کو اباعن جدِ وراشت میں ملی تحمیں۔ ان تابوں کے تلف ہونے کا عبیداللہ کو خت صدمہ ہوا۔

عبیداللہ کوچ کرتا ہوا طرابلس پنچا۔ عبیداللہ نے یمال سے ابوالعباس برادر ابوعبداللہ کو کامہ کی طرف دوانہ کیا چائی کیامہ جاتے ہوئے قیروان بنچا۔ ذیادة اللہ گورز افریقہ کو ابوالعباس کے مینی ہے جائی ہی بین واقعات کی اطلاع ہو چی تھی۔ اس نے دہفائوں کی وساطت سے اب کر فار کرلیا۔ اس سے عبیداللہ کے حالات دریافت کئے۔ ابوالعباس نے بتلانے سے افکار کیا۔ نر اللہ خالہ کا عبیداللہ کی گرفاری کا علم جھجا ہے خبر کسی ذیادة اللہ نے اس درائے گردہ طرح عبیداللہ کی گرفاری کا علم جھجا ہے خبر کسی طرح عبیداللہ تک پہنچ می ۔ طرابلس کو خبر باد کہ کر سنجماسہ کا قصد کیا۔ یمال ائن مدورا کے گردہ والے تھے۔ انہوں نے عبیداللہ کی بوی آؤ جمعت کی اور عزت واحرام سے تصرایا۔ اس اثنا میں حاکم سلجماسہ کے نام ذیادة اللہ کی وساطت سے خلیفہ مختفی کا فرمان آبہتیا۔ جس میں لکھا تھا کہ ''بی خطوط کامہ سے آرہے ہیں۔ اسے گرفار کر کے فورا قید خانہ میں ذال دو''والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گرفار کر کے قید کردیا۔

#### ابوعبدالله كاسلسل فتوحات: -

تھااور یہ ہدایت کردی تھی کہ جس طرح ممکن ہو یہ خط عبیداللہ ممدی تک پہنیاؤ۔ چنانچہ قاصد نے سلجماسہ پہنچ کر قصابوں کا بھیس بدلا اور گوشت بھنے کے حیلہ سے قید خانہ میں واخل ہو کر اس کو ابو عبداللہ کا خط دیا۔ ابو عبداللہ اس معم سے فادغ ہو کر شر طید کی طرف برها اور ایک مدت تک اس کا محاصرہ رکھنے کے بعد اس کو فق کرے شربلزمہ کا رخ کیا۔ اہل بلزمہ نے مقابلہ کیا۔ ا ہو عبداللہ نے اس کو بھی مسخر کر لیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر ایک جرار نظکر ہارون طبئی کی سر کروگ میں رواند کیا۔ طبئی نے شر وار ملوک بر فوج کشی گی۔ دار ملوک کے باشدے اس سے پیشتر ابو عبداللہ کی اطاعت قبول کرلی متنی اور اسے اینا امیر تسلیم كرليا تفال طبنى في دار ملوك كي شهر بناه كو منهدم كيا اوربر ور شمشير شهر بر قبضه كرليا اوراس ك بعد ابو عبداللہ کی طرف برحد راہ میں ابو عبداللہ کی محتی فوج سے لمر بھیر ہو گئے۔ عبداللہ کی محشی فوج مرغوب موکر بے تر تیمی اور مبتر ک کے ساتھ تھاگئے گی۔ جب ابو عبداللہ کو اس کی اطلاع موئی تو وہ خاص پیام اجل کی طرح طبنی کے سر پر آپڑا۔ طبنی کی فوج بے لڑے محرے محال كر ى موئى۔ اى داروكيم مل طبئى نے تنيم كے باتموں سے جام اجل يى ليا۔ ابو عبداللہ نے کامیانی کے ساتھ شریعی پر بھی قبند کرایا۔ اس واقعہ سے زیادة الله سانب کی طرح بل کھانے لگاور ایک بہت یا اشکر مرتب کر کے 295ھ میں ابو عبداللہ پر حملہ کرنے کے قصد سے روانہ ہوا۔ جب اربس ادر بعض مصاحبول نے یہ رائے دی کہ آپ بذات خاص ابو عبداللہ کے مقابلہ پر نه جائيے كيونكه أكر خدانخواسته نتيجه خاطر خواه نه نكلا تو بهم نوگول كاكوئي فجا، دماويٰ نه ره جائے گا۔ زیادہ اللہ نے اس رائے کو پند کیا اور نشکر کو اینے ایک عزیز امراہیم من ابواغلب کے ماتحت ابو عبدالله کے مقابلہ میں بھیج کر خود دارا ککومت قیروان کو مراجعت کی۔

#### سلطنت بىنى اغلب كازوال :-

ابو عبداللہ کو اس کی خبر لگ گئی۔ فورا باغاب پر وھادا کردیا۔ عامل باغابہ شرچھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ نے شر پر قبضہ کر کے اپنی کامیافی کا پرچم گاڑ دیا۔ اس کے بعد عمان توجہ شر مرماجنہ کی طرف کیے۔ اہل مرماجنہ نے قبضہ وینے سے اعراض کیا۔ آخر لڑائی تک نوبت کی طرف کور دیا۔ اہل مرماجنہ مادا گیا۔ ابو عبداللہ نے شر پر عمل و دخل کر کے بیقاش کی طرف قدم برصایہ اہل بیقاش نے اطاعت کر کے شر سپر دکر دیا۔ بیقاش کے مفتوح ہونے پر ہر طرف سے برصایہ اہل بیقاش نے مفتوح ہوئے گئیں۔ بہت سے قبائل نے خوف جال حاضر ہوکر گردن اطاعت جمکا دی۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہائ دی اور چند افسر ول کو ان باد کا انتظام سپر دکر کے خود ایک دستہ فوج کے ساتھ معیانہ کا درخ کیا۔ بید مقامات فوج کے ساتھ معیانہ کا درخ کیا۔ بید مقامات

کے بعد و گھرے بلا جنگ و قال مغتوح ہوتے گے۔ ایم ایم من افی اغلب نے ان واقعات کی خبر الرس میں کی۔ اس نے یہ خیال کر کے کہ ر قاوہ میں نیادة الله والی افریقہ اقامت گزین ہے لیکن اس کے یہ کو کی یوا فکر میں ہے۔ ارس سے ر قاوہ کی طرف دخ کردیا۔ ابو عبدالله ر قاوہ سے مقبر کر تعمیل کی طرف یو حالوں وہاں چنچ کر کامرہ ڈالل دیا۔ الل قسطیلہ نے ابان حاصل کر کے شہر حوالے کر دیا۔ ابو عبدالله نے قسطیلہ پر عمل و دخل کر کے باغایہ کی طرف مراجعت کی ور تشر کے بیشر حوالے کر دیا۔ ابو عبدالله نے قسطیلہ پر عمل و دخل کر کے باغایہ کی طرف مراجعت کی ایم ایم میدان خل یا کر باغایہ کی طرف کو تا کہ ایم ان اغلب جو وائی افریقہ کا افر الحل قماء میدان خل یا کر باغایہ کی طرف کو ج کی اس ایم اپنی کا میا لی ابو عبدالله نے یہ کر باغایہ کی طرف کو ج کیا۔ ایم ایم کا میا لی ابو عبدالله نے یہ کر باغایہ کی کر ایم کر ہی ہی ہو کہ ایم کر نے کا حکم دیا۔ سے ایم میدان میں کی طرف کو ج کیا۔ ایم ایم کر ایم کے ایم کر ایم کر ایم کر ایم کر ایم کر دیا اور دہاں ایک شانہ روا الل سنت و جماعت کی جان دیال اور ناموس کو افکر یول پر ایم میاح کر دیالا دیا اور دہاں ایم میاح کر ایم ایم کر ایا اور دہاں اور دہاں ایم کر دیا اور دہاں ایک شانہ دو آئی عام کا بازاد گر مراہ۔

جب ان زہرہ گداز حوادث کی اطلاع زیادہ اللہ دائی افریقہ کو ہوئی تو وہ حواس باختہ رقادہ اسے معر کو بھاگا۔ اہل رقادہ نے اپنے حکر ان کو بھاگتے ہوئے پایا تو انہوں نے ہی سر اسمہ وار قیروان کو بھاگتے ہوئے پایا تو انہوں نے ہی سر اسمہ وار قیروان کو رواز کو رواز کو ہمائتے ہوئے پایا تو انہوں نے کل سر اسے کو لوٹ لیا۔ امر ہم میں ابو اغلب نے قیروان کی کے دار العامرة میں قیام کیا۔ رؤساء شر اور امراء مملکت کو جع کرے انہیں ابو عبداللہ کے ظاف ابھارنے کی کو حش کی اور ان سے مال و زرکی مدد مائی۔ انہول نے معذرت کی اور کہا کہ ہم عام تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اس قدر مال و زر کی مدد مائی۔ مال ہو زر مال و زر کی مدد مائی۔ کہاں ہے کہ آپ کی افات کر سیس اہر انہیم میں منگ و جدل سے ہی مطلق ہے ہم و بیل میں مال و زر کی دار العام کو و میں آئے۔ جب اوباشوں اور بازار یوں کو اس گفتگو کا علم ہوا تو دار العامة پر ٹوٹ پڑے سے اٹھ کر واپس آئے۔ جب اوباشوں اور بازار یوں کو اس گفتگو کا علم ہوا تو دار العامة پر ٹوٹ پڑے کو را ہم انہوں کو بات کی بات میں وہاں سے تکال دیا۔ ابدائیم نے بہتیر سے ہاتھ ویر لاے۔ گر بسی اغلب کا ستاد کا اقبال غروب ہور ہا تھا اس لئے تمام نقش آزدوین میں کر جو گے اور جائے کا میال کے اس کے علم مقتل آزدوین میں کر جو گے اور جائے کا میال کی جر سی کے بہتیر سے ہم دار دی وار ایان و بر سے۔ رابو عبداللہ نے دارہ اللہ کی خر سی۔ رابوں کو بان می اور بوائے کا میال کی طرف کو چ کر دیا۔ اہل قیروان طفے کو ہر جے۔ ابو عبداللہ نے سے کو ایان و کی ادار ویان میں کی اور جائے کا میال کی طرف کو چ کر دیا۔ اٹل قیروان طفے کو ہر جے۔ ابو عبداللہ نے سے کو ایان وی ایان وی اس میں کی اور سے۔ ابو عبداللہ نے سے کو ایان وی ایان وی اور میں ابور کی کیں۔ میں کی اس میں کی اس میں کی اس میں دور دوروں میں کو میں سے۔ ابو عبداللہ نے دیادہ اللہ کی دوروں میں کو میں جو رابو عبداللہ نے دیادہ اللہ کی دیں دوروں میں کو میں سے۔ ابو عبداللہ نے دیادہ اللہ کو ایان وی ابوروں کو بی ابوروں کو کی دوروں کو بی کو دیا ہو کیاں کی دوروں کو بی کو دیالہ کو دیا ہو کو ابوروں کو بی کو دیال کو دیالہ کو دیالے کو دیاللہ کو دیالے کو دیال کو دیاللہ کو دیاللہ کو دیالے کی دیال کیا کو دیالے کیا کو دیالی کی دوروں کو دیاللہ کر دیاللہ کی دیاللہ کو دیاللہ کو دیاللہ کو دیاللہ کو دیاللہ کو دیالی کی دیاللہ کو دیاللہ کو دی

احرّام سے بیش آیا۔ ابو عبداللہ نے رقادہ کے محل اور امراء، دولت کے مکان اہل ضرورت پر تقعیم کردیے۔ لوگول نے آتش جنگ کے فرو ہونے پر اپنے اپنے شرول کو مراجعت کی۔ ابو عبداللہ نے تمام شرول میں عمال مقرر کئے۔ جدید سکے مسکوک کرائے جن کی ایک طرف بلفت خبیعة الله اور دوسری طرف نفرق اعداء الله لکھوایا۔آلات و حرب پر عدہ فی سبیل الله کندہ کرایا اور گھوڑول کی رانوں پر المملك بلابد

#### عبيدالله محيثيت مهدى اميرالمومنين :-

جب ابو عبداللہ نے افریقہ پر کسی تو برور شمشیر اور کسی حکمت علی ہے عمل وو خل کر اللہ تو اس کا برا بھائی العباس محمد اس کے پاس رقادہ آگیا۔ ابو عبداللہ اس کو دکھ کر بہت خوش ہوا۔ ابو عبداللہ نے اپنے بھائی ابو العباس اور ابازای کو افریقہ میں نائب مقرر کیا۔ اور خود فوج کو حرکت دے کر بلاد مغرب کا رخ کیا۔ ابو عبداللہ کے فردن کرتے ہی ملک مغرب میں تملکہ کی عملہ بندے برائد کا ایسا ہول سلیا کہ اس عمداللہ کے خوف سے ادھر ادھر سرک محملے اور اکثر نے طوعاً یا کر با اطاعت کی گرون جمکا دی۔ کے خوف سے ادھر ادھر سرک محملے اور اکثر نے طوعاً یا کر با اطاعت کی گرون جمکا دی۔ ابو عبداللہ رفتہ رفتہ رفتہ سرک محملے اور اکثر نے طوعاً یا کر با اطاعت کی گرون جمکا دی۔ ابو عبداللہ کے قریب پہنچا جمال عبداللہ قیدا تھا۔ البسع من مدرار وائی سلیماسہ کو ابو عبداللہ کے قریب آ پہنچا جمال عبداللہ تھا اللہ سے مالات دریافت کے اور یہ مجمل کے۔ ادر یہ بھی پوچھا کہ کیا ابو عبداللہ تماری اعازت کے لئے آرہا ہے؟ عبداللہ نے قسم کھائی کہ میں ابو عبداللہ کو شیں جاتا۔ میں تو ایک تجارت پیشہ آدی ہوں۔ اس کے طالات و تم کھائی کہ میں ابو عبداللہ کو شیں جاتا۔ میں تو ایک تجارت پیشہ آدی ہوں۔ اس کے کر کے ابو القاسم نزار سے استفساد کیا۔ اس نے بھی کانوں پر ہاتھ رکھے۔ والی سلیماسہ نے جنجلا کے سب کو پڑولی۔ سب کو پڑولی۔ سب کو پڑولی۔

اس واقعہ کی خبر ابو عبداللہ تک پہونجی اسے نمایت شاق گزرا۔ کر چارہ کار بی کیا تھا۔
ایک تلطف آمیز خط معتملہ اظہار والی محب و عقیدت سلجماسہ کے نام روانہ کیا۔ البیع تاڑ گیا کہ
اس میں ضرور کوئی چال نہاں ہے۔ خط کو چاک کر کے پھینک دیااور مغلوب الفلب ہو کر قاصد کو
قل کر ڈالا۔ اس سے ابو عبداللہ کو زیادہ اشتحال پیدا ہوالور اس نے نمایت تیزی اور شناب سے
تط منازل کرتے ہوئے سلجماسہ بہوئی کر شہر کو محاصرہ میں نے لیا۔ والی سلجماسہ ایک خفیف می
جھڑ ہے بعد ہی ناامید ہوگیا۔ اور اسپخائل و عمیال اور بنی اعمام کو سے کر رات کے وقت شہر
جھڑ ہے بعد ہی ناامید ہوگیا۔ اور اسپخائل و عبداللہ کے پاس حاضر ہو کر امان جاہی

ابو عبداللہ ان کے ساتھ قید خانہ میں آباد ورواز کھول کر عبیداللہ اور اس کے بیٹے ابوالقاسم کو رہا کر کے انہیں گھوڑوں پر سوار کر لیار آگے آگے ابو عبداللہ تھا۔ اور پیچھے جیچھے قبائل سلجماسہ 

#### ابوعبدالله كاعبرتناك انجام :-

جب تمام لوگ عبید اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر بچے اور اس کا نظام عکومت زور اہ ہو چکا تو اس نے سلطنت کے تمام کلی و جزئی امور کی باگ اپ دست اختیار میں لے کر ابو عبد اللہ اور بیشتر اس کے بھائی ابو العباس کو معلوب و بے اختیار کر دیا۔ بید دونوں بھائی جو تعوزے بی روز بیشتر سلطنت کے سیاہ سپید کے مالک اور خود اختیار فرماز واضحہ اب ایسے بے دست و پا ہے کہ نگ لگ کہ تم نے بلاوہ امصار فتح کے نور ایک مظیم افشان سلطنت قائم کی۔ لیکن اس کے بعد عمان فرمازوائی ایسے ناقدر شاس ہا تھوں میں دے دی جس نے جہیں اور جھے بالکل عضو معطل بھا دیا ہے سالانکہ عبید اللہ کا فرض فقاکہ تماراحق بچائا اور تمارے بیر و حود حو کر بیتا۔ ابو عبد اللہ بی ہو تا اس کے بالکل عضو معظل بھا دیا ہو تو ہوائی کو تا آنا اور الی افتراق انگیز باتوں سے منع کر تا رہائیکن انجام کار دہ بھی متاثر ہو کے بیشر نہ رہا۔ اب وہ دست جسرت و تاسف ملنے لگا کہ میں نے خود اپنے پاؤل کلماڑی ماری آخر ایک دن یہ سوچ کر کہ شاید عبید اللہ ڈھب پر آجائے اس کے پاس گیا اور کنے لگا کہ میں کامہ کا دوا میں ہوں۔ اس لئے آگر آپ قصر شاہی میں تشریف فرمار ہیں اور کامہ کے ساہ و سپید کا اختیار یہ ستور میرے ہاتھ میں رہنے دیں تو اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ دوگا۔ گر عبید اللہ اختیار یہ ستور میرے ہاتھ میں رہنے دیں تو اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ دوگا۔ گر عبید اللہ اختیار یہ ستور میرے ہاتھ میں رہنے دیں تو اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ دوگا۔ گر عبید اللہ اختیار یہ ستور میرے ہاتھ میں دیے دیں تو اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ دوگا۔

کوئی کچی مولیاں نہیں کھیلا تھا کہ اس کے کھر ہے میں آجاتا۔ خصوصا ایک حالت میں جبکہ است وونوں بھا ہوں کی مخالفانہ مختلو کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کی ایک نہ سی اور است بلطا نف الحیل تال دیا لیکن ہے ابو عبداللہ کی مال نا اندیشی تھی کہ اتنی بوی سلطنت عبیداللہ کے حوالے کردی۔ اور جب اس حافت کا ارتکاب کر بیٹھا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ یا تو تفویض حواسے کردی۔ دور جب اس حافت کا ارتکاب کر بیٹھا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ یا تو تفویض حکومت کے بعد چپ چاپ اپنے دطن صنعاء کو واپس چلاآتا۔ یا اگر وجی رہنا منظور تھا تو اچ دل دوماغ کو جاہ واقتدار کے جذبات سے یکسر خالی کر کے تادم واپیس سنج عزلت میں بیٹھ رہنا۔ اب اس کے لئے صاحب اختیار رہ کر رتا وہ میں عافیت کے ساتھ بو دوباش رکھنے کا کوئی امکان نہ تھا کیونکہ ایک میان میں دو تلواری نہیں ساسکتیں۔

## عبیداللہ سے مطالبہ کہ اپنی مهدویت کا کوئی ثبوت دو: -

اب ابو العباس نے بیہ کہنا شروع کیا کہ بیہ وہ مہدی شمیں جسے ہم واجب الاطاعت سجھتے اور ان کے باتھ پر مجرات باہر ہ اور آیات بیعات کا بحثر ت ظمور ہوگا۔ اکثر لوگ ان باتوں سے متاثر ہو گئے۔ تمامہ کا ایک شخص جو شخ المشائع کے لقب سے مشہور تھا عبیداللہ کے پاس پہنچااور کنے لگا کہ اگر آپ دا قعی مهدی آخرالزمان بین تو کوئی معجزه د کھاسیئے۔ کیونک جارے دلوں میں تمہاری نسبت اعراه پدا ہو کیا ہے۔ عبیداللہ نے محوار کے ایک عی وارسے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ کسی بھیانک مظر کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس لئے ابو عبداللہ کو اپنی ہتی بھی خطرے میں تھر آئی۔ اب ابو عبداللہ نے اس صورت عالات کے متعلق مشورہ کرنے کے سے ابوزا کی کے مکان پر ایک اجماع عظیم کی دعوت دی۔ چند افراد کو چھوڑ کر کنامہ کے تمام قبائل اس میں شریک ہوئے۔ ابوالعباس نے بہت ی دوسری باتول کے علاوہ بیہ بھی کماکد عبیداللہ وہ سب کچھ جو اعجان میں اے رویر و پیش کئے گئے تھے بے ذکار بھنم کر گیا ہے۔ اس نے سیاہ اور فوجی عمدہ دارول کو اس یں سے ایک حبد ندویا۔ عرض فیصلہ ہوا کہ عبیداللہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ عبیداللہ ك جاسوس بھى اس اجماع ميں شركك عظمه انسول نے عبيدالله كو تمام واقعات كى اطلاع وي ـ اب عما كد سلطنت نے عبيداللد كے دربار ميں ميں آنا مدكر ديا۔ عبيداللد نے سب سے يمل ابوذاك کا قُلع قبع ضروری خیال کیا چنانچہ اس کو طرابلس کا گورنر بھیج دیا اور عامل طرابلس کے نام علم بھیجا کہ جو نئی ابوزاکی تمهارے پاس پینچے است خوالگاہ عدم میں سلادو۔ عامل نے اس کو تمثل کیا اور اس كا سر عبيدالله كے ياس بھيج وبا\_اس اثنا مي عبيدالله نے ابو عبدالله اور ابوالعباس كو بھي بلاك ے شہر خوشال بھوا دیا۔ کمامہ میں عبیداللہ کے ملاف متعدد فتنے اٹھے لیکن اس نے تمایت ر دی ہے ان کا مقابلہ کرئے سب کو شکست دی۔ معرکول میں بہت سے اہل کتامہ اور اہل

قیروان مارے گئے۔ اب کمامہ نے ایک خورو سال لا کے کو اپنا حکر ان مایا اور کمنا شروع کیا کہ
کی ممدی آخر الرمان ہے۔ پھر یہ کئے گئے کہ یہ لڑکا نبی ہے اور اس کی طرف و جی ہوتی ہے اور
ابو عبداللہ کے متعلق یہ اعتقاد کرلیا کہ وہ مرا نہیں۔ اب عبیداللہ کے مقابلہ کیلئے انہول نے
زیر دست حرفی تیادیاں شروع کردیں۔ جب ان کو واقعات کا علم ہوا تو اپنے لا کے ابوالقاسم نزار
کو اس سے ممدی کے پیرووک کی سرکونی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے جاکر ان پر بورش کی اور
ان کو جز بہت دیکر سمندر کی طرف بھگادیا اور وہ لڑکا بھی مارا گیا جے ممدی مایا گیا تھا۔

اساعیلی ند بهب کی جبری اشاعت اورعلائے اہل سنت کی جان ستانی: -

عبیداللہ نے افذ بیعت کے بعد بی اپنے منادول اور مبلغول کا جال افریقہ میں پھیلا دیا۔ یہ لوگ ہر طرف فد ہب اساعیلی کی تعلیم دے کر جے برائے نام چند نفوس کے سواکس نے قبول نہ کیا۔ یمان تک کہ بے شار حاطان شریعت و علمبر داران رشدوہدایت عبیدی نے جفاکی نذر ہو گئے۔ ان کے مال داسباب اور اہل و عیال کمامہ پر تقسیم کرد یئے گئے اور جن لوگول نے اساعیلی فد ہب قبول کی اضمیں بری بری جاگیریں دیں اور زر مال سے نمال کردیا۔ ال واقعات کے بعد عبیداللہ نے شرمهدویہ کومایا جو تونس کے قریب ہے۔

## مفرير فوج کشي :-

302 میں عبداللہ نے ایک فکر جرار اپنے نامور سید سالار ففاف کتابی کی قیادت میں روانہ کیا جانچہ ففاف کتابی کی قیادت میں روانہ کیا جانچہ ففاف نے استعدالہ پر قبلہ حاصل کرے معرکی طرف قدم بر حلیا۔ یہ خر دربار خلافت میں کیکھ۔ فلیفہ مقدر نے معرکی ففاعت کیلئے اپنے فادم موٹس کو آیک فوج کرال کے ساتھ بغداد سے روانہ کیا۔ موٹس کے قریب پہنچ کر ففاف سے معرکہ آراء ہوا۔ متعدد جگوں اور فون ریزیوں کے بعد عبیدی لشکر کو شکست فاش ہوئی اور ففاف بھیتہ السیف کو لیکر مغرب کی طرف مفاک میا۔ فلیف کے لیکر مغرب کی طرف مفاک میا۔ فلیف کے لیکر نے اسکندریہ پراز سر نو قبضہ کرلیا۔ اس میں سات ہزار عبیدی منتول دمجرد جرہ جوئے۔

مبیداً نند نے اس کے بعد 307ھ میں پھر مصر فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے بیٹے ابوالقاسم رئیج الثانی 307ھ میں ابوالقاسم کو ایک لئٹکر کے ساتھ مصر کی جانب روانہ کیا۔ ابوالقاسم رئیج الثانی 307ھ میں استندریہ بہنچا اور اس پر تسلط کر کے مصر کی طرح حرہ میں واعل ہوکر سعید پر بھی قابض ہوگیا مور اہل کمہ معظمہ کو اسامیلی نہ ہب قبول کرنے کو تکھا۔ اہل کمہ نے اس کو نفرت کے ساتھ محکم ا ویا۔ جب بغداد میں ان واقعات کی خبر بہنچی تو ظیفہ مقدر نے مونس خادم کو ابوالقاسم کی طرف ردانہ کیا۔ فریقین میں بہت کی لائیاں ہو کیں۔ مونس کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لاائی کے بعد مونس کو دربار خلافت سے مظفر کا لقب دیا گیا۔ اثناء جنگ میں اس جنگی جماز ابوالقاسم کی کمک کو پہنچ کر اسکندر یہ کے قریب لنگر انداز ہوئے۔ ظیفہ مقتد نے طرابلس سے پجیس جمازوں کا ایک بیز ابوالیمن کی سر کروگی میں روانہ کیا۔ اسکندر یہ کے قریب دونوں بیزوں کا مقابلہ ہوا۔ خلیفة المسلمین کے بیزے کو باوجود قلت تعداد سیاہ فتح نصیب ہوئی۔ ہو عبید کے اکثر جماز دوران جنگ میں جلاد یے گئے۔ بیقوب کتابی اور سلمان خادم جو عبیدی لفکر کے افر تھے، گرفار کر لئے کے۔ سلمان تو مصر کے قید غانہ میں ڈال گیا اور یعقوب پانجوان بغداد کھیا گیا۔ اس شکست سے عبید یوں کی کر ہست ٹوٹ گئی اور گھوڑ نے طعمۂ اجل من گئے۔ باقیماندہ عبیدی لفکر نے افریقہ کو عبید یوں کی کر ہست ٹوٹ گئی اور گھوڑ نے طعمۂ اجل من گئے۔ باقیماندہ عبیدی لفکر نے افریقہ کو بیوٹ پڑی۔ سینگردں انسان اور گھوڑ نے طعمۂ اجل من گئے۔ باقیماندہ عبیدی لفکر نے افریقہ کو بیوٹ سیال موجود تھا اس میں وبا بیوٹ سیال بود ہو ہو مصر پر جملہ کیا اور دہال کے کم من سیال بعد یعنی فرمازوا احمد میں عبیدی سے سیال اور جو ہو مصر پر جملہ کیا اور دہال کے کم من بیوٹ کی فرمازوا احمد میں عبیدی سے سیال ہو جو ہو مصر پر جملہ کیا اور شر قاہرہ کی بیاد ڈالی۔ اس کے بعد انس کی خرار والے میں عبیدی قلم و عیں شامل ہو گیا۔ عبیداللہ 2028ھ میں مرا۔ اس کے بعد انس کی کو اور اور میں شامل ہو گیا۔ عبیداللہ 2028ھ میں مرا۔ اس کے بعد انس کی کو اور اور میں شامل ہو گیا۔ عبیداللہ 2028ھ میں مرا۔ اس کے بعد انس

## باب نمبر 26

# على بنضل يمنى

293 على في ال فعل عم ايك فخص جو اعداء على اماعيلى فرق كا ييرد تقار مفافات ے متعادی اس و مول کے ساتھ لاک وہ تی اللہ ہدان ایام بن مین کا ماکم ظیفہ معلقی عاى ك طرف سے اسدى او جعنم تقل على بن فعنل بہت دن تك الل صنعاء كو ابن خلند ساز نوت ك و موت و يارباليكن كوئى محقص مقديق بركاده ند بوار جب تنام كو ششيل دائيكال المت ہو کمی توہس نے کی عقلی تدیر ہے لوگول کورام کرناچاہا چنانچہ ایک دواجس کوبھر ہ میں داشن یور مصر میں سماالدر فیل کتے ہیں حاصل کر کے اس کا گودالیا۔ ای طرح چھے اور اجزاء چھپکل کی ج فی اور تھم جردون (جس کے خالص ہونے کی یہ بھان ہے کہ اے آگ پر ڈالا جائے توآگ فرزا تھ جاتی ہے اور کانچ کا چونہ ، شکرف ، پارہ اور زنگار فراہم کئے اور ان سب سے نصف وزن لعنی ( ساڑھے تمین جز) گائے کا گوہر ، اور ان اجزاء کا زبع ( پوئے دوجز) گھوڑے کی پیشانی کے بال نیکر کو فتنی دواؤں کوباریک کیااور چرہوں کو ملا کر سر کے میں معمون تیار کی چر کو لیاں بنا کر ان کو سامیہ میں خٹک کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رات کے وقت ایک بلعہ مکان پر چڑھ کریہ گولیاں دمجتے ہوئے کو کول پر ڈال دیں۔ ان سے سرخ رنگ کا دھوال اٹھے گا۔ یمال تک تمام فضائے بسیط پر محیط ہو گیا اور ایسامعلوم ہونے لگا کہ کرؤ ہوا کرؤ تارین گیا ہے چراس نے کوئی ایسا افسول کیا کہ وموسمی میں بے شار باری محلوق و کھائی و سیے گئی۔ یہ باری آوی آگ کے محوزوں پر سوار تھے۔ ال سواروں کے ہاتھ میں نیزے تھے اور آئیں میں لڑتے اور ایک دوسرے پر حملہ کردہے تھے۔ یہ و حشت ناک منظر دیچیر کر لوگ گھبر اا تھے اور ان پر بیہ داہمہ سوار ہوا کہ انہوں نے ایک " نبی اللہ" کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا تھااس لئے خدائے شدید العقاب کی طرف سے نزول عذاب کا منظر د کھایا مکیا ہے۔ یہ ویکھ کر برار با حافت شعار تھی وستان قسمت نے اپنی متاع ایمان اس کے سپرو کر وی۔ ان سر مشتقان کوئے صلالت میں بہتنے والول میں لکھے پڑھے لوگ بھی تھے جنہیں ملمی جملا کمتازیبا ہے۔ علمائے امت نے بہتیر اسمجمایا کہ اس شعبدہ گر کے نقر دل میں آگر دولت ایمال ے محروم نہ ہول مگر کون سنتا تھا۔ ان پر اس عیار کا پوری طرح جادو چل چکا تھا۔ بر تھیل التعداد لوگوں کے کوئی محض راہ راست پر نہ کیالیکن عوام کا لانعام اور علمی جلاء کی بید خوش ا مقاوی س قدر ماتم انگیز ہے کہ جو ننی سی مسلمہ، زمان ، سامری وقت نے بغرض زخارف و نیا کَی مخصیل، ملت ملیقی کی خانه براندازی بور وحدت قومی کاشپرازه بھیرینے کیلئے اپنے الحاد و زند قد

کے طبل نوا پر چوب لگائی، زبول طالع عقیدت کیش اپنے تمام توائے عقیہ کو کر پروانہ داراس
کی طرف دوڑتے اور دام تزدیر میں بھننے سے پہلے اتن "زحت" گوارا نہیں کرتے کہ دار ٹان
علوم نبوت کے استھواب رائے سے کسی مدعی کے دعوؤں کو شریعت مطرہ کی روشی میں دیکھنے
کی کوشش کر بی بلتہ یہ بندگان محور اپنی نادانی سے خود بی کیہ طرف رائے قائم کر کے خسران
لدی کے عاشہ مردار من جاتے ہیں اور حرمان نعیبی کا کمال دیکھوکہ اگر کوئی انہیں نصویر کا دوسرا
رخ دکھانا چاہے تواس پر آبادہ نہیں ہوتے۔ میں نے ایک مرتبہ بوی کوشش کی کہ ایک مرزائی
ملاقاتی کو مقدمہ بہادلیور کا فیصلہ پڑھنے پرآباہ کرلول لیکن اس نے ایک نہ سی اور یہ کتا ہوا میر سے
باس سے بھاگ میا کہ "میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا" اس فیصلہ میں جج بہادلیور نے مرزاغلام
احمد قادیائی کے کفروار آداد کے بہت سے وجو دیان کے ہیں اور بدلائل خامت کیا ہے کہ مرزاغلام
احمد کو اسلام سے کوئی دور کا بھی داسطہ نہیں۔

على عن فعنل كى مجلس عب ايك محفَّص يكار كر كماكر تا تقاأشَهَدُ أَنَّ عَلِي بُنَ الْفَصْلُ رَسُولُ أَ الله ليكن معلوم موتا ہے كه اے رسالت في ساتھ اے كى حد تك خدالى كا دعوى بھى تھا چانچہ جب کی اند مے بیرو کے نام کوئی تحریر ہمجا تو عوان یول ہوتا۔ من باسط الارض دواجها ومزلزل الحبال ومرسها على بن الفضل الى عبدم فلال بن فلال (ي تحريز ثان ك تمرانے اور ہا تکتے والے اور بہازوں کے ہلانے اور تمسرانے والے علی من ختل کی جائب سے اس کے بندہ فلال ان فلال کے نام ہے ) اس نے بھی اپنے ند بہب میں تمام محرمات کو طلال کردیا تھا یمال تک کہ آب حرام (شراب) اور بیٹیول سے عقد نکائ جائز وروا تھا۔ انجام کار بعض شرفاء ے بغداد غیرت ملی اور ناموس اسلامی سے مجبور ہوکر اس کی بلاکت کے ورید ہوئے اور ایک وعوت میں اس کو جام زہر بلوا کر قعر عدم میں پنچادیا۔ علی بن فعنل کا فتند انیس سال تک ممتد رباله لیکن تعجب ہے کہ صنعاء کے حکام نے انیس سال تک اس سے کیوں تعرض نہ کیا؟ اور لو او کے متاع ایمان پر وا کے والے کیلتے اے اتنا طویل عرصہ کیوں وے دیا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تونصاری کی عملداری میں تھے اس لئے ان کیلے وار دنیا میں استے وعوول اور زندقہ شعاری کا کوئی عاجل خمیازہ بھٹننے کا کوئی موقع نہ تھالیکن جائے تعجب ہے کہ کوئی شخص اسلامی تلمرومیں رو کروس بندروروز سے ایک مدت تک ملت عنیفی میں رننہ اندازیاں کر تاریب اور خدا کی عاجز مخلوق پر رقم کر کے اس کو اس کے شر سے نہ چایا جائے ؟ جو نمی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حکام کا فرض تھاکہ اس کی رگ جان کاث کر اسے موت کی نیند سادیے۔

#### باب نمبر27

# ابو طاہر قرمطی

جب ابوسعید جال 301ء عن است فادم کے باتھ سے اراکیا تواس کا چھونا بنا ابوطابر سيمان قرمطی است يوس عمال معيد كو مغلوب و مقود كركے بلب كا جانشين موكيا اور مقابات چر، احباد، قطیب، طائف، برین کی حکومت این باتعدیش لی ابوطاہر خدا کا او تار ہونے کا مدى تفالور كمتا تفاكد رب العالمين عزاهم كى روح مير يد جهم عمل حلول كر كى ب- يد شخص اسلام اور الل اسلام کے حق میں تا تاریول ہے بھی زیادہ خطر تاک ثابت ہوا۔ ابوطاہر نے عنال حكومت باتع من لينے كے دس سال بعد تسخير بھر ه كا قصد كيا۔ ان دنول خليفت المسلمين كى طرف ہے سبک معلمی بصر ہ کا امیر تھا۔ ابوطاہر نے ایک ہزار سات سوآومیوں کے ساتھ رات ک حار کی میں بصر ہے پر وھاوا کیا۔ سیر ھیال نگا کر شسر پناہ کی ویواروں پر چڑھ گیا اور محافظوں کو یہ تنے کر کے شہر میں تھس پڑا۔ قرمطیوں نے ابوطاہر کے تھم سے شہر کے دروازے کھول کر قتل عام شروع کرویا۔ بے جارہ سبک نمایت افرا تفری اور بے سروساماتی کے عالم میں مقابلہ پر آیالیکن عمده برآنه ہوسکااور داد مروانگی دے کرونیا ہے رفصت ہوگیا۔ اب قرمطیوں نے رعایا پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ الل شر جان کے خوف سے بھائے۔ سیکلوول نے ہوقت فرار ہیشہ کیلئے قعر دریا میں بسیر اکرلیالور بزار باکلہ کو قرمطی تن جفاکی نذر ہوکر دار آخرت میں بطے گئے۔ ابوطاہر میسر ویس ستر وون تک تھسرار ہا۔ اس کے بعد جس قدر مال واسباب اور عور تیں اور پیج قید کرے لے جاسکا، ساتھ لے کر اپنے متعقر دولت اجرکی طرف عود کیا۔ خلیفہ مقتدر نے سك شهيد كي چكه محمد بن عبدائله فاروتي كوبصر و كي امادت تفويض فرمائي ...

بِرُكْنَاهُ حَاجِيونَ بِرِ وست تَطَاولَ ہزار ہائجاج كامظلومانة آ

ابوطاہر اپنے قرمطی اور باطنی پیٹروؤل سے کمیں بڑھ کر اسلام کے در بے استیصال تھا چو تکہ فلافت بغداد ضعف و انحطاط کے ضغط میں جٹا تھی اس لئے اس رباطن کو جسد اسلام پر چے تکہ فلافت بغداد ضعف و انحطاط کے ضغط میں جٹلا تھی اس لئے اس رباطن کو جسد اسلام کے جگر میں ہاتھ ڈالا چنانچہ 312ھ میں ھاجیول کی مقدس تر بین جاجوں کی وقت لو شنے اور قبل کرنے کی غرض سے ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ میر کی جانب روانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر ھاجیوں کے ایک قافلہ سے جو سب سے آعے تھا، مقابل ہوا۔

ابل قافلہ کو اس کی اطلاع نہ متی۔ حالت غفلت میں جارہے تھے کہ و فعۃ ابوطاہر نے حملہ كردياله الل قافله مدافعت ندكر يحكه النبين برى طرح لوثاله جب مجيل حاجيون كواس واقعه باكله ک اطلاع ہوئی توانبول نے محل وغارت کے خوف سے فیدیس قیام کردیالیکن زاد راہ ختم ہو کیا۔ ابوالہجاء بن حمدانی والی طریق کوفہ بھی اس قافلہ میں تھا۔ اس نے اہل قافلہ کو وادی القریٰ کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی محرالل قافلہ نے بہت دور نکل آنے کی وجہ ہے اس تجویز کو پندند کیا۔ آخر کوف کی راہ ہے رواند ہوئے۔ ابوطاہر نے یہ خبریاکر ان پر حملد کردیا۔ ابوالیجاء اور طیفہ مقدر کے مامول احدین بدر کو گر فار کرلیا۔ حاجیوں کا تمام مال واسباب لوث کر ال کی عور تول اور پیول کو قید کرلیا اور ججر کی جانب مراجعت ک۔ مخاج کو اس کف دست میدان ش عالم بے سی میں چھوڑ دیا جن میں سے اکثر نے شدت تھی و ارتیا اور تمانت آقاب کی تاب ند لاكر لمانت حيات ملك الموت كے سپروكروى لور باقيمانده حاجيول كا أكثر حصر بمزار خرافي و و شوار کی مجاز سے بغداد والیس آیا۔ بعد چندے ابوطاہر ابواہ پنچالور احمد کو مع ان قیدیول کے جواس ك ياس من رباكرويا اور ظيفه مقترر كو لكعاكه بمره اور ابواز جمع وسد ويد جاكي - خلافت مَب نے منظور نہ فرملید اس ساء پر ابوطاہر نے بجر سے چر باسد تعرض تجائے کوئ کیا۔ جعفر ین ورقاء شیبانی والئ کوف و طریق مک اس کو چین نظر رکه کر ایک بزار فوج سے جو اس کی قوم سے مرتب کی سی متی۔ قاظمہ عجاج سے پیشتر روانہ ہو کیا تعالور اس طرح تمام والی بر، جا مفوانی اور طریف لشکری بھی چھ ہزار کی جمعیت سے حفاظت کیلئے قافلہ تجان کے ساتھ تھے۔ ابوطاہر سے جعفرین ور قاء کی ٹد بھیر ہوگئ۔ بد نصیبی ہے جعفر کو ہزیت ہوگی۔ شاہی فوج بھی بھاگ کھڑی مونی اور ابوطام کوف تک حجاج اور شاہی فوج کا تعاقب کرتا چلاآیا۔ وروازہ کوف پر نمایت خونریز جنگ موئی۔ ہزار ہا ماجی شہید موئے۔ شامی الشكر كے قطيع چھوٹ مجے۔ اكثر الزائي من كام آئے۔ باقیماندہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور جناصفوانی کر فار ہو کمیا۔ ابوطاہر کوفہ پر تصرف کرے چہ روز تک شر کے باہر پڑارہا۔ تمام دن جامع مسجد میں رہتا اور رات کو اینے لشکر گاہ میں جاکر قیام کر تا۔ غرض مال و منال فراوال ليكر ججرك جانب لوث عميا- بزيت يافة كروه بغداد پنجا تولوگول ميں سننی میل می چنانچہ املے سال کی نے ابوطاہر کے خوف سے جج کا قصدنہ کیا۔

عسا كرخلافت كے مقابلہ ميں ابوطا ہركى مزيد كاميابيال:-

314ھ میں خلیفہ مقتدر نے یوسف بن افی السان کو آذربلکیان سے دار الخلافہ بغد اد میں طلب فرماکر بلاد شرقیہ کی خرض سے داسط کی طلب فرماکر بلاد شرقیہ کی حکومت تفویش کی اور ابوطاہر سے جنگ کرنے کی غرض سے داسط کی جانب روانہ کیا۔ جب یوسف واسط کے قریب پہنچا تو جاسوسول نے خبر دی کہ ابوطاہر اپنا لشکر

مرتب کرکے کوف چلاگیا ہے۔ چانچہ یوسف واسط سے کوف چانے کیئے روانہ ہوا۔ سوء اتفاق سے ابو طاہر یوسف سے ایک روز پیشتر کوفد کے شاہی عمال نجوف جان کوفد جمعوث کر ہماگ گئے۔ ابو طاہر نے پینچے عی شرکوف کے ساتھ ان علوفات اور ذخائر پر بھی قبضہ کر لیاجو دکام نے یوسف کیلئے پیشتر سے قراہم کر ریکھے تھے۔ دوسر سے دن یوسف پینچا تو شہر کی عالت نمایت ابتر پائی تو ابو طاہر سے نامہ و پیام شروع کیا۔ یوسف نے ابو طاہر کو عباس علم کی اطاعت کا پیام دیا۔ ابو طاہر نے جواب علی کملا تھیجا کہ "ہم پر حق کے سواکسی کی اطاعت فرض نہیں ہے" یوسف نے اعلان نے جواب علی کملا تھیجا کہ "ہم پر حق کے سواکسی کی اطاعت فرض نہیں ہے" یوسف نے اعلان بھی کر دید ایکھ دن میں سے رات بک فریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی رہی۔ آخر یوسف کی فرج شخصت کما کر تھاگی اور یوسف مع اپنے چند فوجی افرول کے گر فرار ہوگیا۔ یوسف کر معالجہ پر فرج تھیت کما کر تھاگی اور یوسف مع اپنے چند فوجی افرول کے گر فرار ہوگیا۔ یوسف کے معالجہ پر فرج طعبیب کو مقرر کیا۔

شای فوج نے کوف سے بھاگ کر بغداد میں جاوم لیا۔ اب ایک سید سالار مونس مظفر نام علم خلافت کی حمایت کیکر ابوطاہر کی سر کوئی کیلئے کوف کو روانہ ہوا۔ استے میں یہ خبر آئی کہ قرامطہ کوفد سے عین التمر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس اٹناء میں مونس کی خواہش کے ہموجب بغداد ے یا نسو جنگی کشتیال رواند کی گئیں۔ جن میں نامور اور کار آزمودہ سپائی تھے تاکد قرمطد کی فوج ے فرات عیور کرتے سے مانع ہول اور انبار کی حفاظت کیلئے ایک فوج شکلی کی طرف سے بھی روات کی می۔ قراسط نے کوف سے رواند موکر انباد کارخ کیا۔ الل انباد نے یہ فبریاکر بل نوز دیااور محتیال بنادید او طاہر نے فرات کے فرنی ساحل پر افاح سے تیام کیا۔ مدید سے کشیال متحوائم ور تین مو قرمطیول کوائمی کشتیول کے دربیدے فتکی پر اناد دیا۔ ثابی فوج مزام آئی حمر يسے ى حمد عى تحست كماكر عافى قراسط ئاند پر قبند كرليداس الدوباك مادرى تجریفد و کینی۔ خیف مقدر نے ماجب کوایک فوج گرال کے ساتھ قرامط کے مقابلہ بیل دواند ئید خر مزلیں معے کرتا ہوا مونس متلفرے الله دونوں نے جالیس بزار فوج سے قرامط پر وحلوا كركے بوسف كى محكمى كيلتے سخت جدوجمد كى۔ قرامط بھى تم تمونك كر مقابلہ مين آئے۔ تحسبان لزائى بولىد بالآخر شاى التكر فكست كهاكر بعاكار بب قرمغى اى داروكير بي مصروف تے تو یوسف محافظوں کی نظر جاکر نکل ہماگنے کی فکر میں لگد اس کے ساتھیوں نے ہمی اشارہ تتایہ سے معالک جانے کو کما محر سوء امقال سے ابوطاہر اس کو معانب میا۔ اس لئے بوسف کوبلا کر عق کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے تمام دوسرے قیدیوں کو بھی قید حیات سے سکدوش کردیا۔

## ابوطاهر کی دوسری چیره دستیال اورظلم آرائیال:-

316ھ میں ابوطام انبارے کوچ کر کے رحبہ پنجااور اس پر قبضہ کرلیا۔ یمال بھی شاند روز قمل عام کیا۔ آخر اہل شر نے الان کی درخواست کی جے ابوطاہر نے مظور کر لیا۔ ابوطاہر نے ا بیک دستہ فوج عربوں پر شبخون مار نے کو جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل جزیرہ جان کی خوف سے بھاگ گے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قرامط کی لوث مارکی نذر ہوئے۔ اس قتل و نہب کے بعد انہوں نے سالانہ خراج دینا منظور کیا جو ہر سال ہجر روانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد اہل ر قہ نے انحراف کیا۔ ابوطاہر نے بیہ خبر پاکر لٹکر کشی کر دی۔ مسلسل تمین روز تک لڑائی ہوتی رہی آخر اہل شہر نے امان کی در خواست کی۔ ابوطاہر نے منظور کرلی۔ مونس مظفر نے خلیفہ کے تھکم ہے از سر نو لشکر مرتب کر کے بغداد ہے رقد کی طرف کوج کیا۔ ابوطاہر رقد چھوڑ کر رحبہ چلاکل اورجب مونس رقد بہتجاتو قرمطی رحبہ سے ہیت کو مطے آئے چونکہ الل بیت نے قلعہ مندی کرلی تقى اور حفاظت كا انتظام ممل موجكا تعااس لئے قرامط كادست تعدى الل ميت تك ند يخي سكا ا بنا سامنه لیکر کوفه کی طرف لوث آئے۔ جب ان واقعات کی دربار خلافت میں خبر بہنی تو خلیفہ نے نصر حاجب، بارون بن غریب اور لن قیس کوہزی فوج کے ساتھ قرامط کی سر کو فی کیلئے روانہ فرمایا۔ اس اثناء میں قرمطی لشکر قصر عن بیر ہ پہنچ حمیا۔ تھر سید سالاد لشکر علیل ہو حمیا۔ اس لئے احمد بن کیفلغ کو اپنا نائب مقرر کر کے واپس ہوااور اٹنا زراہ میں ربعر اے عالم آخرت ہو گیا۔ خلیفہ نے فوج کی قیادت، ہارون میں غریب کے سپر د کی لیکن اس اثنا میں ابوطاہر اپنے شہر کو واپس چلا کیا اور بارون غریب نے 316ھ کو بغداو کی جانب معاووت کی۔ کچھ دن کے بعد قرامطہ، واسط، عین التمر اور سواد کوف میں جمع ہوئے اور ہر جماعت نے اپنے میں سے ایک ایک شخص کو سر دار مقرر کیا۔ واسط کی جماعت پر حریث بن مسعود متعین ہوا۔ عین التمر کے گروہ پر عیسی بن موک ما مور موار عیسیٰ نے کوفد کی جانب کوچ کیا اور سواد بہنچ کر عمال خلافت کو نکال دیا اور خراج و مال گذاری خود وصول کرنے نگااور حریت موفق کے علاقہ کی طرف بڑھااور اس پر قابض و متصرف ہو کر وہاں ایک مکان موالا جس کا نام دار الجرق رکھا۔ اب قرمطی آئے دن لوٹ مار سے کام لیتے اور بلاد اسلاميه كوتهه وبالاكرتے جاتے تھے۔

قرامطه کی پہلی ہزیمیت:-

ظیفہ المسلمین کی طرف سے واسط کی سید سالاری کا منصب ان قیس کو مفوض تفاوہ الشکر آراستہ کر کے قرامط سے معرکہ آرا ہوا مگر ان کی ترقی پذیر قوت سے عمدہ برآنہ ہوسکا۔ محکست کما کر ہماگا۔ طلیفہ مقتدر نے ہدون بن خریب کو ایک فشکر جراد کے ساتھ ابن قیس کی کمک پر ہمجا اور ان قرامط کی سر کو فی کو جنہوں نے کو فہ کی طرف رخ کیا تھا۔ صافی بھر کی کو روانہ فرایا چنانچہ ان سیر سالاروں نے قرامط کو ہر طرف سے گھیر کرآتش حرب مشتعل کی۔ قرامطی شکست کھا کر ہمائے۔ فشکر شابی نے تھوڈ کی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ بہلی شکست تھی جو ابو طاہر کے بیم وقل کو تخت بخد او کے مقابلہ میں ہوئی۔ عساکر ظافت نے ان کے بھر رہے چھین گئے۔ یہ بھر رہے سفید رنگ کے تھے اور ان پر یہ آیے تھی تھی ج

ترجمہ :- بور بھیں یہ منگور تھا کہ جن لوگوں کو سر زمیں (مصر) میں ضعیف کیا جارہا تھا ہم فن پر ہیا حسان کریں کہ اضیں (دین کا) پیشوالور (ملک کا) مالک بنادیں۔

میں جس وقت ہے مفتر ظفر پیکر مظفر و منصوران پھر بروں کو سر گلوں کئے ہوئے بغداد میں واقع ہو گئیں واقعل ہوں ہوا ہو واقعل ہوا تو وہاں یوی خوشیال منائی گئیں۔ خواص و عوام جوش مسرت سے نعرے بلند کررہے تھے۔ اس شکست کے بعد قرامطہ کا وہ پہلا سازور بل ند رہا اور بھر ہ و کوفہ سے ان کا عمل و و خل انھے تما۔

# مكه معظمه مين قل عام :-

خول روال تھا۔ خاص بیعد اطهر میں ایک ہزار سات سوطا کفہ محرم جام شمادت سے سیراب ہوئے۔ علی بن بابویہ بھی اس دارو گیر میں موجود تھا۔ اس نے ہمہ میر محل و غارت کے باوجود اطواف بیت اللہ قطع نہ کیا۔

علی بن بابویہ پر چاروں طرف ہے تلواریں پڑنے لگیں اور اس کا طائر روح آنا فانا قفس عضری ہے پرواز کر گیا۔ چاہ زمزم اور مکہ معظمہ کے متعدد دوسرے کئو کمیں اور ندی نالے اور گرمے شمداء کی لا شول سے بٹ گئے۔ شمداء کی کوئی تجییز و تحفین عمل میں نہ آئی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ معلی کے دروازہ کو آکھڑوا دیا اور نمایت متکبرانہ لہم میں جس سے اس کا دعویٰ خدائی بھی نامت ہو تا تھا۔ خدائی بھی نامت ہو تا تھا۔

اور خاج کو پکار کر کئے لگا ''اے گدھو! تم کتے ہو مَنُ دَحَلَهُ کانُ امِنَا (جو کوئی بیت اللہ میں وافل ہوجائےوہ مامن ہو گیا)۔ اب وہ امن کیا ہوا؟ ہم نے جو طابا کیا۔ جس کو طابازندہ رکھا جس كو جاباست سے نيست كرديا۔ ايك فض نے اس كے محوالے كى نگام كير في ادر كينے نگااس آیة شریفه كاید معموم سي جوتم مجم بلحدال كاید مطلب بے كد "جو مخص ال مي وافل ہو جائے اسے امن مل جائے" ابو طاہر نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور وہ اس کے فتنہ ہے مامون رہا۔ ابو محلب امیر مکہ نے ویکھا کہ قرمطی جو رو تغلب کا طوفان کسی طرح نہیں تھتا تووہ شر فائے مکہ کا ایک وفد لیکر حجاج اور اہل مکہ معظمہ کی سفارش کیلئے ابو طاہر کے پاس حمیا۔ اس سیاہ رو نے قبول شفاعت کے جائے اپنی فوج کو ان پر اشارہ کرویا۔ وہ ان ناکروہ مناہوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وکی کر ابوعلب نے بھی مقابلہ کیا مگر چند آدمیوں سے کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب وہیں ڈھیر ہوگئے۔ابو طاہر نے میزاب کوجو سونے ہے مرصع تھاا کھڑوانا چاہا۔ اس غرض کیلئے اس نے ایک آدمی کو کعبہ معلی پر چڑھایا۔ محد من رہیج من سلیمان کا بیان ہے کہ میں اس وقت تھوڑی دور کھڑ او کھے رہا تھا۔ میرے ول کو سخت مھیں گئی۔ میں نے کمایارب مااحلمك "الى تیری بر دباری کی کوئی حد شین "میرایه کهنا تفاکه قرمطی سر گلول گزار بلاک مو گیا۔ ابوطاہر نے اس کی جگہ دوسرے آدمی کوچ سے کا تھم دیا۔ دہ بھی گر کر طمہ اجل ہو گیا۔ اب تیسرے کوچ سے کیلئے کمالیکن وہ اس قدر خوفزوہ ہوا کہ اے اوپر چڑھنے کی سمی طرح جرائت ند ہو گی۔ ہد دیکہ کر ا بو طاہر ان ہے علیحدہ ہو گیا۔ قرمطیوں نے غضب آلووہ ہو کر بیت اللہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ابو طاہر نے غلاف کعبہ کو اتر واکر مکڑے مکڑے کرادیا اور اس کے یار بے لشکر میں تقسیم کر دیے اور بیت اللہ کے خزانے یر بھی قبضہ کرلیا۔ اس سال باشٹنائے قدر حجاج عرفات میں نہ محسرے اور بغیر امام کے ہی جج اوا کر نیا۔

### حجراسود کو مکه مرمد النظام زے کا خوفاک اقدام :-

ابوطاہر اس پھر کو کمہ معظم سے بھر لے جانا جاہتا تھا۔ جس پر جناب ایرائیم غلیل اللہ کا نقش پا تھا لیکن خاوان کوبہ نے اس کمہ معظم کی کھاٹیوں بس چھپا دیا۔ اس وجہ سے اس پر دسترس نہ پاسکالیکن جر اسود کواس کی جگہ سے نکال لے کیا۔ یہ ہولتاک واقعہ بروز وو شنبہ 14 دی الحجہ 317 کے 201 کو منابواج ککہ قرملی طاحدہ منم پر ستول سے بھی زیادہ ہو دین تے اور انہوں نے کوپہ الحقد می کواچا قبلہ سالیا قبلہ اس لئے ظاہر ہے کہ ابوطاہر کے دل بی بیت اللہ ی کوئی وقعت نہ ہو کئی تھی بعد دوا بی شفاوت سے کعبہ معلی کو بیت اللہ بی نہ کہتا قبلہ اللہ کا دل بی بیت اللہ بی نہ معلی کو بیت اللہ بی نہ کہتا قبلہ

وواس حقیقت حال ہے بے خرر تھا کہ خداے شدید المقاب ابو طاہر جیسے گردن فراز جبارہ ا کو عمونا مسلت دیتالور ان کفر ، طفیان اور حق فرامو ٹی کی رسی کو دراز کرویتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: - "اے رسول! فزول عذاب کی تاریخ سے ملول نہ ہو جنے اور کلذیب کرنے والوں کو ہمارے ذھے رہنے و بیجئے ہم ان کو (ساعت بساعت جنم کی طرف) اس طرح لئے جارہے ہیں کہ ان کو اس کا پچھ احساس نہیں ہم ایسے لوگوں کو مسلت دیتے ہیں اور ہماری سے تدییر بولی زیر وست ہے"۔

ابو طاہر نے قبہ زمزم کو بھی مسار کرادیا اور چھ یا حمیارہ روز تک مکہ معظمہ میں اقامت کر کے ہجر کو لوٹ حمیا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو ہجر کی جامع معجد کی غرفی جانب آوہزال کر دیا اور کمہ معظمہ میں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔

#### عبيد الله كاخط ابوطام كو: -

کمہ معظمہ سے مراجعت کرنے کے بعد ابوطاہر نے اپنی قلمرو میں عکم دیا کہ عبداللہ المسدی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور عبیداللہ کو اطلاع دی کہ ہم نے اپنی مملکت ہیں آپ کے نام کا خطبہ جاری کردیا ہے اور بہت کچھ عقیدت واخلاص کے بعد لکھا کہ آپ بیرین کر خوش ہوں کے خطبہ جاری کردیا ہے اور بہت کچھ عقیدت واخلاص کے بعد لکھا کہ آپ بیرین کر خوش ہوں کے کہ میں نے کہ میں (معاذ اللہ) " بیروان صالات اور اہل فساد کا خوب قلع قمع کیا۔ یہاں تک کہ کمہ کی سرزیش ان کے خون سے لالہ زارین گئی عبیداللہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں خط مجھے کر اپنی بدائلہ الامین میں تو نے کیا پچھ کر اپنی بدائلہ الامین میں تو نے کیا پچھ حرست اگیز ہے۔ بلداللہ الامین میں تو نے کیا پچھ حرستی نہ کیں ؟ تو نے اس بیت اللہ کی جو ازل سے جا جیت و اسلام سے ہیشہ محترم رہا ہے حرصتی کی۔ اس جعہ مقد سہ میں مسلمانوں کے خون بہائے اس کے معتمرین کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں

اس قدر جسارت کا اظهار کیا۔ مجر ہ اسود کو اکھاڑ لے گیا حالا تک یہ صوفے بسیطِ ارض ہے اور تکھا کہ تہاری اس حرکت کی وجہ سے ہماری جماعت اور ہماری سلطنت کے دعاۃ پر نفر والحاد کا اطلاق محتق ہوگیا ہے اور لطف بیے ہے کہ ان تمام شناعتوں اور بد کر دار یوں کے باوجود تجھے اس بات کی توقع ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں پر خوشنودی خاطر کا تمذ، عطاکریں گے۔ ابوطاہر کو بیہ خط ملا تو سانے کی طرح ہے و تاب کھانے لگالور عبیدائلہ کی اطاعت سے مخرف ہوگیا۔

دہ سالہ انقطاع کے بعد مج کا اجراء:-

معلوم ہوتا ہے کہ تج کھ ج کھ ہے 32 ھ ہے 32 ھ تک یعنی دس سال تک موقوف و ملتوی رہا فر اس طریق بھی فرضیت ج کی لازی شرط ہے اور ابو طاہر کی وجہ ہے امن طریق مفقود ہو گیا تھا اس لئے عاز مین تج تعالی امن کے ختھر رہے۔ انہیں ہر سال مابوس ہوتا پڑتا تھا۔ وس سال کی طویل مدت اس انظار میں گزر گئے۔ یہاں تک ابو علی عمر بن یجی علوی نے جو ابو طاہر کا دوست تھا اس کو لکھنا کہ ہر حاتی ہے پانچ و یاہر فی شتر محصول لیکر ج کی اجازت دو چنانچہ اس نے اس کو منظور کر لیااور لوگوں کو امن واطمینان کے ساتھ ج کر تا نصیب ہوالور یہ پسلا ج تھا جبکہ حاجیوں کو ج کا محصول اواکر تا پرا۔ اس کے بعد خلیفہ کے حاجب محمد بن یا قوت نے ابو طاہر کو ایک خط لکھنا کہ جاتھ ہے تر من کرنا چھوڑ دو اور جر اسود داپس کر دو تو خلیفۃ المسلمین وہ تمام بلاد جو تمہارے کر یہی جن ہی تھا ہے۔ ابو طاہر نے جواب دیا کہ آئندہ تجانے سے کو کی تواب نہ دیا۔ اس دن سے تر من کرنا چھوڑ دو اور کے اسود کی ایک ان بیا اثباتا کو کی جواب نہ دیا۔ اس دن سے تر من کرنا چھوڑ دو اور کے واپسی کیلئے اس نے نفیایا اثباتا کو کی جواب نہ دیا۔ اس دن سے تر من کرنا چھوڑ دیا۔

حجر اسود کی واپسی:-

ابوطاہر نے بہتری کو ششیں کیں کہ لوگ جمری بدوات جمری طرف جے کوائیں لیکن خدا نے اس کی کو ششوں کوبار آور نہ ہونے دیا۔ کوئی شخص ہجری طرف ماکل نہ ہوا تو تحویل تے سے مایوس ہوگیا۔ مقدر باللہ نے بچاس بزار درہم اس کے عوض میں پیش کئے سے لیکن ابوطاہر نے دیے سا اکار کیا تھا۔ آخر جب اس سے کوئی مطلب براری نہ ہوئی تو ظیفہ مطبع نہ کے عمد فلافت میں ہمیں بزار دینار لے کروائیں کردیا اور بھن کا کمنا سے کہ انسوں نے بچھ نہ نیوبیں فلافت میں ہمیں بزار دینار لے کروائیں کردیا اور بھن کا کمنا سے کہ انسوں نے بچھ نہ نیوبیں کے سین قرصلی سے سے لگے کہ ہم نے اسے خدائی کیلئے لیا اور خدائی کے نام پروائیں کرتے ہیں۔ حسین قرصلی سے شغیر اس کے علیہ کیا ہے جب اس کے انہ کیا ہے جب کے انسوں سے تعتبر اور تعدل کیا ہے جبال سے اکھاڑاتھا۔ جم اسود کے گرد جاندی کا طفتہ جس کاوزن تمن برامر سات سو تعتبر اور تعدل جمال سے اکھاڑاتھا۔ جم اسود کے گرد جاندی کا طفتہ جس کاوزن تمن برامر سات سو تعتبر اور تعدل

درم (قریبا چودہ سیر) تھا چڑھادیا گیا۔ جمر اسود ابوطاہر کے قبضہ میں چارروز کم بائیس سال رہا کہتے میں کہ جب قرامط جمر اسود لے گئے تو جمر تک کینچتے چالیس اونٹ ہو جو کے پنچے دب کر مر گئے اور جب واپس لائے توالیک بی اونٹ نے مکہ معظمہ تک پسنادیا۔ ابوطاہر اس واقعہ کے بعد مر من چیک میں مبتلا ہوا۔ اس مر من نے اس کا ایسا پر اصال کرویا کہ جمم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آخر کھر کے گفر کناہ لیکر بعد حسر ت داندوہ اپنے اصلی منتقر کو چلاگیا۔

#### باب نمبر28

# حامیم بن من الله محکسی

· 313 ميل ابو محد عاميم بن من الله محسى في سرزيين ريف واقع ملك مغرب يس و موى نبوت کیالور اپنی فریب کاری کا جال کھیلا کر جرار ہازود احتفاد مردی عوام کو اپنا ویومالید اس نے اسپ پیردوس کیلئے ایک نیآآئین جاری کیاجو احکام شریعت سے بہت کچھ بُعد رکھتا تھاصرف وو نمازول کا تھم " دیا پہلی طلوع آفاب کے وقت اور دوسری غروب آفاب کی سرخی میں پڑھی جاتی متحی۔ اس نے ماہ ر مضان کے روزے اڑاو یے۔ ان کی جگہ رمضان کے آخری عشرہ کے تین شوال کے تین اور مربدھ ۔ لور جعرات کو دوپسر تک کاروزہ متعین کیا۔ جو مخض اس آئین کی خلاف درزی کر تا اس سے چھ راس مویثی کی قیمت وصول کر کے بیت المال میں واغل کمیا جاتا۔ اس نے اپنی امت سے تج، زکوۃ کور وضو ساقط کردیا۔ خزیر کو طال کردیا مچھلی طال کی لیکن بدیں شرط کہ اس کے خاند ساز شر کی طریقہ سے ذئ کی گئی ہو۔ تمام طلال جانورول کے سر اور اٹھے کھانے کی ممانعت کی چانچہ اس علاقہ کے بربر قبائل آج تک انڈول کو حرام سجھ کر ان سے احر از کرتے ہیں۔ اس کی چوپھی جس کا نام تبعضیت یا تابعتیت تھا۔ کاہند اور ساحرہ متی۔ یہ ہمی سبید متصور ہوتی متی اور اس کا نام ہمی نمازول میں ایا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی بھن دوجوع جو کا ہند اور ساحرہ معنی خاند ساز نبوت کے درجد پر فائز معنی۔ اس نے ا پنے پیرووں کی رہنمائی کیلئے مربری زبان میں ایک کتاب لکھی تھی جسے کلام اللی کی حثیت سے چیش كياكر تا تخلد اس كتاب كے جوالفاظ نماز من برجے جاتے تھے ان كامفهوم به تفاكد توجوكم الكمول سے یمال ہے مجھے گناہول سے پاک کروے۔ اے وہ جس نے مو کی " کو دریا صحیح و سلامت پار کراویا۔ میں حامیم پر اور اس کے بلپ ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں میرا سر، میری عقل، میرا سینہ، میرا خون اور میرا گوشت و پوست سب ایمان لاے ہیں۔ میں حامیم کی چوپھی تابعتیت پر ہی جو ابو خانف من الله كى بهن بي رايمان لايا مول عاميم ك بيرمباران كودت اور ليام قط ش ماميم كى پھو میں اور اس کی بہن کے توسل سے دعاکرتے تھے۔ مامیم ایک اٹرائی میں بارا کیاجو 319ھ يا320ھ میں جغیر کے پاس احواز میں قبیلیہ معمودہ سے ہوئی لیکن جو غرب قائم کر عمیادہ ایک زمانہ دراز تک عبرت كدة عالم ميں موجود وبد حاميم بى كے خاندان ميں عاصم بن جيل بھى ايك جموانا بى كررا ہے اس کے حالات غیر ضروری سمجھ کر قلم انداز کردیے گئے ہیں۔

#### باب نمبر29

# محدين على شلغماني

## ساين وزراعظم كو ثلغماني ربوييت كااعتراف:-

بغدلو کے بڑم ہالوی اس کے مرویدہ ہو سے یہاں تک کہ کی آیک دی افتدار اور صاحب
اثر افراد نے بھی اس کی ربویت کا اقرار کرلیا جن جس حسن بن قاسم جیسازیرک و فرزانہ روزگار
مد بھی جو اس سے چیشر خلیفہ مقتدر باللہ کا وزیراعظم رہ چکا تھا، واغلی تھا۔ اس طرح بسطام کے
دونوں پیچ ابو جعفر اور ابو علی جو امرائے بغداد جس سے نتے وہ بھی (معاذ اللہ) اس کی خدائی پ
ایجان لے آئے اگر کسی دور دست مقام پر یا کسی نصر انی حکومت کے زیر حکومت رہ کر خدائی کا بیہ
جال کھیلاتا تو اس سے بچھ تغرض نہ کیا جاتا اور مرزا غلام اتر تادیائی کی طرح اسے یہ کئے کا
موقع ملاکہ چونکہ حیس سال کی طویل مدت سے بلامز احمت اپنے دعوی خدائی پر قائم ہوں اس
کے سچاخدا ہوں کر اسلامی سلطنت بالحضوص اسلامی دار الخلافہ جس اس کی "خدائی" ویر پا نہیں رہ
عتی تھی۔ جب طاخمائی نے وعویٰ خدائی کیا تولوگ جوتی در جوتی اس کے حافد ارادت جس داخل

ہونے گئے تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دینا پڑی اور حکومت نے اس فتنہ کو ختم کرنے کا ادادہ کیا گر شلخمانی کو اس کی اطلاع ہوگئی اور وہ بغداد میں روپوش ہو کر خاموشی کے ساتھ موصل چلا گیا۔ حکومت نے دیکھا کہ یہ فتنہ اب وب وبا گیا ہے۔ اس کی گر فاری کا پچھ اہتمام نہ کیا لیکن فزیادہ دو سال کے بعد اس نے پھر بغداد میں آگر سر اٹھایا۔ ظیفہ الراضی باللہ نے جو ای سال خلافت عباسہ کی مند پر رونق افروز ہوا تھا اس کی گر فاری کا موکد تھم جاری کر ویا۔ اس وقت الن مقلہ دزیراعظم تھا۔ اس نے بیدار مغزی اور حکست عملی سے کام لیکر اس نے "رود دگا ہا ما"کو گر فار کر کا بیا اور قید خانے میں فال دیا۔ اس کے گھر کی تلا ٹی لی گئی تو اس کے موشین و مشقدین و مشقدین و مشتدین و مشقدین کی بہت سے خطوط اور رفعات برآمہ ہوئے۔ جن میں طلعانی کو ایسے القاب سے یاو کیا تھا جن کا اطلاق و استعمال بجز فات رب العالمین کے بعر خاکی کی نبیت نہیں کیا جاسکا۔ این مقلہ نے تھا ہو کو جمع کیا اور شلخمائی کے سامنے وہ خطوط چیش کئے۔ اس نے تصور ہوں میرے عقیدے وہی ہیں نام پر کھے گئے تھے لیکن تقید کر کے کئے لگا کہ میں بالکل بے قصور ہوں میرے عقیدے وہی ہیں نام پر کھے گئے تھے لیکن تقید کر کے کئے لگا کہ میں بالکل بے قصور ہوں میرے عقیدے وہی ہیں العالمین ہوں اور ان لوگوں نے جو میری نبیت ایسے المات استعمال کے قوید من کی کہ میں معبود لور رب دوسر دل کی غلطی کا افرام مجمو کو شمیں دیا جا سکی خطوط کی ما پر اس کے دو ہو دکھر بھی گر فلہ دوسر دل کی غلطی کا افرام مجمو کو شمیں دیا جا سکتا۔ اس خطوط کی ما پر اس کے دو جو دکھر بھی گر فلہ دوسر دل کی غلطی کا افرام مجمو کو شمیں دیا جا سکتا۔ اس خطوط کی ما پر اس کے دو جو دکھر کی گر فلہ دوسر دالئ عبود سے۔

شلغمانی اور اس کے غاشیہ بر دار دربار خلافت میں:-

اب یہ وہ نوں غاشہ ہر دار اور خود طلعمانی خلیفہ راضی بائلہ کے دربار میں پیش کے گئے۔
خلیفہ نے الن دو نول مریدول کو تھم دیا کہ اگر تم طلعمانی سے اپنی ہراءۃ ظاہر کرتے ہو تو وونول زور
زور سے اس کے منہ پر تھیئر مارو۔ پہلے تو اس تھم کی تھیل سے گریزال رہے لیکن جب مجبور کھے
کے تو جر او قرا آبادہ ہوئے۔ ابن عبدوس نے ہاتھ برھاکر تھیئر ماد دیا تھر ابن افی عون نے جیے
ہی ہاتھ برھایا اس کا ہاتھ کانپ گیا اور ساتھ ہی ولی عقیدت کا جو جوش ہوا تو ہو ھ کر طلعمانی کے
مر اور واڑھی کو بوسہ دیا اور بے افتیار اس کی ذبان سے یہ کلمہ لکا۔ ترجمہ: - (اے میر ے
مر وار اور واڑھی کو بوسہ دیا اور بے افتیار اس کی ذبان سے یہ کلمہ لکا۔ ترجمہ: - (اے میر ے
مجبود! میر ے سر دار اور میر بے رازق) اب کیا تھا قلیفہ کو ایک جبت ویر ہان ہاتھ آگئی۔ بولا تم تو
کستے تھے کہ تو یہ تی د عوائے الوہیت نہیں تو اس محض نے تھے ایسے الفاظ سے کول مخاطب
کیا؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن میں ہے ترجمہ: - (حق تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسر سے
کیا کاس نے جواب دیا کہ قرآن میں ہے ترجمہ: - (حق تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسر سے
نمیں کرتا) میں نے آبی زبان سے یہ بات بھی نمیں کی کہ میں معبود ہوں۔ دونوں میں سے
ابن عدوس جس نے تھیئر مارا تھا۔ بولا '' ہاں یہ الوہیت کے یہ تی نمیں۔ ان کا تو یہ د توئی ہے کہ
ابن عدوس جس نے تھیئر مارا تھا۔ بولا '' ہاں یہ الوہیت کے یہ تی نمیں۔ ان کا تو یہ د توئی ہے کہ

یہ مہنا ہیں اور ان روح کی جگہ پر جی لیکن اس امر کی متعدد قابل و ثوق شاد تیں پیش ہو کیں کہ ماخوذین کا اٹکار محض و فع اور خوف قل پر بن ہے درنہ طلخانی بالطلع خدائی کا مدی ہے ادر یہ کہ جب بھی اس کے بیروؤل نے اے ذات خداوندی سے متصف و خاطب کیا ہے اس سے اس نے اٹکار ضمی کیا۔ اس بر مغلفہ نے تھم دیا کہ اس کے خیالات و عقاید کی مزید تفیش کی جائے آخر معلوم ہوا کہ اس محفق نے ایک تیادین اور نیاآ کین بنا کر لوگوں کی متاع دین و ایمان پر بری طرح ذائد دامل رکھا ہے۔

#### مشركانه و ملحدانه اصول وعقائد:-

اس کے دین کا بہلا اصول میر تھا کہ علنمانی ہی وہ اللہ المیت ہے جو حق کو عامت کر سکا ہے۔ وی ہے جس کی جانب الفاظ اول، قدیم، ظاہر،باطن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذات باری تعالی کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ وہ ہر چیز میں اس کے ظرف و مخل کے مموجب حلول کر تا ہے اور جب کسی پکر ناسوتی میں داخل ہوتا ہے تواس میں سے الیمی قدرت اور ایسے مجزات ظاہر ہوتے ہیں، ہوائ کے خدا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ دوسر اسئلہ النی میہ تھا کہ اس نے ہر چیز کیلیے ایک ضد اس ما ير ظاہر كى كد جس كى ضد ہے وہ ثابت ہوجائے۔ پس ضد ہى ہر حق كى دليل ہے اور ضد خود حل سے افضل ور تر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ جو چیزیں موافق و سٹابہ ہوتی ہیں۔ عمقابلہ ان کے یہ چنے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کا مظر یہ ہے کہ جب رب العالمین نے ابوالبشر آوم عليه السلام كى تخليق فرمائي توجس طرح خداآدم عليه السلام ميس حلول كرك نمليال ہوا۔ اس طرح آدم ملیہ السلام کے الجیس لیعن ان کی ضدیش حلول کر کے بھی خود ہی نمودار ہوا، مو بطاہر دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے تھے مگر دراصل دونوں پیکروں میں خود وہی تھا مجر جب آدم علیہ السلام صفحہ ہتی ہے غائب ہو گئے تو لاہوت (خدائے برتر) متفرق و منتشر ﴿ بوكر بالتي عاسوتيول من جدا جدا خابر موا اور اس طرح البيس بانج البيسول من سمت كيا- اب ا موتت اور لیس علیه السلام کے بیکر میں جمع موگئ لیتنی تعمل خدانے اور لیس علیه السلام کو میں حلول کیا۔ ای طرح وہ ضد بھی یا نجوں البیسوں میں سے سٹ کر اور ایس علیہ السلام کی ضد ایدن ان کے تخالف و معاصر میں مجتمع ہو گئی۔ ادریس علیہ السلام اور ان کے معاصر البیس کے بعد پھر الوہیت وونوں ضدول کی حیثیت ہے ناسو تیوں میں منتشر ہوئی اور چندروزبعد نوح علیہ السلام اور ان کے معاصر البیس میں جمع ہوئی چر منتشر ہوئی۔ چند روز کے بعد مود علیہ السلام اور ان کے مند الجیس میں جمع ہوئی۔ اس کے بعد حسب معمول منتشر یو کر صالح \* اور ان کے الجیس بینی عاقم عاقد میں جمع ہوئی۔بعد ازال چند روز منتشر رہ کر اہراہیم علیہ السلام اور ان کے اہلیس (نمرود )

بیں جمع ہوئی پھر منتشر ہوکر ہارون اور ان کے معاصر ابلیس (فرعون) بیں جمع ہوئی۔ اب لاہو تیت داؤد علیہ السلام اور ان کے ابلیس جالوت میں جمع ہوئی۔ اس کے بعد جو منتشر ہوئی تو اس نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے ابلیس کے پیکروں کو طول ہونے کیلئے ختب کیا۔ اس کے بعد وہ منتشر ہوکی۔ عیسیٰ سے بعد وہ دور گزار کر حضر ت علی سر نظافی اور ان کے معاصر ابلیس میں محمتیٰ ظاہر ہوئی۔ عیسیٰ سے معاصر ابلیس میں نمودار ہوئی اور اب وہی الوہیت خود شلفمانی اور اس کے معاصر ابلیس میں نمایاں ہے۔ شلفمانی کی نمودار ہوئی اور اب وہی الوہیت خود شلفمانی اور اس کے معاصر ابلیس میں نمایاں ہے۔ شلفمانی کی بید ہوئی ہو جیان ہو اس کے معاصر ابلیس میں نمایاں ہے۔ شلفمانی کی خدا ہے دور اس کے معاصر ابلیس میں نمایاں ہے۔ شلفمانی کی بین جو خیالات موجزان رہے ہیں اور بید حالت ہوتی ہے کہ گویاآ کھول کے سامنے ہیں، یہ وہی میں جو خیالات موجزان رہے ہیں اور بید حالت ہوتی ہے کہ گویاآ کھول کے سامنے ہیں، یہ وہی خدا ہے۔ خدا دراصل ایک معنی کا نام ہے اور لوگ جس کی کے مختاج ہوں وہی اس کا اللہ (خدا) ہم خوص خدا ہو سامنے ہیں ہوں۔ وہ میر ارب ہے۔ فلال فلال کارب ہے اور وہ میر ارب ہے۔ فلال فلال کارب ہے اور وہ کی کہ میں دب کا رب ہے۔ یہاں تک کہ ربویت کا سلسلہ شلفمانی کی پہنچ جاتا ہے لور وہ وہ کئی کر تاکہ میں رب الارباب ہوں کو تکہ اس کے زمانہ میں (معاذ اللہ) ہی حدی اور کو کہ اس کے زمانہ میں (معاذ اللہ) ہیں سے بی کا ور کو کی در بویت نہ میں۔ دورت کا رب ہوں کو کہ اس کے زمانہ میں (معاذ اللہ) ہیں۔ یہ کی اور کو کہ اس کے زمانہ میں (معاذ اللہ) ہیں۔ یہ کی اور کو کی در بویت نہ میں۔

## بدترين رفض والحاد: -

خلفمانی کا بہترین رفض اور حفزت علی کی مجت کا غلویمال تک یدھا ہوا تھا کہ وہ جناب موک کلیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) خائن ہتاتا تھا اور کمنا تھا کہ بارون نے موک ہوئی کو اور حفزت علی نے جناب محمد علی کے کہ اللہ کو اوگوں کی طرف بھیجا کہ ہماری شریعت کی دو عوت دو۔ گر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور لوگوں کو غرض مفوض کی طرف بلانے کی جگہ اپنی وعوت دبنی شروع کی۔ اس کے ساتھ ایک بجیب بات یہ تھی کہ شاخمانی کے نزویک جناب امام حسین حضرت علی کے فرز تدنہ تھے کو کلہ کہ شاخمانی کے نزویک جناب امام حسین حضرت علی کے فرز تدنہ تھے کو کلہ محت ہوکر نمودار ہوتی ہواس کانہ کوئی باپ ہوتا ہے اور ند کوئی بیٹا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان محت ہوکر نمودار ہوتی ہے اس کانہ کوئی باپ ہوتا ہے اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں باعد اس کے لئم بیلڈ و کئم پُولڈ ہے۔ شاخمانی کی تعلیم کے محموجب جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں باعد اس کے لئم بیلڈ و کئم پُولڈ ہے۔ شاخمانی کی تعلیم کے محموجب جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں باعد اس کے نہ بہ ہے انکار کرنے اور اس کے نہ بہ ہے انکار کرنے اور اس کے نہ بہ ہو وہ محض مراد تھا جو عارف نہ اصول سے جائل رہنے کا نام دوزخ کہ مان کہ سے اس کے ذعم میں ہر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور ار اپنے نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور اور اپنے نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور اور اپنے نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور ار اپنے نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور ار اپنے نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور ار اپنے نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور ار بیت نفس پر وہ محض مراد تھا جو عارف حت اور ار اپنے نفس پر وہ محض میں جو کھی دورت کی خوالفت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی خوالفت کی دورت کی

کرے فور ہی ہے مقبلہ کرتا رہ وہ ماجور ہے کونکہ ولی کے فضائل کا اظہار اس کے بغیر صورت پر بر ضی ہو سکا کہ اس کا کوئی وشن اس پر لعن طعن کرے چنانچہ جب ولی ہدف اس استراضوں کو سنتے ہیں تو اس کے حالات کی جبتو کرتے ہیں۔ اسکی حالت میں کی مخالفت عمود فضائل و کمالات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لئے خالف ولی سے افغالی ہے۔ اس سا پر وہ جنگ موٹ کلیم علیہ السلام ہے فرعون کو اور حضرت سرور کا نکت کی ہے اس ما پر وہ جنگ موٹ حضرت میں مادیہ کو اور حضرت موٹ کا نکت کی ہے اس مادیہ کو افغال بتاتا تھا۔

ثلغمانی شربیت کے شرمناک احکام:-

یہ تو معتم نی کے عظامہ تھے اب ذرا اس کے آئین ند ہب کی شان ملاحظہ ہو۔ اس کا ا مقتاد تھ کے جناب میں علیہ کور سول ماکر کبراء قریش اور جبار ہ عرب کے باس بھیا۔ ان کے ول سے معے میں علی نے ان کو تھم دیا کہ رکوع و مجود کریں، نماز پر میں۔ علی نے محمہ ﷺ کو اصحاب کمف کی مدت خواب یعنی ساز ھے تین سو سال تک مہلت ویدی اور اس بات کی اجازت مر صت فرمائی که اتنازماند تک محد علی کی شریعت بی بر عمل کیا جائے لیکن اس هت ك مزرت بى ان كى شريعت مسترد موجائ كى اوراس كى جكه فى شريعت عرصه وجود میں آئے گی۔ محر ساڑھے تین سو سال کی مدت کے بورے ہونے میں ابھی اٹھا کیس سال باقی تے کہ دربار خلافت نے الوہیت کا وہ سارا کمیل ہی گاڑ دیا جو خلفائی صاحب کے پیکر ناسوت میں سے عیب و غریب متم کی الجیسی صدائیں بلند کردہی متی۔ طلعانی کے مسائل شریعت بد تے کہ عسل جنامت اور نماز روزہ بالکل چموڑ دیا جائے۔ یہ تکلیف محمہ علطی کے عربول کو ان ونول وی عقمی لیکن عمد حاضر میں اس کی قطعاً ضرورت شیں۔ موجودہ دور میں تو یہ تکلیف لوگول کے مناسب حال ہے کہ اغیار کو اپنی میوی ہے ہم نستر ہوتے دیکھیں اور غصہ نہ آئے چانچہ عور تیں مطلقا ہر مخص کیلئے علال طیب ہیں۔ مدے پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بدی . نعت بیے ہے کہ اس کیلئے دو لذتیں جع کر دی۔ پس ہر انسان اپنے ذوی الار حام اور محر مات لبریہ تك ك ساتھ مقارمت كرسكا ہے بلعد الل في (طلعماني) كے بيروول كو جائے كہ ہر فخص جو ووسرے سے افضل ہوا بنے سے تم ورجہ والول کی عور تول سے جسن للہ مقارمت كرے تاكم ان میں اپنا نور پہنچائے اور کوئی اس ہے انکار کرے گا وہ کسی آئندہ زندگی میں عورت کے چیکر میں پیدا کیا جائے گا۔ شلغمانی نے اس شر مناک موضوع پر ایک کتاب بھی تکھی تھی جس کا نام "متلب الحساسه السادسه" ركھا تھا۔ غرض طلفهانی شهوت پرستی كے رواج ديے مي ايلے كسي ' پیٹرو ہے کم نمیں تفاہائ غور ہے دیکھا جائے تو اس آئین کے رائج کرنے میں اس نے مز د کی کے بھی کان کاٹ لئے تھے اور اس سے بھی پردھ کریہ کہ اس نا جار نے قطل خلاف وضع فطرت لین عمل قوم لوط کو بھی جائزر کھا تھا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ محض محض ذندیق ہی نہیں تھا بلحہ اول ورجہ کا شہوت پرست اور بد معاش بھی تھا جس کا نصب العین یہ تھا کہ ونیا شہوت پرست، زناکاری اور اغلام کا گہوار بن جائے۔ کو حضرت علی خود بھی این افی طالب تھے لیکن اس لخاظ ہے کہ آل ابو طالب میں سے اکثر نے امامت کے وعویٰ کئے تھے۔ شاخمانی کے زدیک تمام طالبیوں اور عباسیوں کا قتل کرنا موجب ثواب تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس محض نے دین اسلام اور طلافت آل عباس کے استیصال کیلئے بارود پھھانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ طلافت آل عباس کے استیصال کیلئے بارود پھھانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ شاخمانی کا قبل : ۔

شافهانی اوراس کے اخص پیرووک کے مقد مدکی تحقیقات فاص فلیفہ راضی باللہ کے دربار میں ہوئی تھی۔ ان صحبتوں میں فقہاہ قضاۃ کے علاوہ بعض سپہ سالار بھی شریک ہوتے تھے۔ آخر فقہاء نے فتویٰ دیدیا کہ شافهانی اور اس کارفی این ابلی عون مباح الدم چیں اور ان کی فرو قرارواد جم میں ہراء ہاکا کوئی پہلو نہیں فکل سکتا چنانچہ شافهانی اور این ابلی عون پروز سہ شنبہ 2 ذکی قعدہ جم میں ہراء ہاکا کوئی پہلو نہیں فکل سکتا چنانچہ شافهافی اور این ابلی عون پروز سہ شنبہ 2 ذکی قعدہ شکی کا خاتمہ ہو چکا تو لاشیں جلاوی شکیں۔ ان کے پیرو جائے اس کے کہ افھائیس سال گزر نے کے بعد اس دن کا جاوہ دیکھیں جس دن (معاذ اللہ) شریعت جاری ہوتی۔ ہماگہ ہماگہ کر منہ چھپانے کا شافهانی خواب پورا ہو تا اور اس کی جگہ شافهانی شریعت جاری ہوتی۔ ہماگہ ہماگہ کر منہ چھپانے کے لئے لیکن باوجود اس کے ان اس کی جگہ شافهانی شریعت جاری ہوتی۔ ہماگہ کی مصلوب ہوتے وقت اس کا معزز تمیع حسن من قاسم سائلی وزیراعظم شررقہ میں تھا۔ شافهانی کے مصلوب ہوتے وقت اس کا معزز تمیع حسن من تو اس میں وزیراعظم شررقہ میں تھا۔ فلیفہ نے اس کے قتی کا حکم تھیج دیا اور اس کا سر عبرت تو اس کے ان کا حکم تھیج دیا اور اس کا سر عبرت تو اس کو اپنا خالق و رازق بتایا تھا، بہت بوا ادیب اور بلنہ پاید مصنف تھا۔ کتاب النواحی، والبلدان، کتاب الجوابات المحدید، کتاب بیت بال السرور، کتاب الدولوین، والبلدان، کتاب الجوابات المحدید، کتاب بیت بال السرور، کتاب الدولوین، حکم سائلی اس کی مشہور تصیفی ہیں۔

باب تمبر30

## عبدالعزيز باسندي

عبدالعزيز موضع باسند علاقير صغانيان كارينے والا تعله اس نے 322ھ ميں وعويٰ نبوت كر كے ايك بهاؤى مقام من دام تزوير محمليا۔ يه مخفى يوا شعبده باز تقاديانى كے حوض من باتھ وال كربابر نكاليا تو منى سرخ ويتارول سے معرى موتى تقى۔ اس قتم كى شعبه بازيول اور نظر معرول نے برار ہا تی دستان قسمت کے زور ق ایمان کو مثلا طم کردیا۔ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف دوڑے اور اس کی خاکب پاک کوئر مد چشم بنانے لگ۔ علماء امت صداع إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ہمو جب لبیک کو دوڑے اور تم کر د گانِ راہ میں سے ان لوگوں کو صحح الدماغ اور سلیم الفطر ت واقع ہوئے تھے، گرواب سے باہر نکال لائے لیکن جو لوگ شقی القلب اور ولداد گان زینج وصلال تھے وہ تبول ہدایت کے بجائے الٹا علائے ربانی کو اس طرح کالیاں دینے لگے جس طرح آج کل کے مر ذائی حاملین شریعت اور دوسرے ارباب صدق و صفا کے خلاف زبان طعن و تھنیج دراز کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حفرت مخبر صادق علیہ نے ال نفس پرست علماء مکرو خدیعۃ منز تنحت أديم السماء (زير كروول بدترين كلوق) قرار دياجو مرذاكي مواويول كي طرح ونياكي خاطر لوگوں نے وین وابیان پر ڈاک ڈاکتے ہیں۔ مرزائی علاء سونے ڈسٹر کٹ جج بہادلیور کی عد الت ث**یں بھی حسب معلولان علائے حق کی شان** میں دریدہ دہنی کی جنہوں نے ان کے مقتداء مرزا غلام احمد صاحب کے تغرو اور تدلو کی شاوت دی تھی اور النا ان واستگان اُسورَ محمدی عظیمة سرنعت دید سد، بتایدار کے متعلق وسرکت جے نے اپنے فیصلہ مقدمہ میں کیا خوب لکھا کہ پہوابان مدعیہ (علائے الل سنت و جماعت) پر مدعا علیہ (مرزالی) کی طرف سے کنا پیڈاور بھی کنی ذاتی جمعے کئے ممئے ہیں۔ مثلاً اختیں علمائے سوء کمالوریہ بھی کما کہ رسول اللہ ﷺ نے خود ہی سے مولویوں کو جو ذریة البغایا میں مخاطب میں۔ بعدر اور سؤر کا لقب دیا ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ دوآسان کے بنچ سب سے بد ز محلوق ہول کے لیکن ملاحظہ مسل سے ہر عقلند آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ طرفین کے علماء میں سے ان احادیث کا صحیح مصداق کول ہے؟

باسندی کی صدائے دعوت اس نظام اور بلند آبٹگی سے اٹھی کہ اہل شاش اور بہت سے دوسر سے لوگوں نے متلعت اختیار کر کے اپنی قسمت اس کے ساتھ وابسۃ کر دی۔ اب اس نے ان ملل حق کے خلاف ستیزہ کاری شروع کر دی جو اسے نبی نہ تشلیم کرتے تھے۔ ہزار ہا مسلمال اس کی ظلم رانی کے قتیل ہوکر رومنہ رضوان کو چلے گئے۔ جب حکومت کو اس کی کام جو کیوں اور اس کی روز افزوں جمعیت کی طرف سے خطرہ پیدا ہو چلا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن حمد بن مظفر نے اس کی سر کوئی کیلئے ایک جیش روانہ کیا۔ باسندی بلد پہاڑ پر چڑھ کر مخصن ہو گیا۔ لشکر اسلام نے محاصرہ ڈال دیا۔ پچھ مدت کے بعد جب سامان رسد اختیام کو پچنچ گیا تو محصورین کی حالت دن بدن ابتر ہونے گل اور طافت جسمانی جو اب دے پیٹھی۔ آخر لشکر اسلام پہاڑ پر چڑھنے میں کا میاب ہو گیا اور طافو تیوں کو مار مار کر ان کے دھو کیں بھیر دیئے۔ باسندی کے ہزار ہا پیرو مند راجل ہو گئے۔ باسندی کے ہزار ہا پیرو نذر اجل ہو گئے۔ باسندی بھی قعر ہلاکت میں پہنچ گیا۔ اسلام سے سالار نے اس کا سرکا کا نے کر ابو علی کے پاس تھج دیا۔ یہ مخص کما کرتا تھا کہ میں مرنے کے بعد لوٹ کر دنیا میں آون گا۔ اسلام سے بارک عام سے الگ ہوکر بیابان مدت طویل کل طال اس کے پیرو مرزا کیوں کی طرح اسلام سے شارع عام سے الگ ہوکر بیابان مدت طویل کل دریا و جرال رہے آخر آہتہ آہتہ اسلام میں مدغم ہو گئے اور یہ فرقہ صفحہ ہی ضالات میں سرگشتہ و جرال رہے آخر آہتہ آہتہ اسلام میں مدغم ہو گئے اور یہ فرقہ صفحہ ہو گیا۔

باب تمبر31

## ابوالطيب احمد بن حسين متنبى

ابو الطیب احری حیمن نوائل ریبان سے دگی توت تھا۔ 303ھ بی کوف کے بھلا کھوں بی بیدا ہول ابوالحن تحد علی علوی کا بیان ہے کہ ابواطیب کا بلپ سند تھا جو غیدان کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ عادے تھا۔ والوں کا پائی تھر اکر تا تھا۔

البتہ متنی کی واوی صحیحہ العمب ہمدانیہ معلی وہ ہماری ہمایہ اور کوفہ کی صالحات میں سے متحکہ متنی ہمیشہ اپنے نسب کو چھپانے کی کو شش کر تا تھالور جب ہمی اس سے نسب کے متعلق سوال ہوتا تو کہ و بتا کہ بحسی ! میں ایک اخبط القب شخص ہوں اور اس سے مامن نہیں ہوں کہ ہوا تو کہ و بتا کہ بحسی ! میں ایک اخبط القب شخص ہوں اور اس سے مامن نہیں ہوں کہ ہوا تو الل و نول وہ علوی (امیر المؤمنین علی کی اولاد) ہونے کا بدی تھا۔ ابوالطیب آغاز جوانی میں وطن ہالوف کو الودائ کہ کر شام چلا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر در جہ کمال کو بہنے ۔ اسے وطن ہالوف کو الودائ کہ کر شام چلا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر در جہ کمال کو بہنے ۔ اسے الفات عرب پر پورا پورا عبور تھا۔ بالکل متر وک اور غیر ہانوس الفات بھی ازیر ہے۔ جب بھی اس لفات بھی ازیر ہے۔ جب بھی اس خواب میں کام عرب کی ہمر مار کر دیتا چنانچہ شخابو علی فارسی صاحب الایشان و التحملہ تھے ہیں کہ ایک مر جہ میں نے اس سے سوال کیا کہ فعلے کے وزن پر کتنی تمعی آتی ہیں؟ مشنی نے معاجواب دیا کہ دو۔ حجلی لور ظربنی! شخابو علی کابیان وہ کہ اس کے بعد یہ اور خربہ بل تھی ور قر گروانی کر تار بلہ کر جھے ان دو کے سوا اس کے بعد یہ اور جع نہ مل کی حت بدئو دار جانور کا عربی میں چور کو کتے ہیں اور ظربنی کی جم ہے جل عربی میں چور کو کتے ہیں اور ظربنی کی جمع ہے جل عربی میں چور کو کتے ہیں اور ظربنی کی جمع ہے جل عربی میں چور کو کتے ہیں اور ظربنی کی جمع ہے جل عربی میں چور کو کتے ہیں اور ظربنی کی جمع ہے جو کمی کی ترق کر در جانور کانام ہے۔

ملب میں آیک فحض نے غفیناک ہو کر اے کنجی اد دی۔ یہ کنجی بہت برای تھی۔ کنجی نے رہ بھوڑ دیالور مند مجی زخی ہوا۔ ابوالطیب لهولمان ہو گیا۔ کبیدہ خاطر ہو کر حلب کو الوداع کمااور معلام معر جلاآیا کیونکہ کا فور اختیدی والی معر نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تہیں کسی جگہ کا عالی بیادوں گا۔ یمال کا فور اختیدی اور انوجور تن اختید کی مدح سر افی کا مشغلہ اختیار کیا۔ جب کا فور نے اس کی تعلیال اور لن ترانیال سنیں تو ایفائے عمد سے انکار کردیا اور کئے لگا کہ جس محف نے جناب خاتم النبین سیدنا محمد علیہ کی بعث کے بعد نبوت کا دعوی کیا اس سے پہر جس محمد نبوت کا دعوی کیا اس سے پہر بھی نسمی کہ دہ کا فور کی ممکنت میں شریک و سیم ہونے کا بھی دعوی کرے۔ جب کا فور کی جو نسمی کہ دو گا کہ اور کی جو کر کے اپنے میں شریک و سیم ہونے کا بھی دعوی کرے۔ جب کا فور کی جو کر کے اپنے میں شریک دارس کا درخ کیا اور کا فور کی جو کر کے اپنے دیسے مامید ہوا تو 350 ھے کے اوائر میں معر سے فارس کا درخ کیا اور کا فور کی جو کر کے اپنے

جذبہ انتقام کی تسکین کی اور پھر واپس پہنچ کر عضد اللہ بن بوید ویلمی کی عظمت اور جلالت قدر کا نغمہ چھیر دیا اور صلہ وانعام سے سر فراز ہوا اور آخر تک سیس اقامت گریں رہا۔

ابوالطيب كاقتل :-

لوگوں کی تو ہین و تعلیم کرناشعراء کا عام شیوہ ہے۔ کسی کی طرف سے دل میں ذرا بھی غبار کدورت پیدا ہوا جھٹ اس کو آسان عزت ہے اتار کر قعر ندلت میں گرانے کی سعی نامشکور میں منهمک ہوئے۔ ابوالطیب نے ایک قصیدہ میں ضبہ بن پزید بینی نام ایک شخص کے خلاف دشنام طرازی کی غلاظت اچھالی تھی۔ اس قصیدہ کا ترجمہ یہ ہے:-

ترجمہ: - (قوم نے طبۃ ہے اور اس کی ہاں ہے جو لکے ہوئے پہتان والی ہے انسانہ نہیں کیا) یہ سارا تھیدہ ہجوہ وشنام کا طوہ ار ہے۔ ابوالطیب نے اس میں اپنی گندہ ذبنی کا مظاہرہ کرکے طبۃ اور اس کے اقرباء کے دلوں میں ناسور ڈال دیے جب ضۃ کے مامول نے جس کی ہشیر کے خلاف دشنام دی کی گندگی بھیر می گئی تھی یہ قصیدہ سنا قواس کا دل پارہ پرہ ہو میا اور اس نے انقام جوئی کا عزم مقم کر لیا۔ ابو نھر محم طلی کا بیان ہے کہ طبۃ کے مامول کو ابو جسل فاتک اسدکی کتے تھے۔ وہ میرا دوست تعلد ایک دن میر بیاس آگر ابوالطیب کا پیۃ دریا فت کر نے لگا۔ میں نے کہا تم اس کے متعلق بہت بھی پوچھا پا چھی کررہ ہو۔ آخر تمہذا کیا ارادہ ہے؟ کئے لگا کی گیا را ارادہ نہیں۔ میں نے کہا تم اس کے قائل کا قصد رکھتے ہو لیکن خون ریزانہ اقدام کسی طرح تمہاری شان کے لاکن نہیں ہے۔ فاتک کنے لگا۔ واللہ! جس طرح ممکن ہوگا میں اس کا نقش تمہاری شان کے لاکن نہیں ہے۔ فاتک کنے لگا۔ واللہ! جس طرح ممکن ہوگا میں اس کا نقش اسک مناقع میں جائل ہوجائے کہ جس کا و فعیہ میرے ادکان سے خارج ہو قو پھر مجبوری ہے میں نے کہا یہ انے خدا اس خیال کو جانے وہ اور اس کا فیصلہ خشقی کے عدل وانصاف پر چھوڑ دو کسی شعر کی بیا پر شاعر کی جان لینا کسی طرح روا نہیں عمد خشقی کے عدل وانصاف پر چھوڑ دو کسی شعر کی بیا پر شاعر کی جان لینا کسی طوک کی اور اسلام میں خلفاء کی ہیشہ بجو کی جاتی رہی لیکن بھی سننے میں نہ آیا کہ کوئی شاعر جو کی بایر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔

تر جمہ: - (محوزے ، رات ، دشت و میابان ، حرب و ضرب ، کاغذ اور قلم سب جھے بچھا نے جی اور بھی ہے اس فراد کا تذکرہ نہیں کروں جی اور بہائے ماگ رہے جیں لیکن اطمینان رکھنے بیل کسی سے اس فراد کا تذکرہ نہیں کروں گا" یہ من کر ابواطیب فراد کا ارادہ فتح کر کے از سر تو مقابلہ پر آڈٹا اور زخی ہوکر قید حیات سے آزاد بو سے اور کا سام کی اشقام کی آگ ہو گیا۔ اس طرح اس کا شعر بی اس کی ہلاک کا باعث بن گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ ہے ہیں گل کر دیا۔

باب نمبر32

## ابوعلی منصور ملقب به الحاکم بامراللہ نصل 1- حاکم کے ذاتی حالات

ا بوعلی منصور ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا اور حاکم ہامراللہ كا خطاب اختيار كيا۔ يه شخص مو عبيد كا چمنا فرمازوا تها جو 386ھ سے 411ھ تك يرسر حكومت رہا۔ علم نجوم میں اسے و خل تام تھالور اس کے احکام و تا ٹیرات کو دل سے مانیا تھا۔ ظلم وجور کا خوگر تھا۔ شخت گیر اس ورجہ کا تھا کہ ارکان سلطنت اس کی ہیت اور خوف سے لرزتے رہتے تھے۔ اس کے عمد سلطنت میں بہت سے شرفاء داعیان نجوف جان وارو شر چھوڑ کر بھاگ مے۔ سیوطی نے اس کو "سرتاج زیر بھان سکا خطاب دیا ہے اور بھن مؤر خول نے لکھاہے کہ فرعون کے بعد معر کے تخت مکومت پر ماکم سے بدتر کوئی فرماروا نہیں بیٹھا۔ فرعون کی طرح اس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیالور لوگوں ہے اپنے تین مجدے کرائے۔ اس نے حکم ویا تھا کہ يسم الله الرحن الرحيم كى جكد بسم الله الحاكم الرحن الرحيم لكما كرين ماكم في بهت سے حملق عاشیہ تشین اپنے گرو جمع کر لئے تھے جو اسے خدا کہ کر پکارتے تھے اور اس کی شان میں یا و اجدا یا اُحد یا مُحی یا مُعینت جیتے۔اس کے ایک فوشامدی محدین اساعیل نے ایک کتاب تالف کی جس میں بیان کیا کہ ابوالبشر آدم علیہ السلام کی روح سب سے پہلے علی علیہ السلام کے جمد مبارک میں منتقل ہوئی۔ اس کے بعد حاکم کے جہم پاک میں داخل ہوئی چنانچہ شاہ حاکم خداد ند جل و علاء كا أيك مظهر كامل ہے۔ يد كتاب جامع قاہرہ ميں ير هي گئي اور ممالك محروسه ميں اس ک خوب اشاعت کی گئی۔ 396ھ میں حاکم نے تھم دیا کہ جمال کمیں میرانام لیا جائے بازار ہویا كونى اور مقام سننے والا كر اموكر سنے تو فورا مر بجود موجات اى طرح حكم دياكہ جب خطيب منبر پر میرانام لے تو تمام لوگ میرے نام کی عظمت اور احترام کیلئے مر وقد کھڑے ہو جائیں اور صفیں ہاندھ کر سر تحدے میں رکھ ویں۔

## صحابہ کرام کو گالیاں اور علمائے اہل سنت و جماعت کی جانستانی ہے۔ '

حاکم کو رفض میں برا غلو تھا۔ اس نے نماذ تراوشے پڑھنے کی ممانعت کردی۔ مساجد کے ورودزوں اور شارع عام پر سخابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو گالیاں تکھوا کر آویزاں کردیں۔ اس نے عمال کو تھم دیا کہ استخاب رسول علی کہ کے علی ردی الاشاد گالیاں دی جایا کریں۔ اس نے

402 میں ملومیے عام ایک میوہ اور جر چیر (ترہ تیزک) کے کھانے کی ممانعت کروی اور اس نبی کی علت میہ قرام دی کہ امیر معاویۃ کو ملونحیہ کھانے کی رغبت تھی اور ام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ کا میلان طبع جر چرکی طرف تھا۔ حاکم نے ال مچھلوں کے کھانے سے بھی لوگوں کو جرا روک دیا جن پر تھیلکے نہ ہوں اور اس حکم کے بعد جن د کانداروں نے الیی مچھلیاں فروخت کیس انسی مل کردید علائے حل سے سخت عناد رکھتا تھا۔ ایک مرسبہ ایک مکان آراستہ کر کے علائے الل سنت و جماعت کو مدعو کیا۔ جب تمام حضرات تشریف لے آئے تو مکان کو مندم کرادیا۔ تمام فقماء و محديثن (كثر الله المثاليم) دب كر روضه رضوان كو يط كئ \_ 393ه مين حاكم ك عال ومشق اسود نام نے الل سنت و جماعت کے ایک نامور عالم کو جو مغربی کے لقب ہے مشہور ت الرقاري اور انسي كد مع ير سواد كر ك تمام شرين تشير كيا-ايك منادى ان ك آكة آكة ندا کر تا جار یا تھا کہ بیاس شخص کی سزاہے جو ابو بڑاور عمرؓ سے محبت رکھے۔ اس تشہیر کے بعد تنج خون آشام سے ان کو بحری کی طرح ذریج کرویا گیا۔ رب دوالمدن شہید کو جنت الفرووس میں جگہ دے اور جسس ان کے قد مول میں اٹھائے لیکن معلوم ہوتا ہے آغاز شاب کا عالم ہی اس ظلم آرائی اور خون آشامی کا جواب وہ تھاور نہ اس کے بعد نجوں نجوں عمر اور تجربہ میں پچنگی پیدا ہوتی گئی اس قتم کی ہید او گری اور خفیف الحرکتی میں انحطاط پیدا ہو تا گیا چنانچہ چند سال کے بعد جب ایک مر جبراس سے شکایت کی کد روافض نے الل سنت و جماعت سے نماز تراو حج اور نماز جنازہ پر صنے کی حالت میں تعرض کیالور پھر بر سائے تو اس نے اسی وقت ایک فرمان لکھوایا جوآئندہ جعہ کو جامع مصریس برُحا میا-اس فرمان کا خلاصہ یہ ب "اے گردو مسلمانان! ہم ایک جیں اور تم اُمت ہو۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پس این بھائیوں سے میل جول کرو۔ جولوگ رسالت کا اقرار کریں بور دو مخصول میں نفاق نہ والیں دہ سب ای اخوت اسلامی میں واخل ہیں۔ گزشتہ واقعات نسیا میا کردیا جائے۔ صائم اپنے حماب سے روزے رکھیں اور افظار کریں۔ اہل روایت رورہ وار مونے کی وجہ سے افظار کرنے والول سے تحرض نہ کریں۔ نماز جاشت اور نماز تراوت ے کوئی مانع نہ ہوگا۔ نماز جنازہ پر پانچ تحبیریں کنے والے کمیں اور چار تحبیریں کہنے والے چار ے ندرو کے جائیں۔ مؤذن اذال على حي علي حير العمل بكرين اور جو مؤذن اذال على بدكلمة نہ کے اسے ستلیانہ جائے۔ اصحاب کو گالیال نہ وی جائیں اور ان کی تعریف کرنے والول ہے مواخذہ نہ کیا جائے اور اس بارہ میں جو شخص ان کا مخالف ہے وہ مخالف رے۔ کوئی مسلمال دوسرے مسلمان کے اعتقادات میں وخل اندازی ند کرے "۔

## . ایک حق پرست عالم کی حق گوئی:-

اوپر لکھا جا چکا ہے کہ حاکم انتا درہ کا متکبر اور جائد تھا لیکن عجائب روزگار و کیمو کہ پچتگی عمر
کے ساتھ ساتھ تکبر وجور کا دریائے جوش بھی سنجیدگی اور رواداری کے بہت ہے نشان نیچے اتر
آیا۔ این خلکان نا قل بیں کہ ایک مرتبہ حاکم اعیان وولت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک خوشاہدی حاشیہ نشین نے قرآن پاک کی آیت۔ ترجمہ: - (جھے اپنی ربوجیت کی قتم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے جب تک اپنے تمام معاملات و نزاعات بیں آپ کو حکم نہ ہما کمیں اور پھر جو پچھ آپ فیصلہ کریں اس میں کسی قتم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بائے کما حقہ اس کو تشلیم کرلیں اور اس مجلس میں آیت کا پڑھنے والا حاکم کی طرف اشارہ کرتا جارہا تھا جب وہ آیت پڑھ چکا تو ایک خوت پرست عالم حق جنہیں ابن شجر کہتے تھے کھڑے ہوگئے اور اس خیال کی تروید میں یہ آیت پڑھ خا

ترجمہ: - (تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پر ستش کرتے ہو وہ بلاشہ اپنی ابتا کی قوت سے ایک اونی سی کھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو ایسے عابر و درماندہ ہیں کہ اگر کھی ان ہے کچھ چھین کے جائے تو وہ اس ہے واپس نہیں لے سکتے۔ ایسے علیہ و معبود ود نوب می ضعیف و بے اس ہیں۔ ان نوگوں نے ضدائے ذوالجلال کا اجلال جلال جل اللہ کو قاشیں رکھا حق تعالی قوی اور سب پر عالب ہے) یہ سن کر حاکم کا چرہ متغیر ہو گیا اور ائن مشجر کو انعام دینے کا تھم دیا اور خوشدی کو جہد نہ دیا۔ اس کے بعد ائن مشجر کے ایک دوست نے اس کو رائے دی کہ تہمیں حاکم کے کینے و عناد کا علم ہے گواس وقت تم ہے مواخذہ نہیں بائے الثانعام دیا ہے لیکن اس کے ول میں تماری طرف علم ہے گواس وقت تم ہے مواخذہ نہیں بائے الثانعام دیا ہے لیکن اس کے ول میں تماری طرف قرین صواب یہ ہے کہ یمال سے کی دوسری جگہ چل دو۔ این مشجر نے فورائے کی تیاری کر دی۔ جب جہاز ہیں سوار ہو کر جارہ شے تو راستہ ہیں سوگئے۔ ان کے دوست نے انہیں خواب ہیں و یکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ خدائے غفار نے جمیل نیت اور طال رزق کی مرکب سے میری مغفرت فرمادی۔

## عاكم كافرقه وُرُوز اور اس كے عقايد كفري<sub>ة</sub>: -

او پر لکھا گیا ہے کہ محمد بن اساعیل نام ایک شخص نے یہ عقیدہ اختراع کیا تھا کہ شاہ کردگار کا ایک مظمر کامل ہے اور اس کی ذات میں الوہیت کی شان پائی جاتی ہے۔ بدعت آمیز عقیدت حاکم کو پچھے ایسی پیند آئی کہ اپنی رعایا میں ہے بعض لوگوں کو دادو دہش ہے اور بعض کو اپنیاوشاق رعب سے اس مشرکانہ عقیدہ کا پابتہ بنانے لگا۔ اس طرح ہو لوگ تھ بن اساعیل کے ہم عقیدہ بنانے گا۔ اہم مقیدہ بنانے کو دربار میں عمدہ دیا گیا۔ آہتہ آہتہ یہ لوگ ای عقیدے پر دائخ ہوگئے۔ ولوی تیم میں آن تک بہت سے ایسے دیسات پائے جاتے ہیں جو حاکم کی رجعت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ انسیں یعین ہے کہ حاکم لوٹ کرآئے گا اور ددئے ذہمان کی باد شاہت کرے گا۔ وروز اپنے موحد کا لقب ذیادہ نیند کرتے ہیں کی تکد ان کا دعویٰ ہے کہ توحید کو ان کے سواکوئی میں سیح سکتہ 100 ہو میں مائم کو جزون علی بام ایک اچھاار انی وائی ال گیا۔ یہ محض نمایت مسیح و بلیغ اور یہ افطر تی شخص تعد مائم کے دعووں میں ایک نئی روح پیونک دی۔ اس طرح حاکم اس کو اپنا وزیر مالیا۔ اس خرح حاکم کے بیروکار اسے مقر الی یعین کرنے گئے۔ حزو کے کھوبات کا ایک مجموعہ یورپ میں جھیا ہوا سے جو بہت مقبول ہوا۔ اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ خدا نے داکھ یہ ہمتیوں کو او تارول کی صورت میں طاہر کیا جن کی تعداد ستر ہے۔ ان میں علی مرتضی افضل ہیں۔

ان ستر او تاروں میں ہے آخری او تار حاکم بامرانلہ ہے۔ اب کوئی نیا او تار ظاہر نہیں ہو سکنا کیو نکہ ذائت خداو ندی نے حاکم کی صورت میں آخری مر تبہ و نیا میں اپنا جلوہ و کھایا لیکن جب اہل عالم کی بریثانیاں اور مشکلات غاہت کو پہنچ جائیں گی تو حاکم و نیا پر عکومت کرنے اور بعب اہل عالم کی بریثانیاں اور مشکلات غاہت کو پہنچ جائیں گی تو حاکم و نیا پر عکومت کرنے اور این نہ ابہ کو رائج کرنے گئے دوبارہ ظاہر ہوگا اور ابد الآباد تک فرمازوائی کرے گا۔ اس وقت تمام نداہب کے پیرواس کے تابع فرمان ہوں گے۔ مخالف طاقیس پاجو لال حاضر کی جائیں گ اور ان کو جزیہ و ہے پر مجبور کیا جائے گا۔ دروز ہی وہ لوگ ہیں جنبوں نے محمد من عبداللہ (حضور سے سید کا سات علیہ کی عقبیہ میں عقبیہ میں خال سات علیہ گئے کے بعد ایمان کو اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقبیہ ہے کہ جناب محمد علیہ اور اس کے حقیق اور مر اوی معنی صرف قرآن کی تیز مل بعن ظاہری اور لغوی معنی کو سمجھ سے تھے اور اس کے حقیق اور مر اوی معنی صرف حاکم باامر اللہ ہی سمجھا تھا۔ جس میں شال الوہیت کی حصد طا ہے۔ وہ حضرت سید الاولین والآخرین علیہ ہے کہ زیادہ حسن عقبیہ سنس رکھتے صوم و صلوق ہے تا گئا ہیں۔ لکم خزیر اور شراب بے تکلف کھاتے ہیے ہیں۔ ان کے زیاح و ادرواج میں اسلای محسر سے مختر ہیں اور اور شراب بے تکلف کھاتے ہیے ہیں۔ ان کے زیاح و ادرواج میں اسلای رسوم کی کوئی جھلک نہیں دکھا نہ میں دکھائی و پی ۔ البتہ ختنہ کرنے کارواج پیا جاتا ہے۔

حاكم كالقلّ :-

حاکم کے قتل کے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی ہمشیر ہنت الملک پر یہ الزام نگایا تھا کہ سپہ سالار ہے اس کی آشائی ہے اور اس کو ڈانٹا اور گالیاں ویس بھن نے اس

کے ممل کا عزم مصمم کرلیا چنانچہ حاکم ایک رات سوار ہو کر ستاروں کی تحقیق و تشخیص کیلئے اور بقول خود احکام خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے کوہ مقلم پر گیاد فعتا بنت الملک کے دو حبثی غلامول نے وہاں پہنچ کر اسے قعر ہلاک میں وال دیااور لاش منت الملک کے یاس اٹھا لائے اس نے لاش اینے صحن خانہ ٹیں گاڑ دی۔ این خلدون اور بعض دوسر سے مور خول نے اس کے حادثہ ملل کو یوں لکھا ہے۔ حاکم کے کانوں تک خبر میٹی کہ اس کی بھن کے پاس اجنبی مرد آمدور فت ر کھتے ہیں۔ اس منا بر حاکم نے اپنی بہن کو و حرکایا اس نے ناراض ہو کر ابن دواس سید سالار کو بلا جھیجا اور اس سے کنے لگی کہ میر اٹھائی بدعقیدہ ہو گیا ہے اور اس کی بداعتقادی سے مسلمانوں کے قدم و المكارے ہيں۔ اس لئے بہتر ہے كه اس كو ٹھكانے لگا دوليكن خبر دار كه بيدراز افشانه ہونے پائے ورنہ تیری اور میری دونوں کی خیر نہیں۔ اگرتم اس خدمت کو خسن اسلوب سے انجام دو گے تو متهس بود عردج نصیب ہوگا اور ایک بوی جا گیر کا مالک بمادوں گی" این دواس جو پہلے ہی سے کھٹکا ہوا تھا بے تال اس کام پر مستعد ہو گیا اور وہ مخصول کو اس کی جانستانی پر متعین کر دیا۔ حاکم عموماً رات کے وقت گدیھے پر سوار ہوکر شر کا چکر لگایا کر تا تھا۔ اس نے کوہ مقطم پر ایک مکان اوا ر کھا تھا جمال جاکر کو آکب کی روحانیت جذب کرنے کیلئے تنار ہا کرتا تھا چنانچہ 17 شوال 411ھ کو حب معمول رات کے وقت اپ گدھے پر سوار ہو کر نظا۔ دو سوار ساتھ ہو لئے۔ اس نے وولوں سواروں کو پھگا کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد پھر تبھی لوٹ کر نہ آیا۔ چند روز تک ارا کین سلطنت اس کی آمد کے معظر رہے۔ بالآخر قاضی اور دوسرے مصاحب علاش کو فکلے اور جب کوہ مقطم پر چڑھے تو اس کی سواری کے گلہ ھے کو دیکھا،آگے بوھے تو حاکم کا پیٹا ہوا کیڑا ملا۔جس ت يد الت موكياك چمريول ك زخم لكائ ك بير جب كوكى شك وشهر بالى ندر با تواركان دولت جمع ہو کراس کی بہن بنت الملک کے پاس گئے۔جوامور سلطنت میں یکنا تھی اس کے تھم پر انن دواس عاضر ہوا۔ بنت الملک کی رائے ہے حاکم کے خور دسال پیٹے علی نام کو سریر سلطنت کیا كيار ويد س لين ك بعد "الظاهر لا عزاز وين الله"كا خطاب اختيار كيار بيعت ك دوسر عدان عى بید سالار اور فوجی سر دارون کے ساتھ بہت الملک کے پاس حاضر ہوا۔ بنت الملک نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے لیک کر ابن دواس کو تلوار پر اٹھالیا اور انہیں عمدیداروں کی موجود گی میں قعر عدم میں بہنچاویا بنت الملک نے کما" یہ حاکم کے خون کابدند ہے کی نے وم نہ مارا"۔ علامہ مقریزی نے بھن یا سپہ سالار کی شرکت قتل کوبالکل غلط اور بے بنیاد تھسر ایا ہے۔ وہ

علامہ مقریزی نے بہن یا سہ سالار کی شرکت مل کوبالکل غلط اور بے بیاد محمر ایا ہے۔ وہ تکھتے ہیں کہ "محرم میں ایک آدی گر فقار ہوا۔ جس نے اقرار کیا کہ ہم چار آدمیوں نے جو مختلف بلاد میں منتشر ہو گئے تھے حاکم کو قتل کیا۔ اس نے حاکم کے جسم کے بعض خشک لو تھڑے بھی نکال کر و کھائے۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے حاکم کو قتل کیوں کیا؟ تو کھنے لگا کہ اس کی ہے دینی کی ما پر۔ مجھے اللہ اور اسلام کی خاطر غیرت آئی۔ بھر پوچھا گیا کہ تم نے اسے کس طرح قتل کیا تھا تواس نے ایک چیمری نکالی اور کئے لگاد بھو ہیں نے اس کو یوں قتل کیا تھا۔ یہ کہ کر اس نے چمری اپنے سے جس گھونی گونے گید یوں خود کشی کر کے ہلاک ہو گیا"۔ یہ دافتہ نقل کر کے مقریزی تھے جس کہ قتل حاکم کا معجے واقعہ سے ہے۔ یوں کہنا کہ اس کی بھن نے اسے قتل کر ایابالکل بے امل اور غیر صحیح ہے۔ علی بن حاکم کی تخت نشین کے بعد سلطنت کی گران ہوئی اور چار یرس تک زمام مکومت اپ دست اختیار میں رکھ کر ربع اے عالم آخرت ہوگئی۔

## فصل 2- عبيدي قلمرو پرعباسي پرچم

عبیدالللہ اور اس کی اولاد واحفاد میں ہے تیرہ بادشاہ دو سوستر سال 297ھ ہے 567ھ تک شالی افریقہ اور مصر کے فرمانروا رہے جن میں سے حاکم بامر اللہ چھٹا تھا۔ حاکم کے بعد آٹھ اور تاجدار برسر حکومت رہے۔ خلیفہ منظمی باللہ عباس کے آغاز خلافت میں دولت ہو عبید کا عمتماتا ہوا ج اغ بیشہ کیلے کل ہو گیااور 567ھ یں ظیفہ منتفی کے نام کا خطبہ مصر کی جامع معجد میں برحا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل سے ہے کہ ہو عبید کے آخری تاجدار عاضد لدین اللہ کے عمد سلطنت میں تمام اختیارات جمانبانی وزیر شاور کے ہاتھ میں تھے اور باد شاہ وزیر کے ہاتھ کی کٹ میں ماہوا تھا۔ انقال سے ضرعام نام ایک شخص ملنے آیا اور شاہ ور کو منزم کر کے خود وزیر بن بیٹھا۔ ضرعام نے عنان وزارت سنبھالتے ہی رعایا پر ظلم و ستم کرنا شروع کیالور بہت ہے امراء اعیان دولت کو اس خیال سے قعر ہلا کت میں ڈال دیا کہ کوئی شخص اس سے بازیر س کرے والا باتی ندر ہے۔ شاہ ور مصر بھاگ کر شام پہنچا۔ ان ونول سلطان نور الدین محود زنگی خلافت بآب کی طرف سے شام و مصر کا حسران تھا۔ شادر سلطان نور الدین سے بصد منت التماس کرنے لگا کہ اگر آپ اینے الشکر کی مدد سے مجھے مصر کی وزارت پر حال کرادیں تو میں فوجون گی تنخواہ وضع کرنے کے بعد مصر کے مداخل کا تیسرا حصہ آپ کی نذر کیا کروں گا اور آپ کے فوجی افسر سیدالدین کوہ کو مصری افواج سيد سالار مادون كار ان ايام ميل اسد الدين شير كوه لور اس كا بهائي تجم الدين ابوب اور بحيها صلاح الدین ابوب سلطان نورالدین کی سر کار میں مختلف عہدول پر ممتاز تھے۔ صلیبی لڑا ئیان ہریا تھیں اور فرنگیوں نے بلاد اسلامی میں سخت د حماجو کڑی مچار کھی تھی۔ سلطان نورالدین کی خواہش نه تھی کہ مصری معاملات میں وخل دے لیکن بھریہ سوچ کر کنہ اگر شاہ در کی درخواست مستر د کردی توبیه فرنگیوں سے مدو مائے گا اور وہ جاکر مصر پر شلط ہوجائیں گے۔ عون و تصر سے کاوعدہ کر لیا چنانچیه جمادی الاولی 5,59ھ میں استدالدین شیر کوہ کو مصر روانہ کیااور خود فوج لیکر اس احتال یر دمشق کے مضافات میں روانہ کیا کہ اگر فرنگی شیر کوہ ہے تعرض کریں توان کو مار ہنائے۔

#### ش**اه ور کی بحالیٔ و زارت اور ع**هدشکنی:-

جب ضرعام کو معلوم ہوا کہ شاہ ور سلطان نورالدین کی فوج لارہاہے تواس نے اسپے والی عاصر الدين كو معرى فوج كے ساتھ مدافعت كيلئ رواند كيا۔ شير كوه فوج كئے شر بليس بينيا تو وحرے ناصرالدین آموجود ہوا۔ دونوں فوجول میں ٹد بھیر ہوئی اور ناصرالدین نے منزم ہو کر ا مرہ میں جادم لیا۔ شیر کوہ نے قاہرہ پینے کر اس کی فوج کو دوبارہ ہر بیت دی اور شاور کو کرسی وزارت یر معمکن کرویالیکن اس کے بعد شاور نے بد عمدی اور بے وفائی کی اور جو وعدے سلطان نور الدین سے کر آیا تھا ان سے تخلف کیا اور جب شیر کوہ نے دہ وعدے یاد و لاے تو جواب تک دینے سے بہلو تھی کی۔اس وقت پورپ کے صلیبوں نے سواحل معروشام پر قبضہ جمار کھا تھا۔ اس کے قرب وجوار کے صوبول کو دہالیا تھااور مصری متبوضات میں بھی نفوذ کررہے تھے جب شاور نے دیکھا کہ شیر کوہ شام واپس جانے کیلئے تیار نہیں اور ان وعدول کے ایفا پر مصر ہے جو اس نے سلطان نورالدین سے کئے تھے تو اب رہ احسان فراموش فخص فرنگیوں کے سامنے پھھ شرطیں پیش کر کے ان سے درخواست کرنے لگا کہ "وہ آکر شیر ﴿ وَ كُو مَصر سے تكال ديں" الل یورے جو مداخلت کی کوشش ترتے رہے ہیں اس در خواست پر بہت خوش ہوئے۔ اس سے قطع نظر فرنگیوں کو معلوم تھا کہ آگر شیر کوہ نے معریس قدم جمالتے تو معری عمل و دخل کرنے کے مسیحی منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اس دعوت کو لبیک کماادر جھٹ ایک جرار لیکر ومیاط ہے آپنیے۔شیر کوہ کی جعیت بہت قلیل تھی اس لئے وہ شربلبیں چاا گیا۔ فر تکی اور مصری فوجیں بلبیس <sup>نین</sup>نچیں اور جا کر شہر کا محاصرہ کر لیا باوجو دیکہ نہ کو ئی خندت<sub>ی</sub> تھی اور نہ شہر پناہ ش<sub>م</sub>ر کوہ نے اس بمادری سے مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کرویتے۔ جب محاصرہ کو تین مینے گزر گئے تو محاصرین کے پاس خبر آئی کہ حارم کے مقام پر سلطان نور الدین سے فر گھیوں نے معرکہ شروع كر ركعا تعاله اس مي فرنگيول كو بريست جوئى اور سلطان حارم پر قبضه كر كے قلعه بانياس كى طرف یزه رہاہے فرنگیوں کو یقین ہوا کہ اب سلطان نورالدین ضرور کمک بھیج گایا مدد کیلیجے خود آئے گا۔ اس سے قطع نظر اسیں یہ بھی خطرہ تھا کہ سلطان نور الدین حادم کی الزائی سے فارغ ہو کر کمیں فر علی مقوضات پر ہلہ نہ بول وے۔ان دجوہ کی سا پر انہوں نے واپس جانے کا قصد کیا اور شیر کوہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم اہل مصر سے کوئی تعرض نہ کرواور چپ چاپ شام کو واپس چلے جاؤ۔ تو ہم محاصره انعا ليتے بيں چو نکد سامان رسد اور ذخائر ختم ہو يے تھے اور شير كوه كو معلوم ند تماکہ سلطان نورالدین نے فر تکیول کو ہریست دی ہے اس لئے فر تکیول کی بیے شرط منظور کرلی اور اسد الدین شیر کوہ نے شام کی طرف مراجعت کی۔

فر گلیول کی ہزیمت :-

شام پنج كر اسد الدين شير كوه براير معر رباكه اس معر ير تاخت كرن كيل رواند كيا جائے۔ نورالدین رضامند نہ ہو تا تھا کیونکہ خود شام کے ارگرد میں صلیب سے معرکے مریا تھے۔ آخر 562ھ میں سلطان نے اسدالدین شیر کوہ کو دو ہزار سوار دیکر مصرآنے کی اجازت دی۔ شیر کوہ نے خیکی کاراستہ اختیار کی اور فرنگی دیار کے دائنی طرف سے دریائے نیل کو عبور کیا۔ جب شاور کو معلوم ہواکہ اسد الدین شیر کوہ آرہا ہے تو اس نے فرنگیوں کو آگاہ کردیا کہ مبادا شیر کوہ مصریر قبضہ کر لے اور ان کی دیرینہ آر زو کمیں طاق اہمال پر رکھی رہ جا کمیں ، فوجیس کیکر ربیع الآخر 562ھ کو شیر کوہ کے سامنے منصف آراء ہوئے۔ شیر کوہ نے جاسوس کھیج کر وسٹمن کی جمعیت معلوم کی تو بتایا گیا کہ فرنگی افواج کی تعداد کا کوئی حدو حصر نہیں ہے۔ شیر کوہ اپنی قلت سیاہ کود کیر کر سو چنے لگاکہ مقابلہ کرنا جا ہے یا شیں ؟ آخرا بی فوج سے معورہ کیا۔ اکثر نے بیرائے دی کہ دریائے نیل کو شرقی جانب سے عبور کر کے شام واپس جائیں کیونکہ یمال کسی کمک کے مینینے کی کوئی امید نسیں ہو سکتی اور اگر ہم مغلوب ہو گئے تو پھر بھاگ کر جان جانے کی امید نسیں۔ بیہ س کر شرف الدین پر عش نام ایک فوجی امیر جو سلطان نورالدین کامملوک تھا کینے نگا کہ جو شخص قمل یا قید سے ڈریاسے گریں موی کے پاس رہنا جائے۔اس کے بمال آنے کی قطعا ضرور ضی متحداس کے بعد اگر ہم واپس طبے گئے تو سلطان نورالدین کو کیا جواب ویں گے۔ وہ تمہیگا کہ تم مصر کو فر تکیوں کے ہاتھ میں چھوڑ آئے؟ شیر کوہ نے کہا یمی رائے صائب ہے اور میں ای پر عمل كرول كا۔ شير كوه كے بھتيجے صلاح الدين نے بھى جوبعد ميں صلاح الدين فاتى بيت الممقدس کے نام سے مشہور ہوا۔ شرف الدین کی رائے کو بیند کیا اور سب لوگ اس رائے سے متنق ہو گئے کہ نبردآزماہوئے بغیر واپس نہ جانا چاہنے۔شیر کوہ نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا۔ فوج میں جس فقدر شجاع اور بهادر تھے ان کو اپنے لئے الگ کر لیا۔ صلاح الدین کو قلب لشکر پر متعین کیالور اس کو سمجھا دیا کہ مصری اور فرنگی ہیہ شمجھ کہ تم مقابلہ پر حملہ آور ہوں گے لیکن تم مقابلہ نہ کرنا اور ترتیب سے بیچے ہمنا شروع کر دینا۔ جب میں دیکھول کہ فریکی افکر قابو بیں آگیا تو کمین گاہ سے نکل کر بلتہ ہوئی دوں گا۔ اس وفت تم بھی بلیٹ کر وحمن پر حملہ کر دینا۔ یہ کہہ کر شیر کوہ کار آز مودہ جنگجوؤل کو ساتھ لیکر کمین گاہ میں چلا گیا۔ عرض لڑائی چھڑی۔ فرگی اور مصری مید یقین كركے كه شير كوه قلب لشكرين ہوگا قلب ہى پر حمله آور ہوئے۔ صلاح الدين نے برائ نام مقابلہ کر کے تر تیب کے ساتھ چیچے ہمناشروع کیا۔ فرنگی اس کے نعاقب میں بڑھے۔ یہ ویکھ کر اسد الدین شیر کوہ نے اچانک حملہ کردیا۔ فرنگی اس غیر متوقع حملہ سے بدحواس ہو گئے۔

#### سلطان نورالدین سے شاہمصر کی درخواست کے مصرکو فرنگیوں سے بچاہیے:-

فر گئی فوج 10 صفر 554 سے کو مصر پہنی اور آتے ہی قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس مرتبہ فر نگی شاور کی دعوت پر نہیں آئے تھے۔ باعد ازخود مصر پر عمل ودخل کا تہید کر کے ادھر کا رخ کیا تھا۔ شاور نے فر گلیول کے قابض ہو جانے کے خوف سے شہر مصر میں آگ لگادی اور اہل شہ کو تھم دیا کہ سب لوگول قاہرہ کو خفل ہو جائیں۔شہر میں بھاگڑ کچ گئی اور لوث مار شروح جو تنی۔ لوگ بالکل جاہ ہوگے۔ جائداد منقولہ نٹ گئی اور غیر منقولہ آگ کی نذر ہوگئے۔ ہزارہا خانماں یہ باد کھلے مید انول میں پڑے تھے۔ چون ہزار تک مصرکی عمار تیں نذر آتش رہیں۔

ان در دیاک حالات کا مشاہدہ کر کے شاہ عاضد نے سلطان نورالدین کے نام بیغام بھیجا کہ مسلمانوں تاہ حال ہیں۔ ان میں فر گیول کے اند فاع کی طاقت نہیں ہے اور ساتھ ہی ایک جیمی من زناند بال الخوف كرك لكماكه بير بال ميرى بدويون كي مين جوحرم شاى سے بھي كئے مين وه تب سے استا کرتی میں کہ اندائے خدا ہمیں فرنگوں کے دست بیداد سے جائے۔ اب فر تھیوں نے عامرہ میں یوی مخی کروی۔ شاور نے فر کی سید سالار کے باس بیغام بھیاکہ میں نے یسے بھی کے کرف دو تی کا باتھ یہ حلیاتی اور اس دفعہ بھی بھی آپ کا تان فرمان اور ہر طرح ہے تی توبوہ رافیۃ مجھے تور فدین فریانا مند کی طرف سے مکاہے اس کے راہ کرم آپ میر ک فقه نیم و سی کا عظ مرت بوئ محصروای نیخند قر تگیول کواس وقت روپید کی اشد ضرورت تھی ہیں کے ہوچوہ کچے رہے تھے کہ اٹل معمر ان کے قبلنہ معمر سے ناخوش میں اور اگر بالفرض جبرا و تم منس ووغل کریا تو بھی معطان نورالدین انسیں مصرے نکال دے گا۔ اس لئے مطالبہ کیا کہ ' ریب کے ویعد حوان دو تو ہم محاصرہ انعا کر جیے جاتے میں شاور نے کہلا بھیجا کہ خزانہ ہالکل میں سے در اتنی یون رقم کا فوری انتظام قطعانا ممکن ہے اس لئے اگر آپ محاصرہ اضالیس تو میں اس ۔ تم کی فراہمی کا انتظام کرول" فر محی محاصرہ افعا کر شر سے تھوڑے فاصلہ پر چلے گئے اور شاور ت على عبرو سے زر وصول كرنا شروع كيا۔ مكر الل مصر مين سے جتنے سرمايد وار اور آسوده حال وم تع جو سب ان جلے تے اور جائداویں تاہ ہو گئیں تھیں یہاں تک کہ نان شبینہ تک بے حتی نے بو کئے تھے **ور قاہر ہ** شن زیادہ ترانل فوج اور غلام لوگ رہتے تھے

جن ہے کچھ حاصل حصول کی امید نہ تھی۔ شاور نے فراہمی زر کی بہت کو شش کی مگر یا نچ ہزار وینار بھی جمع نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے عماید داعیان مصر نے شاور کی بے خبری میں سلطان . نورالدین کو لکھ بھیجا تھا کہ اگر آپ ہمیں نصاری کی دستبر د سے جائیں تو مصر کے تمام محاصل آپ کی نذر کئے جائیں گے۔اور شیر کوہ کو مصری افواج کا قائداعظم مادیا جائے گا" سلطان نورالدین کو شاہ عاضد کی چھٹی مصر میں بہنی ۔ سلطان نے اسد الدین کومصر آنے کا تھم دیا۔ اور فوجی ملبوسات، سوار کی اور اسلحہ کے علاوہ رو الکھ وینار نقد عطا کیے اور تھے ہرار گھڑ چڑے بہاور ساتھ ك اور اين طرف سے جر سوار كو بيس بيس دينار انعام ديے۔ اور اسد الدين شير كوه كے مراه صلاح الدين يوسف بن ايوب اور بعض دوسرے ماي گرامي اعيان سلطنت كو بھي ساتھ كرديا۔ شركوه فتح واقبال مندى كے بھريرے اثاتا ہوا مصركى طرف برها۔ جب قريب پہنچا تو فر كى اس کے آنے کی خبر س کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیر کوہ 7 جمادی الآخر کو قاہرہ پہتچا۔ اور شاہ عاضد ے ملاقات کر کے ایک گرا انہا خلعت پیش کیا۔ شیر کوہ کی آمر پر اہل مصر نے بدی خوشیال مناكين اس نے الل شهر كے زخى ولول پر جدروى كا مرجم ركھالور معرى فوج كو انعام واكرام ہے نوازا۔ چونکہ شیر کوہ کے ساتھ یوی جمعیت متلی شاور کسی طرح وم نہ مار سکا۔ اور جب ایسے معلوم ہوا کہ شیر کوہ شاہ عاضد اور امراء دولت کی طلبی پرآیا ہے تو تملق و چاچو ی کا شیوہ! ختیار کیا۔ ہر روز سوار ہو کر شیر کوہ کے پاس جاتا اور بہت دیر تک بیٹھار بتا۔ اب شاور نے ارادہ کیا کہ اسدالدین شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کر کے ان کو امیر کرے پھر شامی سیاہ کو مصری فوج میں شامل کرلے اور اس متحدہ سپاہ کی مدد سے فرنگیوں کو مار بھگائے۔ شاور کا بیٹا بردا غیور مسلمان تھا۔ اس نے باپ کو سمجھایا کہ اس سوداے خام کو دل سے نکال دو شیر کوہ تمہارے وھو کے میں مہیں آئے گا۔ اور اگر وہ اس فریب میں آگیا اور تم نے اس پر قابو یا کر نذراجل کر دیا تو پھر اہل فرنگ آگر مصر کی اینٹ ہے اینٹ جادیں کے اور تنہیں بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں. مے "شادر نے کمابینا! اگر میں ایبانہ کرول توشیر کوہ ہم سب کو ہلاک کردے گا۔ پیٹے نے کما عباہے لیکن اگر ہم مسلمان ہونے کے باد جود بلاد اسلامی میں قتل ہوجائیں تویہ اس سے برا نہیں اچھا ہے کہ ہم شیر کوہ اوراس کے ساتھیوں کی جان لے کر فرنگیوں کو مصر کا مالک بنادیں۔ جو نمی فرنگیوں کو خبر کگے گی کہ تم نے شیر کوہ کو قید کر لیا ہے تووہ فورا کا دھمکیں گے۔ الی حالت میں اگر خود شاہ عاضد بھی جاکر نورالدین ہے ہزار منت ساجت کرے تووہ ایک سوار بھی بھیخے پر رضا مندنه ہوگا۔ غرض میے کے سمجھانے سے شاور اس خیال خام سے در گذرار اب صلاح الدین یوسف اور بعض دوسرے شامی افسرول نے صلاح کی کہ شاور کا قصہ پاک کر دیا جائے لیکن شیر کوہ نے انہیں اس اقدام ہے روک دیا ایک مرتبہ شاور حبیب معمول اسد الدین کے لٹنکر میں گیا اور

و کھا کہ شیر کوہ خیمہ میں ضمی ہے۔ شاور نے اس کے متعلق دریافت تو صلاح الدین یوسف اور بعض دہ سر سے مر معروں ہے۔ تایہ کہ وہ امام شافع کے مزار مبادک کی زیادت کرنے گیا ہے اور ہم محل وہ سے بیعد ہے۔ بین یہ کسر کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاور بھی ساتھ ہولیا۔ ان لوگوں نے ست شعد کو معلوم ہوا کہ شاور قید کر یہ شاور کے اردلی بھاگ گئے جب شاہ ماضد کو معلوم ہوا کہ شاور قید کرنے میں ہوا کہ شاور کو قتل کرکے اس کا سر میرے پان کی دو۔ چنانچہ شاور ہلاک کرویا گیا۔ اس کے بعد شیر کوہ قعر شاہی میں گیا۔ شاہ ماضد نے معلوم ہوائی میں گیا۔ شاہ مالک المستصور ، امیر جیوش "کا خطاب وے کر میں سیادہ سید کا الک مادیا۔

### عبلاح الدين يوسف كي وزارت مصر:-

گر افسوس ہے کہ چیٹم فلک کو شیر کوہ کی بیہ کامر افی ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے دو مہینہ بور بانچ دن کی وزارت کے بعد 22 جمادی الآخر 564 ھ کو لمانت حبات ملک الموت کے سیر د . تر د می شاہ عاضد نے اس حادیثہ کے بعد اس کے لا کق پر ادر زادہ صلاح الدین بوسف من ابوب کو وزارت عظیٰ کے منصب پر مامور کیا اور ملک ناصر کا خطاب دیا۔ صلاح الدین اور اس کا چیااسد الدین شیر لوہ اپنے شنیس سلطان نورالدین ہی کے ٹائب تصور کرتے تھے جس نے ان دونوں کو مصر بھیج کریمیں اقامت گزین ہونے کی ہدایت کی تھی۔ صلاح الدین یوسف کاباپ مجم الدین اور اسدالدین شیر کوہ کر د تھے۔ اوا کل میں بغداد آگر مجاہدالدین ہمروز کو توال کے یاس نوکر ہوئے تھے۔ مجاہدالدین نے ان ابوب کو قہم و ذکا اور حسن سیرے میں ممتاز پاکر قلعہ تھریت کا محافظ مقرر کر دیالور شیر کوہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد دونوں بھائی سلطان نورالدین ك ياس آ ملازم موتے يهال تك كه رقى كرتے كرتے مقرنكن سلطاني ميں واخل موكت الغرض جب صلاح الدين كا قدم استقلال مصر ميں اچھی طرح جم گيا تو مخالفوں كی كمر ہمت ٹوٹ گئی اور شاہ عاضد کے قوائے حکر انی بالکل مضحمل ہو گئے۔ اس وقت صلاح الدین بوسف تو سلطنت کے سیاہ و سپید کامالک تھااور اس کا نائب قراقوش جو امرائے اسدید کے اعمان میں ہے تھا۔ شاہ عاضد کے محل سرائے پر قابض و متصرف تھا۔ ان ایام میں سلطان نورالدین زنگی نے شام ہے یہ پام بھیجا کہ شاہ عاضد کا خطبہ ہر طرف کرے دولت عباسیہ کے نامور تاجدار خلیفہ معتفی باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ صلاح الدین بوسف اس خوف سے کہ مبادا اہل مصر سرتانی کریں اس تھم میں گیت و لھل کرنے لگا۔ لیکن جب سلطان نورا لدین نے اسے ایک عمّاب آمیز چنمی لکھی تو صلاح الدین نے انتظال امر کے سواکوئی چارہ نہ ویکھا۔ حسن انقاق ہے

ائی دونوں عاضد کا مزاج اعتدال ہے مخرف ہوا اور وہ یکبارگی صاحب فراش ہو گیا۔ صلاح الدین نے اس معاملہ میں اعیان دولت ہے مشورہ کیا۔ بعض نے موافقت اور بعض نے مخالفت کی ۔ افغاق ہے امیر العالم عام ایک عجی محض آئیا۔ یہ لیت و افعل د کھے کر کہنے لگا۔ لو سب ہے پہلے میں ہی اس کار فیر کا افتثاح کر تا ہوں چنانچ پہلے ہی جمعہ میں فطبہ سے پہلے منبر پر چڑھ گیا اور خلیفہ مستلی باللہ عبائی کے حق میں دعائے فیر کرنے لگا۔ کسی نے چوں و چرانہ کی۔ ووسر ہے جمعہ میں سلطال صلاح الدین نے خطبوں کا حکم کو یگا۔ کسی خوص نے خالفت کی جرات نہ کیا۔ جمعہ میں سلطال صلاح الدین نے خطبوں کا حکم کیا گئے۔ کسی محض نے خالفت کی جرات نہ کیا۔ کسی محض نے خالفت کی جرات نہ کیا۔ عاصد کامر ض دن بدن اشتد اور بکر تا گیا آخر عاشورہ کے دن وائی اجل کو لبیک کہ کر راہی ملک بقا عاصد کامر ض دن بدن اشتد اور بکر تا گیا آخر عاشورہ کے دن وائی اجل کو لبیک کہ کر راہی ملک بقا خطار و بوالور دولت بو عبید مقرض نے ویا اور اس کے تمام ذفائر و نفائر و بھائی پر قبضہ کر راہی ملک بقول این خلادن نہ آئی تکسی بخول این خلادن نہ آئی تکسی بخول این خلادن نہ آئی تکسی بخول این خلادن نہ آئی تکسی نو نہ بیش قبت اسباب تھا کہ بقول این خلادن نہ آئی تکسی بخول این خلادن نہ آئی تکسی بخول این خلادن نہ آئی تکسی بخول این خلادن نہ آئی تھوں نے میں بخول این خلادن نہ آئی تھوں نے معربی نہوں تھی کہ دولت عبید ہے آغاد محومت نوادہ کی دیر تھی کہ دولت عبید ہے آغاد محومت نوادہ کی دیر تھی کہ دولت عبید ہے آغاد محومت نوادہ کر دیئے گئی در بھی کہ دولت عبید ہے آغاد واس زمانہ سے معربی لرانے نگا اور اس زمانہ کیا ہے معربی لرانے نگا اور اس زمانہ کی در سے معربی لرانے نگا اور اس زمانہ کیا ہو کہ کی در سے معربی لرانے نگا اور اس کی در اس کی در سے معربی لیا ہو کہ کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در سے سے در اس کی در اس کی در اس کی در سے سے در اس کی در اس کی در اس کی در سے در اس کی در اس کی در سے در اس کی در سے در اس ک

#### بابنبر33

## نوید کامرانی

سلطان نور الدين كاتب كو عم دياكد ايك تهدينت نامد كص جودار الخلاف بغداد اورتمام دو سریت بلاد اسلامیه میں پڑھا جائے۔اس کا مضمون بیہ تھا۔ ''وہ خداو ند ؤ والجلال جو حق کو سربلند اور باطل کوسر محول فرہا تا ہے۔ صد برار حمد وشکر کا مقام ہے کہ جس کے فضل واحسان سے ان باادش اب کوئی ایسامنبر سی چموزاجس پر مولاناله مستضى بالله عبای کاسم گرای کا خطبه نه برها گیا بو۔ تمام معجد میں عبادت کرنے والول کے لیے کھل تکئیں۔ بدعت کے مرکز نوٹ گئے۔ کفر کے ستعقر و ران ہو سے اور جو مقامات قریا دُھائی سوسال سے جموثے مدعیوں اور کفریرور و جالوں کے ر فض واعاد کاجو لا تا وسنت ہوئے تھے ان پر آل عباس کی خلافت حقد قائم ہوگئی جو سنت نہوی کے سیے حامی اور رفض وبد عت کے وعمن ہیں۔الغرض ہمارے تیشہ دواو نے ظلم وہیداد کی جزیں کاٹ دیں اور انصاف وواوری کا پر حم فضائے مصر پر از سر نولسرانے لگا۔ جب مید پیام سعادت ایام مدیند اسلام بغداد میں پہنچا تولوگ جوش انبساط ہے پھولے جامہ میں نہ ساتے تھے۔ ہر طرف خوشی کے جیجیے تحے۔ برداشاندار جشن مسرے منایا گیا۔ تمام ہازار سجائے گئے۔ بغدادا کیک طلسم حیرے بہا ہوا تھا۔ خلیفہ نے سلطان نور الدین کو خلعت و تشریفات اور صلاح الدین کو علم و پر جم سے سر فراز فرمایا اور خطیول کو **بھی انعام و**اکرام ہے سرباید کیا۔ علامہ این جوزی نے ''انصر علیٰ مصر'' ای واقعہ کے متعلق ایک ستعقل تعنیف کی ہے۔ تھوڑے دان کے بعد باطنیوں اور خاندان بنی عبید کے بوا خوابول نے ازسر نو عبیدی سلطنت کی داغ میل دالنی چاہی اور مصر کے چند امراء میں اس سازش میں شریک ہو گئے لیکن سلطان صلاح الدین کو اس سازش کی ہروقت اطلاع ہو گئی۔ اس نے تمام بد سکال ساز شیول کو قصرین کے در میان دار پر چڑھادیا۔اوراس طرح تمام ٹر نتے ہمیشہ کے لیے مٹ مجئے۔

## سلطان صلاح الدين كاعروج واقبال اور سلسله فتوحات

یمال صنائیہ بتادینا بھی مناسب ہے کہ شاہ عاضد کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین کو خود مخارباد شاہ کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔ جب اقبال یاور ی کر تاہے تو ترتی کے اسباب خود مخو جمع ہو جاتے ہیں۔ چند بی روز میں جاز کے مقامات مقدسہ سلطنت مصر کے حیط اقتدار میں آگئے۔
68 میں سلطان صلاح الدین نے طرابلس کو نار منول کے قبنہ ہے چھوڑ ایا۔ 695ھ میں اپنے بھائی توران شاہ کو یمن کا گور نر مقرر کیا۔ اس کے بعد اپنے آتا کے سابق سلطان نور الدین کے انتقال پر شام لور حلب پر بھی قبند کرلیا۔ 581ھ میں فئے کیا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے تاجد ارول نے پر شام لور حلب پر بھی قبند کرلیا۔ 581ھ میں فئے کیا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے تاجد ارول نے

طوق اطاعت م كلے بيں والا۔ اس طرح سلطان صلاح الدين ان ممالك كا دريائے فرات سے دريائے نیل تک تھیلے ہوئے ہیں باشتناان قلعہ جات کے جو فرنگیوں کے ہاتھ میں تھے۔ فرماز دان گیا۔ 583ھ میں سلطان نے فرنگیوں کوہو ی ہو ی ہز سمتی دیں۔ بہت سے شہر جن پر انہوں نے قبضہ جما ر کھاتھا چھین لیے۔ خصوصاً بیت المقدس سے جواکانوے سال سے فرنگیوں کے قبنہ میں چلاآتا تھا۔ ان کو بے دخل کر دیا۔ نصار کی نے معت المقدس میں جو تمنیے منالئے تھے ان سب کو گر ادیا۔ اور ان کی جگہ دینی مدارس جاری کر دیئے۔البتہ تمامہ کے گر جاکو محض امیر المومنین فاروق اعظم ہے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے حال رہے دیا۔ دول یورپ کو بیت المقدس کے باتھے ہے نکل جانے کا برا صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس نقصال کی علافی کے لیے رجر واول شاہ انگلشان اور فلی اعمش شاہ فرانس بردی زیر دست تیاریاں کر کے مدت المقدس کے چھوڑانے کے لیے ردانہ ہوئے۔ ڈیڑھ سال تک بہتیرے ہاتھ یاؤں مارے لیکن ٹاکام و نامر او دالیس جانا پڑا۔ 589ھ میں سلطان صلاح الدین نے اپنی جان جمان آفرین کے سپر دکر دی۔ خدائے یاک نیک نماد بادشاہ پر اپی رحت کاملہ نازل فرمائے۔ باوجود عالمگیرباد شاہت و تحمر انی کے سلطان صلاح الدین رحمته اللہ علیہ نے انتقال کے وقت ایک گھوڑا'ایک زرہ' ایک دینار اور 33 درم زر نفذ چھوڑا۔ اس کے سوااس سلطان البر والبحرکا کوئی ترکہ نهیس تفایه سلطان کی رحلت برایک بینا محاد الدین عثان مصر کاباد شاه جوار دومر ابینانورالدین علی شام میں سر بر آرائے سلطنت ہوا۔ تیسرے بیٹے غازی نے حلب کی عنان فرمانر وائی ہاتھ میں لی۔ سلطان صلاح الدين يوسف ابن ابوب نے جس عظيم الثان سلطنت كى بدياد ركھى كہتے ہيں اس كے نوباد شاہ مصريس 'تيره فرمانر داشام ميں اور تين تاجدار حلب ميں بادشاہي كرتے رہے۔

#### بابنبر34

# بانى رفض وشيعيت كى اغوا كوشيال

میاں متاسب معلوم ہوتا ہے کہ قار ئین کرام کی بھیر تا فروزی کے لیے رافضی فرقہ کے بانی و موسس عبداللہ انن سبا کے حالات دوا قعات بھی مختمرا عرض کر دیئے جائیں۔ علاء نے معلوب کہ جب خلفائے ملائے رضوان اللہ علیم کے عمد سعادت میں میود و نصار کی مجوس اور مت کو ستول کے بلاد وامعمار عنایت آلئی ہے صحابہ کرائے اور ان کے تابعان عظام کے ہاتھوں فتح ہوئے ہور کفار مجو نمار کو قبل اسیر می اور جہب و تاراج کی ذلت میں گرفتار ہو ناپڑاتو یہ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ماردم پریدہ کی طرح بچھ و تاب کھاتے ہے لیکن کوئی اس نہیں چتنا تھا۔ حضرات شیخین بیش انہوں نے امیر المو منین ابو بحر صدیق اور امیر المو منین عمر فاروق رضی اللہ عہما کے آوان سعید میں انہوں نے فلہ حمیت اور شدت عصبیت کی وجہ ہے بہت ہاتھ یاؤں مارے۔ لڑائیاں کیس کیکن چو نکہ نصر ت

آلی ہر وقت طت موحدین کی پشت بناہ تھی ذات و خسر ان کے سوا پھے حاصل نہ ہول ناچار خلیفہ عاصل نہ ہول ناچار خلیفہ علاقے اسلامی اسلامی مسلح : د نے علاقے اسلامی مسلح : د نے مسلم : د نے مسلم ایول کیا اور مسلم نے مسلم ایول کیا اور مسلم نوب کی اسلامی مسلم کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اور ایوب کی اسلامی کی اگر اسلامی کی ایک مشتعل کرنی شروع کی۔ اسلامی کی آگ مشتعل کرنی شروع کی۔

اس فتنہ مر جماعت کا سر مروہ ایک نمایت عیار محض عبداللہ بن سبانام کا بمن کا ایک میں وہ قاندان نبوت اور دود مان مصطفوی میں وہ اسلام کا بین کی سب سے پہلی کری یہ بھی کہ خاندان نبوت اور دود مان مصطفوی (ملیہ اسلام) سے انتائی محبت کا اظہار کیا اور ان کی عون و نصرت میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ لوگ اجلبیت اظہار سے محبت کریں۔ اور ان کی عون و نصرت میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کریں۔ چونکہ یہ تحریک اسلامی تعلیمات سے مین مطابق تھی۔ اس لیے کا فہ اہل اسلام میں بہت متبول ہوئی اور میر خاص و عام نے گمان کیا کہ جو کچھ یہ کتا ہے خلوص اور خیر خواہی کی راہ سے متبول ہوئی اور میر خاص و عام نے گمان کیا کہ جو کچھ یہ کتا ہے خلوص اور خیر خواہی کی راہ سے متباب سے نوف کی ہواں میں ہوں کے اور مسلمانوں کے خلاف نمایت خطرناک و شمن ہے اور مسلمانوں کے خلاف نمایت خوف کی ہواں وام فریب میں گر فاد کر چکا خلاف نمایت نوف کو سے یہ کمنا شروع کیا کہ جناب علی مر تضی (رضی اللہ عند عجاؤن الخشر بعد تو اب اسے نوگوں سے یہ کمنا شروع کیا کہ جناب علی مر تضی (رضی اللہ عند عجاؤن الخشر بعد

الانبیاء ہیں۔ حضور سید عالم (علیقہ) کی جناب ہیں انہیں سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔ اب وہ ان احاد ہیں کے ساتھ جو امیر المو منین علی مر تعنیٰ کی شان میں وارد ہیں اپنی طرف سے بہت ی موضوع و مخرع روایتیں شامل کر کے ان کو شرت و بیے لگا اور جب و یکھا کہ اس کے وام افقاہ لوگ خلف کے خلافہ پر حضرت علیٰ کی افعلیت کے قائل ہو گئے تو اس نے اپنے احباب خاص کی ایک جماعت کو اپنے اس راز سر بہت کی تعلیم و یئی شروع کی کہ جناب علی مرتضیٰ تیفیم خدا (علیقیہ) کے وصی تھے۔ آنخضرت علیف نامیں نہوں علیفیہ سے وصی تھے۔ آنخضرت علیف نے انہیں نہوں علیفیہ سے را معاذ الله کر و حیلہ سے وصیت نبوی علیفہ سے سے اعتمالی کی۔ خدا اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کے علی مرتضیٰ کا حق ضصب کر لیا اور طبع دیاوی سے مغلوب ہو کر وین سے برگشتہ ہوگئے۔ ایک موڑ کے علی مرتضیٰ کا حق ضصب کر لیا اور طبع دیاوی سے مغلوب ہو کر وین سے برگشتہ ہوگئے۔ ایک کے ساتھ اس نے فدک کے متعلق اس گفتگو ہیں جو امیر الموشین حضر سے ابو بحر صدیق اور سیدہ کے ساتھ اس نے فدک کے متعلق اس گفتگو ہیں جو امیر الموشین حضر سے ابو بحر صدیق اور سیدہ کے ساتھ آمیز کی شروع کی اور انجام کار صفائی اور حسن اسلوب سے طے ہوگئی اور سیدہ کھی۔ رنگ آمیز کی شروع کی اس رائو کو ناش نہ ہوئی دیں اور سیدہ کی آمیز کی ڈوئل کی ذات ہوئی کہ اس رائو کو ناش نہ ہوئی کہ اس رائو کو ناش نہ ہوئی کہ اس رائم و خلی کہ اس رائو کو ناش نہ ہوئی کہ اس رائو کو ناش نہ ہوئی کہ اس ور جمد سے میر کی غرض محض اظہار حق ہے نہ کہ نام و نمو و۔

## ابن سباکابھر ہے۔اخراج

المن سبانے مدید منورہ ہیں اپنی حق فراموش جماعت تیاد کرنے کے بعد دوسر کے اسلائی بلاد ہیں جاکر فتنہ انگیزی اور فساو پروری کا قصد کیا۔ 33ء میں بھرہ پہتاوا در سلمانوں کو داہ حق سے مغرف کرنے کی جدہ جمد میں مصروف ہوا۔ ان دنوں جناب عبداللہ بن عامر امیر الموشین عثمان کی طرف سے بھرہ کے عامل تھے۔ انہوں نے سبائی فتنہ انگیزی کے حالات سے توائن سباکو بلا تھے انہوں نے سبائی فتنہ انگیزی کے حالات سے توائن سباکو بلا بھیجا اور پوچھاتم کون ہو؟ کہنے لگا میں یہودی تھالیکن اب وین اسلام کو ہر حق یقین کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان عامر نے کہا میں نے تمہاری نسبت الیمی الیمی با تیں سنی ہیں جس سے معلوم ہو تا ہوگی ہو گیا ہوں۔ ان عامر نے کہا میں نے تمہاری نسبت الیمی الیمی بنی ہیں جس سے معلوم ہو تا ہو ورثہ تمہاری گر دن مار دول گا۔ اب المن سبانے بھرہ سے کہ میر سے معدود عمل سے بھی اپنی مغویانہ مرگر میوں کی وجہ سے نکالا ممیا۔ کوفہ سے مصرکی داولی وہاں پہنچ کر اس نے ایک بنیا مسئلہ یہ اختراع کیا مرگر میوں کی وجہ سے نکالا ممیا۔ کوفہ سے مصرکی داولی وہاں پہنچ کر اس نے ایک بنیا مسئلہ یہ اختراع کیا تھر بیف لانے والے ہیں اور کہتا تھا کہ جمھے ان لوگوں کی عقل و قم پر چیرت ہے۔ جو عیسیٰ میں مریم تھر بیف لانے والے ہیں اور کہتا تھا کہ جم بی کاوصی ہو تا ہے اور محد علی ہوں کی دوسی جی من المی طالب ہی اور ساتھ ہی یہ کمناشر وع کیا کہ جم بی کاوصی ہو تا ہے اور محد علیات کی دیسی خوبی نے اور محد سے انگار ہو اساتھ ہی یہ کمناشر وع کیا کہ جم بی کاوصی ہو تا ہے اور محد علیات کی دیسی خوبی نے اور محد علیات کی دیسی خوبی نے اور محد علیات کی دیسی خوبی کین ان کی طالب (رضی اللہ عنہ ) کو ہنیم نے دائی میں بین کی دیسی میں کو گیا گو کی منا کی طالب (رضی اللہ عنہ ) کو ہنیم نے دائی میسی ہو علی این الی طالب (رضی اللہ عنہ ) کو ہنیم نے دائی میں دو علی این الی طالب (رضی اللہ عنہ ) کو ہنیم نے دائی میں ان کو دیسی میں کو گی طالم نمیں جو علی این الی طالب (رضی اللہ عنہ ) کو ہنیم نے دائی میں دیں کو گیا گو دیسی میں کو گی طالم نمیں دیں کو گیا گو دیں کی دائی میں کو گیا گو دیں گی کہنے کیا گیا گیا گو دیں کی دیا گو دیں گو گیا گو دیں گیا گو دیں کی کو گیا گو دیں گیا گو دیں گیا گو دی گیا گو دیں کو گیا گو دی کو گیا گو دی کو گیا گو دی کو گیا گو کی کو گیا گو دی کو گیا گو کی گیا گیر کو گیا گو کی کو گیا گیا گو

مانا۔ اس کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عثان بن عفان (رضی اللہ عند) نے (معاذ اللہ) بلا استحقاق خلافت رسول پر قبضہ جمار کھاہے۔ و نیاییں ہے و تو فول اور شرارت پندلو گوں کی شیل۔ معر میں بھی اس نے لوہاش قتم کے لوگوں کو جمع کر کے ایک جماعت بمالی۔ خلیفہ رسول اللہ عقبی کے خلاف نظریہ کرنے کے لیے مناو بھی تیار کے اور ان کو مختلف دیار وامصار میں جمیحے وقت ہدایت کی کہ جماع ہوں ہو ہے استدالتاس کاول اس کو حقاف دیار وامصار میں معروف و نمی مشکر کی کہ جمال میں جمیعے وقت ہدایت مراح استعار کرو۔ بور جب عوام کی ہدروی حاصل کر چکو تو امر معروف و نمی مشکر کی آڑ میں ارمعرت عین (رمنی اللہ عند ) کے محال کے خلاف ہے بناہ پرو پیگنڈا شروع کر واوراس کے ضمن میں خلیفہ عالمت کے خلاف بھی عام جذبہ منافرت پیدا کرتے رہوں یہ مناد بھر ہ کو فد 'شام' ہمغر ہر جو کیسے کہ اس معروف و نمی مشکر کی آڑ میں بواکہ تمام ہوں یو بیٹیڈا شروع کر واوراس کے شمن ہواکہ تمام ہوں یو بیٹیڈ اس معروف و نمی مشکر کی آڑ میں حکام کے خلاف منافرت پھیلا نے گئے۔ نتیجہ یہ مواکہ تمام ہوں یو بیٹیٹو ورائل یہ بینہ کے پس اپنی نام نماو مظلوی کے نسوے بہانے گئے۔ یہ دکھ کر امیر المومنین مور و پنچ لور اہل یہ بینہ کیاس اپنی نام نماو مظلوی کے نسوے بہانے گئے۔ یہ دکھ کر امیر المومنین مور و تعرب عبار نہ تا ہوں دوانہ فرمایا۔ یہ حضرات محتین صلاح ت مید اللہ ن عربو کو شام اور حضر ت محمد من اسلمہ بن ذید کو بھر و دوانہ فرمایا۔ یہ حضرات محتین صلاح کے بعد مر اجعت فرمات کہ دینہ ہو کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں ہے بیناد اور جمونی تھیں۔ حالات کے بعد مر اجعت فرمات کہ دینہ ہو کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں ہے بیناد اور جمونی تھیں۔

# علیؓ کی زبان مبارک سے حضر ات شیخین ؓ کی ثنا

قفائے کردگارے امیرالمومنین عثین زوالورین کے آثری دور خلافت میں معرکی ایک شوریدہ سر جماعت نے امیرالمومنین کے خلاف علم بغلوت بلند کیا۔ ائن سبانے اس موقع کو نخیست سمجھ کر آگ پر تیل دالنا شروع کیا اور دوسر بے وشمان طب کو بھی جو کو فہ اور نواح عراق میں سمیلے ہوئے تھے مدید منورہ میں بلا لیا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے فتنہ انگیزی کے وہ ہتھیار جنہیں صولت اسلام کی وجہ سے استعمال نہ کر سکتے تھے تیز کر نے شروع کئے اور خلیفہ برحق جناب عثمان ذوالنورین کو جرعہ شاوت بلوادیا۔ جب امیرالمومنین علی مرتضی نے اور نگ خلافت کو زینت عشی تو النورین کو جرعہ شاوت بلوادیا۔ جب امیرالمومنین علی مرتضی قراد این ما فی کر انہوں نے اپنے آپ کوشیعان علی الکو اکیا اس منافقوں نے اپنے آپ کوشیعان علی الرکو اکیا ہو جہ کے خین جلاسی کی جماعت میں لاکھڑ اکیا اور اپنے آپ کوشیعان علی (گروہ علی ) کے نام سے ملقب کرنے گے۔ اب ان سبانے اپنے نحب باطن کو بے کھکے ظاہر کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ امیرالمومنین علی نے کسی مصلحت سے باطن کو بے کھکے ظاہر کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ امیرالمومنین علی نے کسی مصلحت سے اپنادارالخلاف مدینہ منورہ سے کو فہ کو منطل کر لیا تھا۔ ان سبائے والمسکان دامن بھی عسکر خلافت میں شال ہو کرکوفہ پہنچ گئے اور سبائی تعلیمات کا پرہ پیگنڈ اشر وع کر دیا۔ چندروز کے بعد خود الن سبا می کوفہ پہنچ گیا۔ یہاں اس نے سب سے پہلے اس مسئلہ کی تبلیغ شروع کی کہ صحابہ میں مصلحت علی کوفہ پہنچ گیا۔ یہاں اس نے سب سے پہلے اس مسئلہ کی تبلیغ شروع کی کہ صحابہ میں مصرے علی

مرتضی سب ہے افضل ہیں۔ جب ابن سبانے دیکھاکہ کوفہ کے فوجی سپاہی اس مسئلہ کو سمع قبول سے سننے گئے ہیں تو اس نے امیر المومنین او بر صدیق اور امیر المومنین عمر فاروق کے خلاف دریدہ د بنی کا شیوہ اختیار کیااور حضرات شیخین اور دوسرے اصحاب رسول اللہ ﷺ کے خلاف جذبہ نفرت پھیلائے لگا۔ حضرت سویدین عفلہ کامیان ہے کہ میں نے کو فد کے نشکر گاہ میں چند آدمی دیکھیے جو حصر ات شیخین پر طعن و تشنیع کر رہے متھے۔ میں حضر ت علی کی خد مت میں حاضر ہواادر عرض كيا\_"امير الموسنين! مين آپ كي نوج مين كيا تو چند آدميون كود يكها كه حضرت الابحر اور حضرت عر (رضی الله عنها) کے حق میں ایسی باتیں کمہ رہے تھے جوان دونوں پر رموں کے شایان شان نہیں اور عجب نمیں کہ ان کی یہ جماریت اس خیال پر مدنمی ہو کہ آپ کے دل میں بھی شیخین کی طرف ے پچھ غبار کدورت ہے ورنے بھی ممکن نہ تھاکہ حضرات شیخین کی شان میں یول علانیہ دریدہ دبنی کی جاتی۔ حضرت علی مرتضی کرم الله وجد نے فرمایا که میں اس سے خداکی پناه مانگنا مول که ان حفرات کی طرف سے میرے دل میں کدورت کا کوئی اد فی شائبہ ہو۔ میرے باطن میں دونوں حضرات کاوی جذبه محبت موجوو ہے جو خود سرور عالم و عالمیان علیه الصلوۃ والسلام کا موج زن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدااس پر لعنت کرے جس کے ول میں ان حضرات کے متعلق حسن ظن کے سواکوئی اور جذب مخفی ہو۔ یہ دونوں تو پینیسر ضداع علیہ کے بھائی اور دزیر تھے۔ خداان دونوں پر اپنی ر حت کامینہ برسائے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی نے پیروان این سباکی فتنہ انگیزیوں کے خلاف متعدد خطب وسیئے اور اس جماعت کے خلاف ہر طرح سے نفرت دبیر ارک کا اظہار فرمایا۔ باوجود یکہ آپ نے بھن نتنہ انگیزوں کو جسمانی سز ائیں دیں اور و قٹانو قٹامسلمانوں کو سبائی فتنہ سے دامن تش ر بنے کی تاکید فرمائی تاہم بیہ مفید جماعت اپنی سر گرمیوں میں مصروف رہی۔

#### ائن سباکے پیروز ندہ آگ میں جلاو ئے گئے

جب این سبانے ویکھاکہ بڑارہالوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی اور بہت سے مسلمان فاسد العقیدہ ہو بچکے تواب اس نے یہ کہ کر فتنہ انگیزی شروع کی کہ جناب علی مرتفئی ہے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو مقدور ہم کی سے خارج ہیں اور بتایا کہ خوارق عادات ، قلب اعیان اخبار غیب احیات اخبار غیب احیات احتیان خصاصت الفاظ ، زبدہ تقوی شجاعت مفرطہ وغیرہ امور آپ سے اس کشت و تنوع سے صادر ہوتے میں کہ جن کا مذہبی انسان کے مملغ فتم سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ایک مجلس خاص میں جناب علی مرتفی ہے مناقب میں اور حفظ اسر اوکی تاکید کرتے ہوئے اپنوام مرتفی ہی کہ وہا ہوتے ہیں آپ کی الوجیت کے خواص ہیں اور دا ہوت بالوت کے باس میں جو آپ سے فاہر ہوتی ہیں آپ کی الوجیت کے خواص ہیں اور دا ہوت باسوت کے لباس میں جلوہ فراہے۔ اس دن سے پیروان نئن سباحضر سے مرتفی کو (معاذ الله )

خدا کہنے گئے۔ جب امیر المومنین علیؓ کواس سبائی شر انگیزی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے این سبااور اس کے پیروؤں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ کچھے تو بھاگ گئے اور جو مل سکے ان کو آپ نے عبر ت روزگار بلنے کے لیے زندہ آگ میں جلادیا۔

یہ حرمان نصیب کو فد ہے بھاگ کر مدائن پنچے لیکن دہاں بھی اپنی مفسدہ پر دازی ہے بازنہ آئے۔ سبائی سناد آذر بخان دعراق میں بھیل گئے۔ چو نکہ امیر المو منین اس دفت میمات خلافت کے علاوہ خوارج کی سر کوئی اور شامیوں کی لڑائی میں الجھے ہوئے شے اس بنا پر ان اشر ارکی طرف توجہ نہ فرما سکے۔ بتیجہ یہ ہواکہ ائن سباکا ند ہب ان علاقوں میں جڑ پکڑ گیالور انجام کار اس نے شیعہ ند ہب کے نام سے اسے تنیک روشناس کرایا۔

## کشکر مر تضوی کی چهار گانه تقشیم

انجام کار امیر المومنین علیؓ کے لشکری سبائی تعلیمات کے روو قبول کی وجہ سے جار فرقول مِن منفقهم بو محيّة اول شيعه تخلصين بعني ابل سنة وجماعت جوتمام ابل بييت اطهار اور سحابه كرام (رضوان الله عليهم اجمعين) ، مبت ركعة اور ازواج طابرات ، نلوص وعقيدت ركعة میں۔ان کا آئینہ ول اکار امت کے لیے کینہ سے بالکل پاک ہے۔ یی لوگ جناب علی مرتفعی کی روش پر قائم اور ان کے سیچ چیرو ہیں۔ ان کا دامن سبائی خبث و نجاست سے پاک رہا۔ جناب امیر المو منین علیؓ نے اپنے خطبول میں ان حصرات کی مدرج و تحسین فرمائی اور ان کی روش کو پیند فرمایا۔ دوسرے شیعہ تفضیلیہ جو جناب علی مرتضیؓ کو تمام صحابہ پر تلفسیل دیتے تھے۔ کواس فرقہ نے ان سباکا اڑ پوری طرح قبول ند کیا تاہم اس کی بیروی کر کے اہل حق کے زمرہ سے خارج ہو گئے۔ جناب على مرتضٰیٌ نے ان كو بميشه عبيه كى كه أكر كمي فحض كى نسبت معلوم ہو گاكه وہ مجھے تخير (يعني امیر المومنین او بر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی الله عنما) سے انفٹل کتناہے تو میں اسے افتراک صدای کوڑے لگاؤں گا۔ تیسرا فرقہ شیعہ سبیہ بعنی د شنام کو جنہیں تیرانی بھی کتے ہیں۔ یہ بد نصیب فر**قہ تمام محابیہ کو ظالم اور غاصب با**یحہ کافرو منافق یقین کر تاہے اور اس نے تمام اکابر صحابہ کو اپنے سام طعن کا بدف منار کھاہے۔ جب مجھی اس گروہ کے خیالات امیر الموسین کے سمع مبارک تک سنج تو آپ خطبہ ویے ایسے باپاک خیالات سے تشنیع فرمائے اور ان لوگوں سے بیز اری کا اظمار کرتے۔ چو تعافر قد غلات شیعہ ہیں۔ یک ابن سبا کے شاگر ورشید ہیں۔ لوگ امیر المومنین علی کی خدائی کے قائل ہیں۔جب محاصین شیعہ یعنی اہل سنت وجماعت نے اُن لوگوں بربد لا کل وہر امین ے علمت کرویاکہ جناب علی مرتضی میں بے شارا سے آثار دولائل موجود ہیں جوالوہیت کے منافی اور آپ کی بحریت کو ستزم بین توبعض غلاة نے صرت الدبیت کے عقیدہ سے بر کشتہ ہو کریا ہے ہودہ خیل پیدا کرلیا که روح لا ہوتی عناب على مر لفنى كے بدن ناسوتی ميں حلول كيا ۔۔

باب35

## اصفر بن ابوالحسين تغلبي

اصفرین اوالحسین تغلبی راس مین کارسے والا تعارجو حران اور تصین کے در مان ا کیک شسر ہے۔ اس نے اس میں نبوت کاوعولیٰ کیااور میہ کہناشر وع کیا کہ کنا**وں میں** جس موعود کے آنے کی پیشین کوئی ہے وہ میں ہی ہوں۔اسے اس کی مزاد خالباً مسیح موعود ہوگ۔اصفر نے وعویٰ بوت کے بعد طرح طرح کے شعبے و کھاکر لوگوں کو اپناگروید ممانا جابا۔ بے شار جلا اور تعلیم یافتہ لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے۔ جب جمعیت بڑھنے گئی تو دل میں ملک میری کا شوق سرسرایااور حرب وضرب کی تیاریول میں مصروف ہوا۔ اصفر سے پہلے جتنے جھوٹے مدعی گزرے وہ ای جماعت کو ہمیشد اسلام اور اہل اسلام ہی کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ لیکن اصغر نے ا ہے چیش روؤں کا طریقہ چھوز کر اپنارخ نصاریٰ کی طرف چھیر دیا۔ چنائیہ اس کا کشکر بڑے تزک و ا ضنام ہے رومیوں کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ روم کی سرحد پر ہوئی محمسان لزائی ہوئی جس میں رومیوں کو شکست فاش :وئی۔اصغربے شار مال نمنیست لے کروالی آیا۔ لوراس کی عظمت کا جھنڈامیزی شان و شوکت سے اڑنے لگا۔ کچے عرصہ کے بعد اصفر نے نصاریٰ کے خلاف چر علم عربدہ جو تی بلند کیا۔ جو رومیوں کو جہز م کر کے واپس آیا۔ کچھ دن کے قصل ہے چھر عنان عزیمت روم کی طرف موڑی اور رومیوں کو پامال کر کے اتنے مال ننیست کے ساتھ مراجعت کی کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہ تھی۔ ا یک مرتبہ اس کی فوج اس کثرت ہے رومی عور تول کو قید کر لائی کہ اس کے لشکر میں بوی پوی حسین لڑ کیال تھوڑے تھوڑے پیپول میں فرو خت ہو ٹیں۔ جب شاہ روم نے دیکھا کہ اصغر ہر مرتبہ جیب چاپ روم پر آچ متاہے اور اس سے پیشتر کہ مدافعت کے لیے کو کی زہر واست فوجی اجتماع عمل میں لایاجا سکے سر صدی شہروں کو تاخت و تاراج کر جاتا ہے تواس نے نصر الدولہ بن مروان حاکم دیار بحر وسیافار قین کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ہے ہمارے مراسم اتحاد استوار تھے لیکن اصفر نے تمهاری مملکت میں رہ کر کئی مرتبہ خونریزاندا قدام کیا ہے اور جو جو ستیزہ کاریاں اور خلکم آرا ئیال کی ہیں وہ تم ے مخفی نہیں ہیں۔اگر تم پیان مودت دا تحاد ہے دست بر دار ہو چکے ہو تو ہمیں اس ہے مطلع کر دو تاکہ ہم بھی اپی صوابہ یدیر عمل کریں۔ورنداس فخص کا بچھ تدارک کرو۔جس وقت شام روم کا ایٹجی نصر الدولد كياس پنچا تواقات سے تھيك اى وقت اصفر كا قاصد بھي أيك خط لے كر نصر الدول ك یاس آیا۔ جس میں رومیوں کے خلاف اس کے ترک غزا پر اعتراض کیا تھا۔ نصر الدولہ نے ویکھا کہ اگر رومیوں کی شکایت کا کوئی مداوانہ ہوا تو وہ اس کی مملکت پر چڑھ دوڑیں ھے۔اس کے علاوہ ازراہ مآل اندیشی اس مسلد پر بھی غور کرنے لگا کہ اگر ابھی ہے اصفری فتنہ کا سدباب نہ کمیا گیا تو بھی شخص

جو آج رومیوں کو پر بیٹان کر رہاہے کل کو ہمارے گلے کا ہار ہو جائے گا۔ یہ سوج کر بنو نمیر کے چند آومیوں کو بلایا اور انعابات وافرہ سے ممنون احسان کر کے کہنے لگا کہ اصفر نے رومیوں کو ہمارے خلاف ہر اجیختہ کر دیاہے اور ہم ہیں آئی طاقت نہیں ہے کہ ان سے عمدہ ہر آ ہو سکیں۔اس لیے جس طرح بن پڑے اس کو جا کر ٹھکانے لگادویاز ندہ گر فار کر لاؤ۔ بنو نمیر کے جوان اصفر کے پاس جا کر اس کے مریدوں ہیں وافل ہو محے اور حاشیہ نشین افتیار کر کے تھوڑی ہی مدت ہیں غیر معمولی تقرب حاصل کر لیا۔ ایک مر جہ اصفر سوار ہو کر ان کے ساتھ ہوئیا۔ چنے چلے ایک ایک جگہ پر پنچ جمال بندو نمیر کے جوانوں کے سوااس کے ساتھ کوئی اور خض نہ تھا۔ انہوں نے موقع پاکر اس کو جمال بندو نمیر کے جوانوں کے سوااس کے ساتھ کوئی اور خض نہ تھا۔ انہوں نے موقع پاکر اس کو گرفتر کر لیا ور پاچو اوں نفر الدول کے پاس لے آئے۔ نفر الدول نے اس کوزندان بلا ہیں ڈال کر شاہ مورم کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد اس کا پچھ حال معلوم نمیں ہو سکا۔ قرنیہ یہ ہے کہ حالت جن می میں سرائے فائی ہے منقطع ہو کر دامر آ تو ہے کو چلا گیا ہوگا۔

باب36

## الوعبد الله الن شاس صمري

453 هي ايك محض جے او عبداللدائن شباس كين منے قصبہ صمر ويس ظاہر موارجو ولا مت بعر وحل بعد خد فی كاد عويدان تفاراس ك اباطيل نه صرف عوام كالانعام كو خيره مركر ديا - بايمه المجتمع العليم يافته اور صحح التقل انسان بهي ماؤف الدماغ مو محيّر خصوصاال صمر ه تواسي کو (معاذ الله )خالق کردگار سجھ کراس کی پرسٹش کرتے تھے۔علامہ یا قوت حوی لکھتے ہیں کہ میں نے كتاب "المبدء والمآل" بيل انن شاس كے حالات مفصل ورج كئے ہيں۔" اليكن افسوس ہے كہ خاكسار راقم الحروف اس كتاب بروسترس نهاسكا عالبابيه كملباً ج كل بالكلّ نابيد بـ ابن شباس كاباب او محمد علی من حسین بغدادی معروف به شباس ایک مشهور کوتر باز قلد این شباس کے آوی می تمام بدے بدے اسلامی شہروں میں موجود تھے۔ جو نامد کوتروں کے ذریعہ سے اینے اینے شر کے واقعات لکھ کران شاب کے پاس مجتم رہتے تھے۔ مثلاً جو کوئی مخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹ کاغذ کے ایک پر ذہ پر بیا اطلاع لکھ کر فلال شخص مجھ ہے ملنے آیا ہے لکھ کر کم و رکواڑاویا۔ او حر صمر ہیں یدا نظام تھاکہ نامہ بر کو ترایی شرے اڑکرائن شباس کے مکان کی جست پر آئیٹھے۔این شباس کا ایک خادم وہال ہروقت موجوور بتاوہ کوتر کے پاؤل ہے رقعہ کھولٹا اور نیچے آگر دیے جاپ ا بن شباس کو دے جاتا۔ اس طرح سارا دن کیوتروں کی ڈاک گلی رہتی تھی۔ اور ابن شباس دعوے غیب دانی کے ساتھ دن بھر حاضرین کو دیاروامصار کی خبریں سنایا کر تا۔ادر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اُچانک رکار اٹھتا کہ فلال ﷺ میں بیہ حادثۂ رونما ہوا۔ فلال مقام پر بیہ واقعہ پیش آیا۔ چونکہ بعد کو بیہ اطلاعین ہمیشہ صحیح ثامت ہوتی تھیں اس لیے اوگ اس کو علام الغیوب اور رب العلمیٰ نصور کرتے تھے۔ برااو تات ایسا ہواکہ ابن شباس کے کسی نمائندہ نے اس کے پایسا سینے شر سے اطلاع تھیجی کہ فلال فلال افراد میں نزاع ہوگئ ہے۔ این شباس متحاصمین کے نام ایک ایک جھی لکھ کر نامہ ہر کبوتر کے در بعد سے اسینے نمائندہ کے پاس بھیج دیتاان چھیوں میں لکھا ہو تا تھا کہ تم لوگ آب میں مصالحت كرنور ورندتم ير ميراصاعقه عذاب نازل موگار "انن عباس كانما ئنده يه چشيال متخاصمين کے پائں پہنچادیتا۔ وہ اپنے خانہ ساز خدا کا فرمان پڑھ کر مرعوب ہو جائے اور یہ خیال کرے کہ اپنے

" خالق ورازق "کا انتثال امر نه کریں گے تو ہلاک وہرباد ہو جائیں گے آپس میں صفائی کر لیتے۔ مگر معلوم نہیں کہ کسی مسلمان حکمران کی شمشیر خاراشگاف نے اس کی خدائی کا خاتمہ کیا تھایا نہیں ؟

باب37

## حسن ابن صباح حميري

## فصل 1۔ این صباح کے ابتد ائی حالات

حسن ماح جومهم وقى موف اور فدائد ترسا احكام بانكام في قيا كداي خو فناک فرقد کابانی ہے جس کی خفیہ ساز شوں اور جال ستاندوں کا تصور بدن پر رو تکٹے کھڑے کر دیتا ے۔ یہ مخص شرطوس میں جوعلاقہ حراسان کا ہے میں پیدا ہوا۔ اس کاباپ علی اسا عملی نہ بب کا میرو اور شررے میں یوووباش رکتا تعد جو عراق عجم کا ایک شر ہے۔ علی کا نسب یہ ہے۔ علی بن احد بن جعفرين حسن بن مباح ميرى ويدكد حسن كامورث اعلى مباح ايك مشور آدى مو كزرا تهادات لیے اس نے حسن بن علی کملانے کے جائے حسن بن صباح کملانا پند کیا۔ حسن کاباپ علی دوار شریر ادر عیار مخف تھا۔ان ونوں رے کی حکومت او مسلم رازی کے ہاتھ میں متمی جوا کیہ نمایت سلیم الفطر تادر متدين حاكم تعاجو مكه على اينزر فض وزندقته ميس بدنام تعابه اومسلم رازي كوجو فرقه حقه اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اس سے نفرت متنی۔ اور علی ہر وقت اس کے سامنے اپنے عقائمہ کی صفائی ظاہر کر تااور جھوٹی قشمیں کھا کر اے یہ بادرا کرانے کی کوشش کیا کر تاکہ میں ایک صحیح العقيده مسلمان مول اور فدمب حق ابل سنت وجهاعت كالبيرو مول ـ ان ايام ميں ابل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم امام موفق نمیشا پوریس مند در سوا فاضہ پر محمکن تھے اور اطراف واکناف ملک كے لوگ ان كے حافقہ درس ميں شركك ہوكر چشمہ علوم وفون سے سيراب ہورے تھے۔ على نے ا پنے رفض والحاد کا الزام دور کرنے کے لیے اپنے مین کو نیٹا پورنے جاکر امام موفق کے درس میں وا خل کراویا۔ حسن اس سے پیشتر کی سال تک عبدالملک بن عطاش نام ایک اساعیلی سے مخصیل علم كرتار با تفا-امام موفق كى تعليم وقد بيت ميس خدائير ترفي يرخوفي ركلي متى كدان ك شكر د عموماً سمی ند سمی درجه بر پینی جایا کرتے تھے اور بیبات عام طور پر مشہور تھی کہ امام مئوفق کا تلمذ جاہ و حثم كاضامن ہے۔

مكتب كامعابره

خواجہ حسن طوی (جوبعد کو سلجوتی سلطنت کاوزیراعظم ہوکر نظام الملک کے لقب سے

متاز ہوا) اور تھیم عمر خیام نیٹا پوری بھی حسن بن صباح کے ہم درس تھے۔ان تینوں میں باہم ہوی الغت متی۔ نیول ایک ساتھ رہتے اور باہم ل کر سبق کی محرار کیا کرتے متے۔ ایک دن حسن من مباح اسن دوستول سے کمنے لگام مشہور بات ہے کہ امام مؤفق کے شاگر دیوے رتب پر وسنیتے ہیں۔ لور ظاہر ہے کہ ہم تیوں جاہ و وولت کے مرتبہ پرنہ پینچیں تو ہم میں سے ایک ندایک ضرور پنچے گا۔ اس لیے آئیں میں عمد کریں کہ ہم میں ہے حق تعالی جس کو معزز دبامر ادکرے اور عزت وجاہ کے درجہ پر پہنچائے وہ اپنے دونوں رفیقوں کو بھی اپنی دولت میں بر ابر کا شریک کرے اور کسی معاملہ میں اپی ذات کو دوسروں پرترجی ندوے۔ تیول نے یہ معاہدہ بری گرمجوشی سے قبول کیااورباہم عهدو پیان ہو گئے۔ پچھ مدت کے بعد بدر فقاء فارغ التحصیل ہو کر مدرسہ سے چلے گئے۔ حسن من صباح ا سے باپ کے پاس رے پہنچا۔ تھوڑے دن کے بعد ابد مسلم کو معلوم ہواکہ ان صباح کے پاس مصر نے عبیدی فرمانبرواؤں کے واعیوں کی ایک جماعت آئی متنی۔ ابد مسلم نے ابن صباح کی مر فاری کا تھم دیا۔ پولیس نے بہتیری تلاش کی لیکن اس کا کہیں سر اغ نہ مل سکا۔ ابد مسلم نے بطریق فراست فرمایا کہ یہ مخص عنقریب ضعفائے عوام کو ممراہ کرے گا۔ چنانچہ آئے چل کر قاریمن کرام کو معلوم ہوگا کہ بدپیشین کوئی کس طرح حرف جرف بوری ہوئی۔ نیشا پورسے فارغ التحصیل ہونے كے بعد ہر محض قسمت آزمائي كے ميدان وسيع ميں نكل كر سند تديير پر سوار موا-خواجه حسن بمقام مرو سلطان ملک شاہ کے واوا چنری میگ سلجوتی سے وربار میں پہنچااور رسائی حاصل کر کے ترتی کے زینے طعے کرتے کرتے سلجو تیوں کاوزیراعظم ہو ممیا۔اس طرح دنیا کی ایک عظیم الثان سلطنت کی بأگ باتھ میں رکھ کر نظام الملک طوی کے معزز لقب سے و نیامیں چیکا۔

### حسن صباح اور نظام الملك

جب حسن صباح مدرسہ میں ہم مکتبول سے عہد و بیان کر کے باہر نکا تو پھے مدت تک معاش کی خاطر ملک کے مختلف مقامات میں غریب الوطنی کی خاک چھانا پھرا گر کسی جگہ کا میانی کا مد و کھنا نصیب نہ ہوااور نہ کوئی الیام شغلہ سمجھ میں آیا جواس کی اولوالعز میول کا گفیل ہو۔ آخر سخت حمان ویاس کے عالم میں این ہم کنب نظام الملک کی نبست سنا کہ وہ خلات وزارت سے آراستہ ہو کر سنجو قبول کے سیاہ وسید کا مالک ہو گیا ہے۔ فوراو ہال پہنچ کر قسمت آزمائی کی شان کی۔ چنانچہ حسن مباح قواجہ کے پاس کا کھی ہو آئی۔ نظام الملک نے اس کی خاطر و مدارت میں کوئی دقیقہ فرو محمد اللہ میزبانی کو آئی باعدی پر جانگھانی کہ اس سے رفیع تر مقام نہ تھا۔ ایک ون حسن مباح قواجہ سے کئے لگا کہ آپ اصحاب یقین اور ارباب جھیتی میں سے ہیں اور بخوب جانتے ہیں کہ مباح قواجہ سے متاح قلیل ہے۔ اس لیے مجھے خوف ہے کہ آپ حظوظہ فانے کے جال میں مجنس کر وزار ہات کی متاح قلیل میں مجنس کر

وعدہ خلائی پر نہ اتر آئیں اور یدند خصون عہدالملہ کے مر تکب نہ ہوں۔ نظام الملک نے کہا حاشاہ کا ہیں گفتی عمد نہ کروں گا۔ نہ صرف جاہ و منصب باعد میرے تمام الماک ہیں ہمی تم بر ابر کے حصد دار ہو۔ غرض نظام الملک نے اس کی باہ شاہ سے ملا قات کرائی اور اس کی عقل و دائش فضل و کمال کی تعریفیں کر کے اسے سلطان ملک شاہ کا معتند خاص مقرر کراویا۔ نظام الملک کی نیک نفسی و کیھو کہ اس نے اپنے عمد کا کس قدریاس کیا اور عمد بھی ایسا جو نہ آت کے طور پر عالم طفلی ہیں ہم منتوں ہیں ہو گیا۔ نظام الملک نے جو مکتبوں ہیں ہو گیا تھا جب کہ انسان پر کوئی تکلیف اور ؤ مہ داری عائد ضیں ہوتی۔ نظام الملک نے جو عمدہ لئن صباح کو دایا یہ وہ انتقار واعتبار میں وزارت سے کم نہ تھا لیکن حسن تو ایسے احتیارات چاہتا تھا جن میں کسی دوسر سے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ نظام الملک اے کسی طرح اپنی وزارت میں شریک کرے تاکہ موقع پاکر خود بلاشر کت غیرے وزیرا عظم من جس میں طرح اپنی وزارت میں شریک کرے تاکہ موقع پاکر خود بلاشر کت غیرے وزیرا عظم من جائے اسے اس او حیز من میں مصروف رہنے لگا کہ کسی طرح نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گر اگر اوج حشم پر پہنی جائے۔

#### حساب باربر داري

ایک مرتبہ سلطان حلب گیاہ بان ایک فتم کا سنگ رفام پیدا ہوتا تھا جس کے برتن ہائے جاتے تھے۔ سلطان نے محمل کے افر نقل وحمل من سنگ رفام اصغمان بنچایا جائے۔ حلب کے افر نقل وحمل نے دو عربوں سے کہ او نول کے ساتھ اصغمان جارہے تھے کہا کہ پانسو من سنگ رفام اصغمان نے دو عربوں نے کہ او نول کے ہو اور دو سر سے کے چار اونٹ تھے۔ انہوں نے پانسو من پھر اصغمان کے چھاور دو سر سے کے چار اونٹ تھے۔ انہوں نے پانسو من پھر باہم تقییم کرلیا۔ (وہاں کا من چالیس تولہ آٹھ ماشہ کا ہوتا ہے ) لیکن ان دو نول کے او نول پر پہلے بھی بان پانسی نولہ آٹھ ماشہ کا ہوتا ہے ) لیکن ان دو نول کے اونٹ وی کرکہ اونٹ والے بہت جلد پھر لے آئے انہیں ایک بخرار دینار انجام دیئے۔ انہوں نے نظام الملک سے چار دوالے کو چو سواور چار دوالے کو جارہ دوالے کو دوسود بنار ملنا چاہے تھا۔ رفتہ دفتہ یہ خبر سلطان تک پنجی۔ اس نے نظام الملک کو الملک کو طلب کیا اور اے دیکھ کر مسکر ایا اور این صاح سے کہا کہ تقسیم انعام کی توجید کرو۔ این صاح نے کہا طلب کیا اور اے دیکھ کر مسکر ایا اور این صاح سے کہا کہ تقسیم انعام کی توجید کرو۔ این صاح نے کہا کہ دوال بیاہ کل اونٹ دس بی اور کل وزن پندرہ سو من ہے اس لیے ڈیڑھ ڈیڑھ سو من دون ہر ایک ایک دوسود میں آیا۔ اب جس کے چھ اونٹ ہیں وہ نوسو من لؤیا جس میں سے سو من اس کا ذاتی اور جار سو من سرکاری ہے ای طرح جس شخص کے چار اورٹ ہیں وہ چھ سو من لؤیا۔ جس میں ایا۔ جس میں ایا۔ جس میں ایا۔ جس میں دور ہور من لؤیا۔ جس میں ایا۔ جس میں دور ہور من لؤیا۔ جس میں ایا۔ اب جس کے چھ اونٹ ہیں وہ نوسو من لؤیا جس میں دور جس میں ایا۔ جس میں ایا۔ جس میں ایک ہو جس میں ایا۔ جس میں ایک طرح جس شخص کے چار اورٹ ہیں وہ جو سو من لؤیا۔ جس میں ایک ہو جس میں ایک ہو جس میں ایک ہور ہور میں ایک ہور ہور میں لؤیا۔ جس میں ایک ہور ہور ہور میں لؤیا۔ جس میں ایک ہور ہور میں ایک ہو

ہے پانچ سو من اس کا نہنا اور سو من سر کاری ہے۔ اور ہزار دینار پانسو من کے لیے دیا گیا ہے پس دو سو وینار فی سو من کا صلہ ہے۔ اس حساب سے چھ اونٹ والے کو آٹھ سود بنار اور چاردائے کو دو سود بنار ملناچا ہیے۔ سلطان کے دل میں نظام الملک کی ہوئی وقعت تھی اور نہ چاہتا تھا کہ وہ ملول اور کہیدہ ضاطر مور اس لیے سلطان نے اسمبات کو خداق میں اڑا دیا۔ لیکن نظام الملک سمجھ کہا کہ ابن صباح کی اس فتح نے سلطان کے دل پر کیا اڑ ڈالا ہے ؟

#### دربارشاى يارراج

ایک مرتبہ قن مین**ی رکان** سعانت کے در میان بیٹھا ہوا مختلف اموریر تبادلہ خیالات کر ر وقعد اس دور عن من كيت وكاكد حصرت سلطان المعظم مين سال سے حكم ان بين- انسين جا ہے كد مں کے محروب سے جمع وخریج سے بھی واقف ہول۔ یہ آواز شدہ شدہ سلطان ملک شاہ کے کان تک میتی۔ اس ما پر سطان نے ایک ون تھ م الملک سے ہو چھا کہ ایک ابیا کمل چھا کتنے ون میں تیار ہو سکتا ہے جس سے تمام سعطنت کا بیس سالہ حساب معلوم ہو سکے ؟ نظام الملک کہنے لگا۔ خداو ند نعت! حضور کی سلطنت کاشغرے لے کر روم اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے 'اگر میں بوی کو حشش كرول تودوسال ميس مرتب كرسكا مول حسن ابن صباح حصول نفوق كايد موقعه باته الله كال جانے ویتا۔ کما جمال بناہ میں الی فرست صرف جالیس روز میں پیش کر سکتا ہوں بھر طیکہ دفتر وزارت اور اس کا تمام عملہ میرے سپر د کر دیا جائے۔ ملک شاہ کو تعجب ہوااوز نظام الملک جس نے اس مار آستین کو خود اینے آغوش عاطفت میں پالا تفاله این صباح کی اس تمرر محسن کشی اور غداری پر خون جگر کھاتے ہوئے خاموش روگیا۔اور سلطان نے امتحاناً بے خدمت این صباح کے سرو کردی۔ چالیس دن کے بعد حسن تمام مسودات لے کر حاضر دربار ہوا۔ نظام الملک پیچارہ اس وقت عجیب تحکّش میں مبتلا تھا۔ وہ ایک کو نے میں سما ہوا ہیہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیہ چیٹھا لبند آگیا تو میں عمد ہوزار ت ہے معزول کر دیا جاؤل گا۔ ملک شاہ نے مسودات کی ورق کر وانی کر کے بعض جزئیات کے متعلق حسن ہے سوالات کرنے شروع کئے اور ایسی ایس موشکا فیاں کیس کہ این مباح ان کابالکل جواب نہ وے سکااور معنظربانہ باوشاہ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ خواجہ نظام الملک موقع کو ننیمت سمجھ کر آ مے برد حاراس نے عرض کیا۔ خداد ند عالم! انہی مشکلات کو ملحوظ خاطر رکھ کراس خاکسار نے دوسال کی مدت ما تکی متمی ۔ اتنی بردی و سیع و عریض شهنشان کا جمع و خرچ چالیس دن میں صحت کے ساتھ کیو تکر مرتب ہو سکتا ہے؟ ملک شاہ جو پہلے بھی ابن صباح کے خلاف متعدد شکا ئمتیں من چکا تھااور اس سے متنظر سا ہورہا تھا سخت ہر ہم ہوااور ارادہ کیا کہ اسے زندان کے عبرت گاہ میں بھیج کراس کی **ا بنجار بول** کی قرار واقعی سز ادے مگر نظام الملک کی سفارش سے اشنے ہی پر اکتفا کیا کہ سخت بے

آبر وئی کے ساتھ دربارے نکلوادیالیکن سلطان نہیں جانتا تھاکہ یک مخص آئندہ چل کراس کے حق میں کس قدر خوفناک دیٹمن ثابت ہوگا۔ درنہ اے مطلق العمال نہ چھوڑ تا۔

"دستورانورراء" میں خواجہ نظام الملک نے خود لکھا ہے کہ حسن بن مباح نے حقیقت میں برا کمال کیا تھا کہ اتن قلیل مدت میں تمام ممالک محروسہ کا حساب آمدو خرج مرتب کرلیا۔ گر چو نکہ اس نے ازراہ حدو تعض عمد بیہ سب کارروائی کی تھی خدا کے فضل و کرم سے بادشاہ کے سامنے اسے خبلت افحائی پڑی ۔ اور اگروہ خدا نخواسۃ ملک شاہ کو مطمئن اور شادروح کرنے میں کا میاب ہو جاتا تو جھے وزارت سے بھینا سبکدوش کر دیا جاتا لیکن دستان نداہب میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الملک نے کس ترکیب سے حسن من صباح کے میال سے کا غذات مذکا کر اور اق کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ اور صاحب تذکرہ دولت شابال کا بیان ہے کہ نظام الملک کے رکا بدار نے حسن من صباح کے توکر کو گانٹھ کر حساب کے اور اق منتشر کراد سے تھے ہی وجہ تھی کہ ابن صباح سلطان کے کسی سوال کا صبح جو اب نہ دے سائ

### ابن صباح مصرمیں

حسن ان صباح کا سلجو تی درباد ہے ذات آمیزا قراح گواس کے لیے نمایت ہمت شکن تھا کین حقیقت ہیں ہی داقعہ اس کی آئندہ کا میابیوں کا پیش خیمہ تھا۔ ہر چند کہ لئن صباح کی رقبیانہ حوصلہ مندیوں نے اسے نظام الملک کے مقابہ میں سخت ذکیل کیا گین اس داقعہ نے اس کو نظام الملک نور دولت سلجو تیہ کا دشمن ہادیا۔ درباد سے نگل کر دہ اصفمان ہی چاادر سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے دکان پر پناہ گزین ہوا۔ ابوالفضل نے میزبانی الملک کے خوف سے اپنے دوست ابوالفضل اصفهانی کے مکان پر پناہ گزین ہوا۔ ابوالفضل نے میزبانی کا حق اداکیا اور اس کی دل جو کی اور مدارات ہیں حتی الا مکان کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ ایک مرتبہ دوران گفتگو ہیں این صباح ابوالفضل سے کئے دگا۔ اگر مجھے دو موافق دوست مل جائیں تو میں ابھی اس خواکہ ترک (ملک شاہ) کو اس کی سلطنت اور اس کے دزیر کی دزارت کا خاتمہ کر دول۔ ابوالفضل سجھا کہ میرے دوست کو سفر کی صعوبتی اٹھا۔ ترک فقی یت پہنچ ۔ ابن صباح اپنے دوست کا مطلب میرے دوست کو سفر کی صعوبتی اٹھا۔ ترک فقی یت پہنچ ۔ ابن صباح اپنے دوست کا مطلب تاز گیا اور اصفہان سے چانہا۔ حسن اصفہان سے نگل کر عاز مرسے ہوا۔ رسے پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اساعیلی نہ بہب کی تبلیغ واشاعت کے لیے سلغ نو کر میں غد میں غربائی جائے۔ داعی الکبیر نے اسے ذکی استعداد دیکھ کراس خد مت پرما مور کر دیا۔ پکھ خدمت مفوض فرمائی جائے۔ داعی الکبیر نے اسے ذکی استعداد دیکھ کراس خد مت پرما مور کر دیا۔ پکھ خدمت مفوض فرمائی جائے۔ داعی الکبیر نے اسے ذکی استعداد دیکھ کراس خد مت پرما مور کر دیا۔ پکھ خدمت مفوض فرمائی جائے۔ داعی الکبیر نے اسے ذکی استعداد دیکھ کراس خد مت پرما مور کر دیا۔ پکھ

اساميلي لورور پروه باطني يتھے۔حسن کي د بال بہت قدرو منزلت ہوئي۔

### ممرية افزاج

کین کچو د نول بعد د بال ایک سازش میں ملوث پایا گیا اس ما پر الجدیوش نے اس کو صلا و میاط میں قید کر دیا۔ افغان سے اس دن قلد کا ایک نمایت مضبوط برج گر پڑا۔ لوگول نے اس کو حسن کے باطمنی تعمر ف پر محمول کیا۔ یہ ویچه کر امیر الجدیوش پر افرو فتہ ہوا اور اس کو قلعہ ہے نکال کر چند جیسا کیوں کے ہمر اوا کیے جماز پر محمالیا اور افریقہ کی طرف خارج کر دیا۔ افغان سے سمندر میں طوفان آگیا۔ تمام سمافر عالم سراسمنگی میں موت کا انتظار کرنے گے۔ لیکن حسن کے چرہ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر نہ تعد جماز کیتان نے بو چھااس کی کیا وجہ ہے کہ اور مسافر تو طوفان کی دہشت ہراس کا کوئی اثر نہ تعد جماز کیتان نے بو چھااس کی کیا وجہ ہے کہ در مسافر تو طوفان کی دہشت اگیز یوں سے بے لوسان ہور ہے جی اور تم بالکل مطمئن پٹھے ہو؟ حسن نے جواب دیا کہ جمعے خدا نے اطلاع دی ہے کہ جماز کو اور اس کے کمینوں کو پچھ نقصان نہ پہنچ گا تھوڑی دیر میں واقعی سمندر پر سکون ہوااور طوفان جاتا رہا۔ لوگ حسن کے بوے گرویہ ہوئے۔ کپتان بھی یوا معتقد ہو گیا اور اطلاع دی ہو اور اس کے کمینوں کو پچھ نقصان نہ پہنچ گا تھوڑی دیر میں واقعی سمندر سے کہ خواہش کے موجب افریقہ لے جانے کی جائے اسے ساحل شام پر بی اتار دیا۔ حسن نے فی الحقیقت سے سوج کر پیشین گوئی کر دی تھی کہ اگر جماز غرق ہوگیا تو پھر سے اعراض کر سے والا کوئی نہ رہے گا کہ تماری پیشین گوئی جموٹی نگی اور اگر انفاق سے چی نکل گئی توا ہے تعنی باللہ کی دھا کہ بیٹھ والے بیٹھ والے بیٹھ اور اگر انفاق سے چی نکل گئی توا ہوا کہ کہا دوا مصاد میں ما میلی نہ بہ کیا۔ جماز سے ان کر وہ حاب بعد اور خوز ستان ہوتا ہوا اصفہان پینچاور ان تمام ہوا دوا مصاد میں اساعیلی نہ بہت کی دعوت دیتارہا۔

### شاه وراور بعض دوسرے تلعوں پر بباطنیوں کا قبضہ

اس اثنا میں حسن بن صباح کا استاد زاوہ اور بعض دوسر بے باطنی چند مضبوط قلعول پر قابض ہو گئے۔ یہ لوگ سب سے پہلے جس قلعہ پر مضرف ہوئے وہ فارس کے قریب تھا۔ جب یسال ان کی جمعت برحضے گئی تو انہوں نے قافلوں کو لو ثنا شروع کیا۔ چند ہی روز میں ان کی چیرہ وستیال ان اطراف میں عام ہو گئیں۔ انہوں نے قلعہ اصفہان کو وبالیا۔ اس قلعہ کو شاہ ور کتے تھے۔ اسے سلطان ملک شاہ نے تعمیر کر آیا تھا۔ احمد بن عطاش باطنی نے ماکم قلعہ سے جو سلطان ملک شاہ کی طرف سے وہاں متعین تھا۔ غیر معمولی راہ ور سم پیدا کی اور اسی کے پاس قلعہ میں رہنے لگا۔ احمد کا بیب عبد الملک بن عطاش ابن صباح کا استاد اور فرقہ باطنیہ کا چیوا تھا۔ باطنیہ کے ول میں احمد کی اس کے باپ کی وجہ سے بردی عزت تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے بہت سارو پیہ جمع کر کے اس کی نذر کیا تھا۔ اور تمایت کی وجہ سے والئی قلعہ کی

آتکھوں میں اس قدر عزیزہ محترم ہوا کہ اس نے اس کو تمام سیاہ وسید کا مالک بنادیا۔ جب حاکم قلعہ کا انتقال ہوا تو احد من عطاش قلعہ شاہ ورکاوالی ہو گیا۔ اس نے وہاں عمل وو خل کرتے ہی اپنے تمام ہم فد جب جنہیں حکومت نے اس جگہ قید کر رکھا تھار ہا کر دیئے۔ ان لو گوں کی آزادی کے بعد ملک کا امن وامان مفقوہ ہو گیا۔ قاطے دن وہاڑے لئے گئے۔

# فصل2۔ائن صباح کی سیاسی سر گر میاں

قلعه الموت

حسن عن صباح نے اصفہان آنے کے بعد اپنے چند مناداس غرض سے قلعہ الموت کی طرف بھیج دیتے تھے کہ اس کے گردونواح بیں اسمعیلی فد بہ کانشر بید کریں۔ قلعہ الموت (بروزن جبروت) شہر قروین اور دریائے خزر کے ہائین واقع ہے اور یہ علاقہ طالقان کے نام سے مشہور ہے۔ الموت کی وجہ تشمیمہ کے متعلق بیدواہت مشہور ہے کہ ویلمی سلاطین بیں ہے کسی نے شکار کے لیے عقاب اڑلیا تھا۔ عقاب شکار مار کربہت بوئی بلندی پر جاگرا۔ جبباد شاہ اور اس کے مصاحب اس کے عقاب اڑلیا تھا۔ عقاب شرک ماری میں بیت موزون اور محفوظ مقام سمجھ کریسال ایک عالیشان قلعہ تعاقب کی الموت ہوگیا۔ ویلمی زبان بیں آلہ موت تعیم کریسال ایک عالیشان قلعہ کے معنی "عقاب کی تعلیم گاہ" کے ہیں۔

قلعه الموت پر قبضه

اساعیلی مناد قلعہ الموت کے چادول طرف نمایت زیروست نظریہ کررہے ہتے اور خود صباح الموت کے قریب قیام کر کے لوگول کے دلول پر اپنے ریکارانہ زبدوا تقاء کا سکہ جما رہا تھا۔ ان کو ششول کے نتیج میں بہت ہے لوگ حسن کے تابع و منقاد ہوگئے۔ ہزارہا آد میول نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حسن کی جعیت ترقی پذیر ہوئی تو حاکم علاقہ اس سے بہت متر دو ہوا۔ نتیجہ یہ ہواکہ ایک مرحبہ رات کے وقت قلعہ سے ایک وستہ فوج لیا اور رات کی تاریکی میں اچانک حسن کو زیر حراست کر کے قلعہ میں لے گیا۔ لیکن انن صباح قلعہ میں وافل ہوئے کے بعد الی چال چلاکہ حاکم علاقہ جے ممدی علوی کہتے تھے۔ قلعہ الموت سے بالکل ہے واض ہوگیا۔ یہ سر زمین جعفری تام کے امیر کے زیر حکومت تھی جس نے ایک علوی کوا ٹی نیاست پر سر فراز کر رکھا تھا۔ ابن صباح علوی کوا ٹی نیاست پر سر فراز کر رکھا تھا۔ ابن صباح علوی کو وشر ہے کہتے کہ عبادت ہے کہ عبادت ہو گئا تہ میرے زدیک دوسرے مختص کی مملوکہ زمین میں عبادت جائز شہیں ہے۔ اور یہ متام کو شہ عافیت میں واقع ہونے کی وجہ سے مجھے بہت مرغوب ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ عبادت

آلبی کے لیے اس قلعہ کی صرف اتنی زمین میرے نام پر بیعع کر دوجس پر بیل کا ایک چرسہ محیط ہو سکے۔ میں اس کے لیے تین ہزار دینار سرخ آپ کی نذر کر سکتا ہوں۔ وہ شخص طبع نفسانی ۔۔۔ فریب میں آئی اور بیر و کی کر کہ نمایت نفع عش سوواہے اور اتنی می زمین دے دیے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بیعنامه کی محیل کردی۔ حسن نے میل کی ایک کمال متکواکر اس کی نمایت ہار یک د حجیاں اور تھے کاٹ کر ان کو ہاہم جوڑ دیااور اس ہے ایک بڑا حلقہ بنایا کہ جس نے سارے قلعہ کواطاط میں لے لیا۔ قلعہ وارب پیائش و کھ کر حیرت زدہ ہوااور کھنے لگا یہ تم کیا کررہے ہو؟ میں نے صرف نماز کا مصلیٰ بھھانے کی خاطر صرف اتنی زمین فروخت کی ہے جواکی چرسہ کے اندر آجائے۔ حسن نے کہاکہ میری چرسہ سے ہی مراد تھی کہ جس شکل میں بھی چرسہ جتنی جگہ پر محیط ہو سکےوہ سباس بیع میں داخل ہے۔اس کے بعد کہنے لگاکہ میں کوئی ایساا حق نہیں تھاکہ گر ڈیڑھ گر جگہ کے لیے تمن برار دینار زر سرخ ویے کو تیار ہو تا۔ قلعہ میر فوج کے بہت سے آدی جوور پردہ حسن کے مرید ہو چکے تھے۔ تائید کے لیے کھڑے ہو گئے اور قلعہ دارے کہنے لگے اتنی بوی بررگ بستی تممی جموث خنیں ہول سکتی۔ آپ نے یقینا تنی رقم میں سارے قلعہ کا سود اکیا ہوگا۔ الغرض مبدی علوی کوباول ناخواستہ خاموش ہو نا پڑا۔ اب زرشن کے لیے حسن نے اپنے ایک مرید مظفر نام کوجو د امغان کا حاتم اور در پر د وبالخنی تھالکھ بھیجا کہ میں نے بیہ قلعہ مہدی علوی نے تین ہر ار وینار میں خرید لیاہے۔ آپ معدی کو تین برار دینار وے ویجے کے چنانچہ مظفر نے تیمت اداکر دی ادر مظفر اور حسن تے دوسر مریدوں کی کوشش سے قلعہ خالی کرالیا گیا۔ ممدی کے اس چکمہ میں آنے کی وجہ یہ مونی کد ایک وقعہ ممدی حسن کے خیالات معلوم کرنے کے لیے باتوں بی باتوں میں کہنے لگا کہ شرع میں وقت ضرورت حلیہ کرنا جائز ہے۔ حسن نے جواب دیا کہ شریعت مصطفوی علیہ التحید والسلام كامار راستى يرب اس ليے حيله حالات مجورى ميں بھى جائز شيں اور جولوگ شريعت ميں حیلہ کرتے ہیں حق تعاق اسیں قیامت کے دن ای طرح متلائے محن کرے گاجس طرح دومرے مچرم کیفر کردار کو بینچیں ہے۔ اس اظہار خیال کی بنا پر ممدی کو حسن کی طرف ہے پور کی طرح اطمیتات تو اس سے مزاج میں می فتم سے شراور حیار و فریب کود عل نسیں۔ حالا تکد حسن نے ہے : تعدد خیال محض ریکارانہ اور مسدی کودام فریب میں بھانسے کی غرض سے کیا تھا۔ جب انن مباح کو موت جیب منتخم لور محنوظ قلعد مل گیا تواس نے صوبہ رو دبار اور قزوین میں بیزے استقلال ہے اسینند تن خیابت کی تبلغ شروع کی راس صوبہ کے بہت سے لوگ بیطیعیہ خاطر لور بہت ہے جرا و قرآواش خرب کے معے اور خرب کی آز میں تمام صوبہ رو دبار اور کو ستان میں حسن مباح کی تحومت قائم ہوئی حسن نے قرب وجونرے برمعرف تلعول کو مرمت کرایا۔ بعض مثلات پر جریر تھے تھی کوائے۔ تعداموت کوبعینفیت مشتر متومت نوب متحکم کیادواں کے جادول

### طرف عالیشان محل تغمیر کرائے اور باغات لگوائے۔ ایس **صباح کی جنت**

قلعہ الموت ادراس کے گروو پیش میں قوت واستقلال حاصل کر لینے کے بعد ابن صباح پر ہر ونت یہ و هن سوار تھی کہ <sup>ک</sup>سی طرح سلطان ملک شاہ اور (ایبے محن) نظام الملک طو سی کا قلع قمع کر دیے نیکن ساتھ ہی یہ بھی سو چتا تھا کہ ایسے جلیل القذر وشمنوں کا استیصال عام مادی اسباب کے ذریعہ سے بالکل محال ہے۔اس لیے بہت دن تک سمی ایس تدبیر پر غور کر تار باجو حصول مقصد کی گفیل ہو چتانچہ اس نے جانیازوں کی ایک جماعت نثار کی اور اینے دعاۃ کے دریعہ ہے ان کی لوح ول پريدبات مر محم كرادى كه شيخ الجبل تينى حسن بن صباح تمام ونياكا مالك اور وار ونيايس بوا قاور و متصرف اور نعال لمارید ہے۔اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایس تدبیر کی جس کا وجہ ہے اس جماعت کو جان سیاری پر آمادہ کر نابالکل چنگی ہجانے کا کام تھا۔اس نے قلعہ الموت کے اردگرد نظر فریب مر غزارول اور جال هش نزیت گا و ل میں نمایت خوبسور ت محل میرج اور کوشکس نقمیر كراكيل. عاليشان محلات كى ياكيز كى اور خوشمانى باغول اور مر غزارول كى نزبت و ترو تاز كى و يمين والے کے دل پر جادو کا اثر کرتی میں۔ ان کے پچوں سے جنت کے نام ہے ایک نمایت خوش مولوباغ جغواچا جس میں وہ تمام سامان مسیا کئے جو انسان کے لیے سموجب تغریج ہو تکتے ہیں مثلاً اشہائے؟؟ برقتم کے میوہ دار در خت ' بھول' چنی کے خوصورت ظروف بلوری طا فی اور نقر کی سامان ہیش قیت فرش وفروش ان کے اسباب تعیوات پر تکلف سامان خور دونوش چنگ و چغانہ ' نفمہ وسرود' جنت کی دیواروں پر نقش و نگار کا نمایت بازک کام بنو ایا. کلول کے ذریعہ سے محلات میں پانی' دودھ'شراب اور شد جاتا تھا۔ ان سب لذائذو نعائم کے علاوہ دل بہلانے کے لیے یری تمثال مسن نازینیں موجود تھیں۔ان ماہ وش اچھو تیوں کی سادگ وضع اور ان کے حسن و جمال کی ولربائی معادیکھنےوالے کو یقین ولاتی تھی کہ یہ عالم سفل کے سوائس اور ہی عالم کے نورانی پیکر ہیں۔ کوشش کی متی تھی کہ واغلہ کے بعد زائر کے ول میں فرحت وانبساط کاابیاشیریں اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرحت و مسرت کو دنیادی شیں بلحہ آخر وی یقین کرے۔ یبال کے حورو غلمان کا تمام کار وبار بالكل راز دارى سے انجام ياتا تھا۔ ہر وہ چيز جس كے باہر سے منياكرنے كى ضرورت ہوتى تھى اس حسن اسلوب ہے فراہم کی جاتی تھی کہ کسی کو مجھی سراغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن نے اپنے سریدوں کو تین جماعتوں پر تقسیم کرر کھاتھاایک توواعی وَمناد تھے جو دور دراز ممالک میں خفیہ خفیہ لوگول کواس کے ند بہب کی دعوت دیتے تھے۔ دوسرے رفیق جن کو حسن کا معتبد علیہ بونے کی عزت حاصل تھی۔ تیسر آگروہ فدا کیول کا تھا۔ جس کے لیے یہ جنت بمائی مٹی تھی۔ این صیاح علاقہ طالقال اور

رودبار وغیرہ کے خوبھورت تندرست اور توی بیکل نوجوان جوسادہ لوح ہوتے اور ان میں ہر بیان ك باور كرنے اور جلد ايمان لانے كى صلاحيت نظر آتى فدائوں كى جماعت ميں محرتى كرتا-ان كا عام لباس بيه تعاله سفيد يوشاك مرخ د ستار اور كمر مند الم تهم مين تيريا جهشرى اور كمرين چهرى - يه وه وگ تنے جو حسن کے ہرایک تھم کی بلاعذر آئکھیں بد کر کے تغییل کرتے۔ بھٹک جے عربی میں حثیث کہتے ہیں شاید ان ایام میں ایک غیر معلوم چیز تھی۔ اور غالبًا حسن من صباح ہی پہلا مخص ہے جس نے دانشمندی سے بھٹک ہے وہ کام لیاجواس سے پہلے شاید کسی نے نہ لیا ہوگا۔ جب فدائی بای امیدواری کادور فتم کرتے تو حسن اے بحک کے اگرے ہے ہوش کرکے جنت میں بھج اوبتا جمال وہ جان پر در حوروں کی مود میں آنکہ کھو لیا۔ لورا ہے آپ کوا یسے عالم میں پاتا جمال کی خوشیال اور مسر تیں شاید ہو سے بدے شاہان عالم کو بھی نعیب نمیں۔ یمال دوانواع داقسام کی سیر گاہوں کی سیر كر تار حورون كے حسن سے آكھول كو معندك يہنجا تا۔ ال كى صحبت اس كى جانستاني كرتى۔ الن ماه و شوں میں بیٹھ کر مئے ار غوانی کے جام اڑا تا۔ اعلیٰ ہے اعلیٰ غذائیں اور بہترین قتم کے میوے کھا تا۔ اور ہر طرح کے تعییجات میں رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جبال محبت شعار حوروں کی الفت کا نقش اس کے دل پر اتنا گر اپڑ لیتا کہ پھر مدت العر مجھی نہ بھول سکے ' تب وہی حوریں بھنگ کا ایک جام بلا كرائے شخ الجبل كے ياس بھواديتيں۔ جہال آنكھ كھول كروہ اپنے تئين جننے كے در پر پاتا۔ اور جنت ك چندروزہ قیام کی خوشگوار یاداس کو سخت ہے چین کر دیں۔ائن صباح اس کو جنت میں مجھے جانے کی امید ولا اور كمتاك جنت كے وائمي قيام كى لازى شرط جان ستاني اور جان سپارى ہے۔ ظاہر ہے كه وہ مخفص جس کے لیے حظوظ ولذات کااثراتنامضبوط پڑ چکتا تعالور حوروں کی ہم نشینی کی تصویر ہروقت اس کی آ تھوں کے سامنے پھرتی رہتی حسن کے احکام کی تقبیل میں کس طرح کو تابی کرسکیا تھا؟ چنانچہ جب ابن صباح کوئمی دشمن کا قتل کرانا منظور ہوتا تھا تو نوجوان کو تھم دیتا کہ جا فلال کھخص کو قتل کرے ملل ہو جا۔ مرنے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچادیں گے۔ فدائی اتمثال اور اپنے حوصلہ ہے بوجہ کر سر مرمی اور مستعدی و کھاتا تا کہ کسی طرح جلد جنت میں پہنچ کر وہاں کی مسر تول ہے ہمکنار ہو۔ میں خطر ناک لوگ تھے جن ہے خول آشای کا کام لیاجا تا تھا۔ان لوموں کو جس کے قتل کا اشارہ ہو تاوہ وہاں کوئی روپ بھر کر رسائی اور آشنائی پیدا کرتے۔اس کے معتمد علیہ بنتے اور موقع یاتے ہی اس کا کام تمام کر ، ہے۔ یمی وہ فدائی تھے جن کی وجہ سے دنیا بھر کے امراء وسلاطین ائن مباح کے نام سے کا نیج تھے۔ ان کی قسادت قلبی اور خو نخوار کی کی ایک وجہ یہ متنی کہ ان کو لمی کا سوشت کھلایا جاتا تھا۔ بنی غضب کے وقت آپ میں سیس رہتی اور مخالف پر سخت بے جگری کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ یمی حال ان کا تھاکہ جس کے قتل کا ایک دفعہ تھم مل جا تا تھااس کو مجمی زندہ نہ چھوڑتے تھے۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ فدا ئیوں کے علادہ ابن صباح کی دو اور جماعتیں بھی

تھیں۔ دائی اور دفق۔ جس طرح فدا کیول کو بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ اس طرح رفیقول کے لیے بادام ، شد اور کلو نجی کا ناشتا تیاد کر ایا جاتا۔ جب یہ چیزیں کھا کھا کور فیقول کا دماغ کر ما جاتا۔ توائن صباح ان سے کہتا کہ محمد مصطفیٰ سیالتے کے اہل میدت پر الیا الیا ظلم ہوا ہے۔ پھر ان کو اہل میدت اطہار کی مظلوی کے بچے جھونے واقعات ساکر جوش و لایا جاتا۔ اس کے بعد کما جاتا کہ خار جیول کے فرقہ ازاراقہ نے بنو امیہ کے قبال میں اپنی جانمیں فولیا جاتا۔ اس کے بعد کما جاتا کہ خار جیول کے فرقہ وسینے میں طل کر داور جان پر کھیل کر اپنام کی مدونہ کر دیدیہ رفیق بھی فدا کیوں کی طرح ہروقت مر نے کے لیے کمر سند رہتے تھے۔ دونوں جماعتوں میں فرق یہ تھا کہ جمال تیخ و سنان کی لڑائی ہوتی مر نے کے لیے کمر سند رہتے تھے۔ دونوں جماعتوں میں فرق یہ تھا کہ جمال تیخ و سنان کی لڑائی ہوتی وہاں رفیق جاک مطلب بر جانباری کی جاتی۔ فدا نیوں کو فیج کر مطلب بر اری کی جاتی۔

### سلطان ملک شاه کی سفارت

جب حسن بن صباح نے قلعہ الموت پر قبضہ کر کے گرد و پیش کے شہروں پر اینااقتدار قائم کر لیااور اس کے پیرووک کی جعیت بھی دن بدن بو منے کھی تو سلطان ملک شاہ اور خواجہ فظام الملك كولاً محالدا بي توجد او هر معطوف كرني يزى كيكن نظام الملك نے فوج كشى كے مجائے حكمت عملي ے کام نِکالناجاباً۔ اور اس کی ہے تدیر کی کہ 483ھ میں سلطان کی طرف سے ایک سفارت ان صباح کے پاس بھیجی منگ جس کا بید منشاء تھا کہ حسن کو سلطان کی شاہانہ سطوت سے ڈراکر اطاعت پر آبادہ کیا جائے۔ایکی نے الموت پرنچ کر حسن ہے مفتگو کی اور اس کو تمام نشیب و فراز سمجھایا مگر وہ اطاعت پر کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ جب ایکچی بے نیل مرام دالیں جانے نگا تو حسن نے ایکچی کو مخاطب کر کے کما کہ آپ جاکر ملک شاہ سے کمہ و پہنچے کہ ہم کو نہ ستائے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے کہ ہارے تشکر کا ہر سیابی جان بازی میں فروہ۔ اس کے نزدیک دوسرے کی جان لینااور اپنی جان دینا ا یک معمولی بات ہے۔ یہ کمد کر حسن نے ایکی کے سامنے اپنے دعویٰ کا عملی ثبوت پیش کرنا چاہا۔ چنانچہ المجی کی موجود گی میں اس قطار ہے جو سامنے کھڑی تھی خطاب کر کے کمامیں جا بتا ہوں کہ ملیس تسارے مولی کے پاس مجھ دول من میں سے کون مخص اس کے لیے آبادہ ہے ؟ان میں سے ہر نوجوان جلدی ہے آ مے برهااور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اس کے کیے آمادہ ہول۔ سلطان کا پیچی سمجماک شایدوه ان کے ہاتھ کوئی پیغام بھی گا۔اب اس نے ایک فدائی سے کماکہ ایے آپ کو ہلاک کر دو۔ اس نے معاقبھری نکال کر اپنے دل پر ماری اور مر دہ ہو کر گریزا۔ دوسرے سے كماكداية تين قلعدى فعيل يرے كرادوروه قلعديد نيج كود يزاادرياش باش بوايا۔ تيسرے سے کماکٹ پانی میں ووب مرو۔ اس نے ہمی فورا تھم کی تقیل گی۔ غرض تیوں فدائی ایچی کے ویکھتے

و کیمتے جان سیاری کرے شخ الجمل پر قربان ہو گئے۔جب ایٹی یہ بیبت ناک منظر دکھے چکا تو حسن نے اس سے سوال کیا کہ کیا ملک شاہ کی فوج میں ایک سیاس ہی ابیائ سکے گاجو میرے بیس ہزار فدا کیوں کی طرح اس ورجه جان نگار ہو ؟ المجی نے اس کا یکو جواب نددیالیکن وہ حسن کے ویروؤل کی جان بازی یر سخت حیرت زوہ تھا۔ استے میں خود حسن کے دو پیٹے کسی نہ ہی تھم کی خلاف درزی کرنے ک ، الرام مى حسن ك سامنے چي كے محد حسن نے علم دياكد ان كے كوڑے لكاؤ معااس علم كى تھیل بو فی اور وہ دونوں اس صدمہ ہے ایکی کے سامنے تڑپ تڑپ کر طعمہ اجل ہو <u>گئے۔</u>جب ایکی ے وائس ماكريہ ہولتاك چيم ويد واقعات ملك شاه اور خواجد نظام الملك سے ميان كے توانسول في ووسال کے لیے فوت سٹی کا خیال ترک کرویدائنی ایام میں انعارہ آدمیوں نے سادہ کی عید گاہ میں نماز میدی می با مقام اصفیان کے قریب ہے کو توال شر نے معانب لیا کہ یہ باطنی ہیں۔ان کو گر فار کرے مجس میں ذمل دیائین جب بن کے خلاف کوئی جرم ٹلمند نہ ہو سکا توان کو چھوز دیا گیا۔ اس كيعد انول في ساوه كالك مؤون كوجوامنيان عن تعالي ندبب كي دعوت دى اسف اس دعوت کو نفرت کے ساتھ محکرادیا۔ جاطنیوں نے اس خوف سے کدیہ جاکر حکام سے شکایت نگائے گااس کو قمل کر دیا۔ جب خواجہ نظام الملک وزیرِ اعظم کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تواس نے كو توال كو تاكيد كى كه جس طرح ممكن مو قاتل كاسر اغ لگاؤ۔ آخر ايك باطنى جوبوھى كاكام كرتا تھا مر فمآر ہوا۔ اس کا نام طاہر تفا۔ جب جرم ثابت ہو گیا تواس کو قصاص میں محق کر دیا گیا۔ اس اُشامیں الن مباح کے پیرووک نے تین کے پاس ایک اور قلعہ پر قبضہ کر کے اس کو مضبوط کر لیا۔ ان ایام میں كرمان كاكيب بهت برا قافله قائن كى طرف آيا- باطنيوس كواس كا يد يل كيا-باطنى قلعد ع نكل كراس پر حملہ آور ہوئے۔ مخل وجہ كابازار كرم كيا۔ تمام ابل قائلہ كو موت كے كھات اتار كر تمام مال واسباب قلعہ میں لے آئے۔اہل قافلہ میں ہے صرف ایک آدمی ﷺ کیا جس نے اس واقعہ ہائلہ کی اطلاع قائن میں آکروی۔

### **خواجه نظام الملك كاحاديثه شهادت**

ید دی کر نظام الملک نے 485ھ میں ایک نشکر جرار این صباح کی پالی کے لیے روانہ کیا جب حسن کواس فوجی نقل وحرکت کا علم ہوا تواس نے آیک فدائی کو بھیجا کہ نظام الملک کی جال لے لے رفان الملک سلطان ملک شاہ کے ساتھ بغداد جارہا تھا۔ جب نصف مسافت طے ہوگئی تو ملک شاہ نے چند روز کے لیے نماوند میں قیام کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت رمضان المبارک کا ممینہ تھا۔ حواجہ نظام الملک نے روزہ افطار کرے مغرب کی نماز اواکی۔ اور حسب معمول نماز کے بعد فقماہ علماء علی کر تارہا۔ اثنا کو تنگ میں نماوند کا تذکرہ شروع ہوا۔ خواجہ نے فرمایا کہ یہ مقام 20ھ میں

😹 الموسنین حضرت عمر فاروق رتن الندعند کے عمد خلافت میں فتح ہوا تھا۔ پھران صحابہ کرام ۔ ضوان اللہ علیم کے حالات بیان کے جنہوں نے معرکہ نماہ ند میں جام شمادت بیا تھا۔ اس مفتکو کے بعد خواجہ نے نماز تراو سے پڑھی اور بعد فراغ ایک منصفہ پر سوار ہو کر حرم سر اکور والد ہوا۔جب قیام گاہ پر پہنچا تو فرمایا کہ یکی وہ مقام ہے جمال ارباب ایمان کی ایک کثیر جماعت جرعہ شمادت بی کر روضه رضوان كوچلى تم تى فطوبى لمن كانمعهم الهى سوارى تفاكه استغيرا كيكى نوجوان تھ کی طرعہ برمااور ستغیث کی حیثیت سے اپنی عرضی سیکی۔ جب حواجہ عرضی اتھا کر یز ہینے نگا کو ویلی نے خواجہ کے دل میں چھری بھونگ وی۔ حملہ کے ساتھ ہی تمام لشکر میں کمرام می گیا۔ جب یہ ملخلہ سلطان ملک شاہ کے سمع مبارک تک پہنچا تووہ سخت غم زوہ ہوا۔ رو تا ہوا آیااور خواجہ کے سربان بیٹھ گیا۔ قاتل جس کانام اوطاہر تھا حملہ کرے ایک خیمہ کی آڑیں چھپ گیا تھا۔ خواجہ کے غلاموں نے اسے کو گر فقار کرلیا۔ خواجہ نے تھم دیا کہ اس کو میرے قصاص میں تحلّ نہ کرنا لیکن غلامون نے اس کی گرون مار وی۔ تھوڑی و بریس خواجہ نے بھی واوی مرگ بیس قدم رکھ دیا۔ بغداد كاشرة آفاق مدرسه تظامية جس مين لهام عجد غرالي بهي مدرس ره ين بير-اى نظام الملك مرحوم كابنوايا موا تعا- 459 مين اس مرسد كى سيل موكى متى واجد نظام الملك ك حادث قتل پرباطنبیہ کی بن آئی اور وہ اس کا میاب تجربیہ پر بہت خوش ہورے تھے کہ سلاطین اور ارباب اقتدار کے پنچہ تشدو سے محفوظ رہنے کا بہترین ذرایعہ بی ہے کہ فوجوں سے معرکہ آراہونے کی بجائے خوو نوجیں بھیجے والول کی جان لے لی جائے۔

قلعه الموت ير لشكر كشي

مرگ نوش کر کے اس مرائے قانی سے رخصت ہوار ایک روایت یہ ہے کہ ابن صباح کے ایک فدوی نے زہر دے کربادشاہ کو شہید کیا تھا۔ ایک حالت میں جنگ کا جاری رہنااور قلعہ کو منخر کرنا مشکل تھا۔ فوجیں واپس آگئیں اور یہ مہم ناکام رہی۔

باطنيه كامزيد قلعول برعمل و دخل

اس کے بعد قلعہ ملاذ خال پر مجھی باطنبید کا عمل و دخل ہوگیا۔ یہ قلعہ جو فارس اور خور ستان کے مائین واقع تھا۔ مدت ہے رہز فول اور مفسدول کا مائٹس و طباہا ہوا تھا۔ قزاق قافلے لوث کر اس میں پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے۔ آخر عضدوالد دلہ بن یوبیے نے اس قلعہ کوسر کیااور جس قیدر ڈاکویمال سکونت پذیر تھے سب کو یہ تیج کر دیا۔ جب یہ قلعہ سلطان ملک شاہ کے حیطہ تصرف میں آیا تواس نے ایک رئیس میرانز کوبطور جاگیر مرحمت فرمایا تھا۔ میرانز نے اپنی طرف ہے ایک افسر کو اس قلعہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ باطنیوں نے حاکم قلعہ سے مراسم پیدائے اور قلعہ کے فروخت کر والنے کی تحریک کی لیکن جباس نے بیع ہے الکار کیا تو پھرباطنید نے ضدع کا جال پھیلانا جابا۔ چنانچہ کملا مھجاکہ ہم چند علماء کو آپ کے پاس مھیجے ہیں تاکہ تم پر ہارے ند ہب کی حقیقت آشکارا ہو۔ حاکم قلعہ نے بیدور خواست منظور کرلی۔ باطنیوں نے چندجان شارر فیتوں کو علاء کے لبات میں اس کے پاس معجا۔ انہوں نے قلعہ میں وافل ہو کرسب سے پسلاکام بید کیا کہ کلید ہر دار پر یک میک ٹوٹ بڑے اور قلعد کی تجیال چھین لیں۔اس کے بعد اچانک والی قلعد کو بھی جادی جا اور اے محر فآد کر کے قلعہ پر قبغہ کرلیا۔ اس کا ممالی ہے بعد این مبارح نے قلعہ طبس پر نفرف کر لیا۔ پھر تستان کے دومشور قلعوں کی تسخیر کے دریے ہوا۔ قدرت نے کامیانی کاسان ہی خود ہی سیاکر ویلہ حاکم قبستان فاس اور زانی واقع ہوا تھا۔اس نے منور نام وہاں کے ایک رئیس کی نمایت حسینہ و جیلہ بمثیراکو جرا کمریس وال لینے کا قصد کیا۔ منور نے ان صباح سے مدد ما کی۔ باطنی تو آج کل کے فر محمول کی طرح خداے چاہتے تھے کہ انسیں مراضات کا حیلہ فے۔باطنی وہال اچانک جا بنیج اور قستان کے قلعول پرا پی کامیافی کا جسند اگار دیا۔ اس زماند میں قلعد طالعبان پر بھی قابض ہو گئے۔اس قلعد کا حاکم ایک ترک سروار تھا۔ انن مباح کے وو تعلیم یافتہ گر کے حاکم قلعہ کے پاس سے اور بری مستعدى وتندى سے اس كى چاپلوس اور خدمت كزارى اختياركى برفته رفته اس قدر رسوخ بوهاليا ك حاكم قلعد ك ول و دماغ ير بورى طرح حادى مو ك ـ مآل دانديش حاكم في قلعدك كم تخيال ال ك حوال كرويس انهول في اعن مباح كواطلاع دى دائن صباح في استاه زاده احمد بن عطاش كے ياس بيغام محياك جاكر قلعد بر حالت عقلت بعند كراو-احد للكر البيخار ماكم قلعد اس اجا مک حملہ سے بدحوات ہو کر بھاگ کھڑ اہوا۔ ابن عطاش نے قلعہ پر قبضہ کر کے تمام قلعہ کیر فوج

کو مہ تیج کر دیا۔ اس قلعہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد باطنیہ کی قوت بہت بڑھ گئے۔ اہل اصفہان ان سے دخ کے۔ یہاں تک کہ باطنیہ کوٹر اچ دینا قبول کیا۔

### باطنیہ کے دوسرے فتیل

خواجہ نظام الملک کی جال ستانی میں این صباح کو جو کامیابی ہوئی اس نے اس کے لیے کامر انیوں کا در دازہ کھول دیا۔اس مخض نے اعداء کو نیجاد کھانے کے لیے اس ذلیل وشر مناک طریق عمّل کو نمایت کار گریلیا۔ چنانجہ اب اور جمال کسی نے ذرا مخالفت کی کسی فدائی کی چھڑی نے اسے حوالہ اجل کر دیا۔ اس طرح مسلمان سینکروں براروں کی تعداد میں فدائی خون آشامی کی ندر ہونے گئے۔ان لوگوں کی اذبیت تمام ممالک اسلامیہ میں عام ہوگئی۔ کیونکہ ان کا ند ہی اعتقادیہ تھا کہ غیر نداہب کے پیروؤں کو قتل کرنا پواکار ثواب ہے۔اس ہنا پر باطنی اشقیاء و نیا کی متاز ترین ہستیوں کو صفحہ عالم سے معدوم کرنے تھے۔اس مقصد کے لیے باطنیوں کا ایک حروہ مکانوں کی دہلیزوں میں چھپار ہتا۔ اور جب موقع ملتا پناشر مناک مقصد حاصل کر لیتا۔ بیالوگ عامتہ المسلمین ہے کہیں زیادہ ملت اسلام کے علماء قضاہ وزرااوروانیان ملک کی جالن کے لا کو تھے۔ چیانچے 489ھ میں او مسلم رازی حاکم رے کوخون ہلاک ہے مکلّول کیا۔ای سال امیر اثر ملک شاہی امیر مجش اور امیر سیاہ پوش کو بھی خاک وخون میں تڑیا کر خلد آباد کو بھیج ویا۔490ھ میں طغرل بک کے ندیم امیر یوسف اور سلطان ملک شاہ کے غلام امیر ارعش ' سلطان ہر کیار ق کے وزیر عبد الرحمن سمیری ' طغرل بک کے تدیم بر متی ' سلطان بر کیار ق کے دوسر ہے وزیر ایو الفتح د ہتاتی 'امیر سر زین ملک شاہی اور بادی علی گیلانی كى جان لى-491ھ ميں سينقرقه والئى دستان' سكندر صوفى قزو يئ 'اوراہ المنظفر مجيد فاصل اصفمانی باطنی ستم آرائی کا نشانہ ہے۔ 492ھ میں پیروان این صباح نے اتا مک مودوو عاتم دیار بحر 'ابو جعفر شا كمبتى رازى الموعبيد مستوفى الوالقاسم كرخى الوالفرح قرايحين كو محل كيار 493 صير قاضى كرمان ' امیر بلکا کب سر مراصفهانی اور قاضی عیدانند اصفهانی کو دارالآ خرت میں تھیجا۔ ان جان ستانیوں کے لیے باطنی فدائی بہ تبدیل لباس و وضع جاتے اور موقع یا کر اینے مشارالیہ کو آتل کر کے جصت خور کشی کر لیتے۔ ایک جال یہ تھی کہ باطنی کسی امیر کے باس جا کر ملازمت اختیار کر تا۔ اور جو نمی موقع مانا حملہ کرے اس کا کام تمام کر دیتا۔ باطنیوں نے عساکر اسلامی کے سید سالاروں کو بھی د صکیال دیں کہ تم لوگ اسماعیلیہ کی مخالفت میں اقدام نہ کرنا ورنہ تمهارا حشر بھی وہی ہوگا جو فلال فلال کا :وا۔اس،ناپرافسران فوج شب دروز <sup>دی</sup>ی که بستر خواب پر بھی مسلح رہنے <u>تگے</u>۔

سلطان ملک شاہ کے تمن مینے تھے۔ ہر کیار ق محداور منجر۔ ملطان کے آگھیں مد کرتے ہیں ہیں ہو کرتے ہیں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ آخر 492ھ میں علماء نے مداخلت کر سے بر کیار ق اور محد میں

مصالحت کرادی۔ شام' عراق' موصل' آذربائجان اور آرمینیا کی مملکت محمد کے حصہ میں آئی اور بقیہ ممالک بر کیار تی کے حیطہ و تصرف میں آئے۔ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے حسن بن صباح اور زیادہ زور پکڙ عميا۔ چنانجد وہ آخھ سال ميں تمام رودبار قبستان عور عوسف تائين 'زوزن اور تون پر قابض و متصرف ہو گیا۔ جب سلطان ملک شاہ کے فرزند اکبرید کیار ق کو خانہ جنگی سے فرصت ملی تواس نے علاء اور عامد برایا کی شکایت بر 484 میں باطنیہ کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ باطنی لوگ ہر جگہ تمثل کئے جانے لگے۔ انن مباح نے ملطان کا یہ علم ساتو سانپ کی طرح تے و تاب کھائے لگا اور تھم دیا کہ مسلمانوں کے مل میں پہلے سے زیادہ مستعدی کا ظمار کیا جائے۔ متبحہ یہ بواک ایک ایک باطنی کے عوض میں وس وسلمانوں کی جانیں کی تئیں۔ تب بھی ائن صباح کا کلیجہ فعنڈ اند ہوا۔ یہ زمانہ نمایت خوفاک تحلہ شخ پجیل کے جاموس ہر شریص ہر مسلمان خاندان میں پہنچ کرخون ٹرابہ کردہے تھے۔ كو كى مخالف البيانسيل تعاجس كانام شخ الجبل كى فهرست مقتولين مين ره مميا بواوروه ﴿ ربابوامراء 'عبا کے نیچے زرومیننے گئے۔ یہاں تک کہ خود سلطان ہے ٹما کد سلطنت کو اجازت دے دی کہ وہ دربار میں اسنجہ نگا کر آیا کریں۔ خوف وہراس کا یہ عالم تھا کہ کوئی سخص تنا گھرے ہاہر نہ نکا اوراگر کوئی هخص مقرر ه و تت پر گھرنہ پنچنا تو یقین کر لیا جاتا کہ وہ باطنی خون آشامی کا شکار ہو گیا۔ اور لوگ عزاداری کے لیےاس کے مکان پر آجع ہوتے۔ایک د فعدایک مئوذن کواس کے باطنی ہمسانیہ نے پکڑ لیا۔ موذن کے گھر کی عور تیں چیخ چاانے لگیں۔باطنی آے چھری دکھاکر گھر کی چھت یر لے چ صلہ مئوذن دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر کی عور تیں داویلا کر رہی ہیں۔ لیکن کارو برہند نے اتنا مر موب كرر كعاتها كه دَرا بھياس كي زبان كو جنبش نه بو كي۔ا تنے ميں پوليس ابر رحت كي طرح آ پنچي اورباطنی کو گر قار کرے موذن کواس کے بنجہ ظلم سے بچایا۔اصفمان میں اس فرقہ نے سب سے زیادہ و مها چو کزی مجار کھی تھی۔ یہ نوگ مسلمانوں کو اچک کر قمل کر دینے۔ اور نغش کو کھتے میں ڈال . وی<u>ے۔ اصغمان میں مسلمان مفقود ہوتے رہتے تص</u>ے لیکن ان کا کوئی سراغ شیں ملتا تھا۔ آخر اہل اصغمان نان مقامات كاكموح لكانا جابا جمال باطني فرقد نيد اند جر مجار كما تها - آخر ايك مكان میں ایک عور سیائی گئ جو ہروفت ایک دریار بیٹھی رہتی تھی۔اورون محر وہال سے ٹلتی سیس تھی۔ آ خر لوگوں نے اسے تھسیٹ کر وہال ہے الگ کیا اور پوریا اٹھا کر دیکھا تو پنچے ایک گڑھا پایا جس میں مسلمانول کی جالیس نعشیں تھیں۔لوگوں نے اس عورت پر بلہ بول دیااور اس کو دارالبوار میں ہیج کر محركوآگ نگادى اى طرح كى باطنى كے مكان برحمى اجنى كے كيڑے بائے گئے۔ و يكھنے والے نے لو کوں ہے اس کا قذ کرہ کر دیا۔ ہر فخض کو یقین ہوا کہ نہی مقتول مسلمان کے کپڑے ہیں۔ شریس بلز چ میابور بر مسلمان انقام کے لیے اٹھ کھڑ ابوار ایک جم غیر نے اس محض کے مکان پر دھاواہو ل د الورائدر جاکر ویکھاکہ ایک کوال لا شول سے بٹ رہاہے۔ آخر تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس

کو چه میں باطنی لوگ یو دوباش رکھتے ہیں۔باہر بھائک پر ایک اندھا بیٹھار ہتا تھا۔ جب وہ محسوس کر تا کہ کو ٹی مخص آرہاہے تو آنے دالے سے کہتا کہ ذرامیر کی لا تھی کچز کر کو ہے میں پہنچادو۔وہ اسے کو ہے میں لے جا تاباطنی بھیر ئے جمعث اندر تھینج کراس کا کام تمام کردیے اور لاش کو کیں میں چھیک دی جاتی۔ یہ دکی کر ﷺ مسعود بن محمد خمد می نقیہ شافعی انتقام پر آمادہ ہوئے۔ایک جم غفیر ہتھیار لے کر ساتھ ہولیا۔ منجدی صاحب نے شر سے باہر گڑھے کھدوائے۔ ان میں آگ جلائی می ۔ باطنی پکڑ پکڑ کر لائے جاتے اور آگ کے گڑ ھوں میں و تھکیل دینے جاتے۔ شہر اہر کے قریب قلعہ وسم کوہ پر مجی باطنیوں نے قینہ کردکھا تھا۔ یہال کے کادوہ د فدائی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں کو عمّل و غارت كر جاتے اور لوث كامال لے كر قلعد ميں چلے جاتے۔ مظالمول نے سلطان بركيار ق سے فرياد کی۔ سلطان نے قلعہ کا محاصرہ کر لیادر آٹھ مہینہ کی جدو جسد کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ عراق میں بھی باطنیوں نے ہوی دھاچوکڑی تجار تھی تھی۔انسوں نے بے شار کلمہ مووں کو خاک ہلاک میں تزیادیا۔ ان شمداء میں اہل سنت ، جماعت کے ایک مشہور امام چنخ الشافعیا یوالفرج رازی دیانی " صاحب الحرمى تنے جنیس ایك سياه دل باطنى نے خاص دار الخلاف بعد اديس جرع شادت يالايد غرض عام اسلام میں ہر مخص ان کے اجانک حملوں سے خوف زوہ تھا۔ امراء کی طرح اب عامت المسلمين نے بھى كيروں كے ينجے زر بيل سنى شروع كروير - 498 من باطنير طوشيث سے نكل کر رے مینچے۔اور حجاج کے قافلہ کو جس میں فراسان 'ماور ااکنم اور ہندو ستان کے زائرین حرم تھے لوٹ لیا۔ اس کے بعد مضافات رہے میں عام غار محمری شروع کر دی۔ اس تاخت و تاراج میں کثیر التعداد مسلمان كام آئے اور تقيية السيف كاتمام مال واسباب لٹ كيا۔ 499ھ ميں ايك باطني طحد نے قاضى ابوالعلاء صاعد بن ابو محمد نيشا يوري كو جامع مسجد اصفهان ميس شهيد كيا-

## وزير فخر الملك كاداقعه شمادت

حسن بن صباح نے 485 ہے میں اپنے محسن خواجہ نظام الملک طوسی کی جان کی تھی اس کے قریباً پندرہ سال بعد لیعنی 500 ہیں خواجہ میں حواجہ مرحوم کے فرزند اکبر فخر الملک ابدالمظفر علی کی زندگی کا چراغ کل کیا۔ جو سلطان شجر بن سلطان ملک شاہ سلجو تی کا وزیر تھا۔ عاشوراء کے ون فخر الملک نے روزہ در کھااور صبح کے وقت اپنے احباب سے کماکہ آج رات میں نے حضر سے حسین بن علی (رضی اللہ عنما) کوخواب میں ویکھا ہے۔ آپ جھے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی سے آؤتا کہ ہماری پاس پہنچ کر عنماد کرو اور قضائے کر وگار سے جارہ نہیں جو کچھ اس ذات بر تر نے مقدر کیا ہے لا محالہ اس کا ظمور ہوگا۔ حاضرین نے کما خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ آج دان رات آپ گھر سے باہر کمیں نہ جائیں۔ خواجہ فخر الملک اس روز بر ابر نماز اور خلات قرآن میں مصروف ربااور

ہوت سامال صدقہ خیرات بیں ٹرج کیا۔ عمر کے وقت مردانہ مکان سے نکل کر حرام سرائے بیں جانے کا قصد کیا۔ باہر نکا توایک مخض بند آواز سے چاایا کہ اس مسلمان ختم ہو گئے۔ کوئی ایبا نہیں رہا جو محمد مطاب ختم ہو گئے۔ کوئی ایبا نہیں رہا جو محمد مظلوم کی فریاد رسی کرے۔ فخر الملک نے از راہ مرحمت اس کواپنے پاس بلا کر استضاد فرمایا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے ؟ اس نے ایک تحریری عرضد اشت نکال کر فخر الملک کے ہاتھ میں دے وی۔ جب اس کا مطابعہ کرنے لگا تواس نمائٹی داد خواہ نے جو ایک باطنی سفاک تما پیبٹ میں چھری محمون دی ۔ جب اس کا مطابعہ کرنے دیکھا کہ میں تو ارہ بطان سخر کو اس حادثہ باکد کا مخت صدمہ ہوا۔ یا طبی گر فمار کر لیا گیا۔ اس باطنی نے دیکھا کہ میں تو ارہ کے مصابوں کو بھی لے مروں۔ جب سلطان سنجر کے سامنے پیش ہواتو کہنے لگا کہ مجھے تو آپ کے مصابوں میں سے فلال فلال فلال نے قتل کی ترغیب دی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم نا آشنا مصاحبوں کی جان فلال فلال نال ور پیچھے اس باطنی کو ہلاک کرایا۔

## باطنيه كابدحالى اورباطنى قلعه كاانهدام

ائن صباح کے اساعیلی استاد کا نام عبد الملک بن عطاش تھا۔ اس کا بیٹا احمد بن عبد الملک قلعہ شاہ ورکا حکمر ان تھا۔ احمد نے بھی مسلمانوں کے خلاف پر الاود ہم مچار کھا تھا۔ بید و کھے کر سلطان محمد نے 500ھ میں قلعہ شاہ ور پر جو اصفہان کے قریب واقعے تھا۔ بہ نفس نفیس پورش کی۔ اس قلعہ اور بہاڑ کا فاصلہ جے کوس کا تھا۔ اس مبارح نے اس جگہ کو بہت مضبوط کرر کھ اتھا۔ سلطان احمد نے امر ائے لکھکر کو باوی باری جگے کا پر روانہ کیا اور نمایت حزم واحتیاط کے ساتھ مدت تک حملے کر تار ہا۔ باطنی طول جگہ اور شعت کا مرہ سے تھمر اسمحے اور فقما کے اہلسنت وجماعت کے ہاس اپنے متعلق ایک متحد کا مرہ سے تھا۔

کیافرماتے ہیں ساوات فقماوا کے دین اس گروہ کی بات جو حق تعالیٰ پر 'قیامت پر 'اس کی صحف بور سونوں پر ایمان رکھتا ہے بور ما جائیہ رسول اللہ علیائیہ کو حق جانتا ہے اور اس کی تصدیق کر تا ہے جین محف مسئلہ امامت میں اختلاف کر تا ہے۔ کیا سلطان وقت کو اس کی موافقت اور رعایت جو کڑے بور آگروہ فرقہ اطاعت کرے تو کیا اس کی اطاعت قبول کر نالور اسے ہر اذیت سے بچانا شرعاً روا ہے ؟ آکٹر علی سنت وقت اختیار کیا۔ آکٹر فقہائے دوا ہے جا کھنی دیالور بھن نے تو قف اختیار کیا۔ آکٹر فقہائے میں سنت و محامت ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ شخ بھا کھن عبد الرحمٰن سمنجانی نے جو شافعی میں بست میں جمع ہوئے۔ شخ بھا کھن عبد الرحمٰن سمنجانی نے جو شافعی تحدیب کے بینے سے میان ہے جو شافعی تحدیب کے بینے سے دریا ہے کہ اس فرقہ کی طرف سے محمد باقرامیان میں جمع بھی کے وجو ہے کا کہ دیا اور پر ملا کہ دیا کہ اس فرقہ کی طرف سے محمد بالم میں اس کے دریا ہے کہ اگر محمد بالن سے یہ دریا ہے کہ اگر تحدید کیا جا تا ہے کہ اگر تحدید کیا ہے تیں کہ اگر تعدید کیا ہے اس کرو کیا جا تر کے تعدید کیا ہے اس کرو کہ کیا گرار دیا ہے ایک چیزوں کونا جا کرنے کے تعدید کیا ہے کہ اگر کے تعدید کیا ہے کہ اگر کیا ہے کہ کرا کہ کا کہ کرا ہے کہ کرا گرار دیا ہے الی چیزوں کونا جا کرنے کہ کہ کرانے کہ کرانے کہ کرانے کیا گرار دیا ہے کہ کرانے کیا گرار کیا ہے کہ کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کیا گرار کیا ہے کہ کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کیا گرانے کرانے کرا

جے شریعت مطرہ حلال اور جائز ٹھر اتی ہے تو کیاتم شریعت کا تھم انو کے یا پنام کا؟ تووہ صاف لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔ ایس حالت میں باطنیہ لفظوں میں جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنام کے تھم کو صحح تشلیم کرتے ہیں۔ ایس حالت میں باطنیہ کا قتل بالا تقاق مہاح ہو جاتا ہے۔ اب باطنیوں نے سلطان سے در خواست کی کہ آپ اپنا علاء کو ہمارے نہ ہی پیشواؤں سے گفتگو کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ سلطان نے قاضی ابوالعلائصا بعد من کا شخ المحتقید کو جواصفہ ان کے قاضی تھے چند دوسرے علاء کے ساتھ روانہ فرمایا۔ گرچونکہ باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے صلے حوالے کرنے لگے اور علاء واپس چلے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے صلے حوالے کرنے لگے اور علاء واپس چلے آئے۔

# مسئله تكفيرين ملحدين

حقیقت ہے کہ فوکی ہمیشہ سوال کے تابع ہوتا ہے۔ جن علیائے حق نے باطنیہ کی اذریت کو ناجائز بتاییاوہ حالمین شریعت جنبوں نے راہ توقف اختیار کی انہیں سوال کی نوعیت نے ایسا کرنے پر مجور کیا تھا کہ نکہ جو محف کے کہ میں خالق کروگار پر اس کے رسولوں پر اس کی آلمال پر اور یوم آخر تر ایمان رکھتا ہوں۔ نائی ایمان ولا کل کا فقد ان اس کے مومن قرار دیئے جانے پر مجبور کر تاہے۔ لیکن اگر کوئی محف ضروریات وین میں سے کسی کا افکار کرے توالی حالت میں توحید و رسالت کا افرار اور ملا نکہ کتب سادی بعث بعد الموت کا اذعان اس کے لیے چھے بھی فاکدہ حش نہ ہوگا۔ مثلاً ختم نبوت کا افرار ضروریات وین میں واضل ہے۔ اگر کوئی محف توحید در سالت کے اقرار کے ساتھ ختم نبوت کا مثلریا مد کی نبوت ہو توبالا جماع خارج از اسلام ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری گلستے ہیں۔

(ترجمہ) ہمارے می (حضرت خاتم النبین) میلیسی کے بعد نبوت کادعویٰ کر ماہالا جماع کفر ہے۔

مرزائیوں نے بھی مقدمہ بہاد لپور میں جو 1926ء سے 1935ء تک رہا۔ یکی عذر لنگ پیش کیا تفاکہ ہم خدا پر اوراس کے رسولوں سمالوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہاد لپور کے فاصل جج نے دلائل فریقین پر نقد و تبعرہ کرتے ہوئے کس طرح است مرزائید اور اس کے بانی کو مرتد و خارج از اسلام قرار دیا۔ باطنیہ اور مرزائیہ ایک ہی تھیل کے چشے میں۔ جس طرح باطنی زناد قد حسن بن صباح کے قول کو تھم شریعت پر ترجیح دیتے تھے اس طرح ہیں۔ جس طرح باطنی زناد قد حسن بن صباح کے قول کو تھم شریعت پر ترجیح دیتے تھے اس طرح المشاہ کے مقابلہ میں حضور سید الاولین والآ فرین میں المشاہ کے مقابلہ میں حضور سید الاولین والآ فرین میں است صاف صاف ارشاد است مبارکہ کو کو تی وقعت نہیں دیتے چنانچہ بائی فرقہ مرزاغلام احمد صاحب نے صاف صاف کی دیتا ہوں۔ الغرض جو شخص خدا اور اس کے طاف ہواسے میں (معاذ اللہ) ردی کی ٹوکری میں بھینک دیتا ہوں۔ الغرض جو شخص خدا اور اس کے طائکہ در سل بحت ساویہ اور یوم

آثرت پر ایمان رکھتاہے وہ مسلمان ہے بھر طیکہ اس کے دوسرے عقائد حفر سے شارع علیہ الصاوة والسلام کی تعلق البیان کی تعلق اللہ اللہ کی تعلق البیان کی تعلق اللہ اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق کے خلاف نہ ہول ورنہ وہ خارج از اسلام میں واخل کی تک توصن ببعض و نشکفر ببعض کے اصول پر عمل کرنے والا دائرہ اسلام میں واخل میں رو منگلہ میں شرح وبسط سے مسلم تعلق طیر طحدین کوائی زیر تالیف کتاب "فلفد اسلام" میں شرح وبسط سے کھودیا ہے۔

## لنن مباح کے استاوزاد و کی گر فماری اور ہلاکت

عماء کی مراجعت کے بعد سلطان محد محاصرہ میں شدت کرنے لگا۔ بالآخر باطنی ابان کے خواست میں بیس شدت کرنے لگا۔ بیا آخر باطنی ابان کے خواست میں بیس قلعہ خانجان مرحت ہو اور قلعہ نہ کور سے نگل کر تھد خانجان میں بنقل ہونے کے لیے ایک مہینہ کی مہلت ما گلی۔ یہ قلعہ اصفہان سے وس کوس کے فاصلہ پر تھا۔ ایک مر بیا بیا بینی مال واسباب سمینے میں معروف کر دیا گیا تھا۔ سلطان محد نے اس ورخواست کو منظور کر لیا۔ باطنی مال واسباب سمینے میں معروف ہوئے۔ ہنوذ مدت مقررہ پوری نہ ہوئی تھی کہ چند باطنیوں نے سلطان محد کے ایک افسر پر حملہ کر دیا۔ گر حسن انقاق سے یہ امیر ان کے حملہ سے گایا۔ سلطان محد کواس کی خبر گلی تواس نے از مر لو محاس فو محاسرہ کر لیا۔ باطنی اپنی کہ سلطان محد کواس کی خبر گلی تواس نے از مر لو محاس ہوئے۔ اظہار ندامت کے بعد عضو تھی کی التجا کی لور اس درخواست کے ساتھ قلعہ ناظر وطبس چلے جانے کی اجازت چاہی کہ سلطان محد اپنی مائدہ اشخاص کو ایک فوتی دستے ہمارے ایک حصہ فوج کو قلعہ ناظر پر پہلے نے پر مامور کرے اور بائی مائدہ اشخاص کو ایک توسی میں جہوں رکھے۔ جب یہ حصہ فوج کو قلعہ ناظر میں پہنچ جائے تو دو مرے حصہ کو جو قعہ میں میں میں میں میں اس کا میں منظر میں منگور فرمائی میں منگور فرمائی۔ چانچ بالطنیوں کا پہلاد سند فوج شائی لشکر کی گرائی ہیں تعمد میں میں ور خواست بھی منگور فرمائی۔ چانچ بالطنیوں کا پہلاد سند فوج شائی فوج نے اس تھم کی میں۔ شائی فوج نے اس تعم کی میں۔ شائی فوج نے اس تعم کی اس میں۔ تعمل کی۔ تعمد کے تعمل کی۔ تائی میں کی میں۔ شائی فوج نے اس تعمل کی۔

### ائن صیاح کے استاد زادہ کی ہلاکت

حسن بن صباح کے استاد کا بیٹا احمد بن عطاش قلعہ کے ایک برج میں چھپ رہا۔ بعض سپاہی دوز کر سلطان کے پاس آئے اور اس محفوظ مقام کا جمال احمد بن عطاش مشمکن رولوش ہو گیا تھا چتہ ہتلا۔ ایک افسر سلطان کے ایماء سے چند سپاہیوں کو لے کر اس برج پر چڑھ گیا۔ اور جس قدر ہا طنی وہی طے سب کو قتل کر ڈالا۔ مقولوں کی تعداد اس میان کی جاتی ہے۔ جب احمد گرفتار ہو کر ساسٹ لایا گیا تو سلطان نے کما۔ "متم نے تو پیشین کوئی کرر کھی تھی کہ عوام وخواص میرے کر و جمع ہول ے۔ یہ اصفہان میں میری عظمت و شوکت کا نقارہ ہے گالیکن دہ پیشین موئی جموثی ہوئی۔ احمد نے جواب دیا که میری پیشین کوئی صیح موئی لیکن "بر طریق حکومت" بلحد بر طریق فغیحت. "سلطان ہنس پڑا۔ آئر اصفمان کے کوچہ وبازار میں گشت کر اکر اُس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کاجوال بیٹا بھی مارا گیا۔ دونول کے سر اتار کر دارالخلافہ بغداد بھیج گئے۔ احمد کی بیوی نے بیر حالت دیکھ کر ا بنے آپ کو ایک بلند مقام سے بنیچ گرادیااور ہلاک ہوگئ۔ سلطان محمد کاوزیر سعد الملک جو وردیروہ احمد کا مغین و مدد گار تھا سلطان کے تحل کی سازش میں طوٹ پایا گیا۔ اس لیے اس کو بھی بھانبی دی سن عالیًا و وباطنی ہو گا۔ سعد الملک کی ہلاکت سے بعد سلطان نے تلمد ان وزارت خواجہ نظام الملک مرحوم کے خلف ابو نصر احمد کے سیرو کر دیا۔ 503ھ میں ابو نصر احمد بذات خود فوج لے کر قلعہ الموت بريلغاد كرنے كے ليے بوسالكن بوجه شدت سرمايد دايس آنے پر مجور موار آشم سال ك بعد 511 هدين قلعه الموت پر مكرر فوج كشي هو ئي۔اس مهم كا قائد امير نو تتعمين شير مير تعابير ايرا يک سال تک محاصره جاری دبار جب رسد تحر حتی اورائل قلعه کید حالی اکفته به حالت تک پینی می توانن مباح نے عود توں اور چوں کو در خواست لنان کے ساتھ سلطان محرکی خدمت علی محیالیکن اتن مباح کی فرد قرار داد جرم کچوالی مختصر وخنیف ند تنی کدوه کس رعایت کاستی بو سکل سفان نے اس درخواست کو مسترد فرمادیالیکن چو نکہ تھناہ قدرکی قوت قربان نے تسخیر تھی سے بہے ہی سلطان محمر کو آغوش لحد میں سلادیا فوج محاصرہ اٹھا کروائیں جلی آئی بور قصعہ پدستور اپنے صات کے۔ عمل ود خل میں رہ گیا۔

### سلطان سنجر کے سر ہانے ائن صباح کا محنجر اور خط

سلطان محد کے انقال پر 512 ہیں اس کا چھوٹا بھائی سلطان پنجر صاحب تاج و تخت ہوا۔ سلطان ملک شاہ کے بعد یہ بادشاہ اپنے دونوں بھا نبول سے زیادہ شجاح اور صاحب اقتدار تھا۔ وسعت ملک اور حربی قوت میں بھی ان پر فائق تھا۔ سلطان پنجر نے ارادہ کیا کہ تسخیر الموت کا جو کا م ہر مرتبہ تشنہ پنجیل رہ جاتا ہے اس کو انجام تک پہنچائے۔ چنانچہ تجمیز لٹکر کا تھم دے دیاور بذات خود فوج لیکر روانہ ہوگیا۔ یہ من کر این صباح گھر لیا کیونکہ شاہی لٹکر کا مقابلہ اس کے حیطہ امکان سے فارج تھا۔ اس کے فیدا مکان سے فارج تھا۔ اس کے فیدا مکان سے فارج تھا۔ بذاحین خور نوب کی طرح صرف چھریاں ماد نا جانتے تھے۔ لبذاحین میں صباح نے یہ چاہئے کی کہ کسی خاص غلام یا حرم کوگا نٹھ کر سلطان کی خواب گاہ کے سر ہانے ایک خور ذمین میں ہوست بایا تو پر بیٹان ہوا کہ یہ کیا خور ذمین میں ہوست بایا تو پر بیٹان ہوا کہ یہ کیا ماجر اے ؟ دستہ نوبخرے او پر این صباح کا ایک خط بھی بعد صابوا ملاجس میں تکھا تھا۔

ہاں! اے سلطان سنجربہ پر چیز کہ اگر رعایت خاطر تو منظور نہ ہودے دستے کہ تحنجرے پر زیٹن سخت فروید ہر سینہ مرم توسمل تریود کہ فرو بدو

(ترجمه) اے سلطان سنجر! عاری او بہت سے باز آؤ۔ اگر تهادایاس خاطر منظورنہ ہوتا تو سخت زیین عمل نخبخ ہوست کرنے کی نسبت تمہارے نرم سیندیش اس کا چبود بنازیادہ آسان تھا۔

تخبر اور خط کو و کھ کر سلطان ہے سمجھا کہ میری فوج اور میرے پہرہ داروں میں ضرور ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں این صباح سے نسبت اوادت عاصل ہے در نہ کس کی عبال تھی کہ میری خواب گاہ میں قدم رکھتا ؟ سلطان سنجر خط پڑھنے کے بعد ول بی دل میں کانپ رہا تھا۔ وہ اس واقعہ ہے اس قدر مرعوب ہوا کہ کسی طرح فوج لے کر پیش قدی کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس دن این صباح کا قاصد بھی لشکر گاہ میں آپنچالور صلح کا خواستگار ہوا۔ سلطان پہلے بی مرعوب ہو چکا تعالیذا مبان کے خوف سے جنگ پر صلح و آئتی کو ترجیح دی۔ لور این معمولی شرطوں پر صلح ہوگئی۔

ا۔ اساعیل فرقہ کوئی جدید فوجی عمارت کا اضافہ نہ کرے۔

1۔ اساعیل فرقہ کوئی جدید فوجی عمارت کا اضافہ نہ کرے۔

2- جدیداسلحہ اور مذہ خدیقیں ندخریدے۔ 3- آئندہ اس فرقہ میں کوئی نیا فخص مرید نہ کیا جائے۔

لیکن ائن مباح کے لیے بہ شرطیس کی دیثیت ہے ہی معزت رسال نہ تعیس کو نکد اس وقت تک پچاس سے زائد قلع باطندوں کے بعنہ بین آچکے تھے جو سب معظم اور کار آر تھے۔اس معاپر ائن مباح کو کسی مزید تغییر و تشئید کی ضرورت نہ تھی۔ دوسر کی شرط بھی معزنہ تھی۔ کو نکہ ائن صیاح کے باطنی پیرووں کے لیے صرف ایک چھری کافی تھی جو ہر دفت ان کے پاس رہتی تھی اور اس معاج ہ کے بالی میں بھی پچھ مسا تقد نہ تھا۔ حسن کا خود پہلے ہے اس پر عمل در آر تھا۔ کیونکہ اساعیل وائی ہر محض سے مخلی مضا تقد نہ تھا۔ حسن کا خود پہلے ہے اس پر عمل در آر تھا۔ کیونکہ اساعیل وائی ہر محض سے مخلی میں تھی تھے۔ جس کا عال کسی پر کھل شیس سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آگر اس دفعہ کی پاردی کی جاتی تھی تھے۔ جس کا عال کسی پر کھل شیس سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آگر اس دفعہ کی پاردی کی جاتی تھی تھے۔ جس کا عال کسی پر کھل شیس سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آگر اس دفعہ کی پاردی کی جاتی تو تھی تھے۔ نہم تھا کہ کونکہ اس وقت باطنی فوج کی تعداد جو قرب وجوار میں پھیلی ہوئی تھی سنز فرکھ کے تھی تھی۔

## ایک باطنی سفاک کے ہاتھوں وزیر ابو طالب کا قتل

516ء جس سلطان محود بن سلطان سنجر کے وزیراہ طالب کمال سمبری باطنی معرکہ قرف کا فتات تن کروار آ ثرت کو چلا گیا۔ او طالب کمال ہمدان جانے کے لیے سلطان کے ساتھ نکا قصری سعت احتکرسا تھ قلدوزیر نے مدرسہ کے داستہ سے نکلے کاادادہ کیا۔ چونکہ داستہ بہت نگ تھا تھر چیسے آ کے عدم محتے۔ ایک باطنی موقع پاکروزیر پر تملہ آور ہوا۔ پہیٹ بیس چمری گھونپ دی اور بہت سے زخم لگا کریوی پھرتی ہے وجلہ کی طرف بھاگا۔ سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اسے بھی ایک اور مسلمان نے اس کو چھرک سے ہلاک کر دیاجب سپاہی واپس آرے تھے تو دو باطنیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ بیر سپاہی ان سے گا کرواپس آئے تو وزیر کو دیکھا کہ بحری کی طرح نہ یوح پڑا ہے۔ اور اس پر تھیں سے زیاد وزخم ہیں۔ اس کے بعد تمام ہا طنی گرفتار ہو کرچاہ ہلاک ہیں وال دیئے گئے۔

مورين

ان واقعات کے بعد الن صباح نے 28 ربیع الآخر 518 ھو کو جام مرگ نوش کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ پینیٹ سال تک قلعہ الموت پر نمایت کا میابی ہے حکومت کرتا رہا۔ ان صباح کے بیرو دک کو جو ترقی نعیب ہوئی " تاریخ آل سلجو ق اصغمانی " میں اس کا باعث محکمہ جاسو کی کا فقد ان بتایا ہے اور لکھا ہے کہ سلطان ویلم اور ان سے پیشتر جو حکمر ان شے ان کا معمول تھا کہ تمام ملک میں خبر رسانی کے لیے جاسوس مقرد کرتے تھے اور ملک کا کوئی کو شہ ایبانہ تھا جس کے صبح واقعات و مبدم سلطان کے کوش زونہ ہوتے رہتے ہوں۔ گمر سلطان الہ ارسانان نے جو سلطان ملک شاہ کا بیشر و تھا ہے عمد میں یہ محکمہ تو زونہ تھا جس کا سے تجبہ ہوا کہ فرقہ باطنیہ اندر تی اندر ترقی ملک شاہ کا بیشر و تھا ہے عمد میں یہ محکمہ تو زونہ تھا جس کا سانیوں کا اس وقت علم ہوا جب این صباح نے قریبا سو قلعوں پر قبوری مل حقیہ کارستانیوں کا اس وقت علم ہوا جب این صباح نے قریبا سو قلعوں پر قبط جن میں ہے یہ دس نے بید دس قلعے نمایت عظیم الشان تھے۔ الموت اگر و کوہ کو مسئر شاہ ور ' دسمتو ہو' خانجان' استون آو ند' آر دھن' الناظر' خلاد خان۔ ان میں سے جو تھا قلعہ فریباسو قلعوں پر نواں خوزستان میں 'وسوال شر آر جان کے متصل واقی تھا۔ ان کے علاوہ صوبہ رو وہاراور تہستان و غیرہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے سب ملاکر مجموعی تعداد سو کے قریب تھی۔
مصوبہ رو وہاراور تہستان و غیرہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے سب ملاکر مجموعی تعداد سو کے قریب تھی۔

### ائن صباح بحيثيت بانى فرقه

ان اساعیل فرقول کی تعداد جنہوں نے مخلف ملکوں اور وقتوں میں مخلف ناموں سے خروج کیا کم از کم اکیس تک پیٹی ہے جن میں سے حسن من مباح کا فرقہ حسی سب سے آخری مسلم آزار فرقہ ہے جس سے عالم اسلام کو سابقہ پڑا۔ پسلا فرقہ ملقب بداساعیلی تواصل ہے باقی اس کی شامیس ہیں جو اپنے وعاق کی طرف منسوب ہو کر کسی خاص عقیدہ کے باتحت کسی نام سے شہرت پذیر ہو کیس ۔ دوسر امباد کی جو محمد من اساعیل کے غلام مبادک کی غرف منسوب ہوا جس نے کو فد میں

اساعین ندہب کی اشاعت کی۔ تیمراباتی جوبا بک فرسی کا پیروہ۔ پوتھا محمرہ جوسر نے نہاں پینے کے باعث اس علی ندہب کی اشاعت کی طرف منہوب ہوا۔ ساتوال قرمطی جو حدان اشعت طانی جو عبداللہ ن میمون تدارا ہوازی کا پیرو تھا۔ خانی جو عبداللہ ن میمون کے نائب خلف کی طرف منہوب ہوا۔ ساتوال قرمطی جو حدان اشعت معروف بہ قرمط کی طرف منہوب ہے۔ آنھوال پر قبی جو محد بن علی پر تھی ہے سیست رکھا ہے۔ بر قبی نے 255ء میں بہتام ابواز فروج کیا۔ اور خوز ستان اور بھرہ ہ پر تھند کر کے بڑار ہالوگوں کو داخل ند بہب کرلیا۔ آخر 150ء میں طیف معتصد باللہ کے تھے۔ توال جنابی جوابو سعیہ جنابی کی طرف منہوب عقائد میں مز و کی اوربائی اصول بھی شامل کر نے تھے۔ توال جنابی جوابو سعیہ جنابی کی طرف منہوب ہوا۔ اس فرق کو تھا معیدی بھی کھے جو سان میدوی جو عبداللہ میدی بائی دولت بدو میدی کی طرف منہوب ہوا۔ اس فرق کو کہ سام میں اس نام ہے مشہور ہوا۔ تیم زوال حتی جو حسن من صباح کی طرف معموب ہوا۔ اس طرح اساعیلی میں اس نام ہے مشہور ہوا۔ تیم زوال حتی جو حسن من صباح کی طرف معموب ہوا۔ اس طرح اساعیلی میں اس نام ہے مشہور ہوا۔ تیم زوال حتی جو حسن من صباح کی طرف معموب ہوا۔ اس عمد مکومت میں اس سے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہواخوا ہوں کو قبل کیا افاد حسن موسوب ہوا۔ کیا تا میابی آئز کی المت ہے معرمیں عمد مکومت میں اس سے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہواخوا ہوں کو قبل کیا افاد حسن می صباح نے ہوائوا ہوں کو قبل کیا افاد حسن میں صباح نے جوائوا ہوں کو قبل کیا افاد کیا تھا اس کی بول کیا ان کار کیا تھا اس کیا گردہ فراز ان کے باس میں ہوا۔

# فصل3۔ابن صباح کے جانشین

ان مباح کی موت کے بعد تلد الموت میں اس کے سات جانشین ایک سو چینیں سال معنی 154 میں ہو تھینیں سال معنی 154 میں منسر ان رہے جن کی مختصر کیفیت درج ذیل ہے۔

### 1-كىلىزرگ امىد

انن میان کا دمیت کے ہموجب کیار اگامید ہواس کا دفیق تھا۔ 518 ھیں شخ الجبل ہوا ہو تی اس کا دنیل تھا۔ 518 ھیں شخ الجبل ہوا ہو تی اس کا دنیر قرل پالور حسن قصرائی سید شالار متعین ہوار اس کے عمد میں بہت سے تھر انوں نے ہم انتین کر کے ارادہ کیا کہ باطنی گردہ کا خاتمہ کر دیں۔ چانچہ سلطان شخر کا بھالور جاتھی سطان محود تھو الموت پر چڑھ کیا دراس کو فتح کرنے بلط نمیوں کو یری طر ر پال کیار محر سطان محود کے انتیال کے بعد کیا درگ تھر الموت پر قابش ہو گیا اور اس کی محومت قردین کھی تھے۔ گئے گئے اس کے عمد میں تھی جلی افتد رباد شامیا طبی خون آئر تی کا شکر ہوئے اور بہت سے در سے تھو مات کی فرشنہ اجس کے حوالے کرئے آخوش فرش ماذر کے گئے۔

## شاه مومل کی شهادت

519 میں قامنی ابو سعد مجرین نصیرین منصور ہروی کو آبیک باطنی نے ہدان میں تذرانہ پیش کیا۔اس کے بعد ایک باطنی نے قتیم الدولہ آق سنقر بر منی شاہ موصل رحمت الله علیه کواس وقت جامع معجد موصل میں جام شادت پلایا جبکہ وہ عامند المسلمین کے ساتھ نماز جعد اداکر نے گیا تھا۔بادشاہ نے شمادت کی دات خواب میں ویکھا کہ کتے اس پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ چند کتول کو تواس نے ہلاک کر دیا ہے لیکن بھن آکر زخی کر گئے ہیں۔بادشاہ نے میج کویہ خواب اپنے مصاحبول سے مان كيار انهول نے مطور ودياك چندروزتك محل سرائے سے باہر نہ نكلئے بادشاہ نے كها۔ "آج جعد ب کچھ ہی کیوں ند ہو میں نماز جعد نہیں چھوڑوں گا۔"عما کد سلطنت نے بہتر اسمجمایا کہ آپ نماز جمعہ کے لیے نہ جائیے۔ محل بی میں نماز ظهر ادا کرلیس مگر چونکہ پیانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منظور نہ کیااور حلاوت کے لیے مفحف مقدس لے کر بیٹھ گئے۔ جب قر آن مجید کھولا توسب ے پہلے اس آیت پر نظر پڑی۔ وکان امر المله قدر المقدور الاامرالی پہلے سے مقدر ہوتا ہے) سمجھ گیا کہ اب میراوقت پورا ہو چکا۔ تلادت کے بعد حسب عادت سوار ہو کر جامع معجد گیا۔ باد شاه کاممیشه معمول تفاکه شر وع وقت میں جا تااور پہلی صف میں بیٹھتا۔اس زمانہ میں مسلمان والیان ملک اور ان کے امر اءووزراعموما خدا پرست 'متشرع ودین دار ہوتے تھے اور ان کے دل میں میہ اعتقاد رائخ تھاکہ موت وقت معبود سے مقدم و موخر منیں ہوسکتی۔ای بما پر اپنی حفاظت جان کے لیے كو كى اجتمام ندكرتے تھے۔ جو نمى باوشاہ جامع مسجد ميں جاكر يبھاا چانك أى قدر باملنى چارول طرف سے حملہ ہوئے جس قدر کتے بادشاہ نے خواب میں دیکھے تھے۔ان کی تعداد دس سے کچھ زیادہ تھی۔ بادشاہ نے بھی مدا فعت کی اُور تین حملہ آوروں کو زخمی کیالیکن انہوں نے استے زخم بہنچائے کہ بادشاہ گریزا۔اور دم بھر میں دم توڑ کے جان دے دی۔اس وقت جامع معجد میں خون کادریا بہد رہا تھا۔ یہ باد شاه بردا عابد متقی تھا۔ پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کر تا تھا۔ تبجد بھی قضانہ کر تا۔ علامہ این اثیر جزرى لكھتے ہيں كہ شاہ شميدر حت الله عليد كے ايك خادم نے ميرے والدمر حوم سے بيان كيا تھاكم یہ باد شاہ رات کا کشر حصد عبادت اللی میں گزار تا تھا۔ میں نے ایام سر مامیں بار بادیکھا کہ بستر سے اٹھ کر چپ جاپ ایک کمبل اوڑ حتااور لوٹالے کر پانی کے لیے دریائے و جلہ پر جاتا۔ میں اصرار کرتا کہ میں پائی لا دیتا ہوں مگر مجھے ہر د فعہ رہ کہ کر سلاویتا کہ اس وفت موصل تیں کتنی ہر وی پڑ رہی ہے۔ میں سو جاتا اور وہ خود ہی جا کر پانی لایا کر تا۔ جب بادشاہ نے عالم آخرت کا سفر کیا اس وقت شاہزادہ عز الدین مسعود فرنگیوں سے حلب میں از رہا تھا کیونکہ اب دنوں عالم اسلام میں صلیبی لا ائیال بر یا جمیں۔بادشاہ کے مصاحبول نے اس کے پاس حلب خبر جمیمی۔ شاہر ادہ حلب کا استحام

كر كے موصل بينجانور تخت نشين بوا۔ عزالدين مسعود نے قاتلول كاسراغ لگانے كا تعم ديا۔ان كاتو سیجھ پتہ نہ چا۔ البتہ یہ ثابت ہواکہ قاتل فلال باطنی کے مکان پر آکر مھمرے ہوئے تھے۔ باطنی کو مر فآر کر کے اس سے بہتیر ابو چھا گیا کہ قاتل کون لوگ تھے اور کمال ہیں ؟اس نے مریا قبول کیا مگر ا بنی قوم کاراز افشاکر نا گوارانہ کیا۔اس سے انعام اکرام کے بھی دعدے کئے گئے لیکن اس نے پچھ نہ بتایا۔ آخر اس کی گرون ماروی گئی۔ کاش مندوستان کے وہ مسلمان اس واقعہ سے سبق آموز ہوں جنبیں خوف دامید کی اونیٰ اونیٰ تحریک قوم فروثی پر آماد و کر دیتی ہیں۔اور کفر کی خاطر اسلام کوزخمی كرتے موئے خداسے نہيں شرماتے۔ اور بوالعجبي وكيموكدان فركل سورماؤل كوجو حلب ميں شاہزادہ عز دلدین مسعود ہے برسر پرکار تھے۔شاہ موصل کے داقعہ شیادت کا پہلے ہی ہے علم تھا۔ والی نے ان سے سن کر عزالدین مسعود کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے والمد محترم پر ایک سخت ماد شہ گزراہے۔اس کے بعد موصل سے بھی اس واقعہ باکلہ کی اطلاع پہنچ گئی۔ اسے ثامت ہوتاہے کہ فرنگی اور باطنی همراز تنے۔ مسلمانوں کو بیک وقت دو خون آشام و شمنوں کا مقابلہ ور پیش تھا۔ ایک یورپ کے صلیبیوں کادوسر باطنی ملحدین کا یکھ دنون کے بعد سر اغ رسانول نے شاہ موصل ے آٹھ مملہ آوروں کا بعد نگالیااور آٹھول کر فار ہو گئے۔ سات فدوی توبارے کئے مگرایک بھاگ كر ج كياراس كى مال كو يسك اس كے مثل كے جانے كى خبر كى متى جس ير اس نے بوى خوشیال مناکمیں۔ لباس فافرہ کین کر خوشبو لگائی اور عید کے سے ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ فورابال نوج ڈالے۔ کپڑے مجاز کر بھینک دیئے اور سر پر راکھ ڈال کر کہنے گی۔افسوس میر اینادر جد شاوت ہے محروم رہا۔اس کے بعد رورو کر کہتی تھی کہ ہائے میری کو کھ ے ایبا نالا کی فرزند پیدا ہوا جے شمادت سے جان پیاری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فریب خوردگان باطغیت اسینے خیالات میں کس در جدرائخ بیجے اور شخ الجبل نے ان سحر ڈوگان حیلالت پر و بی مطلب براری کا کیمانی محدافسول پینک ر کھاتھ ؟ کاش ہماری ماؤپ بیہنوں میں بھی خدمت ملی کا . وہ جذبہ پیدا ہو تاجوا کیب باطل پر ست عورت سے دل میں موجزان تھا۔

# سلطان سنجر کے وزیر اور دوسر ہے امر اء کی جانستانی

520 ھیں سلطان سنجر کے وزیرابونصر احمد بن نصل نے باطنیہ کے خلاف عزاکر نے کا جم دیااور فرمان جاری کیا کہ جمال کمیں کی باطنی پر قابو سلے اسے نمٹک شمشیر کے حوالے کر دیں اور اس کا مال و متاع لوٹ لیں۔ ابونصر احمد نے ایک انشکر تو طریقیت کی طرف جمیجا جو باطنیوں کا ویک اہم مرکز تھااور ایک جیش ضلع نیشا پور کے موضع جہن کے خلاف روانہ فرمایا جو باطنیوں کا ایک قصد تھااور جمال کا سروار حین بن سمین نام ایک نمایت بدباطن باطنی تھا۔ وزیر نے دونوں

لشکروں کو تھم دیا کہ جوباطنی بھی کہیں مل سکے ایسے زندہ نہ چھوڑو۔ دونوں لشکرا بنی اپنی منزل متعسود ک طرف روانہ ہوئے۔ لککر اسلام نے مہن پہنچ کروہال خوب مل عام کیا۔ حسن بن تعمین تصبہ سے فکل کرباہر کی طرف بھاگا۔ لیکن جب یقین ہو گیا کہ وہ لشکر اسلام ہے منٹی طرح کے نہیں سکتا توایک مجد کے بینار پر چڑھ کرز بین پر کود پڑااور گرتے تی پاش پاش ہو گیا۔ اس طرح طریفیث والے لشکر نے بھی وہاں پہنچ کر باطندیوں کو خوب محل کیااور بہت سامال غیمت لے کروایس آئے۔اسواقعہ پر باطنیوں کی آتش انتقام شعلہ زن ہوئی۔او نصراحہ کی زندگی کا چراغ کل کرنے کی نایاک كوششيس شروع بو كميس- آخر 521 سك اواخر ميس باطنيون كووزير ممروح كى جان ستاني كامو تع مل گیا۔ اور وزیر محدوح کو درجہ شادت پر فائز ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 523ھ میں باطنی فدا کیوں نے شخ عبدالطیف محجدی اصغمائی کوجو شافعی ند ہب کے ایک متناز عالم منے مثل کر کے اپنی بدا عمالیوں میں اضافہ کیا۔ 524 میں انہوں نے مصر کے عبیدی تاجدار الد علی آمر باحکام اللہ کوخود اس کے دارالسلطنت قاہرہ میں عالم فنامیں پہنچادیا۔ اس کی دجہ بیہ تھی کہ این مباح کے پیروا سے الممعیلیه کا جائز وارث وامام تشکیم نہیں کرتے تھے۔ باعد دہ نزار کی امامت کے معتقد تھے جے بعض ساز شول کی بنا پر مصر کی خاندانی سلطنت ماصل نہ ہو سکی متی۔ 526ء میں بنو فاطمہ میں سے او باشم نام ایک بررگ نے امامت کا وعویٰ کیا۔ بہت ہے آدمیوں نے اس کی متعد کی۔ کیامدر مو نے انہیں کملا بھیجا کہ میری اطاعت کرو۔ لیامت کا دعویٰ تمہیں کسی طرح زیب نہیں دیتا سے لیے مبہر ہے کہ اس خطرناک دعویٰ سے باز آجاؤ۔ ابد ہاشم نے اس پیغام کا جواب درشت اسجہ اور عمّاب آمیر الفاظ میں دیا۔ کیابررگ نے ان پر انتکر عشی کی اور شکست وے کر گر فقار کر لیا۔ باطنی تھیر بوب نے ان کی مشکیں کس لیں اور زندہ آگ میں جلادیا۔ اس سال قاضی ابوسعید ہردی واطنیوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ 527ھ میں علامہ حسن گورگانی ذرا کر دیئے گئے۔ان کے باطنی قاتل کا نام اید منصور امراہیم خیر آبادی تھا۔ 528 ھے میں ابو عبداللہ نام ایک باطنی نے سید دولت شاہ علوی حاکم اصنمان کو نمنگ اجل کے حوالے کیا۔ اس سال دوباطنیوں نے جن کانام او عبیدہ اور محمد دہتانی تھا۔ آق سنقو حاکم مراغہ پر تملہ کر سے اس کاکام تمام کردیا۔ ای سال مٹس تعریزی ایک عالم نے ووباطنیوں کے ہاتھ سے جن کوانوسعید قائنی اور ایوالحن فرمانی کہتے تھے جرعہ مرگ نوش فرمایا۔ نصاری کود مثق پر قبضہ دلانے کی باطنی سازش

بہر ام نام ایک سیاہ دل باطنی بغدادیں اپنے حقیقی مسلمان ماموں ابر اہیم اسد آبادی کو جام شماوت پلا کرشام بھاگ گیا تھا۔ وہاں جاکر دہ اساعیلی ند ہب کے مناد کی حقیت سے کام کرنے لگا۔ اور ادھر ادھر کے اوباشوں اور لفنگوں کو جمع کر کے اپنی ایک جماعت بنالی۔ چو ککہ باطنیوں کا

معمول تھا کہ ذراکسی مسلمان ہےان بن ہوئی ادراہل ایمان کے خلاف جور ونظاول کا طو فان ہریا کر دیا۔ اس لیے حلب کے حاتم ایلغازی کوان کی حان دمال کے تحفظ کیاس کے سواکوئی صورت نظر نہ آئی کہ بمرام کو دشمن منانے سے احتراز کرے اور میل ملا قات کا سلسلہ قائم رکھے۔ اس خیال کے ماتحت بھر ام کو و سن مقامے ہے اسرار رہے مرید ساں میں اے ا اینفازی نے بھر ام کی در خواست کے سموجب طفعتین عالی دمشق کے پاس سفارش کر دی کہ بھر ام کو ومشق میں قیام کرنے کی اجازت دے۔ طفعتین نے بھر ام کو دمشق آنے کی اجازت دی۔ ابوطاہر کو ومثق میں قیام کرنے کی اجازت وے۔ تعط نن سعد مرغیانی نے بھی بھڑوں کے چھتے کو چھٹر نے کے جائے بھرام ادراس کے بیروڈل کو ہر طرت کی اخلاقی بور مانی ایداد وی نیکن س کا متیجه به جوا که بهر ام بزاز در بکژ گیا۔ ادراس کی جعیت پہلے ہے وو چند ہو گئے۔ ''و حکام نے بہر ام لوراس کی جماعت کی طرف دو تی کا ہاتھ بڑھایا تھا کیکن عامتہ المسلمین جو فرقہ حقہ اٹل سنتہ و جماعت کے پیرو تھے باطندوں کی آید ہے سخت کہیدہ خاطر تحدانهول نے باطندوں کا مقاطعہ کر کے ان کابری طرح تافیہ تحک کرر کھا تھا۔ اور یہ اعدااللہ انس ایک آنکھ نیس بھاتے تھے۔ ہمرام نے جیب دیکھا کہ مسلمانوں کے مقاطعہ اور عدم تعادن نے باطنیوں کو بہت کچھ یریشان کرر کھاہ تو طفتین سے کئے لگار اہ کرم جھے شہر سے باہر کوئی قلعہ وے دو تاکہ میں ادر میرے پیرواس میں اطمینان کی سانس لے سکیں۔ طعقیمین نے اپنے دزیر کو تھکم دیا کہ قلعہ بانیاس باطنیہ کو دے دیا جائے۔ ہمرام دمثق میں اپنے ند ہب کی دعوت کے لیے ایک باطنی کو جسے مزد قانی کہتے تھے چھوڑ کر قلعہ بانیاس میں جلا گیا۔ قلعہ میں پہنچ کر اس کی توت اور شوکت میں مزید ترقی ہوئی اور گرد و نواح کے تمام باطنی اس قلعہ میں آگئے یہال آئے ہوئے تھوڑے دن کے بعد بھر ام نے بہاڑی علاقہ میں قد موس اور بعض دوسرے قلعوں پر بھی قبضہ جما لیا۔بعلبک کے مضافات میں وادی تیم کے اندر ایک بڑی آبادی تھی جس میں نصیر یہ وردس محبوس وغیرہ مختلف نداہب وادبان کے لوگ آباد تنھے۔ جن کے امیر کا نام ضحاک تھا۔ جب ہمر ام کی جمعیت یوھ گئی تو وہ 522ھ میں ضحاک پر چڑھ دوڑا۔ محمسان لڑائی ہوئی۔ بھر ام ہارا گیااوراس کے بیروبری طرح ہریمیت کھاکر خت بدحالی کے ساتھ قلعہ بانیاس میں واپس آئے۔ اساعیل نام ایک باطنی اس کا **جا**نشین ہوا۔ مز و قانی نے اساعیل کی ہر طرح ہےاعانت کی۔اس اثناء میں مز و قانی نے بھی و مشق میں بہت ہے جملاا کیٹھے کر کے بہت بوا جھا مالیاور شہر میں بوااثرور سوخ پیدا کیا۔ یہال تک کہ تاج الملوك حاكم دمشق ہے بھی اس كا حاكم فاكل رہتا تھا۔ بيدوه دن تھے جبكہ صليبي لڑائيال ہريا تھيں اور یورپ کے ہر ملک سے فوجوں کے بادل اٹھ اٹھ کر اسلامی ممالک کی طرف بوھ رہے متھے۔ فر گگی بہت و فعہ و مثق ہر حملہ آور ہوئے مگر ہر د فعہ مار مار کر ہٹاو بئے گئے۔اب مز و قانی کی شیطنت و کیمو کہ اس بار آسین نے فر گیول سے ساز باز کر کے ان سے پچھ قول وا قرار لیا۔ اور وعدہ کیا کہ تم حیب چاپ ومشق آ جاؤ میں تم کو بیال قابض کرا دول گا۔ نصر انی عمل و د خل کے لیے جعہ کا دن مُقرّر

ہو گیا۔ اب مرو قانی نے بیا انظام کیا کہ شر کی باطنی جعیت کے علاوہ قلعہ بانیاس سے می بہت بدی جمعیت طلب کی ادر کہاا بھیجا کہ مالمنی لوگ نماز جعہ کے وقت چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں منقسم ہو کر تمام دروازوں ہے شرمیں آ جائیں۔ تجویزیہ کی کہ جب مسلمان نماز جعہ کے لیے شمر کی جامع مسجدول میں جانچکیں توباطنی تمام مسجدوں کا محاصر ہ کر لیں ۔ا نے میں نصار کی آگر شسر پر قبعنہ کرلیں۔ ا تفاق ہے تاج الملوک کو اس سازش کی اطلاع ہو گئی۔اس نے مزو قانی کوبلا بھیجااور تخلیہ میں لے جا کر اس کی گر دن مار و کی اور اس کے سر کو قلعہ کے دروازہ پر اٹکا کر مناوی کراد نی کہ جو ہا ملنی جہاں مطے استد موسط کے گھاٹ اتار دیاجائے۔ مسلمان پہلے ہی باطنی اعدائے دین کے خلاف دانت ہیں رہے تتھ۔ مِلطندیوں کا قمل عام شروع ہو گیا۔اس دن سات ہزارباطنی عالم فنامیں پہنچائے گئے۔ یہ دیکھ كر اسمعيل باطني حاتم قلعه كويه خطره محسوس جواكه مسلمان قلعه بانياس پر بھی جزید دوزیں کے اور باطندوں کو ہلاک کرے قلعہ چھین کیں جے۔اس نے نصاری کے پاس پیغام بھیج کر قلعہ بانیاس ان کے حوالے کر دیااور خود اپنی جمعیت لے کر کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اب فرعی شر دمشق ہے بالكل قريب آھے اور شرير حملہ كرنے كے ليے بہت مؤى جعيت فراہم كرنے مجھے۔ يد د كھ كرتان الملوك نے عربوں اور تر كمانوں كو مقابلہ كے بليے جمع كيا۔ آخد بزار سواروں كى جھيت فراہم ہو كي۔ نصار کا ماہ ذی الحجہ میں شہر کی طرف پڑھے اور ومثق کو محاصر ومیں لے لیانیکن مسلمانوں نے انسیں بہت جلد شریعے مار پھگایا۔ بے شار فرنگی بلاک دوئے۔ تھوزے دن کے بعد قلعہ بانیاں بھی ان سے چھین لیا گیا۔

## خليفه بغداد كاجال تحسل حادثة شهادت

باطنی چیره دستیول کاسب سے ہولناک منظر خلیفہ مستر شدباللہ عباسی کا حادیہ فحل ہے۔
یہ خلیفہ 512ھ میں مند آرائے خلافت ہوا۔ بڑی جری ' برشکوہ ' ابیبت اور صاحب الرائے تاجدار
تھا۔ امور خلافت کو نمایت حسن اسلوب سے انجام دیا۔ ارکان شریعت کو مفبوط اور سنن نبویہ کا احیا
فرایا۔ خود بہ نفس نفیس شریک جنگ، ہوتا تھا۔ ابتداء میں بہت موٹا لباس بینتا تھا۔ نمایت عابد وزاہد
تھا۔ اپنے محل سرائے میں عبادت کے لیے الگ جگہ بمار کھی تھی۔ جو نمی امور خلافت سے فارغ ہوتا
عبادت خانہ میں آگریاد آلئی میں مصروف ہوجاتا۔ س کے علم و فضل کی نسبت ابتاکہ دنیا کافی ہے کہ
عامہ الن الصلاح اور الم م تاج الدین بھی نے اس کو کتاب طبقات الشافعیہ میں زمر و علماء میں شارکیا
ہے۔ شیخ ایو بحر شاشی نے فقہ شافعی میں ایک کتاب تصنیف کر کے خلیفہ مستر شد کے نام نامی سے
معنون کی اور عمد والدین والدین کا خطاب پایا۔ نمایت خوشخط تھا۔ اس فن میں تمام خلفاء ہندو عباس

ہیت ' شجاعت اور اس کے حملے مشہور ہیں۔ 529ھ میں خلیفہ اور سلطان مسعود (بن سلطان محمد بن سلطان ملک شاه) می کسی بات پر ان من موئی اور یمال تک مخالفت برد همی کد حرب و قبال تک نوست مینی۔ ایمرج کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ خلیفہ کی فوج کے بوے مدے سے سالار سلطان سے مل گئے۔ فوج نے نمک حرامی کی اور اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کو بزیمت ہوئی لیکن خلیفہ میدان جنگ میں نمایت پامروی سے ڈٹارہا۔ بھاگ کر جان بچانا قطعاً وارانه كيا\_ آخر خليفه اور قاضي القصاة علاء اور عما كدسلطنت كر فار مو كة اور بهدان كياس ا کی قلعہ میں قید کر دیئے گئے۔ جب بیدو حشت ناک خبر بغداد پنجی توالل شراینے سرول بر خاک ذالتے اور نالہ وشیون کرتے ہوئے نکلے اور عور تیں سر کے بال کھولے اپنے محبوب اور ہر دل عزیز طلیعہ کے لیے بن کرتی پھریں۔اس دوزاضطراب کا یہ عالم تھا کہ بغداد کی کسی معجد میں نمازباجماعت اوانہ ہوئی۔ اس روز عراق میں سخت زلزلہ آیا۔ لوگ اس سے اور بھی خوف زوہ ہوئے اس کے بعد متواتریا کچ چه مر تبدزلزلہ کے ذہر دست حینکے محسوس ہوتے رہے۔ سلطان شجر نے اپنے بھٹی سلطان مسعود کو لکھا کہ اس خط کے جینچتے ہی تم خود خلیفہ کے پاس جادَ اور زمین خدمت جوم کر اس سے عفو تتقیم کی ورخواست کرواور این آپ کو مجرم اور گنگار ظاہر کرو۔ جس روز سے تم نے خلیفہ کو قید کیا آند می جلی اور زلزلے بریا ہیں۔ فوجوں میں سخت تشویش ہے بلاد امصاد میں انتلاب عظیم رونما ہے۔ ریالی ارضی و سادی علامتیں ہیں کہ جن کے دیکھنے کی مجھ من تاب نہیں۔ مجھے خدائے قبار کی طرف سے اپنی اور تمهاری جان کا خوف ہے۔ مجر بغد اوکی جامع متجد دل میں نماز جعہ کااواند کیا جانااور خطیوں کا مو توف رہنا کتابوا غضب ہے۔ میں اس بار عظیم کاکس طرح متحمل نمیں ہو سکا۔ بہر ہے کہ تم اپنی غلطی کی فورا علی فی کرواور خلیفہ المسلمین کو نمایت عزت واحر ام کے ساتھ ان کے مقام پر پنجاؤ اور جیسا کہ ہمارے آباؤ اجداد کا معمول رہاہے خلیفہ کے سامنے جاکر زانوے اوب مد کر دو۔ سلطان مسعود نے اپنے جیا کے تعلم کی فورا تعمیل کی۔ خلیفہ کے پاس جا کر زمین خدمت چومی اور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اتنے میں سلطان شجر نے امیر قزان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ اس غرض ہے سلطان مسعود کی طرف رواند کیا که وه سلطان مسعود کو سمجما بھما کر خلیفه کی واپسی کی کوشش كرے رباطنى لوگ بہت دن سے خليفته المسلمين كى جان كے دريے تھے ليكن كوئى موقع ندماتا تخاراس فوج میں جو سلطان سنجر نے رواند کی چود ہیاستر ہ باطنی بھی شامل ہو گئے۔ سلطان مسعود نے خلیفہ اوراس کے ارکان سلطنت کو نمایت عزت واحترام کے ساتھ سوار کرا کے بغداد کی طرف رواند كرنے كا انتظام كيا۔ ابھى يہ چلنے ہى والے تھے كد اشتے ميں خبر كپنى كد امير قزان سلطان خبر ك قامدی حیثیت سے آرہاہے۔ خلیفہ نے اس کی آمد کے انتظار میں تھوڑی در کے لیے روانگی ملتوی کر دی۔ سلطان مسعود اور اس کے امراء امیر قزان کی ملا قات میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ کا خیمہ

الشكر سے الگ ایستادہ تھا۔ باطنی خیمہ میں گھس كر خلیفہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے چھر یوں كے دار كر في گئے۔ خلیفہ شهید ہوگیا۔ الن تا ہاروں نے نمایت بر حملہ چھوز دیا۔ یہ باس كے بعد اپنی بہدیمیت كابہ جوت دیا كہ ناك كان ہى كاٹ لئے اور خلیفہ كوبر ہنہ چھوز دیا۔ یہ خوفاك حادثہ 17 و والقدہ 529ھ كے دن رو نماہوا۔ لفكر كواس حادثہ كاس وتت اطلاع ہوكى جب دو اپناكام كر چھے تھے۔ آخر سب حملہ آور گر قار ہوكر فتن كر ديئے گئے۔ سلطان مسعود تعزیت كے بيا المان مسعود تعزیت كے بيلے بیشا۔ لوگ اتفاد دوگ اتفاد دے كہ شور دواو بلا ہے ہنگامہ قیامت برپا ہوگیا۔ جب بہ ہولئاك خبر بغداد پیٹی لئے بیشا۔ لوگ اتفاد دوگ اتفاد دو كے اور عور تيل بال بحمیر ہے گالوں پر طمانے ہوئى اور عور تیل اوگ بالہ بحمیر ہے گالوں پر طمانے ہوئى تعلی اور شر میں ہر جگہ صف ماتم بھے گئے۔ خلیفہ مستر شد باللہ كی شادت كے بعد اس كے فرز تدراشد باللہ نے فوج لے كر باپ كا انقام لیئے کے لیے 531ء میں استر احت فرما باللہ كی شاوت پر چڑھائى كی لیكن اثنا نے راہ میں دو پسر کے وقت جبحہ دوا ہے خیمہ میں استر احت فرما میں استر احت فرما خوش من كی گئے۔ شب دور ذو هول اور جمانجیں جا کیس۔ اسمی ایم میں دوباطندوں نے جو محد كر فی منائى گئی۔ شب دور ذو هول اور جمانجیں جا کیس۔ اسمی ایم میں دوباطندوں نے جو محد كر فی اسمی اس خوش میں تو دیا مندی مقتی اعظم شخ حسن اور القام میں موجو محد كر فی کو شمید خوش میں نے دو محد کر میں کو مسید عکومت كر کے خر مور اللہ میں موجو ادیا۔ كیار رگ چود وی س دو مسید عکومت كر کے 532 میں مرمیا۔

### 2\_محمد بن کیابزرگ امید

کیادرگ کی موت کے بعد اس کا بوابیٹا محمد جانشین ہوا۔ بیبالکل جائی و ہ خواندہ تھا لیکن باطنی الحاد وزند قد کی پیردی میں ابن صباح اور این باپ کے نقش قدم پر چاتھا۔ اس کے عمد میں بھی خونریزی علی حالیا جاری رہی۔ فدائی لوگ جہال کمیں کسی مسلمان کو پاتے اس کو لوٹ کر قتل کر دیتے۔ لیکن بیدلوگ متنولین کے مال و مثال پر خود ہر گر نصر ف نہیں کرتے تصابحہ جو پچھ ہاتھ لگتا شخ الجبل کے خزانہ عامرہ میں پہنچا دیتے تھے اور بیدالفاظ ہر وقت ان کی زبان پر ہتھے۔ "ہم دنیا کے و فی الدور اس کی لذات فا نبیہ کے خواہشند نہیں ہیں بالکہ ہم طالب مولی ہیں۔ صفحہ ہتی کو مخالفوں کے فار وجود سے پاک کر جہار انصب العین ہے۔ " چو نکہ قبستان کے قاضی صاحب ہمیشہ باطنیہ کے فار وجود سے پاک کر جہار انصب العین ہے۔" چو نکہ قبستان کے قاضی صاحب ہمیشہ باطنیہ کے کر کے ان کو وحشت سر اے دنیا سے عالم عقبی میں ہمیج دیا۔ تھوڑے دن کے بعد اسی باطنی نے دار السلطنت جار جیا وحشت سر اے دنیا سے عالم عقبی میں ہمیج دیا۔ تھوڑے دن کے بعد اسی باطنی اساعیل خوارزی نے ہمدان (گرجستان) کے قاضی تفایس کو جام شہادت پایا ہے۔ 534ھ میں ایک باطنی اساعیل خوارزی نے ہمدان کے تاضی صاحب کی جان ای ۔ رحمی ماند۔

## باطنی مقتولین کی کھویڑیوں کامنارہ

مرد کو قتل کر کے شرف کیا۔ جوہر کو سلطنت میں ہوے اضیارات حاصل ہے۔ تمام فوتی افراس کی شادت پر مشرف کیا۔ جوہر کو سلطنت میں ہوے ہوے اضیارات حاصل ہے۔ تمام فوتی افراس کی خدمت کرتے ہے۔ سلطان نے خدمت کرتے ہے۔ بردے ہوں اور وساء اس کے دروازے پر کھڑے رہتے۔ سلطان نے اپنی مملکت کا بہت ساحصہ اس کی ملک کر دیا تھا۔ عباس حاکم رے جوہر ہی کا غذام تھا۔ چندباطنی ذنانہ البس کپن کر مستنیث کی حیثیت سے جوہر کے دولت کدہ پر آئے۔ جوہراان کو ستم رسیدہ عور تیں سبحہ کر فریادر ہی کے لیے کھڑ اہو گیا۔ وہ موقع پاکر پی پرے اور چھریاں مار کر ٹھکانے لگا دیا۔ جوہرکا غلام عیاس فوج کے کر باطنیوں پر چڑھ دوڑا۔ جوباطنی ملااس کو ہلاک وپامال کیا۔ عباس نباطنیوں کے قتل میں جوکام کیا شاید ہوں کو بی دورا ہوگا۔ عباس نے اپنے آ تا کے قتل کے قتل میں اس کے بعد باطنیوں کی سر کو فی وپامال تی کو بیان کی آباد یوں کولوث کر ان کی اینٹ سے اینٹ جادی۔ ایک موان اوان دیتا تھا۔ اس سال باطنیوں نے عین الدولہ خوار ن کی اینٹ مینار بنوا ہا۔ جس پر موؤن اوان دیتا تھا۔ اس سال باطنیوں نے عین الدولہ خوار ن میں ہالک کو جون ہلاک ہا کہ حدید میں ایک باطنیوں کے حین الدولہ تو ارزم شاہ کی جان کی سال دولہ تو ارزم شاہ کی جان سے گلگوں کیا۔ 535ھ میں ایک باطنیوں کے حین الدولہ تو ارزم شاہ کی والی کو جرعہ شادت پلایا۔ 538ھ میں باطنیوں نے سال میں الدولہ تو ارزم میں باطنیوں نے سال درارارار کرمار ڈالا۔

ت سلطان محرے یوتے شاہراد وراؤد دن سلطان می مود کو چھریاں مارمار کرمار ڈالا۔

ت سلطان محرے یوتے شاہراد وراؤد دن سلطان می مود کو چھریاں مارمار کرمار ڈالا۔

# امرائ اسلام کے ہاتھوں باطنیوں کی رسوائی وبربادی

محمد بن کیابزرگ کے آخری ایام دولت بی میں باطنی ترتی کا دور ختم ہو گیا اور زوال د انحطاط نے اس کی جگہ لے لی۔ ماہ رجیع الآخر 549ھ میں سات ہزار اساعیلی قبستان سے عازم شراسان ہوئے اور دہاں کے آئیہ عکر ان فرخ شاہ بن محمود کا شائی سے چیئر خاتی شروع کر دی۔ امیر فرخ شاہ نے آجی حرفی کمزور کی کا داویلا کر کے امیر محمد بن انز کے پاس جو خراسان کے اکابر امراء میں ایک بوابہادر حکم ان تھاباطنیہ کے قلع قمع میں اشتر آک عمل کرنے کا پیغام بھیجا۔ محمد بن انز اپنی فوج لیے کر آ پہنچا۔ اب فرخ شاہ اور ائن انز نے تل کر باطنیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ بھید السیف میں سے اکثر بری طرح صفایا کیا۔ باطنی میں سے اکثر بری طرح صفایا کیا۔ باطنی قرح کے ساتھ کو ج باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں رستم بن علی شاہ ماز عدران نے اپنی فوج کے ساتھ کو ج باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں رستم بن علی شاہ ماز عدران نے اپنی فوج کے ساتھ کو ج کے دار تھی کر دیا۔ تیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ کمال کا قصد ہے ؟ شاہ ماز عدران شک راستوں اور غیر معروف

وادیول میں سے ہوتا ہوا قلعہ الموت کے پاس جا پہنچا۔ باطنیوں کی آبادی میں پہنچ کر ممل وحب کا بازار ترم كرويا-باطني مقابله پر آئے ليكن وليل موكر بيها موقع - رستم شاه كوبهت سامال غنيمت ہاتھآ یا۔اس کے علاوہ باطنی عور تیں اور ہے بھی قید کر کیے اور ان سب کو طبر ستان لا کر مرسر بازار فروضت کر دیالیکن ای سال عالم اسلام میں اس مولناک خبرسے سنانا جمامیاک باطنیوں نے حراسان کے عاذبان ج کو نمایت بے رحی سے موت کے کھاٹ اتار دیا ہے۔واقعہ یہ ہے کہ ما جیول کا قافلہ فرامان سے روانہ موا تھا جب سے حفرات بسطام سے آگے مرمع تو باطنیوں کی ایک زبروست جمعیت سے نر بھیرد ہوم تی ۔ باطنی کثیر التعداد اور سامان جنگ سے آراستہ تے انسول نے بے ور لغ عازمان ج كو عل كرناشروع كيا- يه و كيوكر عجاج ن معابله كيار بهت ويرتك الزال بوتى ر بی دونول طرف سے بے شار آدمی مارے مے۔ آخر عازمان جج منطوب ہو کئے اور بتیہ السیف نے امان ما کی۔ باطنیوں نے ہتھیاد لے کران کو قید کر ئیا۔ پھر آ یک آ یک کرسے ان قیدیوں کی گردن مارنی شروع کردی۔ چند آدمی معاصمنے میں کا میاب ہو محتے باتی ماندہ عفریت اجل کے حوالے کردیتے مے۔اس الوائی میں فراسان کے بہت سے علماء صلحالور زباد جرعہ شمادت بی کرریاض الجنت کو سیلے مے اس میدان میں جہال شہدا ہے گور و کفن پڑے تھے دوسرے دن ایک پیر فانی آیا اور معتولین و مجروطین کے اروگرو چکر لگا کر کہنے لگا۔ "اے ایمان واروائے ماجیو! ش مسلمان ہول۔ طحد دیے وین لوگ ملے مئے۔جو کوئی یانی بینا جاہے میں اسے بلا سکتا ہوں اور ہر طرح سے خدمت کو حاضر ہوں۔"ان میں سے جو جوا ہے بحر وح جن میں پکھے رمتی ہاتی تھی اس سے ہم کلام ہو ہے دواس بڈ معے بھیر بیئے کی تیج جفاکا نشانہ بن گئے۔" بادجود یکہ باطنی اشتیاء امر ایج اسلام کے ہاتھوں ہر مجکہ ذلیل و پاہال ہور کے تھے لیکن شر انگیزی ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی اور مسلمانوں کی ایذار سانی اور جان ستانی ان کی زندگانی کا اہم ترین مقصد تھا۔ اس فتنہ و فساد ہے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ ان کی فتنہ انگیزی کا ایک داقعه ملاحظه مور قبستان میں تر کمانول کا ایک قبیله یو دوباش رکھتا تھا۔ 553 مد میں ایک ہزار سات سوباطنی اپنے قلعوں سے نکل کر اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے۔انقاق سے قبیلہ کا کوئی مر د اس وقت وہال موجود نہیں تھا۔ باطنیوں نے وہال پینے کر خوب لوث مجائی۔ جس قدم اموال کو منتقل کر کے تھے ان کو لے ملے اور باقی ہر چیز کو آگ لگادی اور قبیلہ کی تمام عور توں اور پڑوں کو قید كر ك مراجعت كي جب تركمان واليس آئ توكيا ويكحة بيس كدندكوكي مكان ب ند كيين اورندمال مویش بی اورندا ثاث البیت - آخر معلوم ہوا کہ باطنی آگر لوٹ مار کر گئے بیں - تر کمان ان کی تعاقب میں ملے اور ان کوا سے وقت میں جائیاجب کہ باہم مال غنیمت تقسیم کررہے تھے۔ تر کمانول نے نعرہ تھیر بلید کر کے بلہ بول دیادراس قدر تکوار چلائی کہ باطندوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ كرركه ديار ستروسوييں سے مرف نوبالمني يح-باتى سب علف تنج الل اسلام بن محے- تركمان اسيخ اہل و عیال اور مال و منال کو لے کر مر اجعت فرما ہوئے۔ محمد بن کیابزرگ چوہیں ہرس آٹھ مینے حکومت کر کے 556ھ میں راہی ملک عدم ہوا۔

### 3۔ حسن بن محمد معروف بہ حسن ثانی

محمد بن کیابزرگ کے بعد اس **کابیٹا ح**سن بن محمد معروف بہ حسن ٹانی نے تاج حکمر انی سر يرر كهاريه مخف چالا كيول مين الن مباح كالهم يايه تهار فرقد المعيليه مين حسن ثاني كي اتن عزت تقي كراس كانام مى زبان يرلاناب اولى خيال كياجاتًا قداس ليه نام كى جكد "على ذكره السلام"كة تقر اس نے مند نشنی کے بعد 27 رمضان 557 م کو وربار عام کرنے کا اعلان کیا اور ان امراء اور متاز لو گول کے نام جواس کی تقمرو میں سکونت پذیر سے عظم محبحاکہ تمام لوگ بلدة الا قبال میں جمع ہول۔ (باطنیوں نے قلعہ الموت كانام بلدة الاقبال ركه ديا تھا) چنانچہ دور ونزد كيك كے تمام يوے بوے باطنی جع ہوئے۔ قلعہ کی عید گاہ میں ایک منبرر کھا گیا۔ منبرے جاروں طرف علم سرخ سنر 'زرد لور سغیدر کھے گئے۔ حس تانی نے منبر پر چڑھ کرایک خط نکالااور کینے لگا کہ یہ خطامام مستور حضر ت امام معدى عليه السلام نے ميرے نام بھيجائے۔اس كا خط كامضمون يہ تھاكه "حسن جارا نائب جارا ا پیچی اور وزیر ہے۔ جو لوگ بمارے ند بہب کے پیرو بیں وہ ہربات میں اس کی اطاعت کریں خواہ وہ بات روحانی ہویا جسمانی۔اس کے تھم کو تھم خدااوروی منطونی یفین کریں۔ جس امرے بازر کھے اس سے اجتناب کریں۔ جس کام کا تھم وے اس کی بلا تامل تھیل کریں۔اس کے امرو نمی کو یوں سمجمیں کہ گویا ہم ہذات خودامرو نمی کررہے ہیں۔" یہ نامہ پڑھ کر حسن کہنے لگاکہ ان لوگوں پر فضل ورحم کے دروازے کھل مجے ہیں جو میری اقتدادا تنال امر کریں گے۔ میں امام زمان مول۔ میں نے آج کے دن سے تمام تکالیف شرعیہ کو خلق خداہے اٹھادیا ہے۔ احکام شریعت نابود کر دیتے ہیں یہ زمانہ قیام قیامت کا ہے۔لوگوں کو چاہیے کہ باطن میں خداکی محبت رتھیں اور ظاہر میں جو چاہیں کریں کوئی پاہندی شیں۔ حسن من صباح نے اپنے باطنی مسلک میں بھن ظاہری احکام بھی واخل کرر کھے تھے چنانچہ بدلوگ روزہ رکھتے تھے۔ حسن ان نے منبر سے از کر فریف صوم توڑ دیا۔ دوسر ب لو گول نے بھی اس کی پیروی میں روزہ افطار کر دیا۔ تمام شرعی قیودا ٹھے گئے۔ عید کی سی خوشی منائی گئی اور اس دن کا نام عیدالقیام ر کھا گیا۔ اکثر مور خوں کے قول کے بموجب بیہ وہی دن تھا جس میں امیرالمومنین حضرت علی مرتقعٰی (کرم الله وجهه) نے کوفہ میں این سمجم شق کے ہاتھ سے جام شمادت نوش فرمایا تھا۔بامکنیہ کے نزد یک حضرت علی مر تفٹی کا بوم شمادت پڑا خوشی کا دن تھا کیو نکہ ان کے زعم میں قید خانہ و نیاہے چھوٹ کر عالم عقبی میں جاناارواح کاملہ کی لذت اور خوشی کا باعث ہے۔باطنی لوگ قیور غرجب سے پہلے ہی آزاد تھے اس دن سے بالکل مطلق العنان ہو گئے۔ سب

لوگوں نے سارادن طرح طرح کی آزادیوں اور شوت پرستیوں میں ہمر کیا۔ چونکہ ہر قتم کی نہ بجی پاہندیاں اٹھ چکی تھیں ہ پاہندیاں اٹھ چکی تھیں باطنیہ میں فسق و فجور کی گرم ہازاری ہوئی۔ شراب اور زناکاری گھر گھر پھیل گئی۔باطنی حسن ٹانی کو قیامت ہے بھی تعبیر کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں قیامت اسی وقت قائم ہوگی جبکہ رسوم شرعیہ اٹھادی جائیں گی اور حسن ٹانی نے تمام تکلیفات شرعیہ کوہر طرف کر دیا تھا۔ چنانچہ کسی اطنی شاعر کا قول ہے۔

بر داشت علی شرع ہتائید ایز دی مخدوم روزگار علیٰ ذکرہ السلام حسن ثانی چار برس حکومت کر کے 559ھ میں اپنے سالے حسن نامور کے ہاتھ سے مار ا

### 4\_ محمد ثانی بن حسن

محمد طانی من حسن عانی نے عنال حکومت ہاتھ میں لیتے ہی ای باپ کے قصاص میں تا تل اوراس کے خاندان کے تمام زن و مرد کو ہلاک کرادیا۔ اس کے عمد کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ام فخرالدين دازيٌّ وعظ مِن فرمايا كرتے تھے۔لملہ سماعيليته لمعنہم الملہ وغذلهم الله (اساعیلی اس مسلد کے خلاف ہیں خداال پر لعنت کرے اور ال کو ذکیل کرے) جب بدخبر محد ٹانی کو پینی تواس نے ایک فدائی کورے جمیعا۔ یہ فدائی امام صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہوعمیااور ہر اہر کئی ممینہ تک دوسرے طلبہ کی طرح درس میں شریک ہو تار ہا۔ سات مہینہ کے بعد اس نے ایک ون امام کو تنما پایا گرا کر سینے پر پڑھ بیٹھا۔ اور خنجر گلے پرر کھ ویا۔ امام صاحب سخت ہریشان تھے کہ میرے شاگر دیے یہ کیا حرکت کی اور کیوں کی ؟ امام نے خوف زوہ ہو کر یو چھا آخر تم كياجات مو؟ باطنى فدائى نے كماسيد المحرين حسن بعد سلام فرماتے بين كه عوام كے كم مخالفانه تول کی ہم کو پچھ پر وانسیں ہوتی۔ کیونک عامتہ الناس کی باتیں نقش پر آب کا تھم رٹھتی ہیں <sup>ت</sup>گر آپ جیسے فاضل روز گار کا ایک ایک مخالفانہ لفظ ہمارے لیے تیر ونشر ہے۔ کیونکہ آپ کا کلام صفحہ روز گار پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ووسرے ہمارے باوشاہ نے آپ سے التماس کی ہے کہ آپ ہمارے قلعہ الموت میں تشریف لا کر ملا قات فرما کیں۔ امام فخر الدین نے فرمایا کہ وہاں میں تو ضیں جاسکتا۔ البتہ بیدوعدہ کر تا ہوں کہ آئندہ کوئی کلمہ تمہارے بادشاہ کے خلاف میری زبان پرند آئے گا۔اس کے بعد فدائی المام ماحب کے سینہ ہے اترااور گلے ہے تحجر ہٹا کر کنے لگاکہ تمین سومثقال سونااور دو مینی چاوریں میرے حجرے میں رکھی ہیں وہ آپ منگالیں۔ سید نامحمہ ئن حسن کی طرف ہے یہ ایک سال کاو ظیفہ ہے اور آئندہ بھی اس قدر تخواہ کس کے توسطے آپ کو ملتی رہے گی۔ یہ کمہ کر حجرے ہے نکا اور

چلا کیا۔ لام دازی نے آخر تک اس عمد کو بھایا۔ باطنیوں کے متعلق الم صاحب کے طرز عمل میں جو قیر معمولی تغیر روقم اس نے لوگوں بی اعباد پیدا کر دیا۔ آخر ایک شاگر دیے تغیر کی دجہ ومیافت کی تو فر بلاک میں ان لوگوں کور اکمنا پند نہیں کر تا جن کے والا کل خار دار اور ارادے بہت تیر جی۔

کین میرے خیال بی بے قسہ بالکل جموث افتر الور من گزت ہے۔ اس کا داشع الم رازی کا کوئی عدویاتل علم کا و خمن ہے۔ جس نے اللد اسلام کوبد نام کرنے کے لیے الیا مفتکہ فیز افغیاتہ تراشلہ عدے آئمنہ متدین ایسے کرورنہ تھے کہ جان جانے کی فاطر باطل سے دب جائے۔ ای مفتد ایان طب پرائے بد گمنی کرنا محت معصیت ہے۔

## وزير فظام الملك مسعودكي جال ستاني

جو تک بلطنیوں کی سر سزی اسلام اور اتل اسلام کے زوال وانحطاط کو مستارم تھی اس لیے شہان اسلام ان و شمیان وین کے قلع قن کا کوئی و تیتہ فروگر اشت نہیں کرتے تھے۔ 596ھ میں سلطان خورازم شاہ نے جو خوارزم رے 'خراسان اور شر ستان کے ان پیاڑی علاقوں کا باوشاہ تھا جو نیشا پور اور خوارزم کے در میان واقع ہیں باطنیوں سے قال کرنے کا عزم فرمایا۔ قزوین کے پائل باطنیوں کا ایک بوا قلعہ تھا جے ارسلان کشاہ کتے تھے۔ اس کو فتح کرکے قلع الموت کی تسخیر کے باطنیوں کا ایک بوا قلعہ تھا جے اس کو فتح کرکے قلع الموت کی تسخیر کے نی روانہ ہوا۔ باطنیوں نے اس کے انتقام میں علامہ مدر الدین مجھ بن وزان کو جو رہ میں شافعی نہ بہب کے ایک بوے امام تھے جام شمادت پلا دیا۔ باوشاہ علامہ ممدوح سے برا مانوی تھا۔ خوارزم شاہ کو اس واقعہ ہائلہ کا اناصد مہ ہواکہ الموت کا عزم فتح کرکے خورازم چلا گیا۔ باطنیوں نے اس کے صاتھ بی خوارزم شاہ کو ارزم شاہ کے وزیر نظام الملک مسعودی علی پر حملہ کر کے اس کو خلد آباد کی مطرف روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کے بیٹے قطب الدین کو تھم دیا کہ وہ فوج کے کر جائے اور مورائی ہے ایک تو مصالحت کی سلسلہ جنبانی شروع کی۔ بہت دن مرشیش کو جا گیر الدین قطب الدین کو خود ہی والیس جائے کی بھن تھی میں قطب الدین کو خود ہی والیس جائے کی بھن جمیوریاں چیش آگئیں اس لیے ایک لاکھ دینار لیکر چلا گیا۔

وزیر فظام الملک مسعودی علی بوا صالح دستی اور حسن سیرت بیس یگانه روزگار شافی قد بهب تعند پہلے شر مرومی صرف حنی فد بهب کی ایک عظیم الشان مسجد تھی جسے جامع حنفیہ کہتے تھے۔وزیر فکام الملک نے ایک شافعی مسجد بھی تقمیر کر الی۔وزیر ممدد حرفے حوارزم میں بھی ایک جامع مجد اور شاند ار درسد تغیر کراید جس کے ساتھ ایک بہت ہوا کتب خات بھی وقف کیا۔ خوارزم شاہ کے حملہ کے چارسال بعد بعن 600ھ میں سلطان شباب الدین غوری نے علاء الدین فرری نے علاء الدین فرری نے علاء الدین نے محمد بن ابوعلی کو جو بلاو غوریہ کا حاکم تھا باطنیوں کے جس نہس کا تعکم دیا۔ علاء الدین نے ماطنیوں کے شہر قائن پر تاخت کی اور شرکو محاصرہ میں لے لیا۔ محصورین کی حالت دن بدن مخدوش ہونے گی۔ لیکن جب علاء الدین نے سلطان شہاب الدین غوری کے انقال کی خبرسی تو ساتھ ہر اردینار لے کر صلح کر لی ۔ یہاں ہے محاصرہ اٹھا کرباطنیہ کے قلعہ کاخل پر جاپڑا اور اس کو فتح کر بہت سامال غیمت اور باطنی قید یوں کے ساتھ مراجعت کی۔ یادر ہے کہ یہ سلطان شاب الدین وہی شباب الدین محمد غوری ہے جس نے 1193ء میں راجہ پر تھی راج وائی وہ ہی واجبیر کو شکست دے کر ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ رحمہ اللہ

## اتیغش اور سلطان جلال الدین کے ہاتھوں باطنی ملاحدہ کی سر کوئی

جب سلاطین آل سلحوق کے نظام حکومت میں اختال راویڈ ہر ہوااتیغش نے رہے اور ہدان میں چر حکومت میں ہر رکھا تواس نے سب ہے پہلے عنان عزیمت باطنی طاحدہ کی سر کوئی کی طرف معطوف فرمائی۔ چنانچہ 602 ہیں بالطنیوں کے ان قلعول پر جورے کے قرب مجاورة میں ہالطنیوں کے ان قلعول پر جورے کے قرب مجاورة میں سے لئکر کئی کی ہے۔ شار طاحدہ کو قبل فور قید کیا۔ فور پانچ قلعول کو جور تی فیج کر کے قلعہ الموت کا قصد کیا۔ گر اتفاق ہے ایسے عوائق و مواقع حائل ہوئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ نہ کور مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جال الدین نوازم شاہ نے ہندوستان ہے والی مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جال الدین نوازم شاہ نے ہندوستان ہے والی مان کی مان کی مان کی مان کی میں اس طرح اس نے ہی اس فرقہ کے سر داروں کو خوب یہ تیج کیا اور ان کے شرول اور قلعول کو خوب یہ تیج کیا اور ان کے شرول اور قلعول کو تا خت میں جو الکر کیا۔ قلعہ الموت کے قرب وجوار کے قلعے اور نیز وہ باطنی قلاع جو خراسان میں جلال الدین کے چیم حملوں سے جاہ وو بران ہو کر کھنڈروں میں تبدیل ہوگئے۔ جس زبانہ سے تا تاریوں نے حملہ کیا تھا تی ماروں کے خیب سے اٹھ کھڑ ابوا۔ جس کے چیم حملوں نے باطنیوں کی کماحقہ کو شال الدین کے مدلہ کیا تھا تی کا حقہ کو شال کیا در جسم اسلام کے اس تکلیف وہ نامور کا قراروا تھی مداون نے باطنیوں کی کماحقہ کو شال کی مرکوئی کے بالے عرب سے اٹھ کھڑ ابوا۔ جس کے چیم حملوں نے باطنیوں کی کماحقہ کو شال کی در کری در جسم اسلام کے اس تکلیف وہ نامور کا قراروا تھی مداون نے باطنیوں کی کماحقہ کو شال

### 5\_ جلال الدين محمد ثاني ملقب به حسن ثالث

حسن ہانی ہواعیاش اور فاسق حکمران تھا۔اس لیے اس کے بیٹے جلال الدین محمد ہانی نے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا لور 605ھ میں خود قلعہ الموت میں تخت نشین ہوا۔اس حکمران نے

مند حکومت سنبعالے بیباطنی فرقہ کے بجائے اہل سنت وجماعت کی پیروی اختیار ک\_اس بنا پر بید ارخ میں جلال الدین نومسلم کے نام ہے مشہور بے لیکن مورخ کا بیان ہے کہ جلال الدین اوائنل بی سے فرقہ حقد اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اور باپ کی ہد اعتد الیوں ہی نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جمال تک جلد ممکن ہو تحت حکومت کو ایک لاند ہب اور فاسد العقیدہ حکر ان کے وجود سے پاک کرے۔اس نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے سی المذہب ہونے کا اعلان کیااور علمائے اہل سنت کو قلعہ الموت میں مدعو کر کے ان کی خدمت محزاری کا کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔اس کے عمد حکومت میں معیدیں آباد ہو کیں۔ تلاوت کارواج ہول تعلیم قر آن کے لیے مدارس و مکاتب جاری جوے۔ حلال الدین نے اپنے ہمعصر سلاطین کے پاس الیجی جھیج کر اطلاع دی کہ میں باطنی طریقہ اُور ا ما عیلی مسلک سے بیز امر اور شریعت اسلام کا سچاپیر و ہوں اور اس مسلک حن کو سلطنت میں رائج کر ربابوں کہ حضور سیدعالم عظی نے جس کو دنیا کے سامنے چیش کیا تھا۔ بعض علائے قزوین نے کماکہ شايديه مخص اس اعلان سے مسلمانوں كو د موكادے رہا ہو۔ جب جال الدين كواس كاعلم ہوا تواس نے علمائے قزوین کو قلعہ میں بلوایااور مجمع عام میں حسن بن صباح کی تمام کتابیں جن میں کفروز ندقہ محر ا ہوا تھا جمع کر کے آگ میں جلوادیں اور خدا پرست حکر ان جس طرح خود نماز اور دوسرے ار کان اسلام کا یابند تھا ای طرح دوسروں کو بھی پاہد مانے میں کوشاں رہا۔ اس نے اپی والدہ کو تسمجما بحما كر مسلمان كيااور والده اور بيوى كواية قافله كے ساتھ حج بيت اللہ كے ليے مكه معظمه رواند کیا۔ بغداد کے عباس خلیغہ الناصر الدین اللہ نے اس قافلہ کی یمال تک عزت کی کہ قلعہ الموت كاعلم شاہ خوارزم ذہر دست بادشاہ كے جمنڈے ہے بھى آ گے كر دیا۔ يہ قافلہ جس قلمرو ہے مجی گذر تاوہال کے حکمر ان بیزے جوش ہے اس کا خمر مقدم کرتے۔اس کے بعد خود جلال الدین نے اسلامی بلاد وامصار کی سیاحت کی۔ ڈیڑھ سال کی موت سیر وسیاحت کی نذر کر دی۔ دوران سفر جس ملک میں گیا ہوی عزت کی گئی اس کی اسلام پرستی اور دینداری پر دنیائے اسلام کو توہوی خوشی مونی لیکن باطنی لوگ دشمن ہو گئے۔ تاہم گیارہ سال تک نمایت شان و شوکت ہے حکومت کر تارہا۔ 616 میں اسے وار البخال میں بھوا دیا گیا۔ رحمہ الله رحمة واسعیة جلال الدین كا عمد حكومت عالم اسلام کے لیے بیام امن تھا چنانچہ اس کے گیارہ سالہ ایام تھر انی میں کوئی مسلمان کسی باطنی کے ہاتھ ہے نذراجل نہیں ہوا۔

#### 6 ـ علاء الدين محمد ثالث

علاء الدین محمد من جلال الدین ملقب به محمد خالث بعمر نوسال حکمران ہوا۔ ایک دفعہ اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں پیمار ہوا۔ کی ناتج بہ کار طبیب نے فصد تبحیر کی۔ فصد میں اتا نون لے لیا گیا کہ علاء الدین کو مالیخولیا کی پیمار کی عارض ہوئی۔ اس بنا پر امو و لعب اور بے فکر بول میں پر گیا کہ علاء الدین کہ اگر کوئی شخص میمات سلطنت کے متعلق ایک لفظ بھی زبان پر لا تا تو فورا خاک ہلاک پر ڈال دیا جاتا۔ اس وجہ سے عنان حکومت ادکان سلطنت کے ہاتھ میں تھی۔ عماید سلطنت نے جالی الدین مرحوم کے انتقال کے بعد شریعت اسلامی کی جگہ از سر فوہا طنی آئین در سوم جاری کئے۔ مطال الدین مرحوم کے انتقال کے بعد شریعت اسلامی کی جگہ از سر فوہا طنی آئین در سوم جاری کئے۔ مطال جال الدین من فوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شمید کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اس امیر میں مقی ۔ یہ امیر حسن سیر ت اور نیک کر داری میں سر آمدرو زگار فقا۔ سلطان جلال الدین کو مجیشہ عت اور بر ائی سے بازر ہنے کی تلقین کیا کر تا۔ سلطان جلال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صد مہ ہوا۔ اور اس کابد لہ لینے کے لیے علاقہ گر دکوہ پر جا جلال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صد مہ ہوا۔ اور اس کابد لہ لینے کے لیے علاقہ گر دکوہ پر جا چھا جو خراسان میں باطفیوں کو جو جانی اور بے شار باطنی عور توں اور مر دوں کو قید کر کے علاء الدین تقریبا چنتیس سال تک بر سر حکومت رہا۔ آخر 265ھ میں اس کے ایک عادم حسن ما ڈیڈرانی نے اس کو آگر۔

### 7\_رئن الدين خور شاه

رکن الدین خورشاہ باپ کی ہلاکت کے بعد 652ھ میں حکمران ہوا۔ اس کے عمد حکومت میں باطنی اقتدار نے آغوش بادر میں مند چھپایا اور بغد ادکی عباسی خلافت کا آفآب اقبال بھی غروب ہوا۔ ان ایام میں بغد ادادور الموت دونوں جگہ کی دزار تیں شیعی دزیروں کے ہاتھ میں تھیں۔ خلافت آل عباس کی دزارت نب علقی کومفوض تھی اور قلعبالموت کا قلمدان خواجہ نصیر الدین طوسی کے ہاتھ میں تھا۔ ان وونوں حکومتوں کا خود ان کے دزیروں بی کی ساز شوں سے خاتمہ ہوا۔ اور خورشاہ کے مربر حکومت پر بیٹھ قریباً ڈیڑھ سال بی گذرا تھا کہ 654ھ میں تا تاری افواج کا کمڈی دل قلمہ الموت پر چڑھ دوزا۔ ان دنول تا تاریوں کا بادشاہ منقو خال تھا۔ منقو خال نے اپنے بھائی بلا کو خال کو دار کی ساتھ ہا تھی ہوں تی گیاور در کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گر فار کر کے منقو خال کے بیاروانہ کیا۔ ہلاکو خال نے آئر قلمہ اموت می خصے کے اور کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گر فار کر کے منقو خال کے یا سے مجادیا۔ راوش سی می شخصے کے کیاور کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گر فار کر کے منقو خال کے یا سے مجادیا۔ راوش سی سی شخصے کے کیاور کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گر فار کر کے منقو خال کے یا سے مجادیا۔ راوش سی سی شخصے کے کیاور کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گر فار کر کے منقو خال کے یا سے مجادیا۔ راوش سی سی مقصور کیا کیاور کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گر فار کر کے منقو خال کے کیار کیا۔ ہلاکو خال نے آئر قلم کے کیاور کی الدین خورشاہ شیخ الجبل کو گوئی گر ال

اس کو قتل کر ڈالا۔ تاتاریوں نے قلعہ کے تمام ذخائر جو انن صباح کے زمانہ سے جمع تھے پر قیفہ کر لیا۔ الغرض تاتاریوں نے باطنیہ کی ایرانی حکومت کا ایک سواکہ سر سال کے بعد خاتمہ کر دیا دران کے اس معرکہ میں بارہ بڑار باطنی قتل ہوئے۔ اس طرحشام اور مصر میں سلطان ملک الفاہر نے باطنیوں کا قلع قمع کر دیا۔ 54 وار خداکا ملک کاربند فدائیوں کی شر انگیزیوں سے مامون ہوا۔ بالطنیوں کا قلع قمع کر دیا۔ 54 اور خداکا ملک کاربند فدائیوں کی شر انگیزیوں سے مامون ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جوں کے امام بر ہائی نیس سر آغا خال بالقابہ اسی رکن الدین خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے جی۔

## رشيدالدينانوالحشرسنان

محد النين حسن النياطني ك عمد حكومت مين شام ك اساعيليول فالموت من قطع تعلق کر کے رشید الدین او الحشر کوجو سنان کے القب سے مشہور تھا پنام ردار بنالیا تھا۔ سنان نے خود نبوت کاد عوی کیااور ایک الهای کتاب معتقدین کے سامنے فیش کی رید فخص ایے آپ کوایک او تار اور مظہر ایزدی بناتا تھا۔ باطنی لوگ اس کے بوتے معتقد تھے۔ ایک مرتبہ سنان نے اپناایک سفیر بیٹ المقدس کے عیسائی فرماز داشاہ اموری کے پاس محیجا۔ نیکن وہاں ایسی افوا ہیں تھیل رہی تھیں کہ سفیر متعصب عیسا کول کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سنان نے قائل کی حوالی کا مطالبہ کیالیکن اس کو انکار کیا عمیار نتیجہ یہ ہواکہ شام کے باطنیوں اور فلسطین کے عیسائی حکر انوں میں بجو می اس سے پیشتر باطنی لوگ مسلمانوں کے خلاف عیسا نیوں کا ساتھ ویا کرتے تھے۔اب عیسا نیوں کے بھی دشمن ہو گئے اور فدائیوں کی چھریاں ان برتیز ہو حمیں۔اس سلسلہ میں فرانس کا ایک بوا حاکم منزا وام ا کی فدائی کے تخبر کا نشانہ ملد ای طرح مورپ کا آیک نامی گرائی فرمانروا جبکہ شالی اٹلی کے شر میلان کامحاصرہ کئے ہوئے تھا۔ ایک فدائی کی جھری سے ماراعمیا۔ کنشراذ کی ہلاکت کے بعد کاؤنٹ شامین فلسطین کے سفر کو گیا اور اثنائے راہ میں شہر مصیات میں سنان کا معمان ہوا۔ سنان نے اسے و حس اور پرج و کھائے۔ایک پرج جو سب ہے ہوا تھااس کے ہر زینہ پر دود و سپاہی ادب ہے کھڑے ہوئے تھے قربانی کے تذکرہ پر سال نے اپنے مسیحی معمان سے کماکہ اس میں کوئی شک وشبہ سیس کہ ہمارے جیسے اطاعت شعار دنیا کی کسی قوم کونصیب شیں۔ یہ کمہ کرسنان نے اپنے دعویٰ کا عملی ثبوت پیش کرنا جابا اور جصف مرج کے ایک زیند پر اشارہ کیا۔ اس اشارہ کے ساتھ ہی دو سابتی جو وہال کھڑے متے نیچے کی طرف کو دیڑے اور زمین پرگرتے ہی پاش ہاش ہو گئے۔ یہ عبر خاک تماشہ د کھا کر سان یو لا بچھ اننی پر محصر شیں۔ یہ جتنے سیابی سفید لباس میں کھڑے ہیں اشارہ کرول تو سب كے سب مرحر كر جانيں دے ويں مے يہ نظاره و كھ كر نصر انى حكمران المكثت بدندال ره ميا اور کنے لگا مجھ یہ کیامو قوف ہے واقعی ونیا کے کس تاجدار کوالی جانباز رعایانعیب ند ہوگ۔ جب كاؤنث شامين مصيات ، رخصت بون لكاتوسان اس ے كين لكاكد اگر آپ كاكوئي دشمن بو توبتا د پیجئے۔ میر یعقدائی بہت جلداس کو ٹھکانے لگادیں گے۔ یہ فعدائی سلطان صلاح الدین ایونی فاتح بيت المقدس، حمته الله عليه كي جان ستاني مين بهت كوشال، ب- ليكن خدائع عزيز وبرتر في اخيس ہم کا میاب نہ ہونے دیا۔ ملک شام میں سلطان صلاح الدینؓ کی فتوحات نے باطنیوں کی قوت کو

بہت نقصان پہنچانا تھا۔اس لیے ان کے نزویک سلطان ان کے مذہب کاسب سے براو مثمن تھا۔ ایک مرتبه فدائی مخفر باعده كرسلطان كى جان لينے كورواند موئے شر طلب كے باہر جب كه سلطان ا ہے تھے میں قیام فرما تھا کیے بعد دیگرے چار فدائی خنجر لے لے کر جھیٹے لیکن حق تعالی نے ان کو اس ناپاک کوشش میں نامراد رکھا۔ بعض توالک مرتب بالکل سلطان کے پاس سینج میں کامیاب ہو گئے لیکن سلطان نے ان کے ہاتھ پکڑ گئے۔ بہر حال میہ سلطان صلاح الدین کی کرامت سمجھنی چاہیے در نہ بیہ خونخوار فدائی جس کے چیچیے پڑتے جان لئے بغیر چین نہ لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو فر تگیوں کی جنگ ہے فرمت نہ تھی تاہم جب سیاہ دل باطنیوں نے اس کی جان لینے کی کو شش کی تو سلطان نے فر گیول کی طرف سے عنان توجہ پھیر کر باطنیوں کی سرکونی کا قصد فرمایا۔ چانچہ جاتے بی باطنیوں کے شرول کولوٹ کران کی اینٹ سے اینٹ جادی۔اس کے بعد ممل و غارت كر تالور ان كى تباديول كو خاك سياه كر تامعيات بهنجالور قلعه كا محاصره كرليا\_ قلعه مصيات الموت كالعد باطنيون كاسب عيوا قلعه تخذ سلطان في محاصره كرك منجنيقين نصب كر ویں۔ جب محاصرہ نے طول کھینجا اور محصورین کی حالت زیادہ ابتر ہونے گئی تو سال نے سلطان صلاح الدین کے مامول شماب الدین حارمی والنی حماۃ کے پاس پیغام جھیجا کہ ازراہ کرم تم سلطان کے یاس ہماری شفاعت کرو۔اور پیج بچاد کر کے محاصرہ اٹھوا دو۔ حاری نے اس درخواست کی طرف کوئی . توجہ نہ کی بے النفاتی پر باطنی قاصد نے حاری کو قتل کی دھمکی دی اور یو لاہمار اسر دار سنان کہنا ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین جاری ایذار سانی سے بازنہ آیا توجس طرح من براہم اس کے ماموں کی جان کے لیں مے۔ ماری ان فقرول میں آمیااور سلطان صلاح الدین کو پیغام بھیجاکہ خدا کے لیے تم ان کا بیجیا چموز دو درند میری جان کی خیر شیس، مامول کی منت ساجت پر سلطان کا دل نرم ہو گیا اور عامرها نماكر معر چلاگميا\_55<sup>ي</sup>

### محدين عبداللدين تؤمرت حسي

فصل1 ـ مسئله ظهور مهدى عليه السلام

محرین تومرت مہدی ملو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا۔ بعض لوگ ظہور مہدی علیہ السلام ہے انکار کرتے ہیں اس لیے بہاں اس مسکد کے متعلق پچھ عرض کیا جاتا ہے۔ امام محدین عبد اللہ معروف به ممدی علیہ السلام کا ظہور اوا کل اسلام ہے آج تک ایک مسلم الثبوت مسکد چلاآ تا ہو اور علما کے اسلام آئمہ و مجتدین اور محد ثمین مبتدین عبی ہے کس نے ان کے عقیدہ قدوم کی صحت ہے انکار شمیں کیا۔ محدین حسن استوی کتاب منا قب شافی میں لکھتے ہیں کہ حضرت مدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کے حضرت فاطمہ زہر ارضی اللہ عنها کی اولاد ہونے کے متعلق حضرت خیر البشر علیہ ہے۔ جو حدیثین مروی ہیں وہ درجہ تواتر تک میٹیتی ہیں اور رسالہ توضیع علی حضرت خیر البشر علیہ ہے۔ جو حدیثین مروی ہیں وہ درجہ تواتر تک میٹیتی ہیں اور رسالہ توضیع علی لکھا ہے کہ قاضی محمد کی علیہ السلام کے متعلق وارد ہیں متواتر ہیں یا نہیں ؟ قاضی شوکائی نے اس کا یہ جو اب دیا کہ حضرت ممد کی کی حدیثیں بلاشک و شبہ متواتر ہیں کیونکہ جہاں تک تیجہ و تا ش کو د خل ہے۔ ان کی تعداد بچاس تک میٹیتی ہو تا ش کو د خل ہے۔ ان کی تعداد بچاس تک بہنچتی ہے بعدا صطلاحات مجر دہ ٹی الا صول کے بموجب اس سے کم تعداد کے لیے بھی تواتر کا اطلاق بوتا ہے۔ ان بچاس حدیثوں میں صحیح، حسن ضعیف ہر قسم کی دوایتیں پائی جاتی ہی تواتر کا اطلاق میں جو تا ہی جاتے اور ان کی تعداد انہاں کی تصر تک بہنچا کر کھا ہے کہ بہ آثار بھی احاد یہ تواتر کی کوئی مخبائش شہیں جن میں ہیں کیونکہ واران کی تعداد اٹھا کیس تک بہنچا کر کھا ہے کہ بہ آثار بھی احاد یہ مرفوع کے کہ بہ آثار بھی احاد یہ مرفوع کے کئی ان کوئی مخبائش شہیں جن کے کہ اور ان کی تعداد اٹھا کیس جن کی کوئی مخبائش شہیں۔ کو کہ اور ان کی تعداد اٹھا کیس جن کے کہ ان اور بھی احاد ہے متعلق اجتمادی کوئی مخبائش شہیں۔ جن میں جن کو دافتوں ہے متعلق اجتمادی کوئی مخبائش شہیں۔ جن میں جن کے کہ ان اور ہو ہے۔

غرض حضرت مدیری علیہ السلام کے حق میں جو احادیث وارو ہیں دہ باوجود اختلاف روایات جمہور کے نزدیک مسلم ہیں۔اہل اسلام کا سبات پر اتفاق ہے کہ اخیر زمانہ میں یقیا اہل بیت نبوت میں ہے ایک جلیل القدر بہتی ظاہر ہوگ۔ جس کا نام نامی محمد بن عبداللہ ہوگا۔وہ ملت اسلام کی تائید کریں گے۔ تخت عدل وانصاف پر تیضمی گے۔ ممالک اسلامیہ پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔اور روئے زمین کے مسلمان ان کی متابعت کریں گے۔ البتہ این خلدون مورخ نے احادیث ممدی میں کیا ہے اور ہو این خلدون مؤرخ نے احادیث ممدی میں کلام کیا ہے اور بہت سے خلاء نے ان کا جواب دیا ہے اور گوائن خلدون نے اپنے مقد مہ تاریخ میں طہور امام سے انکار نہیں کیا تا ہم ان کے طرز انتقاد سے ان کا مسلک نمایاں صورت میں واضح ہے لیکن

و کھنا یہ ب کہ این خلدون کا فکاراس مسئلہ کے صحیح یاغلط ہونے پر اثر انداز ب یا نہیں ؟ یادر کھنا چاہیے کہ ہر فن اپنی حث و نظر کے لیے ایک خاص جماعت رکھتا ہے اور ہر عالم و مصنف کی علمی حیثیت کا ا یک خاص دائرہ ہو تا ہے۔ اور اس سے باہر اس کی وہ حیثیت خیس رہتی۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ۔ محد شد فقیہ بیٹے لیکن مکورخ نہ بیچے۔ پس کس تاریخی سئلہ میں ان کا قول بمقابلہ مئوزوں نہ ہو گا۔ امام غرانی رحمتہ اللہ علیہ فلسفہ و کلام کے ماہر اشریعت طاہرہ کے رازوان انصوف و سلوک کے بہترین عارف لیکن محدث ند تھے۔اس لیے محد عمین اور ارباب نفتر کے مقابلہ میں ان کا کو کی یا یہ شیں۔ پس فن تاری کی عدی ہو توعارف لیکن کی شداد اے۔ادب کے مسائل میں آئمہ ادب کی طرف رجون سيجيد أكركوئي مسلد علم مديث سے متعلق بو تواس كامورخ كے ليے آئد مديث كامنت كش بونا پزے گا۔ یہ نہیں ہو سکنا کہ مسئلہ تو مدیث کا ہواور اس کے لیے فلے نے آوال حلاش کئے جا کمیں یا عث توسطق وفلف کی ہواور آپاس کے لیے امام خاری وسلم کی سند علاش کرتے پھریں۔لوگ اس کلتہ کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور پھر سخت مسلک غلطی کے مر تکب ہوتے ہیں۔این خلدون انشاءوادب کی جائے تاریخ نولی میں نمایت بلندیا په رکھتے تھے۔ یمال تک که اگر آپ ہزم تاریخ میں داخل ہول کے تووہ آپ کو ہزار ہاشر کائے مجلس میں صدر نشین نظر آئیں گے لیکن باوجود اس کمال فن کے انہیں علم حدیث در جال میں کچھ بھی در جہ انتیاز حاصل نہیں چنانچہ امام سخادی "الضوء اللامع في اعيان القرن الماسع" مين ترجمه ابن خلدون مين لكھتے ہيں۔ ترجمه (ابن خلدون علوم شریعت میں مہارت نہ رکھتے تھے)

ظہور مدی علیہ السلام کا مسئلہ آغاز اسلام ہے متوارث چلا آتا ہے۔ تواب یہ حقیقت ذہمن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر قول و فعل جو کا فہ اہل اسلام اور اجماع سلف کے خلاف ہو وہ تا قابل الشفات ہے۔ ائن خلدون نے ظہور مدی علیہ السلام کے متعلق چنداحادیث نقل کر کے ان ہیں ہے اکثر حدیثوں کے رادیوں پر بعض شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی کے کہ ایسے شبہات تو خاری و مسلم کے بعض رواۃ پر بھی پیدا ہوتے ہیں تو خود ہی اس کا یہ جواب دیا ہے کہ شخیین کے رجال پر ایسے جروح و شبہات مضر مہیں کیو نکہ ان کی حدیثوں کو قبول عام حاصل ہے۔ اس بیان سے مورخ کا ایک مسلمہ اور کئیہ قاعدہ یہ نکل آیا کہ اجماعیات میں رادیوں کا مجروح و معنیدہ بھی اس بیان سے مورخ کا ایک مسلمہ اور کہی قاعدہ یہ نکل آیا کہ اجماعیات میں رادیوں کا مجروح ہو تا معنر مہیں۔ جس طرح خاری و مسلم کی حدیثیں اجماعی ہیں اس طرح قلور مہدی علیہ السلام کا عقیدہ بھی ایما عبد بھی ہرح ہے نہی احدود کوئی حدیث بھی جرح ہے نہی کہ و بھی ایسے جو محف گئی واختلائی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی حدیث بھی جرح ہے نہی کی ایک ایمی میں کہ خوارد ہیں ان طدول باوجود کو مشش و جبتی کے کوئی اعتراض نہیں کر سے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ و بھی جن پر بن خلدول باوجود کو مشش و جبتی کے کوئی اعتراض نہیں کر سے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ و بھی جن پر بن خلدول باوجود کو مشش و جبتی کے کوئی اعتراض نہیں کر سے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ و بھی

كمارايت لم يخلص منها منالنقد الا القليل (حفرت ممدى عليه السلام كبارك ی اس حدیثیں قلیل ہیں جو تقیدے ، سکی ہوں ) مواس ادعائے قلت سے اتفاق شیں کیا جاسكتا۔ تاہم انن خلدون كے الن الفاظ سے يہ بات بايد شوت كو پينچ منى اور انسول نے خود اس كا اعتراف كراياكه بعض مديثين اسباييري بهي بين جوجرت كأسمي طرح متحمل سين رباريس قادياك مرزا غلام احدصاحب کاب بیان که محتمین میں حفرت مدی کے نام کی تقریح نہیں اس لیے حضرت مهدی کا ظمورایک خلنی چیز ہے۔اس کاجواب بیہ کہ ظمور ممدی علیہ السلام کی خبر طاری اور مسلم سے پیشتر محلیہ میں شائع ہو پھی متی اور قدمائے امت حصرت رسول اکرم عظام کی اس پیشین گوئی پر بھی ایبانی ایمان و اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ دوسرے معتقدات ایمانیہ پر۔اس سے ثابت ہوا کہ آگر بالفرض عاری و مسلم احادیث ممدی سے بالکل سکوت اختیار کرتے تو بھی کچھ مضا كقدنه تفا- حالاتكه ظهور مهدى عليه السلام كى روايتين عارى مسلم مين بهى موجود بين اور كونام ے ساکت ہیں لیکن ان میں خلیفہ آخر الزمان کے صفات ند کور ہیں کہ وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عهديس طاهر مول عمر-اور جناب مسيح ابن مريم عليه العسلوة والسلام نمازيس ال كالفقة اكرين لورنام کاند کورند ہونا توکوئی ایک بات سیس کہ جس کے لیے ظہور امام سے انکار کیا جائے۔ اور شک وشبہ کی منجائش ہو۔ کیونکہ نام توکسی ضعیف اور غیر مر فوع روایت سے بھی معلوم ہو جاتا تو کافی تفالیکن باوجود اس کے خود احادیث محجد میں جو ترندی اور ابوداؤد نے روایت کی ہیں۔ آپ کا اہم گرامی محمد بن عبدالله مصرح موجود ہے۔ غرض نام تو کہیں ہمی ندکور ند ہوتا تو بھی یہ عقیدہ ای طرح مسلم الثبوت اور تقینی تھا۔ جس طرح اب نام کی تصریح کے ساتھ ہے۔ ویکھو جناب یوسف ممدیق علیہ السلام کے جمال جمال آراء کی قوت جما تگیری نے زلیخا کو کس طرح مفلوب و مقهور کیا تھا۔ اس داستان عشق و محبت کووہ غیر معمولی شرت و نمود حاصل ہے کہ قرآن مکیم جیسی روحانی و آسانی کتاب بھی اس کے تذکرہ ہے خالی شیں۔ بربان مقدس میں عاشقہ خستہ جگر کو مراة العزیز (عزیز کی بیوی ) کہ کے یاد کیا گیا ہے۔ زلی اداعیانام نمیں متایا۔ کیا قرآن کی اس عدم تقریح کی وجہ ہے زلیخا کے وجو دیسے انکار کر دو تھے ؟

حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کارسالہ "متوثرة المظنون عن مقدمته ابن طلدون" ایک نمایت بیش بها تصنیف ہے جس بی ابن خلدون کے ہر استدلال کاباحس وجوہ بعلان خامت کیا ہے۔ مولانا محدوح اس رسالہ بیں لکھتے ہیں۔ "محد شین کا اس بات پر نقاق ہے کہ اگر کوئی امر متن یا سند میں مہم ہو اور دوسری حدیث میں کوئی مغسر موجود ہو اور قرائن قویہ ہے۔ دونوں حدیث ورائن متحد اور متر اوف ہونا خامت ہوتا ہو توجمہم کو مغسر پر محمول کریں ہے۔ پس الی

حالت میں کہ محکمن کی احادیث میں امام کے صفات تو موجود ہیں نام نہ کور نہیں تو غیر محکمین کی حدیثوں ہے جن میں حضرت مہدی علم السلام کے صفات کے ساتھ آپ کے نام کی ہمی تقریح کے عاص کا بھی علم و یقین ہو جائے گا اور محکمین اور غیر محکمین کی حدیثیں آیک دوسر ک کا عین محکمی جائیں گی۔ علاوہ دیر میں محدیثوں کوباب المہدی میں ذکر کرنا اسبات کی قطعی و لیل ہے کہ ان کے نزدیک خاری و مسلم کی احادیث غیر مصرحہ بانم المهدی حضرت مهدی علیہ السلام بی ہے متحلق ہیں۔ چنانچہ خود این خلدون نے کسی محدث کا قول ہمی نقل کیا ہے۔ وقد السلام بی ہے متحلق ہیں۔ چنانچہ خود این خلدون نے کسی محدث کا قول ہمی نقل کیا ہے۔ وقد یقال ان حدیث المقرمذی و قع تفسیر آلمارواہ مسلم فی صدحیحه

#### مبدى عليه السلام كے علامات مختصه

مدى عليه السلام كى بھى علامات مختصه بيں جن كے ذريعہ سے وہ جھوئے مهديوں سے مبرامير احاديث محجد كى روسے سيح مهدى عليه السلام كى جو علامتيں اور خصوصيتيں المت بيں الن ميں سے بعض يہ بيں۔

1۔ ان کا اسم کر امی محمد اور ان کے والد محترم کانام نامی عبد اللہ ہوگا۔

2۔ خاندان نبوت کے چٹم و چراغ ہوں مے لیتن حضرت فاطمہ زہرار صنی اللہ عنها کی اولاد میں ہے۔ مداں محم

3۔ عرب کے حکمران ہوں سمے۔

4۔ ان کا ظهور مکد معظمہ میں ہوگا۔ مسجد الحرام میں حجر اسود اور مقام ابر اہیم کے در میان ان کے ہاتھ ۔ پر بیعت خلافت کی جائے گی۔

5-بسيط ارض كو عدل والعاف سے معمور كرويس مح-

6۔ سات مال تک مند آدائے خلافت د ہیں سے۔

7۔ ان کے عمد مبارک میں اسلام کابول بالا ہو گااور سطوت اسلام متبائے عروج کو میج جائے گ۔

8۔ دادود بش میں بے مثل اور یکنا ہوں گے۔ گنتی کے بغیر مال وزر تقسیم کریں گ۔

9۔ان کے آخری ایام دولت میں ماک وزر کی اتنی فراوائی ہوگی کہ کوئی زکوۃ قبول کرنے والا بھی نہ ملے۔ محا

10۔ شہر فتطنطنیہ کو جواس سے بیشتر نصار کی کے عمل ود خل میں چلا گیا ہو گا۔ نصار کی ہے واپس لیس مے\_

11۔ یورپ کی مسیحی طاقتوں کے خلاف ان کی بہت سی لڑا ئیال ہوں گی جن میں وہ مظفر و منصور رہیں مخے۔

### 12۔ حفرت میجین مریم (علیهالسلام) بعد از نزول ان کے پیچپے نماز پڑھیں ہے۔ فصل 2۔ دعوائے مهد ویت اور استنعاری سر گر میال

محمد بن عبدالله بن تومرت 485ھ میں سوس میں پیدا ہوا۔ جو بلاد مغرب کا ایک بہاڑی علاقہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد واحفاد میں ہے تھا۔ عالم و فاصل فصیح وبلیم نے . اور علوم عربیه کاماہر تھا۔ عبادت التی میں راغب اور تقیقف انقطاع میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ زمېر تبتل کا بیہ عالم تھاکہ ہاشو کی جیعر یاور چھوٹے ہے مشکیزے کے سوالو ئی چیز اس کی ملک میں نہ تنقی۔ باد جود ورع و تقویٰ کے 514ھ میں اس نے مهدویت کا وعویٰ کر دیا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ یر بیز گاری و عبادت مخذاری کا مقصد ہی بھی تھا کہ حب اوج و عروج کو زہروا تقاء کے وامن میں چھیا كرسر مبركر ، حضرت مهدى عليه السلام ك علامات مختصه من سے جوبارہ مشور علامتين فصل سابل میں مذکور ہو کیں ہمارے مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں ان میں ہے ایک بھی نسیں یائی جاتی تھی لیکن اس کے باد جود وہ بساط جرات پر قدم رکھ کر ممدی آخر الزمان بن بیٹھے اور نمایت دیده دلیری سے لکھ ماراکہ "وہ آخری ممدی جو تنزل اسلام کے دفت نقد براللی میں مقرر کیا عمیاہے جس کی بعارت آج سے تیرہ سویرس پہلے رسول کریم ع<sup>میانی</sup> نے دی متحی وہ میں ہی ہوں۔" 57 - تو پھر ظاہر ہے کہ محدین عبداللہ بن تو مرت جس کا نام صرف اپنااور باب کا نام ہی حضرت مهدی علیه السلام اوران کے والد محترم کے نامول سے ماتا تھاباہد حضرت مهدی علیه السلام کی طرح اسے بنو فاطمہ میں پیدا ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ وہ بھلاد عوائے مہدویت ہے کیو تکربازرہ سکتا تھا؟ ہمارے مرزاغلام احمد صاحب نے محض تنگ دستی ادر مفلو کا لحالی ہے مجبور ہو کر نقتر س والقا ک دکان کھولی تھی اور اس دکان آرائی سے بجز شکم پری اور زراندوزی کے ابتداکوئی بلند مقصد ان کے پیش نظرنه تحاادروه بچارے مدت العر (1)خود سنائی (2) انگریز کی خوشامد (3) حضرت مسیح علیه الصلوة و سلام کوز مر ہ اموات میں شامل کرنے میں ناکام کوسٹش (4)علمائے امت کے خلاف سب وشتم اور (5) خواہشات نفسانی کی تحکیل کے سواکوئی تغییر ی کام نہ کر سکے کیکن بھن جھوٹے یہ می اینے وعوؤل کی بدوات بوے عروج کو بہنچے ہیں۔ چنانچہ عنقریب آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدین تومرت نے وعوائے مهدویت بی کے صدقہ سے ایک عظیم الثان سلطنت کی بنیاد والی مقی جو اسلامی تاریخول میں سلطنت موحدین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگول نے ائن تومرت کو امام ابد حامد محمد غزاائی کا شاگر دیتایا ہے اور لکھا ہے کہ جب امام غزالی مدرسہ نظامیہ بغداد میں مند درس وافادہ پر سعادت افروز تھے توائن تومرت ان کے حلقہ درس میں پہنچااور تین برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔ "لیکن

علامہ ان انجیر نے اس میان کی تردید کی ہے اور تکھاہے کہ امام غزائی ہے اس کی ملاقات ہی خاہت میں۔ 58 - ان خلکان کا میان ہے کہ طالعہ کے لیام میں ان قومرت کو علم جغر کی ایک کتاب مل میں کاس نے نظر تعقی ہے مطالعہ کیا۔ جب اس کتاب کے متعدد دیکام پر پور کی طرح حادی ہوا تو اے معلوم ہوا کہ سوس میں ایک مخض پیدا ہوگا جو خاند ان بندو فاظمہ کا چھم دچر اخ ہوگا۔ دودائی افرانشہ ہوگا اور اس کا مشتعر ایک ایسامقام قرار پائے گاجس کے نام میں حروف ہی بال میں مروف میں استعمال کی استعمال ہوگی جس کے نام میں حروف می بدوم و من ہول عبد المومن) ہول عبد المومن) ہول عبد المومن کی ہول عرب اس اطلاع کے بعد دواس شر اور اس نام کے آدمی کی خلاص میں ہمہ تن انتظار میار ہا ہوئی در تھی کہ کسی طرح و ہی دو مخض انتظار میار ہوگا۔

#### قاہر وے اخراج 'جہازر انوں نے سمندر میں لاکادیا

<u>محمداین تومرت نے اپ</u>ے مقاصد کی منگیل کارازامر معروف و ننی منکر (نیکی کی تر غیب ویتالور بر انی سے روکنا) میں مفتم ویکھا۔اور بیہ عمل کیچھ تضنع وریا پر مو توف نسیں تقابلتد بیہ چیز ابتداء ی سے فطرۃ اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھر ی ہوئی تھی۔ ابن قومرت معاصی و منکرات کو و کی کر آپ سے باہر ہوجاتا تھا۔ ذراسی غیر مشروع بات پر ارباب مودود کی الاقتدار اور واستگان حکومت ہے لڑ بیٹھتا۔ ہوے بوے صاحبان جیدوہ دوستار سے الجھ جاتا۔ اینے جذبات کے اظہار میں اس قدر جری تھاکہ ندمسی دالٹی ملک کا خوف اس کو مرعوب کرتا تھاادر ندیزے ہے بوے فاصل کا پاس و لحاظ مانع تھا۔ حکومت مصر نے اے اس قتم کی آزادانہ خود سریوں کی بدولت خارج البلاد کیا۔ جمال جاتا ملاستیں سنتا گالیال کھا تا۔ گرا ہے کام ہے بازند آتا۔ عربی میں نمایت فصیح و بلیغ تقریر كرتا تفا- جمال كسيس اس كى مخالفت كاشور موتا تفاروبال بزار بإحاميال شريعت اس كے طرفدار بھى ہو جاتے تھے۔ متاع دنیوی ہے اس درجہ فارغ تھاکہ سفر میں ایک جھٹری اور ایک چھوٹے ہے مشکیزے کے سواکوئی چیز ساتھ نہ ہوتی تھی۔ قاہرہ ہے نکالا گیا تواسکندرید کی راولی۔ وہال بھی امر و معروف و نمی مشرکے سلسلہ میں کی واقعات پیش آئے۔ تیجہ یہ ہواکہ متولی اسکندریہ نے اے ان بلاد سے فارج کر دیا۔ دہال سے جماز پر سوار ہو کر مغرب کارخ کیا۔ جماز میں بھی احکام شرع کے نافذ كرنے پرلوكوں سے اكثر مار يبيت كى نومت آئى۔ جمازيس بہت كم لوگ ايسے تھے جو فريغه صلوة ك یند ہوگ۔ ان تومرت نے ان سے ترک صلوۃ پر لڑ ناشروع کیا۔ آخر جماز رانول نے بھک آگر اسے سمندر میں لنکادیا۔ اور وہ نصف یوم کک پانی میں لنگ کر سمندر کی نیکول موجول سے وصیار دہا۔ مگر قدرت الى سے اسے كوئى مزندند كينجاد الل جهاز نے يد ديكه كر ايك غلام كوياني ميں الاوال ووائن

تومرت کو پھر جہاز میں تھینج لایا۔ لوگول نے اس امر کو کر امت پر محمول کیا اور اہل جہاز کے دلول میں اس کی عظمت وہزر گی کا سکہ جم گیا اور ابیار عب بیٹھا کہ کسی کو علا نید مخالفت کی جرات نہ رہی۔ اور جو پچھ خفیف سی ناراضگیاں باتی رہیں وہ بھی آنا فاناو ب تکمیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ جس روز بیہ ممدیہ کے ساحل پر انزا ہے تو جہاز میں کوئی ابیا محفس نہ تھا جو نماز کا پاہند نہ ہویا کسی دن تلاوت قرآن میں ناغہ کرتا ہو۔

#### مهدیه میں ور وداور شهر میں بل چل

ان ایام میں امیر نجی کن تمیم معدیہ کاحاکم تھا۔ ان تومرت نے ایک مسجد میں قیام کیا جو شہر کیا بک سڑک کے کنارے واقع تھی۔اباس نے بدو تیرہ اختیار کیا کہ مسجد کے ایک جھر و کے میں جو سر ک کی طرف تھا بیٹھ جاتا۔ گذر نوالول کی طرف دیکھتار بتااور جہال کسی کوکسی نامشر دع فعل کا مر تھب دیکھا۔ فور اُنز کر اس سے وست وگریبان ہو جاتا۔ دو تین دن کے بعد کوچہ وبازار میں آمد در نت شروع کی۔ متیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز کے اندر بہتوں کی قیصیں میاڑ والیں۔ بہتوں کے قرنا توڑے اور بے شار تنبورے چین چین کر زمیں پر دے مارے۔ سینکلووں شراب کے خم کنڈھائے۔ کی ظروف چکنا چور کئے۔ غرض سارے شرمیں ایک آفت میا دی۔ ان ادالعزمیوں ہے اس کی شرت ہومئی۔لوگ معتقد ہونے ملے۔ عامتہ المسلمین ازراہ قدر شای آ تکھوں پر بھانے گئے۔ چند ہی روز میں وهوم مج منی کہ ایک بزے عالم تبحر وارد مدید ہوئے ہیں۔ طلبہ نے جاروں طرف سے جوم کیا۔ سلسلہ درس و تدریس شروع ہو گیا۔ شدہ شدہ اس کی شہرت جا کم کے کان تک مینی اس نے دربار میں بلوایا بوی قدر و منزلت کی اور بہت سی حسن عقیدت کاافلہار کر کے رخصت کیا۔این تومرت کوایک جگہ قرار نہ تھاکیو نکہ دہ تودراصل علم جغر کے بتائے ہوئے رفیق اور شر کا مثلاثی تھا۔ غرض کچھ عرصہ کے بعد مهدید کو الوداع کمہ کر جانبہ میں پہنچا۔ وبال بهی تعلیم و تدریس اور وعظ و تلقین کا سلسله شر دع کر دیابه ادر امر معروف و نمی منکر بربری سختی ہے کاربد ہوا۔ دن بدن جعیت بوجے لگی۔ یمال تک کہ حالم جانہ کواس کی جمعیت نے بہت مجمع خوفروہ کر دیا۔ان دنوں ارباب مکومت ان لوگوں سے عموماخوف زوہ رہتے تھے جو مرجع انام ہو جاتے تھے۔ حاکم بجابیہ نے اسے وہال سے نکل جانے کا تھم دیا۔ وہال سے نکل کر مغرب کی راہ لی۔ اور ملالہ نام ایک گاؤں میں انزابہ بہیں عبدالمو من ہے اس کی ملا قات ہو کی۔جو طلب علم کے لیے مشرق کی طرف جار ہاتھا۔ ووسر ی روایت بیاہے کہ وہ عبد المومن سے اس مقام پر ملاتھا جے فنز ارہ کہتے ہیں۔ عبدالمومن كي شخصت

عبدالمو من کی پیدائش موضع تاجرہ میں ہوئی جو تلمتان کے مضافات میں ساحل بحر پر

واقع بــ انن خلكان كاميان بيك عبد المومن كاباب على كممار تفاجومنى كرير تن ماكر بمراوقات كرتا تعند أيك مرتبه عبد المومن ايام طفل مين سور بالقااور اس كاباب برتن بهائي مين مصروف تعار اس اثناء میں علی نے اور کی طرف معصاب کی آواز سی۔ سر اٹھاکر کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ باول کے چھوٹے سے کڑے کی شکل میں شد کی تھیوں کا جمنڈ ٹھیک اس کے مکان کی طرف آرہا ہے۔ تحمول نے بیچے آکر عبدالمومن کواس طرح دھانب لیا کہ وہبالکل نظر نہیں آتا تھا۔ عبدالمومن کی مان بدو كيركر تينيخ جلان كل على فاس كوخاموش كيااور كها كيمه خطر س كى بات سيس بايحد مين توبد و کھے کر جیرت ذوہ ہول کہ یہ کیا کر شمہ قدرت ہے؟ بھراس نے مٹی اتار کر ہاتھ وحوے اور کپڑے مین کریہ ویکھنے کے لیے کمر ابوع یا کہ تھیوں کی آمد کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تعوزی دیریش کھیاں از متن اور على نے او کے کوبید امر کیا۔ دوبالکل صحیح سالم تعلداس کے بعد علی اپنے ایک بمسایہ کے پاس جو يداع الم تعاميا الوراز كر يمكيول كي آمد كاذكر كيا-اس عالم فيتاياكه "كسي دن تهمار الزكايوا عروج مامل کرے گالور جس طرح شد کی تھیوں نے اس سے کرد بچوم کیا ہے ای طرح اہل مغرب اس ک اطاعت پذیری پر مجتمع مول مے۔ "59 سی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب عبد المومن برا مواتو فرارہ میں اسے تین اڑکوں کے پڑھانے کی خدمت تفویض ہو کی۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھاکہ دہ امیر المسلمین علی بن یوسف کے ساتھ ایک ہی ہرتن میں کھانا کھارہاہ۔عبدالمومن کابیان ہے کہ میں علی سے زیادہ دیر تک کھاتار ہالور میں نے محسوس کیا کہ میرا نفس ہمیار خوری کی طبع کر تاہے۔ چنانچہوہ پالدیں نے اس کے سامنے سے ایک لیا۔ اور تھا کھانا شروع کیاجب میدار مواتو وہاں کے ا يك مشمور عالم عبد المنعم بن عثير سے وہ خواب ميان كيا انوں نے كماكد اس خواب كى تعبير ميد ب كدتم كى دن امير المسلمين ير دهاداكر كے اس كے پكھ حصد ملك ميں اس كے شريك موجاة مح اور بعد میں تمام ملک کو مسخر کر سے بلاشر کت غیرے اس کے فرماز وا ہو معے۔" جب این تومرت ملالہ بہنچا تو وہاں ایک خوش جمال نوجوان کو سڑک پر جاتے دیکھاجس کے چرے پر فہانت و ذكاوت كے علاوہ دولت واقبال كاستارہ مھى چيكياً نظر آيا۔اس نوجوان كى شكل وصورت ميں تيكم اليي ولفرینی تقی کہ محمد بن تومرت اپنے جذبات کو کسی طرح مخفی ندر کھ سکا۔ بے اختیار اس کے قریب چلا ممیا اور کما میال صاحرادے! تمارا نام کیا ہے؟ خوش جمال نوجوان نے جواب دیا۔ "عبد المومن" اس نام کے سنتے ہی وہ بے اختیار چونک پر الور دل میں کہنے لگا۔ اس در شاہوار کی تلاش میں تو مدتوں سے سر کر دال ہول۔ این تومرت کو عبدالمومن کی دید سے اتی خوشی ہوئی کہ کویا دونول جمان کی دولت مل حمی اور اب اے متوقع دولت وسلطنت کے حصول کا کامل و ثوق ہو گیا۔ اب اس نے عبدالمومن ہے یو چھاکہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جواب ملا غریب خانہ کو میہ میں

ہے۔ پھر دریافت کیا کہ کمال کا قصدہے ؟ اس نے تایا کہ علم کے شوق میں بغداد وغیر ہ مشرقی ممالک کو جارہا ہول۔ "ابن تومرت نے کما۔ صاحبزادے! علم و فضل 'دولت و ثروت سب چیزیں تمہارے ساتھ جلو۔ ساتھ باندھے کھڑی ہیں۔ خدائے تہیں وین وو نیا کی دولت عظمی ہے آؤ میرے ساتھ جلو۔ عبدالمو من اس سے پیشتر خواب بھی و کھے چکا تھا جس سے اسے یقین آھیا کہ میں کسی دن حکومت و ثروت سے ہمکنار ہول گا۔ ابن تو مرت کی باتول کو نمایت توجہ اور ولچیں سے سننے لگا۔ ابن تو مرت نے عبدالمو من کو عبدالمو من عبدالمو من نے عبدالمو من کے عبدالمو من کے اس کی دفاقت اختیار کی۔ ایک تقدیراس سے وابستہ کر کے اس کی دفاقت اختیار کی۔ اپنی تقدیراس سے وابستہ کر کے اس کی دفاقت اختیار کی۔

### بادشاہ کوائن تومرت کے قتل کردیے کامشورہ

شچھ دنوں تک ملالہ میں تعلیم و تدریس اور دعوۃ الی الخیر کا سلسلہ جاری رہا۔ ان دنوں کئی آدمی اس کے مرید ہوئے۔اب اس نے مراکش کا قصد کیا۔ یمی دہ سلطنت متھی جس کو شکار ہمائے کا عزم تھا۔ کیونکہ ان دنول سر زمین مغرب میں اس سے بوٹھ کر کوئی پر بیکوہ سلطنت نہ تھی۔ حتی کہ اس عمد کے فرمال دولیان الیمین بھی مراکش کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ محدین تومرت اسيخ رفقاء سميت تلسان ميں جو اس زماند ميں مراكش كا وارالسلطنت تعلد يمال الى عادت ك موافق شرے باہر ایک مسجد میں قیام کیا جس کو مسجد کتے تے اور اپی عادت کے سموجب علاء و نضلاءادر حکومت کے عبد ہ دار دن پر شر کی کت چیلیاں شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ہی وعظ میں باد شاہ ابوالحن علی بن یوسف بن تاشقین پر بھی جو نسایت نیک نفس تاجدار تھا۔ لعن و طعن کا وروازه كھول ويا\_ بيرباد شاه نمايت صالح عدارس والنيل اور صائم النيل اور ما م التمار تعالي تك كدباد شاه کی کثرت عبادت اے معمات سلطنت کے سرانجام دینے کی بی مملت ندوی تھی۔اس ما پر پچھ ونوں سے نظام حکومت میں کسی قدراختلال پیدا ہو گیا تھا۔ جب محمدین تومرت کی سر محر میان اوراس کے اقوال دمز عومات مالک این دہیب اید لسی دزیرِ اعظم کے محوش ممذار ہوئے تواییے جو دت طبع ہے این تومرت کے دلی ار اووں کا حال معلوم کر لیا اور امیر المسلمین کواس کے قتل کا مفور ہ دیتے ہوئے کماکہ یہ شخص خمیر مایہ نساد معلوم ہو تاہاس کے مروفریب سے بے خوف نند ہانا ہاہے۔ مر خدا ترس بادشاہ نے ایماکرنے سے انکار کیا۔ پھروز ریا تدبیر نے بادشاہ سے کماکہ اچھااگر آپ اس شخص کے کتل پررضامند نہیں ہیں تواس محف کو مدت العر نظر ہندر کھاجائے۔ورنہ یقین ہے کہ یہ مخف بہت جلد سلطنت میں انتلاب کر وے گا۔بادشاہ نے کہاہم کسی شخص کو اس وفت تک نعمت آزادی ہے کیو تکر محروم کر یکتے ہیں جب تک اس کا جرم خامت ند ہو؟ اس کے بعد جعد کا دن آیا تو محمد بن تومرت مع اپنے مریدوں کے معجد جامع میں پہنچا۔ اس کے مرید تو او هر او هر بیٹھ گئے۔ ممر خود

خاص اس مجلہ پر جائے کھڑ اہوا جوباد شاہ کے لیے مخصوص تھی۔ دہ عمدہ دار جس کے ہاتھ میں مسجد كالتظام تعلدان تومرت كے پاس جاكر كينے لگاكہ كيا آپ كو معلوم نہيں كہ يہ جگہ صرف شاہ اسلام " ك لي مخصوص بي السريان تومرت في محود كراس كي طرف و يكعااور كها. إن المساجد لله (مجري مرف الله كى بي) عاضرين اس جدادت ير انكشت بدندال ده محد اب توانن قومرت نے وگوں کی طرف رق کر کے ایک پرجوش تقریر شروع کر دی جس میں نامشروع ہاتول ک خوب تروید کی۔ بیہ تعریر ہوی رہی تھی کہ بادشاہ آٹیا اور لوگ حسب معمول آداب شاہی جا ۔ نے مصلے یہ وکھ کر محمد من تومر سباد شاہ کی جگد پر جمال کھڑ اتھا پیٹھ گیا۔ باد شاہ نہایت عاد ل اور نیک نئس تعدال نے اسبات کی کوئی پروانہ کی اور دوسری جگد کھڑے ہو کر نماز پڑھالی۔ نماز کے ا تعتب برجیے تی اوم نے سوم مجیر الن تو مرت کھڑ اہو گیالورباد شاہ کو خطاب کر کے کہنے لگا۔"اے به شوار عادير جو مظام بورے بيران كى خبر لے ماناكدان كى آواز تيرے كان تك نسيس كني ي محر فرداے فیامت کواس اعلم الئ کمین کے سامنے تختے رعایا کے متعلق ہر قتم کی جواب دہی کرنی بڑے گی اور توب کمد کر ہر گزنہ جھوٹ سکے گا کہ مجھے خبر ند متی۔ تو خریبوں اور بے کسول کی جان و ماں کا ہر طرح سے ذمہ دار ہے۔بادشاہ نے اس کی تقریر سے خیال کیا کہ شاید کوئی عالم ہے اور بچھ حاجت رکھتاہے۔اس بہا پر جاتے وقت تھم دیا کہ اس عالم سے دریافت کر و۔اگر کوئی غرض ہو تو پوری کی جائے۔ مقروض ہے تو قرض اداکیا جائے۔ نادارے توجیت المال سے الداد کی جائے۔ "بادشاہ کو اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے تمثّل کرنے کاوزیر نے مشور مدیا تھا۔جب محمد بن تومرت کو باد شاہ کے اس تھم کی اطلاع ملی تو کینے لگا کہ باد شاہ کو میرا پیغام پہنچا وہ کہ میری غرض دنیائے دنی نہیں۔ میرانصب العین تومسلمانوں کی بھلائی اوراسلام کی خدمت ہے۔'' شاہزادی اور اس کی لونڈیوں کو ز دو کوب

ال لیام میں مراکش میں شاہر ادیال مہت کم پردے کی پابند تھیں۔اس کی شاید ہو وجه تھیں کہ اسین کے نصار کی کامسلمانان مراکش کے ساتھ بھر شانطلاط رہتا تھالیکن کتاب الدعاۃ میں اس چرہ کشائی کی وجہ بیہ بتائی ہے کہ اس زمانہ میں وہال ہو وستور تھا کہ مرد چروں پر نقاب ڈالے رہتے اور عور تیں ہے پردہ پھر تی تجس کے بو بیات قرین قیاس نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ بہر حال ایک دن باوشاہ علی بن یوسف کی بہن اپنی لو نڈیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار بے نقاب شرکی میں سڑک پرے گذری۔ مجمد بن تو مرت کی غیر ت بھلااس بے جابی کو کیو کر گوار اکر سکتی تھی۔ ایچ مریدوں کے جھر مٹ میں سے نگل کر عور توں کے غول پرباذ کی طرح جھیٹااور اکثر لونڈیوں کو مدیدے کر قبل اور اکثر لونڈیوں کو مدیدے کر دو میر کرتی پھریں کو مدیدے کر قبل کر وہ میر کرتی پھریں

ورب مرنے کا مقام ہے۔ خود شاہر اوی کے گھوڑے پر استے فرنڈے پڑے کہ وہ بہت زیادہ ہم کا اور شاہر اوی اس کی پیٹے پر ہے گر کر زخی ہو گئے۔ اب تو مرت تو ان کو مار پیٹ کے چل دیا اور اوگ جمر وح شنر ادی اس کی پیٹے پر ہے گر کر زخی ہو گئے۔ اب تو مرت تو ان کو مار پیٹ کے چل دیا اور اوگ مجر وح شنر ادی کو انٹین تو مرت کی ان گئی اور لوگ انن تو مرت کی ہر ات و دیر ی پر عش عش کرنے گئے۔ جب او شاہ کو ائن تو مرت کی ان سنیز ہ کاریوں کا علم ہوا تو اسے دربار میں بلا ہم بجا اور کما صاحب! آپ نے یہ کیا ہنگا سربا کر رکھا ہے؟ ائن تو مرت نے کما کہ میں ایک مسکین فخص ہوں۔ آفرت کا طلب گار ہوں۔ امر معروف اور نئی مشکر میر اصفالہ ہے۔ اب او شاہ! امر معروف اور نئی مشکر یوں تو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن آپ مس کے سب سے زیادہ مامور ہیں۔ کیو تکہ کل قیامت کے دن آپ ہے اس کے متعلق سخت باز پر س ہوگا ہوں کہ آپ کی مملکت میں بدعات و مشکر ات کا شیوع ہے اس لیے آپ پر فرض ہوگا دور مرس کے دادیاء سنت کریں اور بدعت کو مناویں۔ چنانچہ خود خداوند عالم شیوع ہے اس لیے آپ پر فرض من مشکر کے حق میں فربایا ہے۔ (ترجمہ) اس برائی سے جس کے دہ مرس تھپ ہوتے تھے ایک دو مرس کے کہ منے منبی کرتے تھے ایک دو مرس کے کہ منع نہیں کرتے تھے ایک دو مرس کے دی میں کرتے تھے۔ ان کا یہ فعل بہت ہو اتھا۔

#### مراکش ہے اخراج

اب ابن تومرت کو تور خصت کر دیا گیااور علاء وار اکین سلطنت میں مشورہ ہونے لگا کہ اس چھی کی شوریدہ سری کا کیاعلاج کیا جائے۔ علامہ مالک بن دہیب وزیراعظم نے بادشاہ سے کہا کہ اس مخص کی باتول سے ہو کے بغاوت آتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف سے بے اعتمالی شیں برتی جائیے اور اگر اس کا قتل خلاف مصلحت ہے تو کم ہے کم اے حراست میں رکھا جائے اور اس کے معدادف کے لیے ایک دنیار سرخ روزانہ مقرر کر دیاجائے۔خطرہ ہے کہ کمیں اس کا ہاتھ شاہی خزانہ مک نہ پینچ جائے۔ آیک اور وزیر نے یہ رائے دی کہ اس کو خارج البلد کر دیناکا فی ہے۔ بادشاہ نے آخری دائے سے افغاق کیالور کہامیں اس سے زیادہ کوئی سز انہیں دے سکتا۔ خصوصاً لیسے صاحب علم ع صح کو جس کی بربات ازروے انساف حق وصدق پر مبنی ہے۔ غرض فرمان شاہی کے ہموجب ان تومرت اپنے ویرووک سمیت مراکش سے خارج کرویا گیا۔ تمسان سے نکل کرید چھوٹاسا قافلہ شر افمات میں بہنچا۔ یہ شہر بھی مراکش ہی کی عملداری میں واقع تھا۔ این تو مرت یہال چند روز ا قامت گزیں رہا۔ اس جگہ عبدالحق بن ابراہیم نام ایک شخص ہے جو شر کا ایک بردار کیس تھا دو تی ہو گئی۔اس نے مشورہ دیا کہ اگر تم سلطنت کے خلاف کچھ کرناچاہتے ہو تو تہس افخات میں منیں رہنا چاہیے۔ یہ شرکس طرح تماری حفاظت نہ کر سکے گا۔ ایس کادروا کیول کے لیے موزوں ترین مقام ا یک کو ہتانی قصبہ ہے جو پہاڑول کے دشوار گذار ورول میں واقع ہے اور یمال ہے ایک دن کی راہ ہے۔ائن تومرے نےاس قصبہ کانام پوچھا تورکیس نے متایا کہ اس کو تین مل کہتے ہیں۔ تیمل کانام ہنتے ہی این تو مرت کی با چھیں کھل گئیں اور مارے خوشی کے احصل بڑا۔ کیونکہ میں اس شر کانام تھاجو علم جفر كامطالعه كرنے سے معلوم مواتھا۔اباسے حصول مقصد كاليقين مو كيا فوراكو ج كيااور تينمل کی راه کی۔

#### مهدويت كادعوي

ابل تینمل نے محدین تو مرت اور اس کے پیروؤں کو علاء اور درویشوں کے لباس میں دکھے کر ان کی ہوی تعظیم و تکریم کی اور خاطر مدارت سے پیش آئے۔ یبال او گول کا بھر ت رجوع موا۔ قبیلہ المصامدہ کے تمام سر دار چند ہی روز کے اندر اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ ابن تو مرت نے مقامی زبان میں جس میں وہ فصیح ترین شخص مانا جاتا تھاوعظ و تذکیر کا سلسلہ شروع کیا۔ میاں تک کہ اس کی بزرگی و مشخت کا سکہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کراویا۔ جب دیکھا کہ باشندگان تینمل اور اہل مضافات پر اس کا جادو چل چکا تو آغاز و عوت کا عزم

کیا۔ اور اینے منادیر ونی تبائل کی استمالت قلوب کے لیے روانہ کئے۔ ابن تومرت کے مبلغ تمام کو ہتان میں پھیل گئے۔ بدلوگ وہال کے باشندول کے سامنے ہروقت المام منظر حضرت ممدى عليد السلام كے ظہور كى روايتى بيان كر كے ان كى آتش شوق كومشتعل كرتے اور كہتے كه حصرت مهدى علیہ السلام بہت جلد ظہور فرماہول گے۔ جب یہ کام پایہ بھیل کو پینچ گیا توائن تومرت نے جامع مبحد میں مهدی ہونے کا دعویٰ کیااور کما کہ میں وہی محمد بن عبداللہ المعروف مهدی ہوں جس کے ظاہر ہونے کی صدیوں پہلے جناب خاتم الا نبیاء علیہ نے پیٹین کوئی فرمائی تھی۔اور میرے سواکوئی نہیں جس کی ذات پر احادیث مهدی صادق آسکیس۔ بیہ سنتے ہی عبدالمو من وغیرہ وس حاص مرید تائیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ حضور اسمدی آخری الزمان کے تمام صفات آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ زہراکی اولاد ہیں۔ نام بھی محر ہے۔ اب آپ کے سواکون ہے جوممدی متظر ہو سکے۔ یہ کمد کرائن تومرت سے ممدویت کی بیعت کرنے گئے۔ دوسرے لوگ بھی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ہر محض بیعت کوذر بعہ نجات وفلاح دارین یقین کر کے پرواند وار کرتا تھا۔اس دن سے انن تومرت لوگول سے اپن معدد بہت اور امامت كبرىٰ كى بيعت لينے لگا۔ آغاز بیعت کے بعد این تو مرت اوراس کے منادوں نے جو زیر دست پر و پیگنڈ اکیااس ہے لوگوں کو یقین ہوگیا کہ انن تومرت ضرور مدی موعود ہے۔ چنانچہ تمام آبائل نے اس کے باتھ پربیعت کرلی اور بہت کم لوگ ایسے رو مے جنہول نے اس کو معدی موعود تشکیم نہ کیا ہو۔ این تو مرت نے کہا کہ میں اس چیز پر بیعت گیتا ہول جس پر حضور سید الخلق نے اصحاب احیار سے بیعت کی تھی۔ پھران کے لیے اپن وعوت کے متعلق بہت سے دسالے تالف کئے۔وہ اکثر مسائل کا مید میں امام اد الحسن اشعری کا پیرو تھا گر مسئلہ اثبات صفات باری تعالیٰ کی نفی اور چند دیگر مسائل میں معتز لہ کا ہم نوا تھا۔ ائن تومرت اپنے پیرووک کو موحدین کے لقب سے یاد کرتا تھا اور کماکرتا تھا کہ دنیا میں تمارے سواکوئی موحد منیں ہے۔ان کی وس مخلف جماعتیں قائم کی تھیں جن میں سے اولین جماعت مهاجرين كى تتى جنول نے اس كى دعوت كوبلا تو نف لبيك كها تھا۔ ان كانام الجماعت ركھار ا یک جماعت کو خمسمن کتے تھے۔ یہ تمام طبقے کسی ایک قبیلہ سے مرتب ند کئے تھے۔ بلحہ مخلف قباکل پر مشتل تھے۔ این تومرت اپنے پیروول کو موسین کماکر تا تھا۔ ادر اس کامیان تھاکہ سطحارض پر . تمهارے برابر کوئی شخص کامل الا بمال نہیں۔ تم ہی دہ جماعت ہو جس کی مخبر صادق حضر ت محمد مصطفیٰ علی کے اس حدیث میں خبر وی متمی کہ میری امت کا ایک ندایک گروہ حق کی حمایت میں قبال کر کے غالب آ تارہے گا۔ اور اسے کوئی ضرر ندپہنچا سکے گا۔ یبال تک کہ امر خداوندی آ پنچے۔تم ہی دہ جماعت ہو جس کے ذریعہ حق تعالیٰ کانے د جال کو قتل کرائے گا۔تم ہی میں دہ امیر ہے جو غیری این مریم علیه السلام کی می عبادت کر تاہے۔ غرض مصامدہ روز افزول اعتقاد کے ساتھ الن

تومرت کے مطبع ہوتے مگئے۔ان کے دلوں میں اس کاادب واحترام اس درجہ رائخ ہواکہ اگر دہ ان میں ہے کسی کواس کے باپ بھائی یا فرزند عزیز کو قتل کرنے کا بھی تھم دیتا تووہ بے در یغ اس کی تقبیل کرتا۔

#### ائن تومرت كاايك دلچسپ معجزه

جن ایام میں ملالہ کہ مقام پر انن تو مرت عبدالمو من سے ملاقی ہوا۔ انمی دنوں عبداللہ ونشر کی نام ایک ذی علم آدمی ہمی اس کا شریک حال ہوا تھا۔ کتاب الاستقصاد میں اس کا نام او محشر بشير و نشر كى لكعاب ليكن عبدالله و نشر كى زياده مشهور برونشر كى بداؤين فصيح وبليغ لغات عرب والل مغرب كالور قرآن مجيد لور موطالهم مالك كاحافظ تفالدن تؤمرت اس كى ذبات اور جودت طبع دیکه کرعش عش کرتا تعالور سوچاکرتا تعاکداس فخص کی قابلیت سے کوئی کام نکالنا چاہیے چنانجہ جب ویکھا کہ ونشر کی ہر طرح سے محرم راز ہو گیا تواس سے کما کہ وہ لوگوں کے سأحف كوتكائن جائة ادراتي علمى اور ذبنى قابليت اس وقت تك ظاهرند كرے جب تك كد بلور معجزہ اس کے اظہار کی ضرورت نہ ہو۔ونشر کی انتدادر جہ کامستقل مزاج تھا۔اس نے اپنے مخدوم ومطاع کا منتامعلوم کر ہے ایسی چپ سادھی کہ لوگ اے جاہل مطلق کو نگاباعہ دیوانہ خیال کرتے تھے۔ یہ مخص میلے کچیلے کیڑے پہنے رہتا تھا۔ مکروہ وضع و بیت منار کھی تھی کہ کو کی مخص یا س بیٹھنے کا روا دار نہ تفالہ ابن توسرے کی خواہش تھی کہ تینمل اور اس کے گرد و نواح میں کوئی ایسا ہخص نہ رہ جائے جواس کی مہدویت کا مکر ہو اور اس آباد می کوالن تمام لوگوں کے خار وجو د سے یاک کر دیا جائے ۔ جو وصدت قومی کی راو میں حاکل میں۔اس غرض کی سمیل کے لیے ایک دن ونشر کی ہے کہنے لگا' اب تمهارے کمال کاوقت آگیا اور اسے سب تدبیر سمجھاوی۔ چنانچہ جب این تومرت نماز صبح کے لیے معجد میں آیا کیاد بھتا ہے کہ ایک مخص نهایت فاخرہ لباس زیب تن کئے محراب معجد میں کھڑ اہے اوراس کی خوشبوے معجد ممک رہی ہے۔اس وقت لوگول کا مجمع تھا۔ یو چھنے لگا۔ "حضرت آپ کون نیں ؟" کہنے لگا کہ یہ خاکسار عبداللہ ونشر کی ہے۔ یو چھنے لگا آپ کو بیدورجہ نمس طرح ملا؟ تم تو گو کئے اور مجنون تھے۔ كماورست بے ليكن الحمدللد آج خدائ قدير نے مجمع تمام جسانى وروعانى نقصائص ے یاک کر دیا۔ رات کو ایک فرشتہ آسان سے از کر میرے یاس آیا۔ اس نے میرا سینہ شق کر کے ساری ک فیس اور ساری نقائص نکال والے اور مجھے ملائکہ مقربین کی طرح الکل معصوم ماکر میرے ول کو علوم و حکمت سے محر دیائے ہی وجہ ہے کہ میں جو کل تک جابل مطلق اور کو نگا تھا آج ایک نع دست عالم محلام یاک اور موطائے مبارک کا حافظ ہول۔ بیرین کر این تومرت مصنوعی نسوے بھا كركينے لگا۔ جس ممس زبان سے اس ارحم الراحمن كا شكريہ اداكروں كيہ أوروں كو تو دعائيں ما تكنے اور

ایران اور گھنے رگڑنے ہے کھ ملتا ہے لیکن خدائے رحیم دودود اس عابز کی تمام خواہشیں بلا طلب پوری فرہاتا ہے۔ چنانچہ اس عابز کی جماعت میں ایسے ایسے برگزیدہ لوگ بھی شامل کئے ہیں جن پر ملائکہ مقربین آ سان ہے بازل ہوتے ہیں اور جس طرح ہمارے آ قاد مولی جناب احمد مخار علیہ تھے کا سینہ مبارک ثن کر کے اس کو علوم و حکمت سے معمور فرمایا گیا۔ اس طرح اس عابز کی جماعت کے ایک فرد کا سینہ بھی شن کیا گیا اور رسول پاک علیہ کی طرح اس کا فرینہ دل بھی قرآن 'حکمت اور علوم لد نیہ سے مالامال کیا گیا۔ اس کے بعد اپنی سے مای طرح اس کا فرینہ دل بھی قرآن 'حکمت اور معلوم لد نیہ سے مالامال کیا گیا۔ اس کے بعد اپنی سے میان بان لیا جائے اس کا کوئی ثبوت ہو تا چاہیے۔ معاضرین نے بھی اس کی تائید کی۔ اب سے امتحان ایج بند سور تیں پر ھنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ سور تیں مایت تجوید و ترتیل کے ساتھ سادیں۔ اس طرح موطاہ غیرہ کتب حدیث کا امتحان لیا گیا۔ و نشر کی مایت تی معان کیا ہے۔ اس نے یہ و نشر کی موان نور میں کہ میاب نگا۔ تمام لوگ جو و نشر کی کو اس کے آغاز قدوم سے برایر گو نگا و بوانہ لور جائل سب میں کا میاب نگا۔ تمام لوگ جو و نشر کی کو اس کے آغاز قدوم سے برایر گو نگا و بوانہ لور جائل مطلق یقین کرتے آرہ سے تھا اس نوق العادة و اقعہ پر تحو چرت ہوئے اور اس کو "ممدی موعو (ائن تومرت) کے معمود کا اثر شلیم کرنے گئے۔

### تين راز دار" فرشتول" كاكنوئين مين بڻھايا جانا

یم کی مشکش میں مبتلا تھے اور ہر محفص اس خیال ہے خوف زوہ تھا کہ دیکھیں آج کون مخض ذلت و ر سوائی ہے تحق ہو کر تک خاندان محسر تاآور جہنم کے عذاب میں جھو نکا جاتا ہے۔وہ میدان اس وقت عرصه قیامت منابوا تفایه بر شخص نفسی نیار ربا تفایه نهاپ کوییځ کی خبر تھی اور ندییځ کو بیپ یمائی کی اطلات او حرقبائل میں کمرام مجاہوا تھا کہ ویکھیں کوئی مروایے گھز کی خبر کیری کے نے واپس بھی آتا ہے یاسب ووزخ کو جا آباد کرتے ہیں۔ غرض تمام لوگ کو کمیں پر منعے۔ممدی نے میلے دوگانہ نمازادا کیا۔اس کے بعدان تین "فر شنول" سے جو کنو کیں کی م*یٹ میں اتر* نے شخصے ہا آداز بلند ُ مه ۔"اے ملائکہ! عبداللہ ونشر ٰیس کا دعویٰ ہے کہ خدائے برتر نے مجھے جنتی اور دوزخی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کر کے حکم ویا ہے کہ تمام دوزخی چن چن کر قل کر دیے جا کیں کیا یہ بیان صدافت پر مبنی ہے؟ ان تیول كوي نفين مريدول نے بكاركر كما عبدالله نمايت صاوق البيان ے۔ "اس جواب ہے لوگوں کا اعتقاد اور بھی رائخ ہو گیا۔ ابن تو مرت نے ویکھاکہ عالم سفلی کے بیہ فرشتے اوپر آگئے توافشاء راز کااحتمال رہے گااس لیے ان کو عالم بالا میں بھیجو ینامناسب ہے۔ونشر کی و غیر ہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ کنوال نزول ملا ککہ کی وجہ ہے مقد یں مقامات میں واخل ہو گیا ہے اوراگر بوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا تواس میں نایا ک چیز ول کے گر نے اور اس کے نجس ہونے کا خطرہ رہے گااور اگر مجھی ابیا ہوا تو قوم پر قرالی نازل ہو گا۔ اس لیے اس کویاٹ وینامناسب ہے۔ چنانچہ سب نے اس خیال کی تائید کی اور سب کے انقاق رائے ہے وہ کنوال فور ایات ویا گیا جو چاہ بابل کے مفروضه طائکہ کی طرح ان بے گناہوں کا دائی جس قرارپایا۔ معلوم نہیں کہ تینوں راز دار مریدوں کی ہلاکت ان کی رضامندی ہے معرض عمل میں آئی یاان سے مراوغد عاالیا سلوک کیا گیا۔ بھورت اول مرید ان صادق الاعتقاد کا س طرح ہے جان دنیا کچھ تعجب انگیز نسیں چنانچہ حسن ین این صباح کے باطنی فداکاروں کے کار ناہے اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اب قتل واستہلاک کاخون آشام ہنگامہ شروع ہوا۔ونشر لیی جس کے پاس منکریں و مخالفین مبدی کی فہرست موجود مقی میدان میں کھرا ہو گیااور مہشتیوں اور دوز خیول کے نام بکارتے لگا۔ یہ مخص اینے موافقول اور ہم مشربوں کو جنتی قرار دے کر داہنی طرف کھڑ اگر تااور فیرست سے مخالف کے نام دیکھ دیکھ کر ا نسیں جہنمی کا لقب دیتاادر ہا کیں جانب کھڑ اکر تا۔ کئی جلاد تیخ پر ہنہ کھڑے بتھے جو اصحاب الشمال کو فورا قتل کردیتے تھے۔ کی دن تک بد قیامت برپاری۔ کے بعد دیگرے ایک ایک قبیلہ بلایا جاتا اور امیاب ایمان جنتی کمه کر دار الخلد کو بھیج دیئے جائے۔ غرض سینکٹر دل ہزاروں عاشقان حق = تیج سے من مقيه الميف اس ك فيك جان شاراور مخلص مريد تھے۔ شاى تخصيل داروں كا قتل عام

اب ابن تومرت نے بدوتیرہ اختیار کیا کہ ہرونت سلاطین ونت کو خاطی ' ظالم اور وشمنان دین و مکت ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا اور کہتا کہ انہوں نے احکام اللی کے اجراء میں کو تاہی کی ہے۔اس لیے نہ صرف ان کی اطاعت حرام ہے باعد ان کے خلاف عراد جماد فرض ہے۔اور پر ملا کہتا کہ میں سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجاد دل گاادر بیا کہ جو کو کی د نیااور عقبی میں سر فراز وکامگار ہونا چاہتا ہے وہ اس جہادیں جان دے گا۔ اس تحریک کا پیائر ہوا کہ ہزار ہاعقیدت مند جان بازی و سر فروشی پر آمادہ ہو گئے۔اب این تومرت سلطان مرائش کے خلاف علم مصاف بلىد كرنے كے ليے حليد علاش كرنے لكاروه كثر ديكتا تھاكد خود توائل كوه سانو لے بين اور ان كي اولاد گربہ چیثم اور معورے رنگ کی ہے۔ ایک دن ان سے دریافت کرنے لگا کہ اولاد اور والدین کے اختلاف رگلت کی کیاوجہ ہے ؟اس کے جواب میں انہوں نے سکوت کیااور ندامت سے سر جھکا لئے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا توانسوں نے بیان کیا کہ سلطان کے غلام ہر سال مخصیل فراج کے ليان بهاروں پر آتے ہیں جو عمو مایو نانی رومی اور افر نجی ہیں۔بادشاہ کو تو غالبًااس کی خبر ند ہوگی مگروہ لوگ مارى يوى رسوائى كرتے ہيں۔ آتے بى جميں مارے گھرول سے فارج كروسے ہيں اور مارى عور تول کو بے عزت کر ڈالتے ہیں اور ہمیں ان کی دست ہر د ہے بچنے کی قدرت نہیں۔ اسی دجہ ہے ہماری عور تول کی بھن اولاد ان غلامول کے رنگ پر ہوتی ہے۔ائن تومرست طیش میں آکر کنے لگا تمهارے لیے اسی شر مناک زندگی ہے مر جانا بہتر کے اور جھے چرت ہے کہ تمهارے ایسے شجان و جانباز لوگ الی ب عزت اور ب غیرتی پر کول خاموش رہے؟ انمول نے جواب دیا کہ جمیں تھاا لشكر سلطاني سے مقابله كرنے كاكيو كر حوصله بوسكا تھاد كينے لگا چھااگر كوئي شخص اس معامله ميں تمهاری دادر ہی کرے تواس کا ساتھ دو عے؟ انہوں نے کماساتھ دینا کیساہم اس کے حکم پر اپنی جانیں ٹار کرویں گے۔ می ایسافرادرس کال مل سکتاہے؟ این تومرت توخداسے یک جاہتا تھاان ے وعدہ کیاکہ میں تم کواس مصیبت سے نجات و لاؤل گا۔ انبول نے اس کی سر پرستی نمایت شکرید کے ساتھ قبول کی۔انن تومرت نے ان کو سمجھایا کہ اب کی مرتبہ جب بادشاہ کے غلام یمال آئیں اور تمہاری عور توں ہے اختلاط کا قصد کریں۔ توتم ان کے پاس شراب کی ہو تلمیں رکھ وینااور جبوہ نی کر نشریس سر شار ہو جائیں تو محص اطلاع وینا۔ غرض جب بادشاہ کے غلام حسب معمول خراج سلطنت کی تخصیل کے لیے آئے بوانسوں نے ان کو خوب شراب پلائی۔ جیب مست ہو گئے توانن تومرت كو خبر كى -اس نے علم دياكة سب كو قتل كر ذالو۔ چنانچه تعم كى تعيل موئى- سب غلام مار ڈالے کے البتدایک غلام جو حسن انفاق ہے کسی کام کے لیے اپنی فرود گاہ سے باہر گیا تھاباہر ہی خبر دار ہو گیااور بھاگ کھر اہوا۔اور دار السلطنت میں چیچ کرباد شاہ کو صورت حال ہے مطلع کیااوریہ بھی ہتایا کہ وہ می محمد بن تو مرت جو بہال سے نکالا گیا تھاوہاں پہنچ کر سب کا پیشواہا ہواہے اور اس کے حکم ہے

یہ کارروائی عمل میں آئی ہے۔اب باد شاہ کی آتھ جیس تھلیں۔ اپنی مال نااندیشانہ رداداری ادر سل انگاری پربہت پچھتلااور شلیم کیا کہ مالک بن وہیب کی رائے واقعی نمایت صائب تھی۔

#### شاہی فوج کی ہزیمیت

این تومرت کویفین تھا کہ شامی فوج انقام کے لیے ضرور آئے گی اس لیے اس نے پیر ہو شیاری کی کہ اینے پیرووک کی ایک زیر وست جمعیت میازوں پر درول کی دونوں طرف بٹھادی اور تھم ویاکہ جیسے بی باوشای فوج آئے تم لوگ بور ف قوت اور شدت کے ساتھ پھر از ماناشرون کر و پنالورا تی شکباری کرناکه ایک مخص محی زند سلامیت داپس نه جا سکے ان تومرت کا بد خیال صحح نکلاچانچہ بادشہ نے اس خوٹریزی کی سزادینے کے لیے ایک لشکر جرار رواند کیاجو فورا مراکش ہے چل کر تیمنل کی کھائیوں میں تعسا۔ جو نمی شاہی فوج وروں میں سے گزر نے لگی۔ اوپر سے اتن سنگ باری ہوئی کہ بزار ہاسوار پھرول کے نیچے کچل کچل کر ہلاک ہو گئے۔اس حالت میں راٹ کی سیاہ چادر نے اس بٹکامہ آرائی کو مو توف کر دیا۔ اور پھی فوج نمایت بے ترتیمی کے ساتھ تھاگ کھڑی . ہوئی۔ جب بد ہز میت خور دہ لٹکر دارالسلطنت میں پہنچااورباد شاہ کو اس شکست کی اطلاع ہوئی تو سخت بدحواس ہوا اور اپنی عافیت اس میں نظر آئی کہ آئندہ این تومرت ہے کوئی مزاحمت نہ کی ، جائے۔اس شاندار فتح نے موحدین کے دل بوھا دیتے اور اسیس بیش از پیش اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی ان کا مقتداء سچامهدی موعود ہے۔اب این تومر ت نے موحدین کا ایک اشکر جرار مرتب کیا۔ اور ان ہے کماکہ ان کا فروں اور دین مهدی کے متکروں کی طرف جاؤجن کو مر ابطون کہتے ہیں ان کو بد کرداری ہے اعراض اعمال حسنہ کے احیاء ازالہ بدعند کتام سنت اور اپنے ممدی معصوم کے اقرار کی دعوت دو۔ اگر تماری دعوت کو قبول کریں تو تمسارے بھائی ہیں ورنہ ان کے خلاف جماد کرو۔ سنت نبوی (عظیم کے خان کے خلاف جماد کرناتم پر فرض کر دیاہے۔ ایک نے عبدالمومن کو سر عسکر منا کر کمائم موحدول کے امیر ہو۔اس دن سے عبد المو من کو امیر المومنین کہتے گئے۔ بیہ لشكر مراكش كى طرف رواند ہوا۔ پرچہ نويبول نے موحدين كى نقل و حركت كا سارا حال وار السلطنت كو لكي محيا- چناني يه اجمى وار السلطنت ، وربى تنے كه بھير ونام أيك مقام ير مر البلون ک ایک فوج گزار آتی و کھائی وی باوشاه کامینالا بحرین علی اس کاسر عسکر تھا۔ جب دونوں فوجیس ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں تو عبدالمومن نے اپنے ممدی سے تھم سے ؟؟ ؟ کی وعوت کے لیے اپنا قاصد بھیجا مگرشاہی لشکر نے اس وعوت کو سخت نفرت کے ساتھ محکر اویا۔ اب عبد المومن نے امیر المسلمین علی بن بوسف کو دعوت مهدی کے موضوع برایک مراسلہ بھیجار امیر المسلمین نے اس کے جواب میں مسلمان بادشاہ کی عدول حکمی اور ثفر قہ جماعت کی وعیدیں جواحادیث نبویہ میں

وارد میں لکھ کر جھیجی اور خونر بزی و فتنہ انگیزی کے بارے خدایاد و لایا۔ گر عبدالمو من ال با تول کو سیحے خاطر میں نہ لایا۔بعداس جواب کوامیر المو منین کی کزوری پر محمول کیا۔اب جا نبازول نے ہتھیار سنبھالے اور لڑائی شروع ،وئی ہتیجہ سے ہوا کہ موحدول کو سخت ذات آفرین شکست ہوئی۔ عبدالمو من چنددوسر نے آدمی چھوڑ کر موحدین کاسار الشکر نہ تیخ ہوگیا۔جب اس بزیمت کی خبرائن تومرت کو جوئی تواس نے اپنے مقتولوں کو جنت الفردوس کی بشارت دی اور جب عبدالمومن پہنچا تو اس سے کہنے نگا کہ لڑائی میں شکست ہوئی کوئی مضاکحہ نہیں۔معرکہ ہائے جنگ میں ہمیشہ یکی رہا ہے اس سے کوئی غالب ہے اور کل کوکوئی اور۔گرانجام کارتم ہی غالب رہوگے۔

#### مر دول ہے ہمکلام ہونے کا معجزہ

اب ابن تومرت نے موحدین کو پھر منظم کر ناشر وع کیااور اس کی جعیت از سر نوبز ھنے گئی۔ آخر ہزار موحدین کے لشکر کے ساتھ بذات خود مراکش پر دھادا کرنے کا قصد کیا۔ لیکن چو نکہ میلی لزائی میں شکست ہوئی تھی اور موحدین کی بہت بوی تعداد میدان جانستاں کی نذر ہوئی تھی۔اس لیے بہت ہے لوگ خصوصاً تینمل کے ساتھ لوگ جاتے ہوئے پچکھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر ائن تومرت نے کماکہ جس کسی کو اعلاء کلت اللہ کی خاطر بھارا ساتھ وینا منظور ہووہ بھاری متاقت کرے درنہ خداخود حزب انڈ کا مددگارے۔خدائے مہیمن اس مرتبے ہمیں ایک عظیم الشان فتح وسنه گا مہ مختلفین بعد کو عدم رفاقت کی وجہ ہے سر مشار ہول کے اور اب کی مریبہ میدان جنگ میں جا سہ شخص اپنے کانوں ہے سنے گا کہ مر دے قبروں میں ہے جمیں فقح کی بھارت دیتے ہیں۔ یہ <sup>س</sup>ن کروہ لوگ بھی ساتھ چلنے پر آمادہ ہو ئے جنہیں شریک جنگ ہو نے میں تامل تھا۔ اب انن تو مرت نے ہیہ . ا تظام کیا کہ اس میدان جنگ کے پاس جا کر پڑاؤڈالا جہاں اس سے پیشتراس کے لشکر کو شکست ہو ٹی تھی۔ اور عبدالمو من کے ذریعہ ہے چند قبریں کھدوا کر اپنے بعض ر از دار پیروول کو ان میں زندہ د فن کرادیا۔ اور بٹوا کی آمد ورنت کے لیے قبرول میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھواد بئے۔ لوگوں نے قبرول میں سے مروول کی آو ژزیں سنیں توانسیں این تومرت کے معجزے اور میدان جنگ میں ا بن تنتی این ایس این این این تومرت کوشست مولی اوروه مختلف علا قول میں مارامارا پھر تار با۔ آخو بوجه بهماری اس نے لوگوں سے کہا کہ میراوقت آخو قریب ہے۔ یہ من سب لوگ روئے گھے۔ چنانچہ تھوڑے دن کے بعد مرض موت میں گر فیار :وا۔ عبدالمومن کو اپنا جانشین اور امام صلوٰۃ مقرر کیااور و نیائے رفتی و گذشتنی کوالوواع کہ کر اہانت حیات ملک الموت کے سپر دکر دی۔اس نے مرنے سے پہلے عبدالمو من کو بیہ مژدہ شایا کہ اقلیم مراکش عنقریب تمہارے عمل و و خل میں آئے گی اور تم تمام اسلحہ و خزائن سلطانی کے مالک بن حاؤ گے ۔

#### ائن تومرت کے اخلاق وعادات

محمد فن تومرت فضائل اخلاق كالمجسمة تفاله بال فنيمت بييت المال اور قوى محاصل و **مافل میں ہے اس نے مدت العمر ایک دبہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا۔ ہمر او قات کی یہ صورت تھی** ئە اس كى مىن چەند كات كرسوت يچاكرتى تقى ياسى پريھائى بهن دونوں كى گذراد قات كابدار تقايان تومرت آخد بسر میں ایک ہلکی سی روٹی پر اکتفا کر تا۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا کھین یاروغن زیون ہو تا تھا۔جب فوصات کی کثرت ہوئی اور اس کے سامنے مال غنیمت اور محاصل کے ڈھیر گئے رہتے تھے تواس وقت بھی اس نے اپنی سابقہ غذامیں کچھ اضافہ نہ کیا۔ مدت العر حصور رہااور شادی نہ کی۔ الیازامداور تارک الدنیا تھاکہ جب اسے ابتداء میں ایک شاندار نتے ہوئی اور اس کے پیروؤل نے امیرانہ تھاٹھ بنانا چاہا تو بہت ناخوش ہوا اور تمام مال نینمت جمع کر کے نذر آتش کر دیا۔ اور اینے ساتھیوں ہے کہ دیا کہ جو کوئی دنیا کا طالب اور خطوظ فافی کادلدادہ ہے دہ یسال سے چلا جائے۔ یسال صرف آخرت ہے جس کا نفع عاقبت میں ملے گا۔ ابن تومرت سنت اولی کی طرح صدود شرعی کی محمرانی میں تشدد پر علارہتا تھا۔ شراب خواری پر نهایت سخت سزائمیں دیتا۔ایک مرتبہ ایک مختص حالت بدمستی میں ابن تومرت کے پاس لایا گیا۔ اس نے سز اکا تھم دیا۔ ایک ذی عزت حاشیہ نشین یوسف بن سلیمان نے کہا حضور والا ! اگراس پراس وقت تک برابر سختی کی جائے جسب تک یہ نہ بتاوے کہ اس نے کہاں ہے شراب بی توبقین ہے کہ اس فتنہ کااستیصال ہو جائے گا۔ یہ س کران تومرت نے منہ پھیر لیا۔ یوسف نے مکررین کہا تو پہلے کی طرح پھر روگر دانی کی۔ جب اس نے تیسری مر حبہ ابیای کما توائن تو مرت نے جواب دیا کہ اگر بالفرض لمزم نے بیہ کمہ ویا کہ میں نے یوسف بن سلیمان کے گھرے شراب پی ہے نو پھر کیا کرو گے ؟ یہ جواب من کریوسف نے سر جھکا لیالیکن بعد کو یدراز فاش ہونے پر سب کو حیرت ہوئی کہ یوسف ہی کے نوکروں نے اسے شراب پلائی تھی۔ چنانچداس واقعه کوممدی (انن تومرت) کے کشف وکرامات پر محمول کیا گیا۔ انن تومرت میں جہال میسیوں خوبیاں تھیں وہال دعوائے معدویت ہے قطع نظر اس میں ایک بواعیب یہ تھا کہ اس نے ا پنے مقصد کے حصول کی خاطر ہزار ہاہے گناہ کلمہ گوؤں کو تخ ہے در لیج کے سپر دکر دیااور یمی وجہ ب كدائن قيم نے اے حجاج بن بوسف سے بھی زيادہ سفاك اور جفاكيش لكھا ہے۔ تا ہم اس ميں شك نسیں کہ اس نے جو جانشین چھوڑے وہ عدل وانصاف کا پیکر اور ترو تج اسلام میں حضرات خلفائے راشدین کاد هندلا سائنس تھے۔این تومرے نے متعدد کتب تصنیف کی تھیں۔ایک توحیداُور عقائد ً پر مشتل تھی جس کانام"مرشدة" تھا۔ایک کانام" کنزالعلوم" تھا۔ایک"اعز بالطلب" کے نام سے . موسوم ت**تی**۔مو ٹر الذ کر کتاب الجزائر میں چھپ چکی ہے۔

#### عبدالومن كى خلافت

سکس داعی کی وفات کے بعد اس کے پیروؤں کوسب سے پہلی مشکل جوپیش آتی ہے وہ ا متخاب خلیفہ کامسکد ہے۔ ابن تو مرت کے مرنے پریہ خطرہ شدت سے محسوس کیا جارہا تھا کہ اس کی جماعت میں تفرقہ بر جائے گا۔ والسوان اسور محدی ( علیہ ) میں سے عشرہ مبشرہ سب سے زیادہ حلیل القدر د عظیم المریتبه اصحاب میں۔اس تعداد کا لحاظ کریتے ہوئے ابن تو مریت نے بھی اپنے دیں یزے حواری منار <u>کھے تھ</u>ے۔اس کے مرنے کے بعد ان دس متاز حوار بول میں سے ہر ایک کی پیہ خواہش تھی کہ دہ خلیفہ بن جائے۔ ریرسب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ان میں اپنی اپنی قوم کے متعلق ''رسہ کشی''شروع ہوئی۔ ہرامیدوار کا قبیلہ اپنے آدمی کی تائید پر علا ہوا تھاادر کوئی قبیلہ غیر قبیلہ کی خلافت واطاعت پر رامنی نہ تھا۔ بہت سی تشکش کے بعد عبدالمومن پر سب کا انفاق ہوگیا۔ ایک تواس وجہ سے کہ ان کا مهدی اس کو اسپے مرض موت میں نماز کا امام مقرر کر گیا تھا۔ دوسری وجدید متی که عبدالمو من غریب الدیار تھا۔ قبائل کی اہمی آویزشن سے میں بہتر سمجھا کیاکہ ایک ایسے مخص کو ظیف مطعیا جائے جس کا تعلق کی قبیلہ سے نہ ہور یہ بھی کما جاتا ہے کہ عبدالمومن نے اینے ظیفہ مانے جانے کے متعلق حیلہ سازی سے بھی کام لیا تعادوں یہ تعاکد اس نے ایک طوطالور شیریال رکھا تھا۔ ملوطے کواس نے یہ سبق پڑھار کھا تھا کہ جو تھی ایک کٹری اس کے سامنے کھڑی کی جائے وہ یوں کتے گئے۔ (نفرت و ممکین امیر المومنین عبدالمومن کے ساتھ ہے)اور شیر کوید سکھار کھا تھاکہ جو شی عبدالمومن کو ویکھے وم ہلانے اوراس کے پاؤل چاشنے سگے۔ جب انن تومرت کے سپرد خاک کے جانے کے بعد اس کے تمام پیرد ایک مقام پر جمع ہوئے تو عبد المومن نے ایک خطبہ دیا جس میں موحدین کو اختلاف دنزاع کے خوفٹاک عواقب و نتائج ہے متنبہ کرتے ہوئے محبت و آثتی کی تلقین کی۔ جب عبدالمومن خطبہ وے رہاتھا تواس کے ایماء مموجب اس کا سائیس وہاں طوطا اور شیر کے آبابہ سائیس نے تکڑی اٹھائی تو طوطا عبدالمو من کی نصرت و تمکین کی رف لگانے لگااور شہر وم ہلاتا ہوا عبد المومن کی طرف پر حااور اس کے پیر جائے شر دع کر دیئے۔ یہ دیکھ کر حاضرین کو سخت حیرت ہوئی۔اور عبدالمو من کی بیہ کرامت دیکھ کر سب لوگ اس کی خلافت پر متغق ہو گئے۔

#### عبدالمومن کے فتوحات ادر سلطنت موحدین

ابن تومرت کی مورت کے بعد عبدالمومن مدت تک جیمبر لفکر میں مصروف رہا۔جب تیاریاں تھمل ہو چیس تو 534ھ میں دوبارہ مراکش پر حملہ آور ہوااس لڑائی میں اس کا بلیہ بھاری رہا۔ اس وقت ہے عبدالمو من کے فوصات کاطویل سلسلہ شروع ہوا۔ 537ھ میں اس نے ساہ مرابطین کو منزم کر کے سلطان علی من یوسف کی زندگی کا چراغ گل کر دیااور دوسال کے بعد اوران تلمان 'فیض' سعو نہ ممات اور سائی پر قابض ہو گیا۔ 541ھ میں مراکش کا دوبارہ محاصرہ کر کے خاندان مرابطین کی شاہد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس خاندان کا آخری تاجدارا سحات من علی میں یوسف موحد میں کے ماتھ سے وار البقا جا پہنچا۔ 548ھ میں عبدالمو من نے ایک لشکر سپانیہ (اسین) بھیجااور پانچ سال کی مسلسل جھ آزمائی کے بعد سار السین اس کے علم کے زیر تکیں آگیا۔ مراکش اور سپانیہ پر قابش و متعرف ہو کر اس نے اپنی عمان توجہ مشرقی معمان کی طرف پھیر دی۔ 547ھ میں البحرائر کا حمادیہ خاندان میں عبدالمو من کے باتھوں تخت و دیسے سے محروم ہوا۔ 553ھ میں اس نے زیر کی خاندان کے جاشین ہر متول کو ٹیونس ( تیونس) سے نکال دیا۔ اس کے بعد طرابلس الغرب کو مسخر کیا۔ اس خوش نہ معر سے لے کر بحر الکائل کے تمام ساملی ممالک کور سپانیہ پر اس کا پھریر اڑنے لگا۔ فرض اب عبدالمو من سے یواباد شاہ افریقہ میں موجو دنہ تھا۔ حضرات انیم گل ساز قدرت کی عجوبہ غرض اب عبدالمو من سے یواباد شاہ افریقہ میں موجو دنہ تھا۔ حضرات انیم گل ساز قدرت کی عجوبہ نمایاں و کھنے کہ سے عبدالمو من اس غریب مراک الوکا ہے جو مٹی کے یہ شن کر اپنااورا سے اہل وعیال کر تا تھا۔ کا کم بیٹ بیال کر تا تھا۔

عبدالمومن نے 547 ہیں ائن رشداند لی کو قاضی القصاۃ کا عبدہ تقویض کیا۔ اندلس سے مراکش تک کے تمام علاقے اس کے حدود قضاییں داخل سے۔ عبدالمومن نے ائن تو مرت کی موت کے بعد اس کی میددیت کے مارے افسانے طاق نسیان پررکھ دیئے ادرا فی سلطنت کو منهان نبوت پر قائم کر کے خالص اسلامی سلطنت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ ائن تومرت کی میدویت کادل ہے بھی تاکل نہ تھا۔ عبدالمومن کے عبد سلطنت میں لوراس کے بعد میں موحدین کا دربار ہمیشہ فقہاو محد مین کے ہتھ میں رہاور تمام ممالک محروسہ پراسی مقدس گردہ کے خیالات محیط سے۔

#### صحف عثانی مراکش میں

عبدالمومن نے 528 ہیں ہے امیر المومنین کالقب اختیار کر لیا تھا۔ یہ لقب صدر اسلام میں صرف مشرق کے خلفائے بنو امید اور بنو عباس کے حق میں استعال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے عبیداللہ مدی نے اس لقب میں مزاحت کی اور خلفائے بنو امید وبنو عباس کی طرح امیر المومنین کملانے لگا۔ عبیداللہ کے بعد عبدالمومن نے یہ لقب اختیار کیا۔ امیر المومنین حضرت عثان والنورین د منی اللہ عند نے این عمد خلافت میں قرآن عزیز کی چارع نقلیں کر اگر مکہ معظمہ مجمرہ کو فد اور شام میں بھوادی تھیں۔ ان میں سے شامی نے قرطبہ (اسین) چلاگیا تھا۔ جب عبدالمومن کو فد اور شام میں بھوادی تھیں۔ ان میں سے شامی نے قرطبہ (اسین) چلاگیا تھا۔ جب عبدالمومن

نے اسپین پر عمل و دخل کیا تو 11 شوال 552ھ کو بیہ نسخہ مرائش لے آیا۔ چونکہ ایک مرتبہ عبدالمومن كي جان لينے كى كومشش كى محق اور تلمروميں كو كى قبيلہ ايسانہ تفاجواس كى حمايت كاوم تھر تا اس کیے اس نے اس دن ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے تمام قرارت داروں کو اپنے دار السلطنت میں بلا لے۔ چنانچہ 557ھ میں نہ صرف اس کے دور زو یک کے تمام رشتہ دارباعہ ہزار مااال د طن بھی تیسل چلے آئے۔ عبدالمو من کوان کی وجہ ہے بزی تقویت ہوئی لیکن اس ہے اگلے سال ہتیں سال کی عمر یوری کرے آغوش لحد میں جاسویااور تینمل میں ابن تومرت کی قبرے پاس وفن کیا گیا۔اس بادشاہ ے اقبال و تحل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سینٹروں شر فتح کے۔ دیسیوں لڑائیاں لایں۔بدی بردی فوجوں سے ند بھیر ہوئی۔ بجر پہلی فکست کے جوابن تومرے کی زندگی میں کھائی تقى تجهى بزيت كامنه ويكمنا نصيب نه بوار عبدالمومن كي اولاديش باره بادشاه قريباً ايك سو كياره سال تک سر ر سلطنت ر متمکن رے۔ جن میں سب سے پیلا حکر ان عبدالمومن کابیا یوسف تھا۔ جس نے قریلائیس سال تک سلطنت کر کے 580ھ میں انقال کیا۔ اوراس کی جگہ اس کا پیٹا منصور اورنگ زیب شهنشای اوا منصور بھی این واداکی طرح نمایت اعلی حوصله اور اولوالعزم ماوشاه تعالم موحدین کی سلطنت اس کے عمد حکومت میں متھائے عروج کو پہنچ مٹی تھی۔ یہ باد شاہ سلطان ملاح الدین ايوني فاتح بييت المقدس كابم عصر تقااس كي طبيعت من عجب، جاد بيندى كاماده اسورجد سرايت كر گیا تھاکہ بعض او قات اس کے عزم اور عقل و فہم پر بھی غالب آ جاتا تھا۔ چنانچہ جن ایام میں شابان یوری نے متفق ہو کر جیت المقدس کو اسلام کے اثر سے آزاد کر انا چابااور پورپ کے تمام ملکوں سے فوجول كاسيلاب عظيم بيت المقدس كى طرف امنذ آيا توسلطان صلاح الدين في اسلام كى اخوت عمومی کا لحاظ کرتے ہوئے منصور کو بھی شرکت جہاد کی دعوت دی اور لکھ بھیجا کہ سارا بورپ اسلام ک مخالفت میں اٹھ کھڑ ا ہوا ہے اس لیے ضرور ی ہے کہ تم اینالاؤ نشکر لے کر اسلام کی حمایت میں بیت المقدس کی طرف برد هو۔ کو منصور ہر طرح سے امداد کے قابل تھا۔ امداد ویناہمی جا ہتا تھالیکن ا تن سیبات بربر ہم ہو کر خدمت اسلام اور تائید ملت سے محروم رباکه سلطان صلاح الدین نے اشیخ خط میں اس کو امیر المو منین کے لقب سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ 60 س

#### باب40

# ابن ابی ز کریاطمامی

ان الحادث المائل الكرافي الكرافي المائل الكرافي المائل الكرافي المائل الكرافي المائل الكرافي الكرافي

آگ کو با تھ سے بھائے اس کا ہاتھ قطع کیا جائے اور جو پھونک مار کر بھائے اس کی زبان کائی جائے اس کے قد ہب ہیں اغلام بین لواطت جائز بھی۔ یہ تھم تھاکوئی شخص اس فعل میں مبالغہ وشدت سے کام نہ لے۔ جو شخص اس فعل میں غیر مخاط خاست ہو تااہے زمین پر لناکر منہ کے بل بیس گز تک تھسینا جا تھا تواور اس کے آئین فہ ہب میں لواطت نہ صرف جائز تھی باعہ واجبات میں وافل تھی اور اس کا حدر کو تن کا مستوجب تھا۔ چنانچ آگر کس شخص کی نسبت خاست ہو جا تا کہ وہ اغلام سے پہلو تھی اور اس کا ہور واغلام سے پہلو تھی کر کہ تواے تھاب سے ذرح کر وادیا جا تا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ شخص دنی ناکو بے حیائی اور فیش کاری گوار وہ منانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیروول کو آگر کی پر ستش اور تعظیم کی بھی تاکید کر رکھی تھی۔ اس شخص کی شیطنت کا ایک نمایت ول آزار پہلو یہ تھا کہ انبیاء سلف اور ان کے اصحاب پر (معاذاللہ) منت کر تاہور کمتا تھا کہ وہ سب گم کر دگان راہ اور (عیاذ ابلاًد) پر فن و عیار تھے۔ یہ و کئی گھتے ہیں کہ خت کر تاہور کمتا تھا کہ وہ سب گم کر دگان راہ اور (عیاذ ابلاًد) پر فن و عیار تھے۔ یہ دلا القاب نے اس کے اس کے اور بھی بہت ہے اقوال ہیں جن کی شرح کتاب اخبار المبیضه والقر امط میں کر چکا ہوں۔ ان بدا تمالیوں کو شروع ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ خدائے شدید العقاب نے اس پر ایک ایے شخص کو مسلط کیا جس نے اس پر ایک ایے تی بحری کی طرح ذرائی کہ دیا اور اس کے بعد اس کے چرو بھی اس کی سے کار کی کی طرح ذرائی کر دیا اور اس کے بعد اس کے چرو بھی میات کے سے کار کی خرک دیا ور اس کے بعد اس کے جبرو بھی میں کہ کی کی طرح ذرائی کی خرک دیا ور اس کے بیا وہ کھی میں کہ کی کی طرح ذرائی کر دار کو بینچاد کے گئے۔ 61۔

بإب41

### حسين بن حمد أن خصيبي

حسین بن حدان ایک خاند ساز نی تعاجو خصیب نام عراق کے لیک گاؤل می بیداردا كتاب الدعاة ميں اس شخص كا زماند متعين كرنے ميں اضطراب يايا جاتا ہے۔ پہلے توبيا كاما ہے ك دوات عباسیہ کے اوافر میں ظاہر ہوا جس کے بید معنی بین کداس کا ظہور ساتویں صدی کے اوائل یا وسط میں ہوا۔ کیونکہ بغداد کا آخری عباس خلیفہ مستعصم باللہ تاتاری غار گروں کے ہاتھوں 656ھ میں وحشت سرائے عالم ہے رخصت ہوا تھا۔ آگے چل کر ہتایاہے کہ امیر سیف الدولہ بن حمدان نے اس کو قید کیا۔ حالا لکہ احمد من حسین متنی شاعر کے ممروح امیر سیف الدولہ من حمدان نے حسنَبُ بيان انن خلكان 338 هـ ميں انقال كيا تھا۔ غرض دونوں مد توں ميں قريباً تين سو سال كا بعد ہے۔ صاحب كتاب الدعاة نے حسين بن حمدان كو فرقد نصيريد كا موسس بتايا ہے ليكن بير ہي صحح نہیں کیونک صواعق محرقہ کے بیان کے مموجب فرقہ نصیریہ کا بانی ایک مخص محمد بن نصیر فری تحا- بمر حال خصيبي ك مختر حالات بيير كربي مخف ايك غالى شيع تحال سفد مل نبوت <u> ہونے کے بعد بغداد اور بھر و سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس یہ سختی شروع کی اس لیے </u> بھاگ کریملے سوریہ اور پھرومثق چلا گیا۔ مو**خ**و ذکر مقام پر بھی اپنی من گھڑت نبوت کی ڈ فلی ہجا**ن** شروع کی۔ حکام نے اس کو بکر کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ مدت تک قیدوبند کی صعوبھی اٹھا تار ہا۔ اس دوران میں اس نے داروغہ جیل پر ذور ہے ڈالنے شروع کئے۔ آخر اے اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہوگیا۔ یمال تک کہ داروغہ اس کی نبوت پر ایمان لا کر ہر وتت اس کا کلمہ پڑھنے لگا۔ مجمر یمال تک گیرویده ہوا کہ نو کری تک چھوڑ دی۔اوریہ دونول بھاگ کر حلب طلے گئے۔ان دنول حلب امیر سیفی الدولہ بن حمران کے زیرِ حکومت تھا۔ یہاں بھی اس نے ابنی وعوت کی طر**ح والی سکیت** سیف الدولہ نے اسے زیادہ دن تک اغوا کو شیول کی مملت نہ وی۔ چند بی روزبعد گر فقر کر سے بھی میں وال دیاحالت قید میں ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ سیف الدولہ کو معلوم ہو**ا کہ یہ ایک غی**ر معمولی قابلیت کاانسان ہے قید سے نکال کرا ہے مداحوں اور حاشیہ نشیوں میں وافعی کر ہے۔ اس ے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالف کی جس کانام ہداید رکھا۔ اور اس کو سیف الدول سے جی یر معنون کیا۔ کتاب الدعاة میں اس کے جو حالات درج ہیں ان سے ب**ے مباد**ر ہو تاہے کہ سیف المدہ ب

المحالیم کاراس کے هیات بتھیاروں کا کھاکی ہو کیا تقدیا کم اس کی افواکو شیوں میں مداہنت کر تاقعد جس کا تھے یہ ہواکہ نہ صرف شرو صفاقات طب میں اس کا ذہب بر پکڑ گیا۔ باتد کوہ حماہ وید ہونی تھی ہی گئی ہی گور کی میں اس کے مریزے پہلے اس کے موجود ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے بیرویز حق بوجے بی حیود ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے بیرویز حق بوجے پہلے ہوئی ہوگی ہو گئی ہو آئی ہی و مشق ماہ کہ اس کے بیرو آئی ہی و مشق ماہ ملب مواق میں مسید یہ ہوگی ہو گئی ہو آئی ہی و مشق ماہ ملب مواق سید یہ ہو کہ ہوئی ہو گئی ہو ہوئی کی طرح اس کی تعلیمات ہی الحاووز ندقد سید یہ مشتد ہیں۔ اس نے بھی کی فرمیت الاوی اور مثلیا کہ اواد علق کے مواکس کے بیجے نماز جائز میں۔ اس نے تھم وے رکھا تھا کہ میرے بیرو میری تعلیمات کا علی الاعلان اظہار نہ کریں۔ بات نہا من مواق کو در ازداری کے ساتھ اس کی تبلغ کریں اور بو العجبی دیکھو کہ اس نے تور توں نہا ہو کو امروی ہو کو امروی ہو کہ اس نے تور توں کی کو امروی ہو۔ مطلح کرنا ترام کردیا تھا ہی۔

باب42

# ابوالقاسم احمدين قسي

اد القاسم احد بن تحق شروع شروع ش جمود مسليمان سك يديب ومسلك يركان الله لیکن پھر ہارے مرزاغلام احمد صاحب کی طرح تاویل بازی کی خاک اڑانی شروع کر دی اور عام زندیقوں کی طرح نصوص برا بی نفسانی خواہشات کاردغن قاز ملنے لگا۔ آٹر پو منتے پو منتے کا وعوى كرميد بهت لوكول في اس كا متاوست كارجب على من يوسف من تاشفين شاه مراكش بكوات كا علم مواتواس فاستعبا بمحلدوب جاكرصاف لغنول على إلى نوت كاا قرارد كياسبات سخن سازى ے کام لے کراوٹاہ کو مطعن کو کے چا قید اس کے بعد اس نے علب کے ہاں ایک گاؤل على مجد تقير كرائى اورايخ لاطمل كوشرت ويخ فكاجب جعيت زياده موكى تومقلات شلب البله اور حريله بر قبعند كرلياليكن تفوذ ان كابعد خوداس كاليك فوى سردار محدىن وزير نام اس كا تكلف مو كيالور فوج لے کر اس نے فر تھیوں سے مدوما تھی۔اس لیے تمام پیرواس سے مرکشتہ ہو گئے اواس کے قمل و استملاک پر اتفاق کر لیا۔ ان ایام میں مرائش کی حکومت علی بن بوسف کے ہاتھ سے نکل کر عبدالمومن کے عنان افتیار میں چلی منی متی۔ یہ مخص بھاگ کر عبدالمومن کے باس پہنیا۔ عبدالمومن نے كما بيں نے ساہے كہ تم نبوت كے مدى ہو؟ كينے لگاكہ جس طرح صح صادق ہمى موتی ہے اور کاذب میں اس طرح نبوت میں دو طرح کی ہے۔ صادق د کاذب میں نی مول لیکن نی كاذب ہول ـ ز جى كے ميان سے معلوم ہو تاہے كہ عبد المومن فياس كو قيد كرويا ـ اس كے سوااس کا کھ حال معلوم نہیں ہو سکا۔ این تسی 550 حداور 560 حد کے در میان کسی سال مراہے۔ یشخ ایدالحسن سقد کا بیان ہے کہ میرے دل میں شخ ابوالقاسم احمر بن مسی کے خلاف غیار کدورت تھا۔ اس کے مرے کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ابن تسی کوز دو کوب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یہ وکم کرائن تھی نے کما جمعے چھوڑ دے کیونکہ خدانے جمعے دود جبول سے عش دیا ہے۔ یس نے بوج ماده وجوه کیا بی ؟ کئے لگا کی تویس ظلما قتل ہوا دوسرے کتاب "خلع النعلین" تعنیف کے۔63- اگرید میان معجے ہے اور خواب بھی عیاتھا تواس سے ثامت ہو تاہے کہ ابن تسی تائب ہو کر مراتھا۔

#### باب43

# على بن حسن تثميم

اوالحسن على بن حسن بن عبر معروف به هميم مشهور شاعر 'اويب اورنحوي الوبيت كامد عي تعله اس کامولد و خشامعلوم نهیں۔ بغداد آکر او محدین خشاب دغیر وادیبوں سے علم ادب کی محتصیل کی۔اس کواشعار عرب بحر تبادیجے خودشعر خوب کتا تھا۔ حسب بیان و بی ایک اویب کا بیان ہے کہ جس 594ھ میں آمد کے مقام پر پہنچالور و یکھاکہ اس کے لوگ اس کے بوے گرویدہ ہیں۔ میں اس كياس به الورد يكماكه يواضعف العرب اورجهم بالكل نحيف موجكاب اس ك سامن كاول كا ایک جزوان رکھاتھاجس میں سباس کی تصنیفیات تھیں۔میں سلام کر کے بیٹھ کمیااور کما کہ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے علوم میں سے پچھ اقتباس کروں کنے لگا تہیں کون ساعلم مرغوب ہے؟ میں نے کمااوب۔ ہولااوب میں میری تصانیف بحثر ت ہیںاور حالت یہ ہے کہ پہلے لو گول نے تواجی کتابوں میں دوسروں کے اقوال بھر لئے لیکن میری کتابوں میں جو کچھ درج ہے وہ میرے عی منائج فکر ہیں۔اس کے بعد حقد مین کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے خود ستانی کرنے لگا۔ پہلے الوكول كو شعر يره يره كركتا كه فلال كده ين يون كالور فلال اس طرح يمو كالد غرض ووسرول کی تعلیم اورا چی تحریف میں زمین آسان کے قلاب المادیئے۔ میں نے کہاا جھا پھوا بنا کلام می سنائے۔اس نے اپنے اشعار پڑھے۔ میں نے خوب دادوی اور محسین میں بہت مبالفہ کیا۔ چیس جیل ہو کر کنے لگا کہ سوائے استحصال کے تمارے پاس کھے بھی نہیں ہے۔ میں نے کما اچھا کیا کروں ؟ کہنے لگایوں کرواور اٹھ کرر قص کرنے لگا۔ تالیاں جاتے اور ناچتے ناچتے تھک گیا۔ پھر تیٹھ کر کھنے **لگا کہ کا** نئات میں صرف دو خالقوں کا وجود ہے ایک خالق آسان میں ہے اور ایک زمین پر۔ آسان پر تواللہ ہے اور زیس پریس۔ چریولاکہ عوام میر ی خالقیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام کے سواش کمی چزک تخلیق پر قادر نہیں ہوں۔ این النجار کہتے ہیں علی بن حسن شیم ید ہو بہ شاعر اور علوم عربیہ کا اہر تھالیکن ساتھ ہی پر لے در ہے کا حتی اور ہے دین تھا۔ اور لطف میہ کہ مجسمہ حتق ہونے کے باوجو وہر مختص کا غدات اڑا تا تھاادراس کا بیا عقاد تھا کہ و نیامیں نہ مجھی میری حل كوكى بيدا مواب اورند لدالآ باد تك بيدا موكار "64-

إب44

# محمود واحد گيلاني

جو معاندین اسلام و وشمنان وین خاک ایران سے اٹھے۔ ان میں محمود واحد گیلانی متاز حیثیت رکھتاہے یہ شخص موضع مبوان علاقہ گیلان کار ہے والا تھا۔اس نے وعوائے مهدویت کے ساتھ 600 ھیل ظہور کیا۔

### ابرانی شجر عناد کاایک نفرت انگیز ثمر

محودا پنی ذات کو محض واحداور تمام انبیائے کرام یمال تک کہ معرفر موجودات حضرت سیدالاولین والآثرین علیقہ ہے بھی افضل بتاتا تعاداس کا وعولی تفاکہ جناب محمد علیقہ کا دین منسوخ ہو گیا۔ اب یہ محمودی دور ہے۔ ارض وسامیں محمودی کا دین چلنا ہے۔ کہتا تھا کہ عربوں کے لیے جناب محمد علیقہ کی ذات گرائی باعث صد فخر و مبابات متی اور اس فعنیلت کی وجہ سے اہل عرب کی کو خاطر میں نمیں لاتے تھے لیکن میری بعثت پر عرب کاوہ فخر ایک قصہ پارینہ ہو گیا۔ چنا نچہ بر سے نازو تبخر سے کماکر تا تھا۔

ر سید نومت رندان عاقبت محمود گزشت آل که عرب طعنه برنجم مے زد انتہ سراکا اور درس محرم کی فرجس والد میں ایس آریاں ہیں جس نے دا

لیکن یہ حقیقت بالکل عیال ہے کہ محمود کیلائی جیسے ہزاروں یوالهوس آسان شہرت پر نمودار ہوئے اور شماب ٹا قب کی طرح چک کر آنا فانا غائب ہو گئے اور بعض ہر زہ دریان کوئے نادانی کسی قدر اوج و عراج علی طرح چک کر آنا فانا غائب ہو گئے اور بعض ہر زہ دریان کوئے ہم سیالی کے کوئی بھی ہر اور جس سے کوئی بھی ایسانہ تعاجو کوئے محمود خود ستا ئیول اور ڈاڈ فا ئیول میں ہمارے مرزا غلام احمد صاحب سے بھی کوئے سبقت لے گیا تعالیان اس کی شہرت اور بقائے دوام کا یہ عالم ہے کہ کوئی محمول سے بالی شرحت افقد سے آشانسیں لیکن اس محمود کے ایک ہم وطن حضر سے فوٹ التھین شخ عبدالقادر محملانی رحمتہ افقد سے آشانسیں لیکن اس محمود کے ایک ہم وطن حضر سے فوٹ التھین شخ عبدالقادر محملانی رحمتہ افقد علیہ کو حضور سید کا نکات مقلقہ کے درکی غلامی اور آپ کی کفش پر داری کے طفیل وہ مقبولیت عام لور شرت دوام نصیب ہوئی کہ آٹھونو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و تجم ہیں ان کی عظمت کا و مولی تھا جگہ شرت دوام نصیب ہوئی کہ آٹھونو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و تجم ہیں ان کی عظمت کا مولی تھا جگہ کے مولی تھا ہے۔

سب پیدا ہوالور کب مرا؟ محمود کا دجود اور اس کا ند ہب دراصل اس قدیم مخالفت و عداوت کا ایک مظہر تفاجوار اندل کو عرب سے ساتھ علی العوم چلی آتی ہے۔ محمود نے علانیہ کو مشش کی کہ عرب کی فوقیت پر خط سنیخ محمین کی کر ایران کو دنیا کا ند ہبی مرجع ہائے۔ اس تحریک کی بنیاد ند ہب شیعہ نے جس کا گموار وسر زشن ایران ہے پہلے ہی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ نجف کر ہلا کو حریین شریفین پر اور آب فرات کو آب زمزم پر فعنیات دے دی گئی جیسا کہ متند شیعی مجتندوں کی تحریک سے خالج ہوتا ہے۔

#### محمود کے دوسر سے خرافات

اب دومرے محود ی قراقات طاحظہ ہوں۔ کمتا تھا کہ جب جد محمد علا لے کھیا ہے۔ اور سے محمد علا اور پہنچ میں بیدا ہوا چانچہ قرآن کی آبت عسی ان بیعت ک ربک مقاماً محمد وا (اے محمد آب کارب آب کو مقام محمد دی ہے۔ 17:77) جس میری بی بعثت کا ذکر ہے کیاں ساجا تا ہے کہ میاں محمود احمد صاحب ظیفہ قادیان ہی آج کل اپنے تیں اس آبت کا مصد ال نحمر ارہے ہیں لیکن انمی در پر کیا موقوف ہے۔ معلوم نہیں ابھی قیامت تک کتے اور زندیق اپنے آپ کو اس آبت کا مصد ال نحمر ات میں مصد ال نحمر ات میں ہوتا ہے دعوی کی تشر تک ہے کر تا تھا کہ عناصر میں قوت پیدا ہوتی ہوتا ہے ہو اس کی استعداد مزید ترتی کر تا تھا کہ عناصر میں قوت پیدا بوتی ہے تواسے معد نی صور ت حال ہوتی ہے پھر اس کی استعداد مزید ترتی کر تی تھا کہ تواس پر صور ت باتی فائض ہوتی ہے پھر ان عناصر کی تواسے صور ت حیوانی ملتی ہے پھر ان عناصر کی تواسے مور ت حیوانی ملتی ہے گھر ان عناصر کی تو تواسے انسانی مور ت حقی ہاتی ہے۔ پھر ان عناصر کے جن کو صور ت انسانی حاصل ہو چی تھی ایس ترتی کی کہ اس سے انسان کا مل ظہور ہیں آیا۔ عناصر نے جن کو صور ت انسانی حاصل ہو چی تھی ایس ترتی کی کہ اس سے انسان کا مل ظہور ہیں آب علی طرح جمد انسانی کی کہ اس کے زمانہ ہے ترتی ہیں تھے۔ یہاں تک کہ ان کو درجہ تحمد می عطا ہوا۔ اس کے بعد جب بیا جزاء صاف و شفاف ہو کر اختائی کمال کو پیچ تک کہ ان کو درجہ تحمد می عطا ہوا۔ اس کے بعد جب بیا جزاء صاف و شفاف ہو کر اختائی کمال کو پیچ تکے تو محمود کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس دعون کی بیا پر کتا تھا۔

از محمد کریز در محبود کاندران کاست داندرین افزدو

محود کامیان تھاکہ مرور عالم علیہ نے جھرت علی سے فرمایا تھا۔ انا و علی من نور واحد (پس اور علی ایک بی نور سے پیدا ہوئے ہیں) اور یہ بھی علی سے فرمایا تھا۔ لحمک لعمی وجسمک جسسی (اے اعلی التمار اور میر اگوشت اور تمار ااور میر اجسم ایک بی ہیں) یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء واولیاء کے اجزائے اجماء کی صفوت وقوت ال کی تواس سے محمد میں کور علی کرم اللہ وجد کا جسم تیار ہوا پھر ان وونوں ہو گوں کے اجزائے جسم جھ ہوئے توان سے جسم محمود مال محمود خاک کو نقط کتا تھا۔ اس کے نزدیک تمام عناصر خاک سے پیدا ہوئے اور نقط خاک بی واجب اور مبد اول ہے۔ اس کا یہ بھی قول تھا کہ سورج آگ ہے ، چاند پانی اور آسان مواجے۔

محمود ہنود کی طرح تناسخ کا قائل تھاادراس کا عقاد تھاکہ آوم اور عالم کے دورے چونسٹھ چونسٹھ بزار سال میں تمام ہوتے رہیں مے اور کمتا تھا کہ جب ذی روح مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو اس کے بدن کے اجزاء نباتات یا جماوات کی صورت میں ظهور کرتے ہیں اور وہ نباتات انسان یا جانور کی غذائن کر پھروہی حیوان یا انسان پیدا ہو تا ہے۔ اور جب کوئی جسم انسانی سے حیوانی میں اور حیوانی ے نباتی ہیں اور نباتی ہے جماوی میں بااس کے برعکس تناسح کر تاہے تواس کے اسکلے جنم کی باتیں دوسرے جنم میں پھیان لی جاتی ہیں اور اس شناخت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے جسم میں اس کے جوعادات ہوتے میں ان سے اللے جنم کے عادات معلوم ہو جاتے ہیں۔واحدید کی اصطلاح میں الیمی شناخت رکھنے والے آدمی کو محصی کہتے ہیں اور اسی ماہر انہوں نے بیہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کمی مجلس میں آئے اور موالیہ طابع میں سے جس چیز کانام اس فخص کے مندسے نکلے تو سجھ لینا جا ہے کہ پہلے جنم میں دود ہی چیز تھا کہتا تھا کہ پیدائش اول میں امام حسین حضرت موی " تصاور یزید فرعون تفاراس جنم میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کورود نیل میں غرق کردیا۔ اس پیدائش میں حضرت موسی "امام حسین ہو مجھ اور فرعون پزید بنالور پزید نے امام حسین کو فرات کا یانی ند دیا۔ اور انسیں شہید کر دیا۔ لور کتا تھا کہ کتنا پہلی پیدائش میں قز لباش قعلہ لور اس کی نیز ھی دم ۔ نکوارہے۔اس کے نز دیک لوہے کا کمال کو پینچ جانا ہیہے کہ اس سے کو کی نبی یاول شہید کیا جائے اور کتنا تھا کہ تمام فریب پیشہ حاتی جو عبائی کربلائی (ایک قتم کا وصاری دار کیٹرا) پینے بھرتے ہیں اور محرو تزویران کا خاصہ ہے جب مریں مے تو آئندہ جنم میں اگر جسم انسانی میں تعقل ہوں مے تو گلسری ماے جائیں مے اور آگر جم نباتی میں انقال کیا تووھاری وار تر ہوز منس کے اور آگر پھر کے جم میں منتقل ہوئے توسٹک سلیمانی مائے جائیں گے۔ کہنا تھا کہ کرم شب تاب یعنی مجلنو متعلی ہے جو بحدر تج نزول کر کے اس جسم میں آیاہے اس کاوعولیٰ تھاکہ حیوانات نباتات اور جماوات میں ہے جن کارنگ کالا ہے وہ پہلے سیاہ فام متھے اور جواب سفید ہیں وہ سپید رو آد می تھے۔ محمود نے تمام آیات قر آنی کی تاویل و تحریف کرے اپنے ند ب پر استدلال کیا۔ اور مرزائیوں کی طرح نصوص کی ایسی رکیک الور في تاديليس كيس كد جن ب ملف اور خلف ك كان بر كر آشناند تصليكن ظاهر ب كد اس فتم كى مخدانہ جسارت ہر دروغ باف مدعی کاخاصہ شاملہ ہے اور حقیقت بیے کہ اہل مثلالت کے غد ہب کی بیاد ای النابعید تاویلوں پر قائم ہے کیونکد اگروہ قرآن وحدیث کے مطلب ومعموم کے آگاڑنے سے احتراز كريس توان كى د كاندار كالك دن بھى نسيس چل سكتى۔

واحدی لوگ موخال خال دنیا کے بہت ہے حصول میں پائے جاتے ہیں ممرار الن میں

زیادہ ہیں۔ یہ لوگ اپ تئیں مخفی رکھتے ہیں۔ ان کا قبلہ آفاب ہے اس کیے دہ آفاب کا ہزاا حرام کرتے ہیں۔ ان میں ایک دعارا نگے ہے ہے آفاب روہو کر پڑھتے ہیں۔ ان کا سلام اللہ اللہ ہے۔ اس فرقہ کے ممتاز آدی امین کے لقب سے بکارے جاتے ہیں۔ درولیش صفاء ، دردلیش بقائے واحد ، درولیش اسلمیل ، میرزا تق ، میخ لفف اللہ ، میخ شہاب ، تراب اور کمال اس فرقہ کے مشہور امین ہے۔ بعد جتے علاءو سلحائے امت محود کے عمد میں ہے یاجو اس کے بعد ہوئے ان سب کو بھی دہال کے لوگ محود می کے ہیرومتاتے ہیں۔ ایک واحد کی کا قول ہے کہ خواجہ حافظ شیرازی کا بھی (معاذاللہ) کی فرجب تھا جو تک محود ذیادہ ترسامل رودارس پر رہتا تھا۔ خواجہ حافظ نے اپناس شعر میں ای طرف اشارہ فر مایا ہے۔

ا ماگر بوری ساحل دودارس بوسد زندر خاک آل دادی دهکیس کن نفس

## شاہ عباس صغوی کے ہاتھوں فتنہ واحدید کا قلع قمع

جب واحدیوں کی شر انگیزیال زیاد و سعت پذیر ہوئیں توشاہ عباس بن شاہ مغوی نے دار و كير كاسطلسله شروع كيالور ان من س برارول كودارالبوار پنجاديا-واحدى كت بين كه بادجوداس اخذو بلش کے شاہ عباس نے بھی تراب اور کمال ہے یہ غرمب حاصل کیا تھا۔ ممر پھر د نیاداری اور شرت کی غرض ہے ان دونوں کو مرواڈالا۔ شاہ عباس اپنے آپ کو پیچان گیالیکن کامل نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس نے و نیای خاطر اور اپنے آپ کو آشکار اکرنے کی غرض ہے واحد یوں کو قتل کر اویا۔ لیکن اس کے ہر خلاف واحد کی امین کا مقولہ تھا کہ شاہ عباس امین کامل تھاوہ جس کسی کو دیکھنا کہ دین واحد نیں پوری طرح رسائی نہیں حاصل کر سکا تواہے ہلاک کراویتا۔ امین مذکور کا بیان ہے کہ شاہ عباس میری محبت میں رہا۔ ایک مرتبہ کئے لگا کہ میں آپ کواصغمان لے چلوں گا۔ میں نے اصغمال جانا پندنه کیا تو مجمے سغر مند کازاد راہ اور توشہ وے کرر خصت کر دیا۔ داحدی کہتے ہیں۔ شاہ عباس یا پاوہ مشمد آیا تو تراب سے کمنے لگا کہ مجھے پیدل جلنے کی وجہ سے بہت تکلیف پینے رہی ہے۔ تراب نے جواب دیا کہ یہ تمهار ک ونات طبع ہے کیو تک برام جس کے لیے تم جادہ پیا ہو۔ اگر ہوستہ حق ہے تو اے اس کے مزار میں ماحق علاش کرتے ہو۔اور اگر حق سے پوستہ میں تو تم اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہو؟اس سے بہتریہ ہے کہ تم زندہ امام کی خدمت میں پہنچو۔ شاہ عماس پوچھنے لگا۔ زندہ امام کمال ہے کمال نے کما۔ زندہ امام مین ہول۔ شاہ عباس ہول۔ اچھا میں تخفے نشانہ ہمد وق بنتا ہول۔ اگر کولی نے کوئی اٹرند کیا تو میں تماری طرف رجوع کرلوں گا۔ تراب نے جواب دیا کہ تمادے الآخ ر منا" ایک داند انگور سے جان حق ہو گئے تھے میں مندوق کی گولی کھاکر کیو حکر زندہ رہ سکتا ہوں؟ شاہ عباس نے تراب کو گولی کا نشانہ ماکر نذراند اجل کر دیا۔ اور چو تک کمال نے بھی تراب کی ہمدوائی افتیار کی تقیاس کو بھی اس کے ساتھ ملحق کردیا۔66 -

# عبدالحق بن سبعين مرسى

قطب الدين ايو محمد عبدالحق عن ايرا جيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سيمن مرس نبوت كامد عى تعاراس کے پیروسیعینیه کملاتے ہیں۔ ملک مغرب کے ایک قصبہ مریب میں طاہر جوا۔ اکابر صوفیه کی طرح اس کا کلام بھی پراغامض ود قیق تھا۔ چنانچہ امام مشم الدین ذہبی نا قتل ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی القعناة تقی الدین بن وقیق العمد جاشت ہے لے کر ظهر تک ابن سبعین کے پاس پیلے رے۔اس انتا میں وہ مسلسل عضتگو کر تار ہا۔ علامہ تقی الدین اس کلام کے مفرد والغاظ توسیحصتے تھے لیکن مرکبات ان کے مبلغ فنم سے بالاتر تھے۔ عبد الحق ایک کلمہ کفر کے باعث ملک مغرب سے خارج کر دیا تمیا تعاراس نے کما تھا کہ امر نبوت ٹیں ہو ی وسعت اور منجائش تھی لیکن این آمند ( حضرت خاتم الانبياء علیہ )نے لانبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا) کمہ کر اس میں ہوی تنگی کر دی۔ الم سفاوى لكست ميس كديد محفس اى ايك كلمدى ما يرالت اسلام عضارج موسيا تفاحالا نكدرب العالمين كى ذات برتر كے متعلق اس كے جو خيالات تقده كفريش اس سے بھى يوج موت تقديد تو عقاید کا حال تھا۔ اعمال کے متعلق امام سفاوی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صالح آدمی نے جو سبعینیوں کی مجلسول بیں رہ چکا تھلیان کیا کہ بیلوگ نمازادر دوسرے نہ ہمی فرائض کو کو کی اہمیت نہ دیتے تھے۔ جب عبدالحق و طن سے نکلا تواس وقت اس کی عمر تمیں سال کی تھی اس وقت طلبہ اور اس کے چرووں کی ایک جماعت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ جن میں بدھے بدھے آدمی می داخل تھے۔ جب وس دن کی مسانت ملے کی تو مرید اے ایک حامیں عسل کے لیے لے گئے۔ حمام کا خاوم اس کے پیر مطنے دنت ہو چینے لگا کہ آپ لوگ کمال کے رہنے والے ہیں ؟انہوں نے بتایا کہ مرسیہ کے۔ خادم نے کماوی مرسیہ جمال الن سبعین نامی ایک زندیق ظاہر ہوا ہے؟ الن سبعین نے اسے مریدول کواشارہ کر دیا کہ کوئی شخص اس سے بمکلام نہ ہو۔ انن سبعین نے کمابال ہم ای مرسیہ کے ربت والے میں۔ اب بی خادم ائن سبعین کو گالیال وسین اور اس پر لعنتیں برسانے لگا۔ الن سبعین نمایت ضبط و تحل کے ساتھ خادم سے باتمی کرتا جاتا تھا۔ اور وہ اے گالیال ویے جاریا تھا۔ یہ ویکھ کر عبدالحق کے ایک مرید کا بیانہ سبر لبریز ہو کمیاادرعالم غیاش کنے لگا۔ تیرایر ابو تواک مخص کو گائیاں دے رہاہے کہ جس کی تو خد مت میں مشغول ہے اور حق تعالیٰ نے تھے ایک او لی خلام کی حیثیت سے اس کے پیروں کے بنچے ڈال رکھاہے۔ بیرین کر خادم شر مندہ ہو کر خاموش ہو **مید**ر کینے نگااستغفر اللہ ائن سبعین میں ایک بڑی خوفی ہے تھی کہ محتاجوں کا مرفی اور مسکیفوں کا ضدمت گذار تھا۔ اور بیموں اور بیدو اوں کی کھالت بھی استعدی و کچی تھی۔ ذیدگی کے آثری دور بھی انن سبعین کہ معظمہ چا گیا جا کم کہ کو کوئی مرض تھا۔ انن سبعین کے علاج معالجہ ہے وہ شکر ست ہو گیا اس لیے دہ اس کی بہت عزت و تو تیر کرنے لگا۔ بیخ صفی الدین ہندی کا بیان ہے کہ 660ھ بھی اس ہے کہ معظمہ بھی میر کی بلا قات ہوئی اور علم قلند بھی ہیم گفتگور ہی۔ جھے کئے لگا کہ حمیس کمہ جھیے مقدس متام بھی نہیں دہنا چاہیے۔ بھی نے کہا گھرتم بیال کو بوانا قامت گزیں ہو؟ بدلا کہ بیال کا قیام میرے مقدر ہو چکا ہے کو نکہ حاکم جھے جاہتا ہے اور شرفائے کمہ سے میرے مراسم قائم بیال اور حاکم کی ن بھی میر اسم تقدر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فض سے بیادر کی بیا جاتا تھا۔ اور اس نے سونا بہا بال ماط و کر اس برا را میں اور حاکم کی ن بھی میر احتقد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فض سے بیادر کی بیا جاتا تھا۔ اور اس نے سونا بہا بال احاط کا لابد کر اس بڑار و بیار الل کمہ پر شرق کئے تھے۔ بہت سی کہائیں تصنیف کیں۔ مثلاً کماب الاحاط کا لابد کیا دو صد کھلول کیکن خون کو ریم نہ کر رکا۔ آشرات خون نگل کیا کہ جانبر نہ ہو رکا۔ 60۔

# احدبن عبدالله مكثم

الدالعباس احمر بن عبدالله عن باشم معروف به ملثم رمضان 658ه ميس قابره ميس پيدا موا-جب ہزا ہوا اہدا کی تعلیم کے بعد ﷺ تق الدین بن و قیق العید کی خدمت میں فقہ شافع کی مختصیل اور ساع حدیث میں مشغول ہوا میائی تک شیخ تقی الدین کے حلقہ درس میں حدیث نبوی سنتار ہا۔ علاوہ ازیں انماطی ہے صبح مسلم اور بیٹے تقی الدین من دقیق ہے متعدد مدی بدی کتابی سنیں۔ طاہری علوم کی سمجیل کے بعد اس نے عبادت وریاضت کا طریقہ اختیار کیا۔ جو محض و نزداکا طریقہ اختیار کرتا ب\_الميس كى طرف سے اس كوا بنا آله كامهانے كى كوششيس شروع ہوجاتى ہيں۔ جنوں مختلف نورى شکوں میں رونما ہوتا ہے اور طرح طرح کے سبزیاغ دیکھاکر اور مدارج علیا کے مڑدے ساکر راہ حق ک الاش کی کوشش کر تا ہے۔ایی حالت میں اگر سمی مسیانفس مرشد کا علی عاطفت سر پر توافکن ہو تو عابد شیطانی دام تزویر سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ دو الی مری طرح پٹنی ویتے ہیں کہ عابد صراط متقیم کی حبل مین کو ہا تھ سے چھوڑ کر ہلاکت کے اسفل الساقلین ہیں جاہر تا ہے۔ اگر عابد سمی ہدی طریقت کے برکت انفال ہے محروم ہو توجنود البیں ہے محفوظ ہونے کادوسر اطریقہ بیہ کہ وہ کتاب و سنت اور مسلک سلف صالح کی میزان حق کو مفبوطی سے تعاہے رہے۔ ہر چیز کو قرآن و صدیت ہے ویکھے اور اینے تمام انکشافات کو منجانب اللہ یقین کرنے سے پہلے اس کسوئی پر کس کر و کچھ لیاکرے۔لیکن مشکوک بہت ہے عابد نوری شکلیں دیکھتے اور طرح طرح کی ول آویز معدا کمیں سنت ہیں تو تمام قوائے عقد یہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اور کتاب وسنت اور مسلک سلف صالح کے معیار حق کو طاق نسیان پردکھ کرا پی بدرختی سے شیاطین کے آھے کٹ پٹی طرح ناینے ککتے ہیں۔ جب احمد پرشیالین نے حسب معتاد پنجہ اغوامار اتوعامئہ عباء کی طرح اس کا مزاج بھی اعتدال ہے منحرف ہو گیا۔ چنانچہ 689 مد میں بڑے لیے چوڑے وعوے کر دیئے۔ پہلے تو کہنے لگا کہ میں نے بار ہا خداوند عالم کو خواب میں دیکھاہے یہ تو خیر کچھ بعید نہ تھا کیو نکہ اہل اللہ رب العالمین کو خواب میں بے کیف دیکھا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس نے یہ رٹ لگانی شروع کی کہ مجھے حالت بیداری میں ساتوں آ انوں کی سر کرائی تنی۔ میں آسانوں کو عبور کر سے سدرہ المنتبی تک اور دباں نے عرش اعظم تک پنچا۔اس ونت جبریل امین اور ملائکہ کا ایک جم غفیر میرے ساتھ تھا۔خدا تعالی مجھ سے ممکلام ہوا اور جھے متایا کہ تم مهدی مدعود مور ملائکہ نے جھے بوی بوی بھار تیں دیں۔ اور خود سر در کا کنات علی ہے سے ملاتی ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے فرز ند ہو اور تم بھی ممدی موعود ہو۔ آپ نے مجھے

عم ویاکہ اپنی مددویت کا اعلان کر دو۔ اور لوگول کو حق تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ جب احمد کے الن بلند

ہانگ د مودل کا شہرہ ہوا تو حاکم قاہرہ نے اس کو گر قار کر کے زندان بلا میں ڈال دیا۔ کتے ہیں کہ ایک

آدی نے قید خانہ میں جاکر اس کا گلا گھونٹ دینے کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا انمی ایام میں اس

کے اساد قاضی القضاۃ ہی تی الدین مین دیتی العید اس کے پاس مجلس میں گئے اور دیکھا کہ اس نے

پائی کا گھڑ ااور کھانے کے بر تن قوڑ دیئے ہیں اور لوگول پر حملہ آور ہورہا ہے۔ قاضی صاحب نے اس

کو دیوانہ قراروے کر دہاکر اویا۔ جب شیخ نصیر فیمی کو اس کا علم ہوا تو انہیں سخت ناگوار ہوا۔ انہوں نے

ہیر سے جو ان کا مقتد تھا۔ اس کے بعد اس کی شکاے کی اور اے مشورہ دیا کہ جام زہر بااکر اس کا کام تمام کر دیا

جائے۔ کتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو گئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ عمر اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور

کو پاگل خانہ میں گیج دیا گیا۔ وہاں بھی شر اب میں طاکر اس کو زہر ویا گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا اور

جب وی شر اب ایک واجب العمل قیدی کو پائی می تو وہ معا ہلاک ہو آیا گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا اور

مدی شری ہوں جن کے علور کی حضر ہ تخبر صادق علیظ نے بوار سے داعلان کر دیا کہ ہیں مدی مسی ہوں جن کے علور کی حضر ہ تخبر صادق علیظ نے بوار سے در کی ہے باعد میں

مرف ممدی مسی ہوں جن کے علور کی حضر سے تخبر صادق علیظ نے بوار سے در کئی ہے باعد میں

مرف ممدی بعد نے ہوا ہے ایک ہوں۔ آخر 740 ھیں مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال سے

متاوز تھی۔ 88 –

باب47

## عبداللهراعي شامي

یہ ایک شامی چرواہاتھا جس کانام اور زمانہ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی طرف سعواس
کانام عبداللہ تجویز کر دیاہے۔ شہر طبریہ میں رہتا تھااور وہاں کے باشندے اسے عموا چرواہا کہ کریں
پکارتے تھے۔اس کادعویٰ تھاکہ میں وہی ضحص ہوں کہ موکی علیہ السلام کو جس کے ظہور کی بھارت
وی حمیٰ تھی۔ علامہ عبدالر حمٰن عن ایو بحر وحشقی معروف بہ جابری نے لکھا کہ اس کے پاس ایک لا تھی
مقی جس سے خوارق عادات ظمور میں آتے تھے اور ابنائے زمانہ کی عقل ان خوارق پر جیران تھی۔
اس لا تھی میں متعدد اعجازی تصرفات ووقعت تھے۔ جب اس کو گرمی کے وقت زمین میں گاڑتا تو معا
ایک در خت بن جاتا۔ جس میں آنافاناشا خیں اور پتے نمووار ہوتے اور یہ اپنی بحریوں سمیت اس کے
سایہ جس بیٹھ جاتا۔ اس کا ایک خاصہ یہ تھا کہ در خدر اور جنگلی جانوروں کو اس سے ایک شعلہ شکلہ ماریہ جس بیٹھ جاتا۔ اس کا ایک خاصہ یہ تھا کہ در خدر اور جنگلی جانوروں کو اس سے ایک شعلہ تکال

د کھائی دیتا جس کی دجہ سے بیراعی و حوش اور در ندول کو جد هر چاہتا بحریوں کی طرح ہاتک لے جاتا تھا۔ اور شیر چیتا وغیرہ کسی در ندہ کی مجال نہ تھی کہ اس کے تھم سے سر تالی کرے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس لا تھی بیل بیر خاصیت بھی دو بعت تھی کہ جب اس کو زمین پر ڈائی تو ایک بروا اثر دہائن کر اس کے سامنے دوڑنے لگتا۔ جوہر کی لکھتے ہیں کہ کوئی مختص اس لا تھی کا راز معلوم نہیں کر سکا۔ 69۔

باب48

# عبدالعزيز طرابلسي

باب49

### اويس رومي

علامه على قاريٌ نے كتاب "المغرب الوردى فى غرب المهدى" بيس جو انهول نے 985 میں کمد معظمہ میں تالف کی لکھاکہ ایک فی نے جے اولیں کماکرتے تھے۔ (ترکی) سلطان بایزید کے عمد سلطنت میں مهدویت کا دعویٰ کیااس کے اس خلیفہ تھے۔ایک دن خلفاء کو جمع کر کے كين لكا\_" بجه كشف سے معلوم ہو تاہے كہ ميں مهدى ہول \_ تم ہى اپنے باطن كى طرف توجه كرو لورجو پچھ تم بر طاہر ہواس سے مجھے اطلاع دو۔ "خلفاء اپنیا بی جگہ توجہ باطنی کرتے رہے آخر سب نے آکر بیان کیا کہ جارے نزویک آپ اس وعویٰ میں حق پر ہیں۔اس کے بعض خلفاء نے سلطان بایزید سے بیدواقعہ عرض کیا۔ سلطان بواویندار بادشاہ تھا۔ اس نے من کر کما۔ "بہتر ہے کہ تم لوگ خروج کرو۔ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔اور ہر قتم کی مدود ہے کو تیار ہوں۔ "لیکن جب او اس نے تعوارے دن کے بعد از سر نوباطن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کمالمام ربانی نہ تھاباعد القائے شیطانی تھا۔ جھٹ وعویٰ مهدویت ہے رجوع کیا۔ اینے خلفاء کو اس کی اطلاع کرائی اور سلطان کو بھی اس سے مطلع کر دیا۔ 71 - ۲ ہم غنیمت ہے کہ جلد شنیمنل کیاور ندند صرف خود لد الآباد تك ورط خسران من برار بتاباء جب تك اس ك اغواد احتلال كاكوكي شائبه معموره عالم من باياجاتا اس کے میرووں کی ممرای کا وبال بھی اس پر پڑتا۔ لیکن اویس کے مقابلہ میں ہمارے مرزاغلام احمد صاحب تاویانی کی حرمان نعیبی قابل افسوس ہے ہے ہے وارے پہلے دن جن بحول بھلیوں میں مینے وم والیس کے انی میں سر کشتہ و جران رہ اور ان سے نکانا مجمی نعیب ند ہوا۔ بعض لوگ تمیں مے کیہ فولیں کی ہدایت یانی اور مر زاصاحب کی شقاوت پیندی قضاو قدر سے ذاہستہ متحی۔ میں اس تطريه كو ميح تسليم كرتا مول ليكن اتنا ضرور كمول كاكد خوفي قسمت كو غلوص وحسن نيت سے لور شوم**کی تقدیر** کو سوء نیت ہے ممرا تعلق ہے۔ لولیں لور مر زا معاحب کے نصب انعین اور زلویہ بلئة فكاه من بن فرق تفله اوليس بيد جاره رب خفور كا مخلص بده تفله خدائ كرد كاركى نصرت معضیوں نے اس کے خلوص اور حسن نیت کی رکت سے اسے شیاطین کے بجد اغواسے نجات زتدكى كافسب المحن وتياير بتي اور عيش وراحت تفله اوروه ازسر تابلام خوابشات نغساني اور حقوظ

فانی کے غلام تھے۔ چنانچہ اس کا اندازہ اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ مرزاصاحب نے حذب میان الفضل کی ایک کا کر کھا تھا۔ پلومر سمپنی لاہور الفضل کی ایک لاہور سے باک کا کہ استعمال کی ایک کا کہ اللہ میں میں کہ استعمال کی ایک کا کہ استعمال کی ایک کا ایک کا ایک کیا جاتا تھا ہے بورٹ وائن منگولیا کرتے تھے اور حضرت "دمسیح موعود" صاحب کے لیے جو بلاؤ تیار کیا جاتا تھا۔ اس میں تھی کی جگہ روغن باوام ڈالاجاتا تھا۔

#### باب50

### احمدين ہلال حسانی

احمد من ہلال حمائی وقت کا ایک مشہور زندین تھاجو امن سبعین کے بعد ظاہر ہوا۔ اس
فر مشق میں نشور نمویلید آخویں صدی کے اختام پر طب پنچااور قاضی شرف الدین انساری
سے کتابی پڑھیں۔ یمال سے قاہر ہ جاکر پکھ مدت اقامت گزیں رہا۔ قاہر ہ سے حلب واپس آیااور
مجتند مطلق ہونے کا وعویٰ کیا اور ساتھ می آئمہ کبار کی شان میں دریدہ دہنی کرنے لگا۔ یہ خض
کتا تھاکہ میں ہراہ راست خدائے ہرت سے علوم حاصل کرتا ہوں اور میں بی دائرہ کا نتات کا نقط
ہوں۔ اس سے بہت سے کفریات صریح میان کیئے گئے ہیں کتا ہے کہ جھے حالت بیداری میں
موالی اس کر الی جاتی ہے۔ اس کا یہ ہی وعویٰ تھاکہ تمام انبیاء سے حالت بیداری میں میر ااجتماع
ہوتا ہے اور میداری بی میں ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور کماکر تا تھاکہ مویٰ (علیہ السلام) کو
مقام محکم اور محد (علیہ کے کہ میں عطاکے گئے لیکن مجھے یہ دونوں مقام شخطے کے ہیں۔ باایں ہمہ
مقام محکم اور محد (علیہ کے کہ مقام سے بی کی پروا تھی۔ بہت نوگوں نے اس کی ہیروی افتیار کی۔ اس
کے فقتہ نے نمایت خوفاک صورت افتیار کرئی۔ آخر 9 شوال 823ھ کو دست اجل نے اس کا ٹینوا
کو ملاور خداکی محقور ہی سے متنہ سے اموں ہوئی۔ 72۔

باب51

### سيد محمدجو نپوري

سيد محدجو ټوري مد كى مهدويت كى ولادت 847ه شى مقام جون يور موكى جو صوب اددھ کا ایک مشہور شرے۔ اس کے پیرد جو مدویہ کمانے ہیں اپنے مقداء کو "میرال سید محمد مدى موعود " ك نام سے ياد كرتے ہيں۔ سيد محد ك بلب كانام سيد خال اور والده كانام بول مواف مطلع الولايت في في اخاطك تفاليكن متافرين مدويه في بحد نمان كي بعد جب كد عجد جوزوى ك آباداجداد كاجان والاكوكى ندربك محد كيب كانام ميدعبداف لكسناشروع كرديا كاكساس كاوحوى مدویت حضور سرور عالم ع اس میش کوئی کے روسے باطل ند فسرے جس می آپ نے فرمایا تھاکہ امام آخر الزمان کانام میرے نام سے ماتا ہوگالور ان کے والد کانام میرے والد کے اسم گرامی ہے مطابقت رکھے گابلىدىر بان الدين مهدوى مولف شوابدالولايت نے توال كانام بھى آمند تجويز كرك امیے پیر مغال کو بوری طرح مهدیت کے قالب میں ڈھال دیا۔ حالانکہ خود سید محمر نے مت العرجمى اس بات كا دعوى ندكيا تفااس ك والدكانام عبداللد اور مال كانام آمند ب بلحد اس ك برعكس جب لوكول نے اس سے سوال كياكہ جناب رسول الله علي نے توبيد كها ب كه يواطي اسمه اسمی واسم ابیه اسماایی (مدی کانام میرے نام سے اور ان کے والد کانام میرے والد کے نام سے ملما موگا) اور تمہارے باپ کا نام سید خال ہے تو جواب دیا کہ "کیاخدائے قادرو تواناس بات کی قدرت نمیں رکھتاوہ سید خان کے بیٹے کو منصب مهدویت پر سر فراز فرائے؟ اس طرح ایک مرتب اس کے ایک حریف نے اسے اسپے استدلال سے مغلوب کرنا جاہا توسید محد تخت برہی کے عالم میں کہنے لگاکہ تم خداہے جنگ کیوں نہیں کرتے کہ اس نے سیدخال کے لڑ کے کو مبدی منادیا؟ سید محمد موزون اندام تشیده قامت اور نمایت خوبر و تفاریجین بی سے طباعت اور فطانت کاجو ہر چر ہ بخت پر چیک رہاتھا۔

#### "اسدالعلماء" كاخطاب

کتے ہیں کہ سیدنے سامت ہی سال کی عمر میں کہ آغاز اور اک وشعور کا زمانہ ہے کہ کلام النی حفظ کر لیااور بارہ کے سن میں تمامعلوم و رسیہ سے فراغت یا کر دستار فضیلت باندھ لی۔ سید عنفوان شباب بی سے بر جسته كوئى اور حسن تقرير ميں اپناجواب سيس ركھتا قفاله شخ وانيال جشتى "اور علمائے وقت نے اس کی وقت نظری اور اولی موشکا فیول کو ملحوظ رکھ کراہے "اسد العلماء" کا خطاب ویا۔ ان ایام میں ہندوستان کی فضایر اہل تصوف کے خیالات جمائے ہوئے تھے اور صوفیانہ ندال کی مرم بازاری تھی اس لیے اب سید کواہل طریقت کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے کا شوق دامعیر موا چانچہ مخفوانیال چشتی کے وست حق پرست پر خانوادہ چشتیہ میں بیعت کی اور ایک مت تک محنت شاقد اٹھا کر جویائے حق رہا۔اس اور اک سعادت سے پیشتر تو صرف علوم قالی میں کمال پیدا کیا تھا۔ ﷺ کے فیضان صحبت نے اس جو ہر کو لور جلاوے کر علوم حالی میں بھی مالا مال کر دیا۔ اب سید علائق دنیوی ہے آزادی ہو کر انتائی تعمل و معلاح کے ساتھ ہر وقت باد آلی میں معروف رہنے لگا۔ ذ کرو فکر کے سواکسی کام کے ساتھ ولچیپی نہ تھی۔عقیدت مند پرولنہ وار ہر طرف ہے ججوم کر کے حلقہ ارادے میں داخل ہونے گئے۔ یمال تک کہ سید کی ذات مرجع خواص و عوام بنگشی سید اداکل میں کسی سے بدید ونذرانہ تبول نہ کرتا تھالورید رگان سلف کی طرح نمایت عمرت کے ساتھ گزر بسر کرتا تعااس کی بوشش و خورش فقیرانه عمی اس کی ہر اواسے بزرگانه انکسار اور ورویشی کی شان نمایال تھی۔ اور باوجود یکہ سلاطین اسلام اس کی خدمت و ملازمت سے شرف اندوز سعادت ہونا جا بتے تھے اور وعوت دیتے تھے کہ ال کی مملکت میں قدم رنجہ فرمائیں گر سدنے پیرال چشت کی سنت ہر عمل کرتے ہوئے سلاطین اور اہل ثروت ہے راہ درسم پیدا کرنا پندنہ کیا۔

#### راجبر دليب رائے اور حاکم دانا پور

اس و نت و بلي ميں خاندان تغلق كا آفاب اقبال نب بام تھا۔ احمد آباد مجرات ميں سلطان محود پیره جیسے باا قبال باد شاہ کی تلوار چیک رہی تھی۔ و کن میں خاندان بہنیہ کا ستارہ اوج پر تھا۔ مالوہ میں سلطان غیاث الدین اور احمد تگر میں احمد نظام الملک بری سریر آرائے سلطنت تھے۔ان کے علاوہ چندالی خود مخار ریاستیں تھیں جو زیادہ تر ہندورا جاول کے قبضہ اقتدار میں تھیں۔ جو نیور کا علاقه رئاست دانابور کی عملداری میں واخل تھا۔ جہاں کامسلمان حاکم ایک ہندو راجہ دلیب رائے نام کاباجگذار تھاان ایام میں امیر حسین وال**ئی واپا پ**ور کی محبوب ترین خواہش میہ تھی کہ وہ کسی طرح آزادی وخود مختاری کی نعمت سے کا مگار ہواور کو نمال خاندول حربت وخود مختاری کی امنگوں سے لبریز تھائیکن ایپی بے سر وسامانی اور قلت سیاہ کااحساس رکھتے ہوئے کسی طرح سر تانی کی جرات نہ ہوتی تھی۔امیر حسین نے سید محمہ کے فضل و کمال کا شہرہ ساتو دل میں زیادت کا شوق سر سرایا۔ چنانچہ ا یک روزوہ سرو شکار کے بہانے جو نپور آیااور سلک مریدین میں نتنظم ہو کر عنایت والتفات میں متناز ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد ووبارہ جو نیور آیا اور سیدے کئے لگاکہ خاکسارکی دلی تمنابیہ ب کہ حضور کے قد مول میں برار ہول۔ لیکن اس صورت میں امور سلطنت کا انصر ام محال ہے جو تک ایک لحد محی مغار فت گوارا نہیں اس لیے یا تو تھم ہو کہ کس کو اپناجا نشین مقرر کر کے یہاں چلا آؤل اور حضور کی کفش بر داری اختیار کرول اور اگر اس عر ضداشت کو شرف پذیرانی ند عثما جائے تو پھر درخواست کروں گاکہ حضور پر نور خاکسار پھمیر زے غرمت کدہ کواپنے قدوم میمنلزوم سے منور فرمائیں۔سید نے اس کے جذبہ محبت اور اخلاص عقیدت سے متاثر ہو کر مؤخر الذکر التماس کو قبول کر لیالور اس کے ساتھ دانا پور جاکر ایوان سلطانی میں سکونت اختیار کے۔ سید کو دانا پور میں تبلیغ واشاعت اسلام کا بہت زریں موقع مل کیا چنانچہ اس کی تبلیغی سر گرمیوں کیبدولت دانا پوراور مضافات کے ہزار باہنود شرف اسلام سے معسعد ہوئے۔ یہ سب خبریں دلیب دائے کو مہنچی تھیں لیکن ووز ہر کا گھونٹ بی كر خاموش ره جاتا دليب رائ أيك إعلى ورجه كالمنتظم سيد سالار اورانتها درجه كالدبر فرمانروا تھا۔ بمہاوری دبسالت اس کا ذاتی جوہر تھا۔ ویشن کا خوف وہراس کے پاس نہ پھٹکتا تھالیکن دوامر جس کی بدولت اس نے نمایال شرت حاصل کرر کھی تھی۔وہاس کی نہ ہی دائخ الاعتقادی اور ست پر سی کا شغف تھا۔ کو ہندوستان کے کئی ایک علاقول میں اسلام کابر حتاجواسلاب کفر ووشنیت کے خس و خاشاک کو بھالے جارہا تھا تاہم اس کی عملداری میں ہر ہندو کا گھر بیبت انسٹم تھا۔ اس سے پر ستانہ رسم کمن کے موسس و موید ہر ہمن تھے۔ جنہیں مسلمانوں سے دلی نفرت و عداوت تھی۔ کیونکہ

الل توحیدنہ صرف شرک اور مت پرستی کی فد مت کرتے بلتد جب بھی موقع ملتابت شکن سے بھی در نیخ نہ کرتے ہتے ہیں در لیغ نہ کرتے ہو ہندوراجاؤل اور مسلم سلاطین میں ہوتا تھا۔ رجی چڑھا ہوتا تھا۔ راجہ دلیپ رائے اپی شجاعت کے نشہ میں چور تھااوراس کے سابی بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بھر رہے تھے تاہم اسے اس بات کا یقین تھاکہ جانبازی کے میدان میں اہل تو حید ہے گوئے سبقت لے جاناکوئی آسان کام شمیں۔ علاوہ ازیں اس کے چاروں طرف مسلمان بادشاہ تھر رائے کے اس کی کہ اس کی جاروں طرف مسلمان تھے جواسے سر اٹھانے کاموقع نہ دیتے تھے۔ دلیپ رائے نے ہزار بھتن کے کہ اس کی جاروی کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔

•

#### راجہ دلیپ رائے ہے جنگ آزماہونے کی تحریک

ا یک دن سید محرمر بدان ماصفا کے حلقہ میں بیٹھا ہوا تو حید کے محاس اور کفر وشر ک کے عيوب ميان كرر باقط اس وقت امير حبين مى موجود تفايك بيك سيد كاچره مرخ مو كيااورايك ب خووی طاری ہو می باس حالت جذبہ میں حسین کی طرف نظر بھر کر دیکھالور کہا۔ اے امیر !ارباب حومت كو خدائ اعداء كے ليے كواروى ب\_ محر آج منى بستى ير تھے سے زيادہ محروم التسمت انسان کوئی نہ ہوگا کہ تیری ذات ہے اسلام رسوا ہورہاہے۔ اور تو ماغوت پرستی کی ذنجیروں میں جکڑا ہواکفر کے غلبہ و تفوق کاباعث مناہوا ہے۔ امیر سید کو غضب میں دیکھ کر سم میا۔ حاضرین بھی عالم ہراس میں ایک دوسرے کامنہ تکنے گئے۔ سید کے رخ انور پر ابیا جلال آرہا تھا کہ نظر اٹھا کر دیکھانہ م**ا تا تھا۔ سید نے دنیا کی بے ثباتی اور الل دنیا کی بوالہوس کا ذکر کرتے ہوئے جماد فی سبیل اللہ کی** فرضیت میان کرنی شروع کی اور آیات و روایات کے حوالوں سے لوگول کی آمکمول کے سامنے ب تصویر تھینچ دی کہ مسلمان اس سرائے فانی میں محض اس واسطے بھیجا گیاہے کہ عزت کے ساتھ غالب رہ کے جنے ور نہ جان دے دے ۔اس کے بعد سیدیا واز بلند کہنے نگا۔اے عیش پر ست کا ہلو اور اے نفس امارہ کے غلامو! اٹھو اور تمر ہمت کو مضبوط باندھو اور سب مل کر خدائے برتر کی راہ میں سر بھت ہو جائیں اور ملک خدا کو کفر وشرک کی خلمتوں سے پاک کر کے لور توحید سے منور کر دیں اس بیام میں حق د صدافت کی جوروح متی اس نے بواکام کیا۔ تمام ماضرین نے اس بیام کے سامنے سر نیاز جھادیا۔ پیغام برتی قوت وسرعت کے ساتھ اکناف ملک میں کھیل گیا۔ اور تتیجہ یہ ہوا کہ تمین دن کے اندر تمیں بزار جوانول کا لفکر امیر حسین کے جھنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو گیا۔ امیر نے اس جعیت کے ساتھ گوڑ کی طرف پیش قدمی کی جوراجہ ولیپ کی ریاست کا صدر مقام تھا۔ سید محمد بھی اپنے ڈیڑھ ہزار فقراء کے ساتھ جنہیں فوج بیر آگیاں کہتے تھے۔ عقب لشکر میں روانہ ہوا۔ حقیقت رہے کہ یہ عجلت پندی اس جوش و دلولہ کا تیجہ تھی جو شوق جماد میں بیدا

ہو گیا تھاور نہ آگر نوجوان سید ایک تجربہ کار سالار کے اوصاف حزم واحتیاط سے عاری نہ ہوتا تودہ اس ب سروسلانی کے عالم میں اس تھیل فوج کے ساتھ ایک خونخوار دسٹمن پر حملہ آور ہونے کی مجمی ترغیب ندوجاس می شبر نمیں کد آگر جدے اور توقف کیا جاتا تواس سے وہ گوند اسلامیان کی جعیت شوق شادت میں فراہم ہو سکتی تھی لیکن سید کاجوش جماداے صبر وانتظار کی سنگش میں بڑنے کی ہر گز اجازت نہ دیتا تھا۔ امیر حسین گوبادی النظر میں اس بات کو سمحتنا تھا کہ دیثمن اس کی قلیل التحدلو فوج كومارماد كربالكل يعو وكروب كاليكن بهت وجرات محض خلوص عقيدت يرميني تتمي روه لليف فيى كاختر تعاورات اسبات كابيتين تعاكد بالمنى تعرف اس خرور فائز الرام كرے كالورج یو چھو توسیدکی نظر بھی نوخ اور ما**دی طانت** پرند متی بلید اسکا انحصار ہیں اللہ چھوٹ کی نیبی ایداد پر تھا کہ فتح و مخلت اور عزت وزات جس کے دست اختیار میں ہے۔ راجه دالیب ر ژے کو اعلان جنگ نے چو تکاویا۔ محر بھادر دہد کی جین استقلال پر ذرا شکن شیں بڑی۔ اس نے امراء کو جح کیا فوج آمراسته کی لور معأ حرب و ضرب کی تیار یوں شی مشغول ہو ممیا۔ بیدار مغز س داجہ کواس دوز سیاہ کا پیشتر بی سے علم تھاوہ ہر وقت فوج کو سر وسامان سے آواست ر کھتا تھا۔ کو اسے اپنی حرفی طاقت پر پورا بحروسه تفاور كامل اميد تقى كه جس وقت جاب كاوالى وانابوركى طاقت كوكيل وس كار كرجب أس کی نظر جارول طرف ان ممالک کی کلزف احمٰتی تقی جمال براے بوے پر شکوہ مسلمان باوشاہ بر سر ا قتدار تھے اور باوجو دباہمی اختلافات کے ایسے موقع پر متفق ہو جاتے تھے کواسے سلطان حسین کے ظلف کوئی کارروائی کرنے کی جرات ند ہوتی تھی۔ جبراجد نے حسین کی آمد آمدسی تو جاسوس دوڑا ئےجب پد لگاکہ سلطان حسین تمیں ہزار کی جعیت سے آرہاہے تو سخت جیرت زدہ ہوا۔ کیونک اسے امید نہ تھی کہ ملطان حسین جیسا کار آز مودہ حکران اس قلیل فوج کے ساتھ مرسر مقابلہ ہونے کی جرات کرے گا۔ غرض راجہ نے بھی کالی بلاکی طرح اپنی جگہ سے جنبش کی اوروالٹی وانا پور کے مقابلہ میں یو حتاجلا آیا۔ جب اہل توحید کو معلوم ہواکہ راجہ کی فوجیں سیاہ آند می کی طرح موت آرى بين توده محى مرنے مارنے بر تيار بو كئے۔ راجه كى فوج كا نظاره نمايت ميب تعلد خو فتاك كوه پیکر ہاتھی اور ستر ہز او جری سیاہی اور ہز ارول جرار سوار راجہ کے ہمر کاب تھے دہمیہ کی فوج اس وطوم وصلم اور آرائش و نمائش ہے نکلی کہ ریکھنے والے محو خیرت رہ گئے۔اب دونوں فوجیں صف آراء ہو کی اور ہنگامہ رزم گرم ہوادونول طرف کے بہاور دیر تک ایک دوسرے کے مقابلہ میں شجاعت کے جوہر و کھاتے رہے۔ امیر حسین نے اس جنگ بیں یوے یوے معرکے کے لور کو و شمن کی غیر معمولی قوت کود کھے کراس کے اوسمان خطابور ہے تھے۔ تاہم کمال جانبازی کے ساتھ ووداد خجاعت وے مہاتھا۔ تھوڑی ویر سے بعد حمین سید کی طرف بدیار وکھ کر نبان حال سے اس کو دشمن کی خوفاکے جعیت اوراس کے جان ستان حلول کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ لیکن سیدکی بیہ حالیت متی

کہ وہ فنیم کی حربی قوت اور شجاعانہ مهم جو ئی کوہر گز خاطر میں نہ لا تا تھا۔ راجہہ دلیپ رائے کا قتل

تھوڑی ویر میں امیر حسین کی کمر ہمت ٹوٹ گی اور اس کے آوی دلیپ رائے کے پر ذور حملوں کی تاب نہ لا کر نمایت ابتر کی اور سر اسیمکی کے عالم میں بسیا ہونے گئے۔ حسین عالم اضطر اب وبدحواى ميں سيدكى طرف آياجو فوج بير أكيال كو لئے ايك طرف سوار كفر اتھا۔ فوج بير أكيال كى ہیئت کذائی مو نمایت مصحک خیز تھی لیکن سی بے سروسامان گروہ وراصل اسلامی جمعیت کی روح روال تقی اور میں وہ مقدس مروہ تھاجس نے امیر حسین کی کشتی اقبال کو ڈونے سے بھایا اور اسلام کی لاج رکھ لی۔ حسین نے سید کو اشارہ کیا کہ معاف کر جان جالیں۔ مگر سید نے فشمناک ہو کر مند چھیر کر نمایت زورے اللہ اکبر کانعرہ لگایا۔ بید و کچھ کر ڈیڑھ ہزار صوفیوں نے بھی اس زورے نعر ہ تکبیر بلند کیا کہ دشت کو بج اٹھے بیاوگ سید کا اشار ہاتے ہی محوڑے اٹھا کر دعمن پر ٹوٹ پڑے اور برق خاطف کی طرح دیشن کو دفاکر دیا۔ ہزیمت خوردہ اسلامی فوج کے لیے یہ ایک غیبی کمک محی جس کے آتے ہی حوصلے بلید ہو محے دو پسیا ہوتے ہوتے چر خصر مکی اور زت مجتمع ہو کر حریف کے قلب پربلدیول دیا۔ جس سے آسلامی فوج کی دھاکے جھے حتی آخر وٹیے راؤنے اسپے بھادر راجیو توں کو للكارا اور اليها برجوش خطبہ ديا كہ ہر راجيوت مرنے مارنے كے ليے تيار ہوگيا۔ آخر دونوں فوجیں لاتے لاتے باہم آئ قریب آئئیں کہ معاملہ تیرو تغنگ سے بث کر دست بدست لاائی ہونے لگی۔ سید محدای جوش وٹروش کے ساتھ غنیم پر جلے کررہا تھا۔ گواس کے پیروول کی تھوڑی ی جعیت مھنے گفتے اب ایک ہراررہ گئی تھی۔ تاہم اس کے پے در بے حملوں نے علیم کی صفیں الث دیں۔ صوفیوں نے اتنی تلوار جلائی کہ جنود کی فوج گرال کے دھو کیں مجمیر دیے۔ آخر سید دلیب راؤکے قریب بینیے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سیداور راجہ حزیف مقابل تھے۔ راجہ کاشمشیر بحت ہاتھ سید پر حملہ کرنے کے لیے بلند ہوا۔ مگر دار خالی ممیا۔ کتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ملا تک نے تھام لیا تھا۔اس اثناء میں سیدنے نمایت مجرتی سے تلواد کا ایک ہاتھ اس طرح سے مادا کہ مملی ہی ضرب نے دلیب رائے کی قسمت کا فیصلہ کر دیاور وہ بے جان ہو کر گریزالہ لشکرنے ایے سریر سر دارند دیکھا تواس میں الاطم می گیا۔ اور سابی بے سر وسامان بھاگ نگلے۔ امیر حسین نے محدہ شکر ادا کیا کہ بجو ی بات منانے والاو ہی خدائے کر د گار ہے۔اسلامی سیاہی نے تغیم کو خوب یامال کیا۔ بہت ہے امیر اسیر ہوئے اور غنیمت بے حماب اہل توحید کے باتھ گی۔ اس لزائی کا نتیجہ کیے ہواکہ امير حسين كوند صرف ابن عملداري ميس مطلق العنان حكومت نصيب بوحى بلعد مقول راجه كي تمام ولايت يرجمي اس كاعمل دخل موكيا\_اب سيد محمه كاحلقه ارادت اس قدروسيع مواكه پيند يي يرس

مجھ مدت بعد سید کی بیوی کا پیانہ حیات آب مرگ سے لبریز ہوگیا۔ جب داحت جال دفیقہ حیات نے گر داب فنا کی گود میں جاہیر اکیا توسید نے امور خانہ داری کے مخصموں سے نجات یا کر فتوحات میں تقتیم بالسویہ کا طریقہ جاری کیاوہال سے احمد محمر آیا۔ یہ شر سلطنت نظام شاہیہ کایا یہ تخت تھاجو و بلی کی یائج ہمسر اسلامی سلطنوں میں ہے ایک متی۔ یہ مقام پیشتر ہی معدویت کی تحریک سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے وار السلطنت احمد محریثین سید کا استقبال نمایت کرم جوشی سے ہوار لوگول کے دلول پر سیدکی عظمت بیال تک جھائی که خود سلطان احمد نظام شاہ تجری سید کا مرید ہو گیا۔ کسی بادشاہ کا ایک فقیر بے نواو مسافر ختد یا کے ہاتھ بیعت کرنا بہت کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حسن مقیدت کی وجہ سے سید کا آستانہ مرجع خاص وعام بن گیا۔ قریب قریب ساری رعایاسید کے حلقہ ارادات میں آگئی۔بادشاہ کے قبول مہدویت کا ساحرانہ اثریمال تک جاری و ساری ہوا کہ ا چھ اچھے عقلائے دہر اینے قوائے زہد کوبد عت وصلالت کے مهدوی مندر بر قربان کر بیٹھ اور ند بهب مهدویه و کن بین بالا ستقلال قائم موگیار مهدوی لکھتے ہیں که بادشاه اس وقت تک اولاد سے محروم تفافر زند کی آر زویس سید کے پاس آگر دعا کا طالب ہوا۔ سید نے دعا کی۔ نمال امید بارور ہوا۔ ویعم کو حمل کے آثار نظر آنے گلے اور چند ماہ کے بعد بادشاہ کے پاس ہد نوید جا نفرا پہنجی کہ مشکوئے معلی میں دارث تاج و تخت پیدا ہوا۔ یمی مولود بعد کو یر بان نظام الملک کے نام سے احمر محمر کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ بیباد شاہ فرقہ مهدویہ ہے کمال حسن اعتقاد رکھتا تھا یہاں تک کہ سید محمہ کے انتقال کے بعد اس نے شاہ نظام' میاں دلاور اور میاں نعمت وغیرہ کوجو سید جو نپوری کے اخص مرید تھے سمجرات کا شھیاداڑ ہے احمد محرید عو کیالور کمال اعتقاد ہے سید محمد کے بوتے میرال جی کواپی قمر طلعت لزی نذر کر کے اپنی وامادی کا اعزاز عشا۔ اس کٹھرائی ہے مہدویہ کا یابیہ رفعت فرق فرقد تک بلند ہو میااور مهدویت سلطنت کی آغوش میں مرجیت یانے لگی۔الل ملک کی اس براوروی کود کھ وکھ كر علائے حل لهو كے گھونٹ يہتے تھے۔ تكر كوئي بس نہيں چارا تھا۔

#### گلبر که اوراحد آبادیداخراج

معلوم ہوتا ہے کہ سیدایک مقام پر بیٹھنا پہند نہیں کرتا تھا۔ بعض مقابات سے تووہ خار خ البلد کیا جاتا تھالیکن بعض سے خود ہی رخصف ہو جاتا تھا کیونکہ اس کا نصب العین تواطر اف واکناف ملک میں پھر کر اپنی خانہ ساز مہدویت کی تبلیغ کرنا تھا۔ اس لیے وہ احمد محمر میں بھی نہ ٹھر ااور یہال سے کوچ کر کے شراحمد آباد ہیدریا یہ تخت ہرید شاہیہ میں آیا۔ اس وقت ملک قاسم ہرید یہاں کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما تھا۔ یہاں ملا ضیاء اور قاضی علاء الدین نے بیعت کی اور سید کے ہمراہ ہو لیے یہاں سے سید نے عزان عزیمت گلبر کہ کو پھیر دی جو خاندان بھنے کایا یہ تخت تھا۔ یہاں آکر اس نے

سید گیسو دراز چنتی رحمتہ اللہ علیہ کے حزار مبارک برجو حضرت بیخ نصیرالدین چراغ دہلویؒ کے **خلیفہ تھے قاتحہ پڑھی۔ایک مخت**سر سے قیام کے بعد جب علماء نے سلطان سے شکایت کی کہ اس جخص ے جھوٹے و مووں نے ایوان ند بب میں تزائر ل ڈال دیاہے تو یہاں سے بھی افراح کا تھم ما۔ گلبر کد ے روانہ ہو کر قعب رائے یاک سے ہوتے ہوئے بعد دوا کھول پہنچا اور وہاں سے 901ھ میں بیت اغد کے شوق نیدت میں جماز پر سوار ہوا۔ بعد طے منازل حرم محترم میں بہنیا۔ یمال جناب مرورعام علی کے مشور یش کوئی یاد آئی کہ لوگ مهدی کے ہاتھ پررکن اور مقام کے ور میان میعت کریں گے۔ اس لیے سید محد نے بھی اس مقام پر کھڑے ہو کر دعویٰ من انبعنی فھؤ مومن (جس سي في مرحى ميردى كي وه مومن ب) كاكيا- ميال نظام الدين اور قاضي علاء الدين نے آمناه صد قاکمالور جست دیدعت کے لیے ہاتھ برحایا۔اوراس طرح سید مجد کواس پیشین کوئی کا مسدوق فمسرایا حمیا۔ یمال ہے سید کو نین جناب اوالبشر آدم علیہ السلام کے مر قد منورکی زیارت کو میاور کماکد میں نے آدم علیہ السلام سے معافقہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ خوش آبدی صفاء آور دی دبال سے بعدر دیو گھاٹ پر اتر کر شہر احمد آباد مجرات آیا اور مسجد تاج خال سالار میں فروکش ہوا۔ یمال ڈیڑھ سال تک رہنے کا اتفاق ہوا۔ اس مسجد میں ایک روز مجمع عام میں بڑے طمطراق ہے وعوى مهدويت كيار بر مان الدين اور ملك كوبرن في مريدو تارك الدنيا بوكرر فاقت اختيار ك ملك بر ہان الدین کو مهد دبیہ خلیفہ ٹالٹ اور موٹر الذکر کو خلیفہ جہار م قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کی خاک پرستش وعقیدت کے خمیر سے بنی ہے اور یمال کے باشدے خوش اعتقادی میں تمام ونیا ہے یو ھے ہوئے ہیں۔اس لیے سید جمال جاتا تھالوگ پروانہ وار ججوم کرتے تھے۔احمد آباد میں ہزار ہامر و وزن سید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جب اس کے دعوی ممدویت ادر اغوائے خلق کا چرجا زبان زو خاص وعام ہوا تو علاء و مشائح مجرات نے بے حد مناقشہ کیا اور سلطان محمود مجراتی ہے مركايت كى كداكيك بين في نووار ولوكول كا بمان ير ذاكد ذال رباب اوراس كے وجود سے بے شار مفاسد و معنرات پیدا ہور ہے ہیں۔باد شاہ نے افراج کا تحکم دیا۔ادراس طُرح ایک برد حتا ہوا طو فان آنا فا نارک ممیا۔ یمال سے فکل کرایک گاؤل سولہ سانٹج نام میں اترا۔ یمال ایک بیباک وسفاک رہز ن نعمت نام جو ایک حبثی کو قتل کر کے مفرور ہور ہاتھا آگر سید کی جماعت میں داخل ہوا۔

#### نهر والهب اخراج

یمال سے روانہ ہو کر شہر نمر دالہ پیران پنن علاقہ مجرات میں لب دوس مقام کیا۔ ممال می ڈیزھ سال تک اقامت کریں رہا۔ لطف یہ ہے کہ سید جدهر کارخ کر تا تھا۔ ہر طرف سے طلبہ مناظروو مباحثہ کے لیے اٹر پڑتے تھے۔ باوجو یکہ سیدیسال مناظرہ میں بری طرح مغلوب و

مقهور ہوا۔ تاہم ایک و نیار ست مولو کی میال خوند پر حاضر خدمت ہو کر مرید و قدر بیعت یذیر ہوااور ملک مجن پر خور دار اور ملک اله د واو اور ملک حماد بھی دامن مهد دیت سے وابستہ جو کر ہمراہ ہوئے۔ جب مبارز الملک نے ویکھا کہ اس کے اکثر اعزاء وا قارب سید محمہ کے وام تسخیر میں گر فمار ہو گئے ہیں اور ہزار ہا مخلوق سیل الحادوید عت کی نذر ہوئی توسلطان محمود کی طرف سے ایک فرمان ثانی صادر کرا کے پیران بٹن سے بھی سید کو خارج کرادیااور سید محمہ کی عادت تھی کہ جب کسی حاکم کی طرف سے علم اثراج پنچا تو کینے لگناکہ مجمع خداکا علم بہال سے رخصت ہونے کے لیے بہلے ہی سے آچکا ہے اس لیے میں خود مخود حسب ارشاد خداوندی جاتا ہول۔ پیران بین سے نکل کر وہال سے تین کوس کے فاصلے پر قصب بدل میں نزول کیا۔ اور ایک موقع پر کما کہ مجھے برابر اٹھارہ سال سے خداکا بلاد اسطہ علم ہوتار ہاکہ مهدویت کا دعویٰ کرلیکن میں علم اللی کو ٹالبار با۔اب مجھے یہ علم ہوا کہ اے سید مهدویت کاد عوی کهلاتا ہوئے تو کہلا نہیں تو طالمان میں کا کروں گا۔ "اس لیے میں صحت عقل و حواس وعوى كرتامول كدانا مهدى مبين مراد المله اورائي جسم كاچرادوا كليول سے بكر کر کہا جو شخص اس دات کی مہدویت ہے منکر ہوگا۔ وہ کا فریبے دین ہے۔ مجھے خدائے مرتر ہے بيواسطه احكام مطنة بيرر حل تعالى فرماتا ہے كه على فر تقي علم اولين و أثر ين اوربيان يعنى معالى قر آن كا فهم اور خزانه ايمان كى تنجى عطاكى جو فحض تخصر پرايمان لاياده مومن موحد بياورجو مشكر بولوه کافر ہے۔ اس طرح بہت سی ہاتیں رب الارباب کی طرف منسوب کیں۔ اس وقت مجمع مریدان ابالغلاص كى زبان سے آمناوصد قناكى صدابلىد موئى۔ جب يد خبر شهر نهر والد جود مال سے تمن كوت ك فاصلر پر تفازبان زوخاص وعام ہوئی کہ ضروالاے خارج البلد ہونے کے بعد اب سید قصید بدلی میں مهدیت کا دعویٰ کر رہاہے تو چند علاء قصبہ ند کور میں آئے اور سید کو بہتیر اسمجھایا کہ وہ اس ہر زہ ورائی ہے باز آئے لیکن اس نے ایک نہ سی جاملین شریعت مایوس ہو کر احمد آباد آئے اور بادشاہ کواس تضیہ سے مطلع کر کے یعین ولایا کہ یہ مخص او کول کو صلالت کی طرف رہنمائی کر تاہے اس لیے اس ك شرسے خلق خداكو كانا لابد ب\_ غرض يمال سے بھى خارج موكر آواره وشت ادبار موار طلتے وقت عالم آشفتگی میں کہنے لگا کہ اگر میں حق پر تھا تو میر اا تباع کیوں نہ کیا؟ اور اگر باطل پر ست تھا تو کیوں قتل نہ کیا کہ جمال جاؤں گالوگوں کوعمر اہ کرتا پھروں گاادر اس کادبال ان کی گرون پر رہے گاجو میرے قل واستبلاک سے مجتنب رہے۔اب سید جالور پہنیا۔اس جگہ کے بے شارباشدےاس کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ جالور سے ناگورادر ناگور سے ولایت سندھ کے شہر نصر یور میں داخل ہوا۔ یہال پہنچ کر میال نعمت اور میال خوند میر کو تو مجرات واپس جانے کی خود اجازت دی لیکن سید کے کثیر التعداد پیروجون وین جدید کی مختیوں کو جھیلتے حصیلتے سخت بیزار ادر بداعتقاد ہوگئے تھے۔ ترک ر فاقت کزیے مجرات کو واپس چلے آئے۔ سید محمد نے ان کو لاکھ ڈرایا دھمکایا کہ تم جاد ہ سداد سے

مخرف ہو کر منافق و مرتد ہوئے جاتے ہو کر کس نے ایک ندسی دادر سیدھاداستہ مجرات کالیا۔ فی فی شکر خاتون سید کی ایک المیہ بھی انہی میں واخل تھی۔ چور اسی مسدوریہ کی عالم گرسٹگی میں ہلاکت

نعر پورے شمر مختصہ دفرا لحکومت سندھ میں آیا۔ چونکہ علیائے سندھ صدوت مهد دیت کے آغاز ہے بی **او گول کو جزیور کی فتنہ ہے متن**یہ کر رہے ہ**تے۔** سندھ میں مہدویت کو کوئی فروغ تعیب نہ بولیعد اسمایر کے سیدے قدوم سے پیٹٹری یمال اس کے خلاف غیفاد غفس کی لرووڑ ری متی دور تغذیب و تغزیر کی تمنا مدت سے ب قرار متی۔ لوگوں نے سید اور اس کے مرفقاء کو قاقوں مارنے کی ثمان لیداس قرار واو کے سموجب سید کے پاس پیغام میجا کہ اہل سندھ کو بے دین کرنے سے باز آؤور ندیاور کھوکہ اناج کا ایک والد بھی تمہارے حلّق بیں ند چینجے ویں مے۔ سیدنے اس پیقام کی کوئی پروانہ کی۔ اور حسب معناد لوگوں پر اپن مهدویت کے جال ڈاکنے شروع کئے۔ لوگوں نے عدم تعاون کے اصول پر عمل کرتے ہوئے محدود آزوقہ کاواحد ذریعہ بھی ہمد کر دیا۔ متیجہ بیر ہوا کہ سید کے رفقاء میں سے چوراسی آو میول نے گر شکی اور فاقد کشی کے مصائب میں ایرایال رگزتے ر گڑتے جان دے دی۔ سید نے آتش رنجو غم کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے بھارت دی کہ فاقہ کش جان سیاروں کوانبیاءومر سلین الوالعزم کے مدارج ومقامات عطاہوئے ہیں۔جب علمائے حق نے ریکھاکہ سیدبد ستور قوانین الهید کا نظام در ہم بر ہم کر رہاہے ادر اسلامی جماعت کا شیر ازہ بھیر نے کی کو ششیں جاری ہیں توانموں نے تاجار بادشاہ سے اس کی شکایت کی۔شاہ سندھ کے ہفوات ومر خرفات کی اطلاع پاکراس قدر برہم ہواکہ اس نے سیدادراس کے تمام رفقاء کے حق میں تھم مل صاور کیالیکن وریاخان مصاحب سلطانی کی سعی سے فرمان المل تھم اخراج سے تبدیل ہوگیا۔ ممدویت نے بہال جو طرر وعوت اختیار کیا تفادہ خودا یک خونی منظر کا اشارہ کر آیا تھاممر غنیمت ہے کہ جان عشی ہو گئ۔ انجام کارسد نے دیکھا کہ اس پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ لوگ ہر جگہ خثونت وور ثتی سے پیش آتے ہیں اور ہندوستان کی کوئی اسلامی سلطنت اسے اسپے یمال پناہ دیے پر آمادہ نہیں تواس نے کسی ووسری ولایت کے آغوش عاطفت میں بیٹھ کراٹی مهدویت کے زہر مللے جراشیم پھیلانے کا قصد کیا۔ چنانچہ سندھ کوالوداع کہ کر خراسان کارخ کیا۔ خراسان فارس وعراق کے مشرقی حصہ کو کہتے ہیں۔ میدویوں کامیان ہے کہ اس وقت بھی قریبانو سو آدمی سید کے ہمراہ ہم رکاب تھے جن ش سے تین سوساٹھ ایسے منتف تھے جب کالقب اصحاب و مهاجرین خاص تھا۔ غرض یہ قافلہ بمزار خرالی وربادی قندهار بنجا۔ اس وقت سید کی حالت بہت زبون تھی۔ اور کوہ مصائب بادلوں سے بھی بلعر تر ہو گیا تھا۔ جب مرزاشاہ بیک حاکم قندھار سید کے دعادی ہے مطلع ہوا تو تھم دیا کہ سید ہندی کو جب

کے دن مبحد جامعہ بیں طلب کر کے علائے اسلام سے بعث کر ائی جائے چنانچہ حسب الحکم پیادے دوڑے اور سید کو کمر بعد سے پکڑ کر جبر آہ قمر آماس عجلت سے لے چلے کہ جو تا پہننے کی ہمی مسلت نہ دی۔ اور جب مریدوں نے ہمر ابنی کاار ادہ ظاہر کیا توانسیں تن سے روک دیا۔ جب سید محمد میں داخل ہوا تو علانے نسایت مختی سے مختکو شروع کی لیکن سید کی طرف سے نمایت بجز واعساری کے ساتھ جو اب دیا گیا۔ شد میگ حاکم فقد حارجو جو ان بست سالہ تعاسید کے میان پر فریفتہ ہو کیا اور اس کے حسن اخلاق فروتن اور سحر بیائی سے گرویدہ ہو کر نمایت تعظیم و تکریم سے چیش آیا۔

فراه میں ورود اور سفر آخرت

سید محرنے علائے قندھارے چنگل سے مخلص پاکر شرفراہ کی راہ لی۔اس وقت سید کے سریر اندوہ وغم کے باول منڈلار ہے بتھے اور اس کی دیکھی قابل رحم بھی۔ لیکن ہر سمس کہ چنیں کند چناں آید پیش فراہ میں بھی نهایت سخت بازیر س ہوئی اور سختی کامر تاؤ کیا گیا۔ پیلے ایک عمدہ وار نے جو نمایت ہیبت ناک اور آشفتہ مزاج تھا آ کرسید محمد اور اس کے رفقا کے تمام اسکحہ مچھین کئے اور کوشہ کمان برایک کے سر پردکھ کر ایک ایک کو شار کر کے کہنے لگا کہ کل سے روز تم سب زندان بلاش ڈالے جاؤ مے تاکہ لوگ تمہارے خبائث ور ذائل ہے محفوظ رہیں۔اس کے بعد ذوالنون حاکم شمر سید کی حالت معلوم کرنے کے لیے بذات خود آبالیکن ملاقات کے بعد سید کا معتقد ہو کر علاء کو بدایت دی کداس کی معدویت کاامتحان کریں۔اس کا متجدید مواکد ایک دفعہ مجر علا ےاسلام سے مناظرہ ومباحثہ کی تھمری۔ چنانچہ کئی ون تک آبس میں تحتی ہوتی رہیں۔امیر ذوالنون نے بیہ تمام ماجرا میر زا حسین بادشاہ خراسان کی خدمت میں لکھ بھیجا اور اس نے خراسان کو ہندوستان کی ویائے عالمكيرے ياك ركھناكى تاكيد كرتے موئے جار سرير آوروه عالم بخرص مناظره رواند كئے ـ يہ جارول حضرات علم و فضل کے ستون اور میدان مناظرہ کے شمسوار ہوں مے نیکن ایسے مخص سے مقابلہ میں جس کی ساری عمرینه ہی اکھاڑوں اور جھکڑوں تعنیوں میں محذری متھی اور مرزائی مناظرین کی طرح جس کے چوہیں مھنے ای سوچ چار میں گزرے تھے کہ فریق مقابل کے استدالال میں کیا کیا الجعنیں پیدای جاسکتی ہیں اور حضرت شارع علیہ السلام کے ارشادات مرای کومستر و کرنے کے لیے ساط مناظرہ میں کون کون سے مرے کام وے سکتے ہیں خود علائے ہندوستان کے طلب کئے جانے کی ضرورت تھی۔ آگریمال ہے ایک آوھ مناظر تھی چلاجا تا تو جائے ہی سید کا ناطقہ بعد کر ویتا۔ سید محد مرزاغلام احمر صاحب کی طرح مخن سازیوں اور تاویل بازیوں کے ہتھیار چلا کر براہر مقابلہ کرتا رہا۔ اور علائے خراسان اس کو ساکت و مغلوب کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ جب فراہ میں تنین مینے گزر کے تو خوند میراور میال نعمت جو نصر پور سے اپنے وطن کو واپس میا تفاد ہال محمود فرزند سید

محمر کے ہمراہ فراہ کو آیا۔ان کے آنے کے بعد سید چھ مینے تک اور زندہ رہا آثر وہ دن آگیا جس کاد عراکا ہر ایک ذی روح کواس عالم رفتنی و گزشتی میں لگا ہوا ہے۔ یعنی سید نے بروز پنجشنبہ 910ھ میں جب کداس کی عمر تر بسٹھ سال کی موئی سالساسال کی خاند یر دوشی کے بعد غریب الوطنی دور ماندگی کے عالم میں تو من حیات کی باگ ملک آخرت کی طرف موڑ و کی اور اس وقت موت کا پیغام سید کے لیے عین نوید حیات تفار کو تک سید این و موئی معدویت کے بعد سے جسمانی اور روحائی صدے اٹھاتے ا تھاتے سخت مال ہو مما قلد مصحف شواج الولايت جو معدوى بيكمتاب كرسيد روزانقال ايك مدوی کے محری قانور عادت ہے تھی کہ نوست ازواج کی شاخت کے لیے زیمن میں مینیں گاڑر کی تھے۔ جب ون میٹوں پر سامیہ بنی تھا توا یک بیدوی کے تھرے دوسری کے مکان پر جانے کی بادی آتی تھی۔اس دوزجب ساید سخ پر پنچاتو کما بھے فی فی ملک کے محر لے چلو۔ فی فی ملک دہاں موجود تھی اس نے عرض کی کہ آپ تکلیف کی حالت میں ہیں اور میں خود بیال موجود ہول تاہم ملکہ نے اپنی باری عش دی۔ آپ میس رہیں اور جانے کی زحت نہ اٹھا کیں۔خدام ومریدین نے بھی نمایت الحاح و اصر اد کے ساتھ یک درخواست کی۔سیدتے جواب دیاتم نے تواہاحت حش دیالیکن شرع محمدی کی عد كوجس كے ليے رب العزت نے فرماياكون عش سكتا ہے؟اس كے بعد دو تين مرتب في في ملك نے ہي نمایت تعزع واسوزی سے یی بات عرض کی لیکن سید نے قبول ند کی اور کماکد بر اور ان ملت ماری رعایت کرتے ہیں۔ شریعت مصطفوی کاپاس و لحاظ نہیں کرتے۔الغرض بمزار وقت و پریشانی اسپے تنیف فی ملک کے قیام گاہ پر پہنچایاور تھوڑی دیر کے بعد شرخوشاں کی راہ لی جال بری بے چارگی اوربدائی کے ساتھ کنے کھر میں سلاویا حمیار ایک قوی عذر کی موجود گ میں سید نے شریعت اسلامی کا نام لے کر فی فی ملک سے محر جانے پر جوامر او کیااس سے اس واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جبکہ حسب روایت الم حاری ایک کوفی نے حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنما) سے بید مسئلہ دریافت کیا تھا كه أكركو كى مخص حالت احرام بيس يمعى ماروے تواس پروم (فديه) لازم آتا ہے يانسيں ؟ حضرت انن عر نے فرمایا کہ اہل عراق مجھ سے معمی ادنے کے متعلق دریا فت کرتے ہیں اور بیدو بی اہل عرق ہیں جننوں نے این رسول اللہ علی (حضرت الم حسین ) کو قل کیا ہے۔ حالا کلہ حضور سید عالم علی ا نے فرمایا حسنین (رمنی الله عنما) میرے باغ و نیا کے وو مجول ہیں۔ جب سید نے اسلام کے شارح عام کو چھوڑ کر ادر اسان می رائے ہے روگر دانی کر کے ایک نے فرقہ کی معاو ڈالی توابیے نام نماد تقویٰ کا اظرار بالکل ال یعنی تفار اس کے بعد سرکاری عبده دارون نے ملک الدواو مریدسید جو نیوری سے جو خوند میر کا ترجیت یافتہ تھا کہا کہ تم لوگول نے باد شاہ دفت سے مقابلہ کیاہے اس لیے تم لوگ اس ملک میں ہر اگر اقامت کریں شیں ہو سکتے اس لیے ملک الدواد بھی نہایت اضطراب و پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکل بھاگا اور مارواڑ پہنچ کر موضع پاڑ کر میں وائز وباندھ کر رہے لگا۔ وہال الن اوموں کو

برے برے مصائب و نوازل سے پالا پڑا۔ یہاں تک کہ فاقوں مرنے گے لیکن حالت یہ تھی کہ ہر محف اپنے اپنے احوال و مقامات باطنی کا دعویٰ کر کے ہی تبلی و تشفی کی آنکھیں روشن کر لیتا تھا۔ شاہان اسلام کے بحکمہ احتساب نے انہیں مجھی ایک جگہ محمر کر اغواکو شیوں کا موقع نہ دیا۔ اس لیے اطراف و آکناف ملک بیں منتشر ہو کر وم تزویز بھاتے اور ساوہ لوح عوام کو اپنے "نقدس" کے سبر باغ و کھا کر گر او کرتے لیکن ظاہر ہے کہ شاہان شریعت پناہ اس قتم کی اختلاف آئیز و فقنہ خیز تحریک کابار آور ہوتا کیو تھر گوارا کر سکتے تھے جو فساوٹی الدین کے ساتھ سیاسیات بیں بھی ہلاکت آفرین کابار آور ہوتا کیو تھی۔ اس آتش فتنہ کی چنگاریاں مجمر اتداور دکن سے از از کر دبلی تک جا پنچیں بلاگ آئیز ان شراروں کو زیادہ بلاگ آئیڈ کے جاتے ہیں جن کے انتظام بلاگ نہ و مہدویوں کے حالات ورج کئے جاتے ہیں جن کے انتظام و مہاجرت الی اللہ کے عبداللہ نیازی و مہدویوں کے حالات ورج کئے جاتے ہیں جن کے انتظام ہوروں سے ایک عبداللہ نیازی اوروہ سرا جی عملائی۔

#### عبدالله نيازى افغان

بیخ عبداللہ نیازی اور شیخ علائی پہلے حنی چشی ہے۔ پھر انوائے شیطانی نے ان کو مهدوے کے پہلویس لا شھلایا۔ پس ترک داتھال کے متعلق ان کے جو جذبات دامیال ہے دہ خانواد و پشت کے فیضان صحبت کے شر مند و احسان ہے۔ مهدوی لوگ ال حالات کو اتباع مهدویت کا اثر بیشت کے فیضان صحبت کے شر مند و احسان ہے۔ مهدوی لوگ ال حالات کو اتباع مهدویت کا اند بعد حاصل ہوئی ہوتی تواس کی مهدویت کا فیض خیال کیا جاسکتا تھالیوں یہ تو پہلے ہی ہے اس رنگ میں مہدویت کا فیض خیال کیا جاسکتا تھالیوں یہ تو پہلے ہی ہے اس رنگ میں رشتے ہوئے تھے۔ پس میں مهدویہ ہے مطالبہ کر تاجمول کہ اگر کسی مهدوی نے اہل سنت وجماعت کے مشائع طریقت کی صحبت نہ اٹھائی ہواور اس کے احوال و مواجید اہل اللہ کے حالات و کیفیات سے مطابقت رکھتا ہو تو اس کا نام چش کریں۔ نیازی شخ سلیم چشی رحمتہ اللہ علیہ کے تربیعت یافتہ ہے۔ اس طرح علائی ہمی پہلے ہی سے فضائل کمالات سے متصف تھا۔ چنانچہ خواجہ نظام الدین احمد "طبقات اکبری" میں لکھتے ہیں۔ "شخ علائی کہ ارشد اولاد شخ حسن وبلھنا کی و کمالات اتعالٰ و ٹرو کا منہ تائم مقام پررگشتہ بارشاد طالبان مشغول شد" 80۔ پس الن دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و ٹرو کا منہ تائم مقام پررگشتہ بارشاد طالبان مشغول شد" 60۔ پس الن دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و ٹرو کا منہ چانا ہے۔ بعض حضر ات اس حقیقت ہے آئکے میں بی خور کھاتے ہیں۔

میاں عبداللہ نیازی افغان حفرت شخ سلیم چشق رحمتہ اللہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ بی سے خداشنای کی آکھیں روشن کی تھیں۔ عبداللہ تج بیت اللہ کو گئے۔ والیسی پرجو نپوری کے کسی خلیفہ سے خداشنا سی کی آگئے۔ اس کے فقروں میں آگر ممدویت کو قبول کر لیالیکن بیان کی غلطی تھی کہ

حعرت سلیم چشتی کو اطلاع دینے بغیر مهدوی پنته اختیار کر لیا۔ اگر ان سے مشورہ لے یا کر کم از کم ا بيخ شيمات أن كے سامنے پيش كرتے جنهول نے ان كوور ط بلاكت اور قعر صالات بيل كرايا تھا تو چ جاتے آخر خودرائی کا جو بتیجہ ہو سکتا تعاوہ ظاہر ہو کے رہا۔ ﷺ عبداللہ نے مهدوی ند بہب اختیار كرك قصيه مياندرياست ج يور مي آبادى سے دوراكي باغ كے ياس سكونت اختيار كى دل عشق د مجت کی حرارت سے گداز اور تصوف سے فطری لگاؤ تغلداس لیے ایک مبتدع فرقد میں داخل ہو ب نے کے باوجود ب تقسی کی اب تک یہ حالت تھی کہ خود حوض سے گھڑے بھر کر سر پر اٹھالاتے۔ تمار کے وقت راہ گیروں مسانوں اوروس نے لوگوں کو جو اوحر آ نگلتے جع کر کے نماز باجماعت اوا كرتے اور جس كى كوان كے ساتھ فماز يزھے على عالى مو عاس كى عالف قلب كے ليے بكواسے پات سے دے کراپنے ساتھ نمذیز ہے کی تر غیب دیتے۔جب شخ علائی دکن کی طرف جلاوطن کیا میا چینچه آمے کی کرانتاء انتد بیان کیا جائے گاتو سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ نیاز ہول کا فتند رفع کرنے کے لیے جنروے ہنی ب ن طرف روانہ ہوا۔ جب بیانہ کے بالقابل بھر سور کی منزل پر پہنچاتو مخدوم الملک مواہ نا عبدالقد سلطان پور گ نے بادشاہ ہے کہا کہ فتنہ صغیر بعنی بیننے علا کی ہے تو بچھ مدت کے لیے نجات ملی لیکن فتنہ نہیر معنی شیخ عبداللہ نیازی جو شیخ علائی کا میرادر نیازیوں میں ایک متناز و سر پر آور دہ مخص ہے ہنوز سلطنت کو چھم نمائی کر رہاہے۔ سلطان سلیم شاہ نیازیوں کے خون کا پیاسا تعارب س كراس كي آتش محتم شعله زن موكي اور حاكم بيانه كوجو بشخ عبد الله نيازي كامريد تها حكم دياك وہ شی کو حاضر کرے۔ حاکم بیانہ شیخ عبداللہ کے پاس کیا اور کہنے لگامیری بیر رائے ہے کہ آپ یمال ہے کسی طرف کو چل دیں میں کوئی بہانہ کر دول گا شاید باد شاہ کو دوبارہ اس طرف آنے کا افعاق نہ ہو اور آپ کو بھول جائے۔ نیکن میاں عبداللہ نے اس تجویز کوند پیند کمیااور کما کہ بادشاہ غیور واقع ہواہے اگریس زیاده دور چلاجاوک اوروبال سے میری طلی مو تواور زیاده پریشانی کاسامنامو گا۔بادشاه انسی دس می کوس کے فاصلہ پر ہے اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جاکر ملاقات کرلوں۔ مرضی مولی تو یہال بھی مور وہاں بھی حال واستقبال میں مساوی ہے۔ غرض شباشب دیانہ سے روانہ ہوئے اور حاکم میانہ کے ہمراہ علی الصباح بادشاہ کے کوچ کے دقت لشکر سلطانی میں پہنچ سے۔اس دقت بادشاہ سوار ہو چکا تھا۔ میخ عبداللہ باکانہ مرون اٹھائے سامنے جا کھڑے ہوئے اور السلام علیک کہا۔ حاکم بیانہ نے جو میخ کوباد شاہ کے غضب سے بچانا جا ہتا تھا شیخ کی گردن پکڑ کر نیجے کو جھکادی اور کینے لگاکہ باد شاہوں کو بول منیں یوں سلام کرتے ہیں۔اس پر بیخ عبداللہ ہرا فروختہ ہو کر کھنے لگا۔ میں تو سلام مسنون کا پاہمہ ہوں۔اس کے سوامیں کوئی سلام منبیں جانبا۔ لشکر بول نے سلیم شاہ کے ایماء سے بیٹی کو پیٹینا شروع کیا۔ جب تک حواس بجانتے کلام آلی کی یہ آیت ورو زبان بھی۔ ربدنا اغفر لمنا و ذنوبدنا و ثبت اقدامنا و انصرانا على القوم الكفرين سليم ثاه في وجها كياكتاب؟ محدوم

الملک نے جواب دیا کہ آپ کو اور جھے کا فرکتا ہے۔بادشاہ کو اور زیادہ طیش آیا اور مکرر زود کوب کا حکم دیا۔ ﷺ عبداللہ کی بہت و ریستک مرمت ہوتی رہی۔ پھر سلیم شاہ لشکر سمیت روانہ ہوااور لوگ ﷺ عبدالللہ کوا تھاہلے مئے۔ بینخ عبداللہ نے بیانہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیا۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی دن بعد ہایوں بادشاہ نے ایران سے مراجعت کی اور خاندان سوری کا چراغ سلطنت کل کر کے ہندوستان کواز سر نواییے حوزہ نصرف میں لایا۔ شخ عبداللہ نے بیانہ سے رخصت ہو کر جمان گردی افتتیار کی۔ دیر تک اطراف واکناف عالم کی سیاحت میں مصروف رہے لیکن انجام کار قائد تو فیق الٰمی نے آج عربی مهدویت سے تائب كر كے اہل حق كى صف ميں لا كھڑ اكيا۔ اور سر بند ميں عزائت گزیں ہو کریاد اللی میں مصروف ہوئے۔اگریشخ علائی اس وقت تک زندہ ہو تا تو بہت بڑی امید تھی کہ اینے پیرد مرشد کی توبہ دانامت کے پیش نظر وہ بھی ممدویت سے تائب ہو جاتا لیکن افسوس کہ وہ ا پسے وقت میں دنیاہے گذر گیا جبکہ پینخ عبداللہ ہنوز مہد دیت کے گر داب میں غوطے کھار ہے تھے۔ کھے عرصہ کے بعد عبال الدین اکبر باوشاہ نے شیخ عبداللہ کوسر ہندے طلب کیااور جمائی میں صحبت ر کھی۔ بادشاہ نے می عبداللہ سے ال کے مهدوی ہونے کے متعلق وریافت کیار انہوں نے مدویت سے اظہار براتا کیالور کماکہ شروع شروع میں مجھے یہ فرقہ بہت تھلا معلوم ہوا تھااس لیے مهدوی طریقه اختیار کر لیا تغار کیکن پچھ زمانہ کے بعد جب حقیقت حال منکشف ہو کی تو ہیں بیز ار ہو کر علیحدہ ہو گیا۔باد شاہ نے اشیں اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کیا۔اس کے بعد 993ھ میں جب ا كبرشاه عازم انك جوا توسر بند بيني كر شيخ عبدالله نيازي كودوباره بهلا بميجالور يجرز بين مدد معاش ك طور رر دین جای کیکن انکار کیا۔ اکبر نے زیر وستی فربان معافی لکھ دیا۔ مجبور افربان لے لیا کین ہمت بلند تھی ذمین پر قبلنہ کر کے اس سے خود ہر گزمشتاغ نہ ہوئے اور ساری عمر توکل و قناعت میں گزار دی۔ آخر 1000 ھ میں عمر کی نوے منزلیں طے کر کے موت ہے ہم آغوش ہو گئے۔61-(رحمہ اللہ) يثنخ علائي مهدوي

بیخ علائی کے والد بیخ حسن جو حضرت خواجہ سلیم پنتی تھے۔ علیفہ تھے۔ سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ افغان سوری کے عمد سلطنت میں بیانہ کے اندر سجاد کا میخت وار شاد پر مشمکن تھے۔ جب ان کاوصال ہوا توان کا فرزند شخ علائی جو علمی و عملی فضائل سے متصف تفاعالم شباب میں باپ کی جگہ مسند ارشاد پر بیضا۔ لیکن سوا تفاق سے انتی لیام میں میال عبداللہ نیازی نے ند بب مهدویہ اختیار کرنی ایک ون باغ جوانی کے اس نونمال کا بھی اس باغ کی کرنے کے بعد تصبہ بیانہ میں یو دوباش اختیار کرئی ۔ ایک ون باغ جوانی کے اس نونمال کا بھی اس باغ کی طرف گزر ہوا جس کے پاس میال عبداللہ سکونت پذیر تھے۔ وہاں شیخ عبداللہ نیازی سے ملا قات ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک دنیاکا اور بی سال نظر آیا۔ پہلی بی نظر میں گھائل ہو کر ان سے ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک دنیاکا اور بی سال نظر آیا۔ پہلی بی نظر میں گھائل ہو کر ان سے

بیعت کرلی اور جو کچے گھر میں تھا سب لٹاویا۔اس کے بعد اسپے مریدوں کے کماکہ میں نے اپی قسمت حضر**ت محمہ جو نیور کی معد ک** موعود کے داشن سے داہستہ کر لیا ہے اور وین وابیان جس چیز کا نام ہے وہ حقیقت میں طریقہ معدویہ کی پیروی میں ہے لیکن یاد رہے کہ یہ خیال بچھے اس سحر زد ہ صدویت کے ساتھ مخصوص سی تعباد علائی کی طرح برباطل پرست دردغ باف ایے محدث طریقه کورسر حق منا مصد مرزائیول کودیکھوانسل ایل حقالیت اور صدانت کا کس درجہ یقین ہے نیمن **ان م**م سرو**مجان دیو کومصوم بوک بروه داسته جومحابه کرام اور سلف صالح کے طریق قویم ہے بال** تعریحی بین بیوا بو گاو و سیده جشم کو جا تالور خضب خد لوندی کا مستوجب ہے۔ غرض علائی اپنی مند متحت کونڈر ہمتش کرے عبداند نیازی کے پاس میالور جاتے وقت اسباب دنیوی جو پچھ تھا یمال تک سيستين مى معتاجوں بور مسينول مى تتسيم كروي بوران سے كماأكر تم كوفاقد منظور بو توہم الله مے بق مشابیت کروورند اپنا حصہ اس مال ہے لے لواور جمال جاءو جار ہو۔ اکثر نے علیحد گی پر و مستنت کی نعت مرامی کوتر جیحوی اور شوہر کے ایما ہے تمام زروز پوراہل حاجات میں بانٹ دیا۔ اور خود کو آلائش و نیاہے یاک کر لیا۔اس کے مریدوں کی ایک بروی تعداد بھی ساتھ ہولی۔اور سب کے سب زاویه غرمت دا نفراد میں پڑے پر عم خود تزکیہ نفس میں مصروف ہوئے۔ توکل و تفویض کا قدم ہمت استوار تھااور زخارف دنیا کی طرف نظر اٹھا کر ویکھنا کفریسے بڑھ کر سمجھ جاتا تھا۔ شخ علائی ہر روز نماز کے بعد تفییر قرآن کے درس وافادہ میں معروف ہوتا۔ فرشتہ لکھتاہے کہ طرز بیان ایساموٹرو دل نشین تھا کہ جو کوئی ایک وقعہ س لیتا قطعاً ہل وعیال کو ترک کر کے دائرہ مہدویت میں داخل ہو جاتا۔ از شادی ہست ہے دلشاد' نہ غم نیست ہے دل فگار تمج عزلت میں آسود ودل اور بافراغ میشھتا۔ اگر زیادہ تو فیل ند ہوتی تو مناہی و معاصی ہے تائب ہو کر سید جو نپوری کے قرب روحانی کا معترف اور گرویدہ ہو جاتا۔باپ نے بیٹ سے بھائی نے بھائی سے اور بیوی نے شوہر سے مفارقت اختیار کر کے فقرو قناعت کا شیوہ اختیار کیا۔ علائی کے متو سلین میں ہے کسی کو حرف تجارت یا ملازمت سے سروکار نہ تھااس کے پاس جو کچھ نذر و فتوح آتی اس میں سب خور دو کلال ہر ابر کے شریک وسیم تھے۔اور اگر کوئی کسب معاش بھی کرتا تواس میں ہے کماز کم دسوال حصہ راہ خدامیں صرف کرتا۔ بیاوگ ایسے متوکل تھے کہ اگر بھوک کے مارے انزباق روح تک نومت چینچی تو فاتے کرتے مگر اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔باایں ہمہ فقر د فاقہ ہمیشہ مسلح رہتے تھے۔ بازاروں میں امر معروف و ننی منکر کی غرض سے گشت لگاتے۔ شر کے گلی کوچوں میں یا جمال کہیں کوئی ناشر دع بات دیکھتے پہلے زمی سے سمجماتے اگر رفیق دیدارا مفیدند ثابت ہوتا تو جبر و تشد د کر کے مشرات سے باز رکھتے۔ حکام اور روسائے شہر میں سے جولوگ ان کے موافق تنے دہ توان کی ہر طرح معادنت کرتے لیکن مخالفین جو ان کواس تشد و آمیز طریق عمل ہے رو کئے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے وہ خون کے گھونٹ بی

کررہ جاتے۔ اس طرح اندر بی اندر مخالفت کی آگ سلگتی رہی۔ جب میاں عبداللہ نیازی نے دیکھا کہ اس کے پیرووک کا تقد و بہت بڑھ گیااور عنظریب فساور پا بواچا بتا ہے تو شخ طائی ہے کما کہ جموم خلائی ہے میں خال واقع ہوتا ہے اور حق کوئی اس نانہ جی حفظل ہے بھی زیادہ تلخ ہے اس لیے بھر ہے کہ یا تو خاموش رہ کر کنج عزات اختیار کردیا سفر جج کی تیاری کرو۔ شخ علائی نیادت بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ ستر گھر انے بھی اس بے سروسا انی کے عالم جی ساتھ ہو لئے جب بہتے تافلہ خواص خال فی مقدم کے جب بہتے تو خواص خال فی مقدم کے بسب بیہ قافلہ خواص بور میں جو جو وہ پور کے حدود میں واقع ہے۔ بہتیا تو خواص خال فیر مقدم کے لیے آیا در ممدی نہ بہت بول کیا لیکن جب چندروز کے بعد نہ بہت ممدویت کی بر ائی اس پر روشن موگئی تو تائب ہوگیا۔ شخ علائی نے اس کی بر گشتگی کا لحاظ کر کے بیہ حیلہ تراشا کہ خواص خال امر معروف د نمی مشکر جی بھاری موافقت واطاعت نمیں کر تا۔ غرض اس سے بگاڑ پیدا کر کے خواص پور سے معروف د نمی مشکر جی وادر کی عزیمت فی تحرکے میانہ کولوث آیا۔

سلیم شاه سوری باد شاه دیل انهی د نول آگره میں اورنگ سلطنت پر بیٹھا تھا۔ مخدوم الملک مولانا عبداللد سلطانپوری نے سیدر فیع الدین محدث میال ابوالفتے تھے نیسر ی اور بعض دوسرے علماء کو جمع کر کے بادشاہ سے بیٹنے علائی کی فتنہ انگر ہوں کا شکوہ کیا۔بادشاہ نے بیٹنے علائی کو آگرہ میں طلب کیا۔ شخ علا کی اینے سریدوں کی ایک بوگ جماعت کے ساتھ جو ہر وقت **بتھیار لگ**ئے رہج تھے میانہ ہے روانہ ہو کر حاضر وربار ہوا اور باوشاہول کے رسوم و آواب کو بالائے طاق رکھ کر سنت نیوی کے مطابق تمام مجلس کو السلام علیم کهار سلیم شاه نے بزی نفرت و انتظراو کے میاتھ ''وعلیک السلام'' جواب دیا۔ بینی کے بید جسارت مقربان درگاہ پر سخت شاق گذری۔ اعمیان دولت نے سیم شاوے مملے ہی کان بھر رکھے بھے کہ حضرت ممدی علیہ السلام روئے زمین کی بادشاہت کریں مے۔ اور بیا مبتدع خود بھی مهدویت کامد عی ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس شخص کی نیت بھی شروج وبغلات کی ہو۔ عیسیٰ خال نے جو باد شاہ کے منہ لگا ہوا تھا شخ علائی کی شکنتہ حالی'ر تکلیں کیٹروں اور پیٹی جوتی و کچھ كر ميسبى ازائى كه يه حالت و بينت اور باوشاى كى المنكيس؟ اور بادشاه كو خطاب كر كے كيت لكائي بم ا فغان و نیا سے نابو و مو محتے ہیں کہ ایسے ایسے گدا بھی بادشاہی کی ہوس کریں۔ شخ علائی کے دل پر درباریول کے طعن و تعریض ادرباد شاہ کی ہر افر ختگی کا کوئی اثر نہ ہوااور مجلس عث منعقد ہوئے ہے یہلے بموجب عادت معبود کلام اللی کی چند آیتیں پڑھ کر ایک نمایت ہر جستہ اور قصیح و بلیغ تغریر شروع کر دی جس میں دنیا کی بے ثباتی اموال حشر و نشر کی تصویر ایسے رنگ میں سمینی کہ ول پانی ہو گئے۔ سلیم شاہ اور مقربان درگاہ جن کے جذبات سخت مشتعل ہو رہے تھے بچاہے قہر و غضب کی حبلیال گرائے کے زار و قطار روئے لگے۔ آخر باد شاہ اٹھ کر محل سر ائے میں چلا ممیا۔ اور وہاں ہے ﷺ علائی اوراس کے رفقاء کے لیے خووا پنے سامنے کھانا بھجوایا گیا۔ نہ تو شخ نے کھانا تناول کیا اور نہ بادشاہ

کی آمد پر تعظیم بجالایا پنے ساتھیوں سے صرف آنا کما کہ جس کا جی مانے وہ کھالے۔ جبباد شاہ نے کھانانہ کھانے کا سبب پوچھا تو شخ علائی ہے در لیخ کسنے لگا کہ باد شاہ! تیر افزانہ بیت المال ہے جس پر سب مسلمانوں کا یکسال حق ہے اور تو تھم شرع کے خلاف آپنے حق سے زیادہ پر متصرف ہور باہب اس لیے تیرے بال کا کھانا حرام و ناجائز ہے۔ سلیم شاہ کو غصہ تو بہت آیا مگر صبط کیا اور تحقیق مجٹ علاء کے سیر دکردی۔

بعد ازاں وہ علماء جو انے تبحر علمی کے نقارے جایا کرتے تھے۔ شخ علائی سے مسلد معدویت میں الجھنے لگی۔ میر سید صفوی نے دہ احادیث بیان کیس جو حضرت معدی علیہ السلام کے علائم و خصوصیاصیات بیان کی گئی ہیں۔ شخ نے جواب دیا کہ تم شافعی المذہب ہو اور ہم حنفی ہیں۔ ہمارے تمہارے اصول میں ہوا فرق ہے اس لیے تمہاری توجیہ و تاویل ہمارے لیے قابل قبول شیس ہو عمق۔ سید صفوی سے پچھ جواب نہ بن پڑا۔ لیکن سید صاحب کواس کا بیہ جواب دینا جاہیے تھا کہ ظمور مهدى عليه السلام كاعقبده ال فروعي مساكل ميس سے سيس جن ميس حفي وشافعي مختلف ميں بلعد یہ عقید واجماعی اور مسلم الثبوت ہے اور تم حنفیہ اور شافعیہ کی آؤ میں کیو نکر پناہ لے سکتے ہو جب کہ تم نے حنفی عقائد سے منہ موڑ کر ایک مبتدع ند ہب کی چیروی اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا عبداللہ سلطائبوری الناطب بد مخدوم الملک نے جوبادشاہ کے مقربوں میں سے متھے علائی کے واجب القتل مونے كافتوى دے ديا۔ بيدو كيوكر علائى اوشنام ونى براتر آيا اور مخدوم الملك كى طرف مخاطب موكر کینے لگا کہ توسک د نیالور خود فاسق و فاجر ہے ور عہد و قضا کے کسی طرح لائق شیں۔ تیری کیابساط ہے کہ مجھے واجب القتل ٹھسرائے۔ تیرے گھر تو علی الاعلان سازو گانے جانے کی آواز سنا کی دیتے ہے اور صدیث صحیح میں آیا ہے کہ نجاست پر بیٹھے والی مکھی اس عالم سے بدور جما بہتر ہے جس کا بیشہ دد طیر دامراء کی خوشاید و چاپلوسی ہولیکن ظاہر ہے کہ اگر احکام شریعت اور صدود اللہ کے اجراء میں سلاطین اسلام سے تعاون طلی خوشار و چاپلوی ہے۔ توہر شیدائی حق کواس کا مر تکب مونا چاہئے۔عبدالقادوبدایونی نے ایجباہے کہ آگرہ کا ملا جلال بھی دربار میں موجود تھاساط جرات پر قدم رکھ کروہ حدیث بیان کرنے لگا۔ جس میں جناب معدی آخر الزمان کا حلیہ مز کور لفظ اجلی الجبہة کی بجائے اجل الجبهة (بفتح جيم و تشديد لام) جو لفظ جلال ہے مشتق اور جليل کی تفصيل ہے۔ پڑھااور مسکراتے ہوئے کہا تو عوام الناس میں اپنے آپ کو ہزا فاضل مضہور کرتاہے حالا نکہ عرفی کا ایک فقرہ بھی صحیح سيس براه سكتا\_ تو حديث ك نكات اور اشارات كوكيا خاك مجع كاريد لفظ اجلى الجهيد جلاكي تفسيل ہے ند کہ تیرے نام جلال کی۔بے چارہ ملا جلال الیاخفیف ہواکہ پھر لب کشائی کی ہمت ند ہوئی۔ مگر بدایونی کابید بیان کسی طرح قرین تیاس نمیں ہے کیونک علم صدیث کا مبتدی بھی جانا ہے کہ حدیث میں حصرت مدی علیہ انسلام کو اجلی الجمہد (روشن پیشانی والا) کما کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملا جلال جو

علمائے دربار میں دخل حضے اتنے جاہل نہیں ہو کئے تھے کہ وہ ایک ایسی معمولی چیز ہے بھی بے خبر ہوتے۔ جس کو عربی کے اونی طالب علم بھی جانتے ہیں۔ سلیم شاہ سخت صفطہ میں تھا کہ شیخ علائی کی نسبت کیا تھم صادر کرے ؟ آخر شخ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم جو نپوری کو مہدی موعود مانے سے باز آجاد اور آہت سے میرے کان میں اس عقیدہ سے اظهار براہ کر دو تواین قلمرو میں عمیس محتسب مقرر کردیتا ہوں۔اب تک میری اجازت کے بغیر امر معروف د منی منکر کرتے رہے۔اب میرے تھم سے کرتے رہو۔ ورند علماء تمہارے تملّ وصلب کا فتویٰ دے ہی چکے ہیں کو میں خیس چاہتا کہ تمہارا خون گر اؤں۔ علائی نے جواب دیا کہ تمہارے کہنے ہے میں اس عقیدہ کو شہیں بدل سکتا۔ یکنخ چندروز آگرہ میں رہا۔ جاسوس سلیم شاہ کو ہل مل کی خبریں پہنچار ہے تھے کہ آج فلال افغان سر دار نے نہ ہب مہدوریہ قبول کیااور آج فلال وزیر نے شیخ کا مرید ہو کر ترک علائق کیااور آج شیخ کے حلقہ ارادت کواس قدر و سعت ہوئی۔ سلیم شاہ مخدوم الملک کے فتویٰ کے باوجو د تھکم تملّ میں مبادرت نہ کر تا تھا۔ آخر بصد مشکل قصبہ ہندوریہ کی طرف جوسر حدد کن پرواقع تھا جلاو طنی کا حکم دیا۔ شیخ یہ حکم س كربهت خوش ہواكيونكه اسے كئي سال سے دكن كى سير اور ان بلاد كے معدوبيد كى ملا قات كاشوق دامھير تھا۔ ہندويہ بيس پيلے ہي مهدوي بدند ہي كى گر مهازاري تھي جب شيخ علائي بيال بينجا تو يهال كا حاکم جس کا نام بہار خال اور لقب؛ عظم ہمایول شروانی تھا۔ اس کے حلقہ اراوت میں واخل ہوااوراس كانصف سے زياد و انتكر بھى ممدوى :و كيا۔ شاه كوجب ان حالات كى اطلاع ،و كى توبرا سلمايا۔ مخدوم الملك نے بادشاہ كوبير صلاحدى كه علائى كو مندوبير سے طلب كر كے اس ير شرعى عد لكائى جائے۔ چنانچہ بیٹے کو سر حدے داپس بلالیا گیا۔اس مرتبہ سلیم شاہ نے علماء کو پھر جی کر کے اس قضیہ کے متعلن انتائي تحقیق و تفتیش كا تهم دیا۔ مخد وم الملک نے سلیم شاہ سے كها كه بيد شخص خود بھی معد دیت کاواعی ہے اور حضرت مہدی آخر الزمان روئے زمین کے فرمانر وا ہوں گے۔ میں وجہ ہے کہ حضور ے اشکر بول کواس مخص سے اس در جہ شیفتگی ہے حتی کہ حضور کے بہت سے اعزاوا قارب بھی در پردہ اس کے ند مب میں وافل مو چکے میں۔اس لیے قوی احمال ہے کہ اس کی ذات سے نظام سلطنت میں فتوروا قع ہو\_

باوشاہ کا خیال تھا کہ مخدوم الملک علائی سے بغض و عناد رکھتا ہے اور ہر طرح سے
کوشاں ہے کہ سمی طرح اس تاویب ویٹے تنی میں کا میاب ہواس لیے چاہتا تھا کہ سمی دوسرے عالم ہے
غرض سے اس تضیہ کا فیصلہ کرائے۔ان ایام میں و بلی و آگرہ کے اندر اس پایہ کا کوئی جامع عالم شیں
تھا۔ جس کی طرف رجوع کیا جاسکتا۔ اس لیے باوشاہ نے مخدوم الملک کے فتوی فتی کو نظر انداز
کر کے 955ء میں تھم دیا کہ شیخ عالی کو علامہ شیخ بڑھ طبیب کے پاس بہار لے جائیں۔ تاکہ الن کے
فتوی تادیب کو حل کیا جائے۔ان ونوں علامہ شیخ بڑھ کے علم ونصن کا شہرہ دوروور تک بھیلا ہوا تھا۔

میخنج بڑھ صاحب تصنیف تھے۔ قاضی شہابالدین کی''تمابالارشاد'' پرایک احجی شرح تھی۔ شیر شاہ سور کی ان کا ایسامعتقد تھاکہ ان کی یاؤں کی جو تیاں اینے باتھ سے سیدھی کیا کرتا تھا۔ بدایونی لکھتے میں کہ جب شخ علائی بمار پہنچا توا نقا تا شخ بڑھ کی کوئی خو شی کی تقریب تھی۔ گانے بجانے کی آواز گھرِ ہے آرہی تھی اورا یے رسوم اوابور ہے تھے جوشر عاممنوع اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے اثر صحبت ہے سکھے ہیں۔ علائی نے جوش غضب میں آگر شخ پڑھ کو ملامت شروع کر دی وہ اس وقت اس قدر معمراور کسن سال تھے کہ بارائے گفتار بھی نہ تھا۔ علامہ کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ملک میں ایسے عادات ورسوم رائج میں کہ آگر ان سے روکا جائے تونا قص العقل عور تیں خیال کرتی میں کہ جات یا مال بلیدن میں ضرور کو کی آفت آئے گی بوراگر سوءانفاق ہے کو کی ٹرانی ظہور پذیر ہو جائے تو کہنے لگتی میں کے ساراوبال فلال رسم کے اوانہ کرنے کا ہے۔ طاہر ہے کہ وہ ایسے عقیدہ یر کافر ہو جاتی ہیں اور کا فر ہونے ہے ان کا فاسل رہا نغیمت ہے۔ شخ علائی نے کما کہ عذر گناہ برتر از گناہ اس کو کہتے ہیں۔ جب شردع بی سے بیا عقق دے تو مناه نہ کرنے سے وہال آتا ہے اور سنت کی چیروی موجب ہلاکت ب توابیاا عقادر کھےوالی عور تمی شروع ہی سے کا فرییں تو پھران کے اسلام کا لحاظ کیا ہے باعد ان کی صحت نکاح میں کام ہے چہ جانکہ ان کے اسلام کا غم کھایا جائے اور جب ایسے مرجع انام اور فاصل اجل کا بیرحال ہو توعوام کائس خداہی خافظ ہے۔ پینچ بڑھ خوف خدا کادرودل میں رکھتے تھے۔استغفار کر کے انتکبار ہو گئے اور شخ علائی کی تحسین و آفرین کر کے اعزاز واکر ام سے بیش آئے۔ حسب بیان عبدالقادر بدایونی شِحْبِرُه نے اب سلیم شاہ کے نام خط لکھا کہ مسئنہ مهدویت ایمان کا مو توف ملیہ ضیں ہے اور تعیین علامات مهدی علیہ السلام میں بہت کچھ اختلاف بتایا جاتا ہے۔ اس بنا پر شخ علائی کے کفروفسن کا تھم نہیں لگایا جاسکتا۔ بہتر رہے ہے کہ شیخ علائی کے شہرات دور کئے جائیں۔ علاء کے کتب خانول میں حدیث کی کتابیں بحرت ملیں گ۔احادیث مبدی علیہ السلام فکال کر ان کے شہمات دور کیئے جائیں۔ یہال کتابیں کمیاب میں ور نہ میں نیٹخ پر اس کی غلطی اور کج رو کی واضح کر ویتا۔ شیخ بذھ کہ مخدوم الملک صدر الصدور ہیں۔ان سے خلاف رائے دینائسی طرح مناسب نہیں۔الی حالت میں انموں نے ان سے یہ کد کر کہ آپ کواس مشلد کی تحقیق کے لیے آگرہ طلب کرایا تواس پیرانہ سائی میں ماحق سفر کی صعوبت اٹھا ایوے گی بڈھ کے ول پر اثر کر گئی۔ چنانچہ پہلی چٹھی جاک کر کے ووسر امراسلہ اس مضمون کا لکھ بھیجا کہ مخدوم جوہوے عالم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انتناد رجہ کے محقق میں اس لیے ان کا قول اور فتوی قابل اعتاد ہے لیکن بدایونی نے متحب التوار ی محتلف مقالت پر مدوید کی تعریف میں جس مبالف کام لیا ہے۔اس سے مترشی او تاہے کہ انسول نے مهدوئ گم کرد گان راہ کی زبان ہے جو کچھ سنامنطوق سمجھ کر بلا تحقیق این تاریخ میں درج کر لیا۔ 'وو عبد القادر كو شليم بكه شخ بذه الساوقت كے اعلى عالم تھے۔ ان كى علمي عظمت اور عمل تقد س ك

نقش دلوں پر اس در جہ مرتبم تھے کہ شہنشاہ ہند سلطان شیر شاہ سوری خود جو تیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھنے میں اپنا فخر سمجھتا تھا۔ طاہر ہے کہ اتنابزاعلامہ دہرائی لغواور متسنح انگیز روایت کہاں ے لاسکتا تھا کہ تعیین علامات مہدی علیہ السلام میں اختلاف ہے۔ اس ہے قطع نظر استے ہوے عالم ہے یہ بھی بعید تھا کہ وہ آگرہ تک کا سنر اپنے دوش ہمت پر قبول نہ کرے لیکن کسی " عالم حق" کے بے گناہ ہلاک دہر باد ہو جانے کو حیب جاپ مگوار اکر لے۔الغرض شخفہ ٹھ کی دو چھٹیوں کا افسانہ محض لغواور حامیاں شریعت کے وشمنوں کا کی اختراع ہے۔خواجہ نظام الدین احمد مئورخ نے تاریخ طبقات اكبرى ميں پہلى چفى كاكوئى ذكر نسيس كيا۔ ملاحظه ہولكھتے ہيں۔"مسليم خال كوش بسحن مخد وم الملك بمرده بازشيخ علائي راور بهار پیش شخ بزه طبیب دا نشمند كه شیر خال معتقد او گفش پیش بیائے او می نهاد فرستاد تاجموجب فتوكااد عمل نمايدوسليم خال يجانب ينجاب توجه نمووه تغيير قلعه ماكوث مشغول شد\_ چون شخ علائي به بهار رفت شخ بزه ه موافق فتوي مخدوم الملك نوشته بقا صدان سليم خان داو\_" 62 - اور لطف یہ ہے کہ ایک نام نماد عالم نے جوالحاد و نیچریت کی طرف ماکل ہے بدایونی میانات کی سائے فاسد پروشنام وہی کی بری بری عمار تیس کوری کرلی ہیں اور ملاصدہ مسدویہ کی تائید میں حامیان شریعت مصطفوی (علی صاحبهماالتحیه والسلام) کو معاذ الله رسول سے سواء قرار دے کر ایسی شر مناک گالیاں دی میں کہ جن کو پڑھ کر ایک غیور مومن جے ماجاء النبی عظیمہ سے پچھ بھی محبت ہے سخت روجی صدمہ محسوس کر تاہے اور پھر دیانت داری اور حل بیندی کا کمال و کیھوکہ اس نے نیازی علا کی کی تعریف میں توزمیں آسان کے فلاے ملائے لین مقدم الذکری انامت اور رجوع الی الحق کا کہیں بھول کر بھی ذکر نہیں کیا۔ حالا نکہ خودید ایونی نے نیازی کے مذکرہ میں لکھاہے کہ ''عاقبت یہ سر ہند آمده از راه وروش مهدویه ابا ده وسائر مهدویه رازال اعتقاد باز داشته بروش متشر عان عامه الل اسلام سلوك مي در زيد "63 -ان د نول سلطان عالم شاه پنجاب آيا بموا تھا۔ جب شِخبرْ هه كاسر مهم خط باو شاه كو ملاتو پڑھ کر شخ علائی کو اپنے یاس بلایا اور مزد کی کر کے اس سے کراکہ تم تنامیرے کان میں کمہ دو کہ میں اس عقیدہ سے تائب ہو تا ہول۔ ہس اتنا کہد کر مطلق العنان اور فارغ ہو جاؤ۔ "علائی نے کچھ التفات نه كيا۔ بادشاہ نے ايوس ہوكر مخدوم الملك ہے كهاا مجھاتم جانو۔اس اثناء میں بینے علائی پر مرض طاعون کا حملہ ہواجو ملک میں پھیل رہا تھااوراس کی وجہ سے حلق میں زخم ہو گیا تھا۔ باد شاہ نے تھم ویا کہ میری موجودگی میں ٹازیائے نگاؤ۔ جلاو نے تیسری بی ضرب لگائی تھی کہ روح نے تن سے مفارفت کی۔

باب52

### حاجی محمد فرہی

حاتی محد فربی سید محد جو نیوری کامرید اور مسیح دعود ہونے کا دی تھا۔ مددویہ کی کتاب "شوابد الولایت" میں لکھا ہے۔ "معفرت مدی دعود (سید جو نیوری) نے فرمایا کہ اکثر انبیاء اور الوالعزم رسول دعامانگاکرتے ہے کہ بارخدا ہمیں امت محدی میں پیدا کر کے ممدی کے گروہ میں داخل فرما۔ انبیاء میں سے معفرت عینی من مریم علیہ السلام کے سواکسی کی دعا قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ دو منظریب آکر ہمرہ میاب ملا قات ہول گے۔ چنانچہ "دیوان ممدی" میں جو ایک ممدی کا کلام لکھا

بل چه عالم که ز آدم و موی از کوی و خیل از موی ایده عالیت محبش هو سے مر چه مست از ولایت است ظهور نظل آل وائر کا مشتلال شد متمائ میم مرسلال خواست ز حق جرکے از اولیس رب اجعلنی کمن الافرین الافرین الافرین

اور مهدویه کی تماب فی فضائل میں فد کور ہے کہ ایک مرتبہ میران (سید بو نیوری) تضائے حاجت
کے لیے جارہے سے کہ راستہ میں حاجی محد فرجی نے پوچھاکہ میران جیو! خدام تو آئے عیسی کب
آئیں ہے ؟ میران نے ہاتھ چھے کر کے کما کہ ہدہ کے چھے ظاہر ہوں گے۔ "اس لفظاکا زبان سے
نکلنا تھا کہ حاجی محد کی حضرت عیسی روح اللہ (علیہ السلام) کا مقام حاصل ہو گیا۔ حاجی محد میران کی
زندگی بین تو خاموش رہااور کوئی وعوئی نہ کیا۔ مرنے کے بعد شدھ میں مگر تصفید کی اور جاکر مسیح
مد عود ہونے کادعوئی کیااور لوگوں کو الی مسیحیت کی دعوت ویٹی شروع کی۔ جب جعیت برجینے کی تو
وہاں کے حاکم نے گرفار کر کے اس کی گرون ماروی۔ جب حاجی نے مسیحیت کاوعوئی کیا توسید محمود
کو فکر دامن کیر ہوئی کہ میری دو کا نداری میکئی نہ برجائے اس لیے دو آو میوں کو اس کے قبل کرنے

کے لیے بھیجا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حابی مارا گیا تولوث آئے۔ شاہ دلاور نے بعارت دی کہ حابی محمد ایمان سلامت لے گیا۔ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول ہوگئی۔ سید محمود کہنے لگا کہ چو مکہ مهدی علیہ السلام کی تصدیق کی متمی ضائع نہ ہوا۔ 65۔

باب.53

## جلال الدين أكبر شاه

جلالی الدین اکبر شاہ بھی ان اکبر قساد میں ہے جنہوں نے ملت اسلام میں رفنہ اندازیاں محرکے ناموس شراعت کو چرکا لگایا۔ اکبر 949ھ میں سندھ کے ربگتان میں امر کوٹ کے مقام پراس وقت پیدا ہوا جب کہ اس کا باپ سلطان نصیر الدین ہمایوں بادشاہ سلطان شیر شاہ کے بحد ہے آوار او شت فریت قرب تھا۔ ہمایوں بادشاہ خود تو ایر ان چلا گیالیکن اکبر کو جو اس وقت پور ابر س دن کا بھی سمیں ہوا تھا اپنے بھائی عسکری مرزاحا کم قدھار کے ہاتھ میں چھوڑ گیا۔ اکبر قربیابارہ سال حک قدھار میں ہمایوں بادشاہ فتح و ظفر کے تعد معار میں اپنے بچا کے و ست اختیار میں رہا۔ جب 190ھ میں ہمایوں بادشاہ فتح و ظفر ک بحر رہے از اتا ہوا ہندو ستان کی طرف بر عاتواں وقت اکبر بارہ برس 8 مینے کا تھا اور جب 960ھ میں ہمایوں بادشاہ فتح و بل میں کو شحے پر ہے گر کر داعتی حق کو لیک کماادر اکبر تحت نشین ہوا تو اس وقت اکبر کی عمر پونے چودہ برس کی تھی۔ غرض اس بنا ہے کہ اکبر کے ایام طفلی میں اس کے والدین اکبر کی عمر پونے چودہ برس کی تھی۔ غرض اس بنا ہے کہ اکبر کے ایام طفلی میں اس کے والدین کے بعد اکبر قریبا اکاون سمال تک بر سر حکومت رہا۔ میں اس زمانہ کو دو حصول میں تقیم کر تا ہوں۔ پہلاوہ آوان سعید تھا جبکہ اکبر بادشاہ واڑ ہاسلام میں داخل تھا۔ دوسر اوہ عصر جمل و فساد جس میں اس نے اسلام کاربید مقید سے تھے۔ اتار کر تھلم کھلا کفر وار تداد اختیار کیا۔ ان میں ہے پہلے زمانہ کادور انسانہ کی۔ اسلام کاربید مقید سے عمد ظلمت کی دیت قریبا کوٹ سال تھی۔ اسلام کاربید مقید سے عمد ظلمت کی دیت قریبا کیس سال تھی۔

# قصل 1 <sub>-</sub> پیروی مذہب کادور ہدایت

جال الدین اکبر اہداء میں ایک خوش عقیدہ مسلمان قدار محمد عسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ آجر ہوا کی میں احکام شرع کواوب کے کانول سے سنتا قداور صدق ول سے بجالاتا تھا۔ جماعت سے نمازی حت تھا۔ آپ افان کتا تھا۔ مجد میں اپنے ہاتھ سے جھازو دیتا قدار ہا او فضلاء کی نمایت تعظیم کرتا تھا۔ ان کے گھر جاتا تھا۔ بھن کے سامنے کھی بھی بھی ہو تیاں سیدھی کرک رکھ ویتا قدار مقدمات سطعت شریعت کے فوٹ کی فیصل ہوتے تھے۔ جابجا قاضی و منتی مقرر بھے۔ آب صوفیانہ نمید اندان کے دلاو فاور فقراء واہل دل کا نیاز مند تھا۔ ان کے برکت انفاز سے تیاضہ کرتا تھا۔ 1868ھ

میں گو یول نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے فضائل و کرامات میں گیت گائے۔ اکبریر ایباذوق و شوق طاری ہوا کہ اس وقت اجمیر کو روانہ ہوا۔ مزاریر ہٹھ کر خواجہ کے توسل ہے دل کی مرادیں بارگاہ رب انعلمیٰ میں عرض کیں۔ قضائے کر دگار سے جو پچھے مانگا تھااس ے بھی زیادہ پایا۔اس لیے اس کا عتقاد پہلے ہے وو چند ہوا۔اور باد جود کید 982ھ ہے جب کہ وہ مرتد ہوااس کے ول میں حضر ت سید الاولین والآ فرین علیقہ کی ذات گرامی کے ساتھ عقیدت کا جذبہ باتی ندرہ گیاباعد حضور کی شان میں بادب ہو گیا تھالیکن خواجد معین الدین کے ساتھ مرت وم تک و بی اعتقادر بار اور اہل نظر اسے دیکھ کر حیر ان بیں کہ خواجہ صاحب کے ساتھ توبیرا عثقاد اور آ تخضرت علیظت جن کے دامن کے سامیہ سے لاکھوں کروڑوں کو خواجہ معین الدین کا سادرجہ مل جائے ان کی شان میں الیہا سوء اعتقاد ۔ اوا کل میں اکبر علاء و مشائخ طریقت کی صحبت میں ہوے آواب ہے بیٹھتا تھا۔ ان کے ارشادات کو موجب ہدایت وسعادے یقین کرتا تھا۔ ان کو بہت بچھ دیتا تھا۔ ال ایام میں اس کے ابتعام واکرام اؤر جو ووسی کی بچھ حدیثہ متھی۔ چتانچے عبدالقاوربد ایونی اس کے اور تداو ے پہلے کی کیفیت لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے شاہان سلف کی تمام محتقی ایک میلے میں رمکی جاے اور اکبر شاہ کے اتعابات دوسرے لیے میں مستع جا کی تودوسر اللہ جک جائے گا۔ 871ھ میں اکبر حطرت شیخ سلیم چشتی کے باتھ پر بیلفت کرے اُن کے طلقہ مریم بن میں وافش ہوا۔ خواجہ سلیم حضرت فی فرید الدین شیخ شکر قدس سره کی اولاد تھے۔ ان ایام میں وہ آگرہ سے بدو کوس سے فاصلہ پر ایک گاڈل میں جے سیکری کہتے ہتھے قیام فرہا تھے۔ اکبر 28.27 میں کی عمر تک اوالہ قعات لیے اولاد کی بری آرزو تھی۔ اکبر نے خود سکری جاکران سے کی دان رات اولاو نے لیے دعا کمرائی۔ ٔ ﷺ شخ سلیم چشتی "کی پیشین گوئی

ملطان سلیم عرف نور الدین جما گیر ای توزک میں لکھتا ہے کہ ایک ون اقد ہے توجہ اور بے خودی کے عالم میں میرے والد (اکبرباد شاہ) نے ان سے بوجہاک حضرت میرے بال تنظم فرزند مطاکرے گا۔ "بہ پیشین کوئی حرف جو ف بوری بو ف فرزند مطاکرے گا۔ "بہ پیشین کوئی حرف جو ف بوری بو ف پیشین کوئی حرف بو ف بوری بو ف متانچہ اس کے بعد شاہر اوہ سلیم 877 ھیں شاہر اوہ مر او 978 ھیں اور شاہر بودانیل 980 ھیں متولد ہوئے۔ سلطان نور الدین جما تھیر توزک میں بعت نے دب بیش سلیم نے تمن قرزندول ک بطارت دی تووالد نے حضرت تی کہا کہ میں نے منت انی ہے کہ پہلے فرزند کو آپ کے وامن تد جیت اور توجہ میں قالول گا۔ تھوڑے وان کے بعد معلوم ہوا کہ حرم سر امیں قلال دیم حمل سے تد جیت خوری ہوا اور حرم سر امیں قلال دیم حمل سے اس کر بہت خوش ہوا اور حرم کو حریم شخ میں سیکری گیج دیا۔ خواجہ سلیم اکبری "میں لکھتے ہیں کہ شاہراوہ سلیم 17 رہیع الاول 977ھ میں متولد دوا۔ "منر سے خواجہ سلیم

چیتی "کی داماد شخ ابر اہیم اس مڑ دہ کے ساتھ دارالسلطنت آگر ہ <u>مینیے</u> اور مراحم خسر وانہ ہے سر فراز می پائ۔ بادشاہ نے اس نعمت عظمی اور موجیت کیری کے شکرانہ میں خلائق کو انعامات سے بہر ہ مند فرمایا۔ کل ممالک محروسہ کے قیدی آزاد کئے گئے۔ سات دان تک جشن مسرت منایا۔ شعراء نے تاریخ اور قصیدے کہ کربڑے بڑے انعام یائے۔بادشاہ نے اس دن سے موضع سکری جارہے اور ا ہے دار السلطنت مانے كا قصد كيا۔ چنانچ سكرى جاكر شخ كے ليے أيك نئ خانقاه اور أيك عالى شان تنتین قلعہ اور بڑے قصر تمیر کرائے۔امراء واعیان سلطنت نے بھی محل تمیر کرائے اور وہاں شہر آباد کرے سکری کو فتہ بور کا خطاب ویا۔ باوشاہ نے بیہ نزرمان رکھی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ فرزند نرید عطافهائ كا تواجمير محك پياده يا جاؤل كاله چنانچه وه 977ه كودارالخارف أكرو سے پيدل روانه ہوا۔ ا جمیر وبال سے ایک سومیس کوس ہے۔روزانہ جھ سات کوس کا سفر تھا۔ شُخ سلیم نے مولود مسعود کا نام ا ہے نام پر رکھا تھا۔ لیکن آبر کی ہے حالت تھی کہ پیر کے نام کا حرّ ام کرتے ہوئے بینے کو سلیم کہ کر سیں بکار تا تھا۔ باعد مینو تی کدا کر تا تھا۔ جما تھیر توزک میں لکھتا ہے کہ ایک ون کسی تقریب میں میرے والد نے حضرت میٹی سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی اور آپ کب ملک آخرے کو انتقال فرمائیں گے ؟ فرمایاواللہ علم۔ ایک دن زیادہ اصرار کر کے بوجھا تومیری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب شاہر او وا غاہدا ہو گا کہ کس کویاد کرائے ہے کچھ سکھے لیے توسمجھ لینا کہ ہمار اوصال قریب ہے۔ والد نے بیر من كر تمام خدام كو تھم وياكه شنراوے كو نظم و نثر كوئى كچھ نہ سكھائے اس طرح قريباً وْهالْي سال مُزر مُنے۔ محلّمہ میں ایک عورت رہتی تھی وہ دفع نظرید کے لیے مجھے ہر روز حریل ک و مونی دے حاتی تھی اے تیجہ صدقہ خیرات مل حاتا تھا۔ ایک دن اس نے خدام کی غیر حاضری میں مجهه به شعریاد کرادیا۔

الني غنج اميد بيثما كطے از روضه جاوید بنما

اس کے بعد میں حضرت شیخ کے پاس گیااور اسمیں یہ شعر سنایا۔ حضر تبارے نوش کا تھال پڑے اور والد ہور گوار سے فرمایالو بھنی وعد وَو صال پہنچ گیار خصت ہوتا ہوں۔ چنانچ اس رات کو ظار ہوا میال کک کہ 979 ھیں 99 رس کی عمر پا کر رفتی اعلیٰ سے جالے۔ 5 ہماوی الآفر 891 ھیکو بادشاہ نے شنر ادول کے ختنہ کا حکم دیا۔ بہت بڑا جشن تر تب دیا گیا۔ علاء 'سادات 'مشائخ 'امر اء وار کان دولت جمع ہوئے۔ سنت ختنہ اوا ہوئی۔ بادشاہ نے خوب دادو و ہش اور فیض دسائی کا حق اوا کیا۔ اس دولت جمع ہوئے۔ سنت ختنہ اوا ہوئی۔ بادشاہ نے خوب دادو و ہش اور فیض دسائی کا حق اوا کیا۔ اس کے بعد اس سائی کا حق اوا کیا۔ اس کے بعد اس سائی کا حد من ایک بہت بڑی مجلس تر تیب دی مجلس تر میار کی خد مت میں بغر ص تعلیم کے گئے۔ انسوں نے شانبر اور کو کلمہ سم اللہ الرحمن الرحیم جو خواتی و معارف کی خد مت میں بغر ص تعلیم کے گئے۔ انسوں نے شانبر اور کو کلمہ سم اللہ الرحمن الرحیم جو خواتی و معارف کی کھی اور کی خوب کی خوب کی مقد مت میں بغر ص تعلیم کے گئے۔ انسوں نے شانبر اور کو کلمہ کسم اللہ الرحمن الرحیم جو خواتی و معارف کی کھی ہے۔ بڑھائی۔ جاروں طرف سے شنیت و مبارک باد کا منافلہ باند : وا۔

#### القرون ويدمين اصول اسلام كي تائيد

مرز مین دکن میں ایک بر ہمن نے جو بھاون کے نام سے مشہور تھا گیہ مر تیہ کسی اسلامی کا کو کب بدایت ساید افکن ہوا اس کے افق ول پر اسلام کا کو کب بدایت ساید افکن ہوا اس کے بعد اس نے دومر کی کتاہ اس کا مطالعہ کر کے اسلامی تعلیمات میں اچھی بعیر ت حاصل کی اور باقاعدہ وائزہ اسلام میں وافنی ہول یہ وکیے کریز ہے بر بعد بدو بعد بون خن کے علم وفننل کی ملک میں وسوم نتی اس کو بندوہ حرس میں ایسنے کی کو شش کی۔ لیکن اس نے تمام بدو بعد بون کو تم بخی مناظروں میں زک دی۔ قبول اسلام کے بچھ عرصہ بعد یہ نو مسلم وارالخلاف فرقتے پور سیکری آیا اور ماد شاہ کے مقربول میں وافل ہو گیا۔ ایک وال اکر نے تعلیم ملائل کی جو تھی کتاب اتھر ووید کا برجمہ فار سی میں کیا جائے کیو کلہ اس کے بعض احکام ملت اسلام کی تائید کرتے ہیں چنانچہ اس کی تعلیم اور کی جو بھی کتاب کا کھیہ تو مید لاالد الا تعمیل اور فری اس کی ما تھ مبات ہے۔ اللہ اللہ اللہ نہ پر حیس نجانت نہیں ال سکتے۔ وومر اید کہ کا کوشت چند شرطون کے ساتھ مبات ہے۔ اللہ اللہ نہ برامیت کو وہ فن کرنا چاہے جانانہ چاہئے۔

کیکن اب میں مید و کھانا چاہتا ہوں کہ 982ھ کے بعد سے جبکہ سر خیل الحاد ابو الفضل واخل وربار ہوا ہے۔اکبری حکومت کی مذہبی حالت کسی حضیض اوبار میں گرنے تھے۔ اور اسلام ابوالفضل اور چند دوسرے دشمنان دین کے ہاتھوں کس طرح مظلومی دے کسی کی حالت میں جنایا ہوا۔

#### قصل2\_ار تدادوبے دین کاعصر ظلمت

اوپر لکھا گیاہے کہ اکبر ہادشاہ بالکل جائل وٹا ندہ تھ اور اسے نہ ہی امور میں ہیر ت
حاصل نہ تھی۔ چو نکہ اس وقت دربار اٹل افاد کے وجود سے خاتی تھے۔ حامیاں شریعت اور واسکان
اسوقالر سول علیت بادشاہ کے دل وہ ماغ پر حاوی تھے۔ بادشاہ تھی ان کے فیض صبت سے نہ ہجی رنگ
میں رنگا : واقعاد لیکن جب اوالفشل جیسے خدول نے بحی درباد میں بار پایا اور یہ او ک بادشاہ کو اپنے
فیصب پر لانے کی کو شش کرنے گئے۔ تو وہ بے چارہ کشش میں مبتلا : والے ملاء و مشائح اسے دین کی
طرف تھنچتے تھے اور اٹل اور والے آزادی اور مطلق العمالی کی راہ و کھاتے تھے۔ بھیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ
آستہ آستہ ان کا اثر بھی قبول کرنے نگاور اس کی طبیعت قیود و شریعت کی بجائے آزادی کی طرف

#### جواز متعه كافتوي

ان ایام پی بادشاہ نے علاء سے کہا کہ بین اپنے حرم شای بین کئی غور تمیں رکھ سکتا ہوں۔ انسول نے کہا آپ چار تک رکھ سکتے ہیں۔ کسنے لگا ہیں نے تواکی مرجہ شخ عبد النبی سے سنا تھاکہ یعن حالتوں میں نو تک کی اجازت ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ آئر راہ خلاف اختیار کی جائے تو بھن لوگوں نے انتحارہ تک بھی بتائی ہیں۔ بادشاہ نے تشخ عبد النبی سے دوبارہ بیچوا بھید۔ شخ عبد بنبی سے جواب دیا کہ میں نے چار سے زیادہ کے جواز کا فتو کی نہیں دیا تھ باعد صرف اختیاف کا ذکر آبر ہیں تھا۔ یہ چواب اوشاہ کے طبع پر شاق گذر الور کئے لگا تو ثابت ، و تا ہے کہ شن نے ہم سے نفاق برت تھ جب بچواب اور کما تھالور ال بیک ہو جواب بیار سے بولوگ دیا پر ست تھے دہ باز والور اس بات کو دل میں رکھا۔ اب یہ بھی ضرور تھا کہ علیاء میں سے جولوگ دیا پر ست تھے دہ باز مال کی خواہوں نے لاھ سے جواب تو نوب کو اس کی خواہوں کے لاھ سے جواب تو بیا ہو ہی کہ مولویوں نے لاھ سے جواب دیا ہو ہی کہ مولویوں نے لاھ سے جواب مالک کے ذب میں متعد جائز ہے۔ اور شیعہ تو اٹل سنت و جماعت کی مخالفت میں متعد جائز ہے۔ اور شیعہ تو اٹل سنت و جماعت کی مخالفت میں متعد جائز ہے۔ اور شیعہ تو اٹل سنت و جماعت کی مخالفت میں متعد جائز ہے۔ اور شیعہ بین جو متعد سے پیدا بوئی ہو۔ نقیب خان مو خانام مائک انوب لولاد کی نسبت اس اولاد کو غزیز رکھتے ہیں جو متعد سے پیدا بوئی ہو۔ نقیب خان مو خانام مائک انوب لولاد کی نسبت اس اولاد کو غزیز رکھتے ہیں جو متعد سے پیدا بوئی ہو۔ نقیب خان مو خانام مائک انوب لولاد کی نسبت اس اولاد کو غزیز رکھتے ہیں جو متعد سے پیدا بوئی ہو۔ نقیب خان مو خانام مائک انوب لولاد کی نسبت اس اولاد کو غزیز رکھتے ہیں جو متعد سے پیدا بوئی ہو۔ نقیب خان مو خانام مائک انوب

کے جوازیر زور دینے لگا۔ اور رطب ویامس کے اس انبار کو پیش کیا جواس کے باپ مبارک نے جواز متعہ پہن تر تبیب دیا تھا۔ اب اکبر نے عبدالقاد ربد ایونی جامع منتخب التواری کوبلا کر پوچھا کہ اس بارے میں تماری کیارائے ہے ؟اس نے کما کہ اتنی مخلف روایات اور مذاہب گونا گول کامآل ایک بات میں تمام ، و جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ متعد امام الک کے نزدیک اور شیعوں کے بال بالا نقاق جائز ہے اور گوامام اعظم اور امام شافعی رحمته الله علیها کے نزدیک حرام ہے لیکن اگر مانکی مزبب کے قاضی ہے فتوی لے لیاجائے تو بھر تا امام اعظم کے مذہب میں بھی جائز ، و جاتا ہے۔اس کے سواجو پھے ہےوہ سب تیل و قال اور جنگ و جدال ہے۔ یہ سن کر باو شاہ بہت خوش ہوا۔ قامنی ایتقوب نے جواز متعہ ے انکار کیا۔ نیکن عبدالقادربدایونی اے اے فسول و فسانہ ہے رام کر لیا۔ آخر قاضی پیقوب کھنے لگا میں کیا کمتا ہوں ؟ مبارک ہوجائز ہے۔بادشاہ نے کمامیں اس سنلہ میں قاضی حسین عرب مالل کو منصف محسرا تا دول۔ قائشی حسین بھی ایک و ایابرست مولوی تفایداس نے متعہ کے جواز کا فتو کی وے دیا۔ اور بادشاہ نے ان تمام ملائے حق کو جنٹول نے اسے متعد کرنے کی اجازت شیں وی 'ظروال ہے کرا دیا۔ بیمال تک کہ ان کے کشت زار ہم خزال اور عبد فریف کی عملداری شروع : و کئے۔باوشاہ نے قامنی پیقوب کو گور بھیج ویا الوران کی جگہ مواانا جلال الدین ملمانی کو آگر ہ ہے طلب کرے ممالک محروسہ کا عمدۂ قضا تفویض کر دیا۔ یہاں ہیں بتادینا ضرورہے کہ شیعول نے تو متعد جائز کرر کھاہے لیکن حضرت امام مالک دحمتہ اللہ علیہ کے قد ہب میں متعد زنا کی طرح بتطعاحرام ے۔ ادر جواز متعد کے متعلق جو روایت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ یکس موضوع ہے۔ غرنس آنمہ اربعہ اوراہل سنت وجماعت کے تمام دو مرے امام اس مسئلہ میں متفق ہیں۔

ایک شوریده سربر ہمن کاواقعہ قتل

نے تبضہ کر کے شوالد منالیا ہے اور جب روکا ممیا تواس نے پیغیر خدا تھے کی شان میں وریدہ دہنی کی اور مسلمانوں کو بھی بہت گالیال، یں۔ فی صدر نے طلبی کا تھم بھیاد ونہ آیا آخر نوبت بادشاہ تک بیٹی۔ باد شاہ نے حاص قاصدوں کے ہاتھ اس کو وار السلطنت میں بلو اٹھجا۔ جب وہ آیا تو معتبر شہاد تول سے تات ہواکہ اس نے داقعی آنخضرت کی تو بین کی ہے۔ چونکہ اسلام میں نبی کی تو بین کی سز اقتل ے۔اس لیے من مدر باوشاہ نے قل کی اجازت جائے تھے لیکن بادشاہ صاف تھم ندویتا تھا اتنا کہ کر عال دیا تھا کہ شر گ احکام تمادے متعلق میں ہم ہے کیابو چھتے ہو۔ بر ہمن مدت تک تیدرہا۔ محل میں رانیوں نے بھی جہ شرو ہے ۔غلاشیں کیں عمر باد شاہ نے مند میں محفظینال ڈالے رکھیں۔ آخیر جب سنتے کے بدور و چھ تو آئم کنے لگا کہ بات وی ہے جو پہلے کد چکا ہول کہ جو مناسب جانووہ ترور سفوض من شخ نے وہاں سے جا تراس کے قتل کا تھم دے دیار جب اکبر کویہ خبر ملی توبہت بھوار اندرے راتیون نے بور ورباد میں موافعنل فیفی بور دومرے اعداء نے بید کمناشر وع کیا کہ حضور ئے ف طاؤن کو اتنا سر پر چرهار کھاہے کہ اب حضور کی خوشنو دی خاطر کی بھی پر دانسیں کرتے۔اور ا ٹیے حکومت و جدال کی فاطر لوگوں کو بے حکم قتل کر ڈالتے ہیں۔ غرض اشتعالُ انگیزیوں سے اس قمر کان تحریب که بادشاه کو تاب ندر بی\_مواد بادشاه کے دل میں بہت دن سے یک رہا تھادہ یکبارگ نچوٹ بہا۔ رات کو انوپ تلاؤ کے وربار میں آگر مقدمہ کا نذکرہ چھیٹرا۔ابوالفضلُ اور نحیض نے پھر آتش فتنه پرتیل ڈالناشر وع کیا۔ بعض نے یہ کمناشر دع کیا۔ " شخ پر تعجب ہے کہ وہ اپنے تیس امام اعظم کی او لاو کتے ہیں۔ حالا نکہ امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ اگر ذمی ( یعنی غیر مسلم رعایا ) پیغیمر علیہ کی شان میں بے اولی کرے توعمد نہیں ٹو شاور ابراء ذمہ نہیں ہو تا۔ یہ سئلہ کتب فقہ میں تفصیل سے تکھا ہے۔ انسوں نے اپنے جد امجد کی مخالفت کیوں کی ؟ باد شاہ نے بینخ عبدالقادر بدایونی کو بلوایا اور نو چیعا کہ تم نے بھی ساہے کہ اگر بعض روا تیتیں قتل کی مقتضی ہوں اور ایک روایت رہائی کی اجازت وی ہو تو مفتی کو چاہیے کہ مئوم الذ کر روایت کو ویکھے۔انسوں نے کمابان درست ہے۔ حدود اونیٰ شبہات سے مرتفع ہو جاتی ہیں۔بادشاہ نے افسوس کے ساتھ بوچھا کیا شیخ کواس مسئلہ کی خبر نہ تھی کہ بے جارے پر ہمن کو مار ڈالا ؟ ہدا اپونی نے کہا کہ شخ بہت بڑے عالم ہیں اس روایت کے باوجو وجو انہوں نے دیدہ ودانستہ قتل کا تھم دیا ضرور کوئی وجہ وجید اور مسلحت ہوگی۔بادشاہ نے پوجھاوہ مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ بدایونی نے کما یمی کہ فتنہ کا سدباب ہواور عوام میں جرات کا ماوہ نہ رہے۔ بدایونی نے اس سند میں شفائے قاضی عماض کی ایک روایت بیان کی۔ ابدالفضل اور فیضی کہنے لگے کہ قاضى عياض توماكى بين اور حنى ملكول مين سند سين موسكتا- مر چند كدان عيارول كو حفيت س كو كى دور كا بھى داسط نە تھالىكن چونك صدر كو ذليل كرانا منظور تھا حنفيت كى آڑ لينے لگے۔اور اصل یے ہے کہ امام اعظم او صیف رحمتہ اللہ علیہ کے سواتمام آئے۔ اسلام اس امریر متفق ہیں کہ ذمی پیفیر

خدا علی ہے کی یہ شرط ہے کہ ذمی نے سید کون دمکان علیفہ کی علی الاعلان ذم نہ کی ہواور اگر علی الاعلان نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ ذمی نے سید کون دمکان علیفہ کی علی الاعلان ذم نہ کی ہواور اگر علی الاعلان مسلمانوں کے سامنے ایسا کیا ہو توالم اعظم کے نزدیک بھی دہ داجب القتل ہے۔ اور متحر ا کے بر ہمن نے حضور کی علی الاعلان تو ہیں کی تحقی اس لیے دہ بالا تفاق گردن زدنی تھا۔ بہر حال اکبر نے بدا بونی ہے کہا کہ تم ان کے اعتراض کا کیا جواب دیتے ہو ؟اس نے کہا کہ اگر چہ تاضی عیاض مالکی ہیں لیکن ہے کہا کہ تم ان کے اعتراض کا کیا جواب دیتے ہو ؟اس نے کہا کہ اگر چہ تاضی عیاض مالکی ہیں لیکن اگر مفتی محقق سیاس ضروریات کا لحاظ کر کے کس غیر حفی امام کے نتوی پر عمل کرے تو شرعا جائز ہے۔ اس دقت باد شاہ غضبناک تھا در شیر کی طرح اس کی مونچیس کھڑی تقیس۔ لوگ بدایونی کو پیچھے ہے۔ اس دقت باد شاہ غضبناک تھا در شیر کی طرح اس کی مونچیس کھڑی کہا۔ تم کیا نامعقول با تیں کرتے ہو؟ بدایونی خوف زدہ ہو کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ اس دن سے شخ عبدالنبی مسلوب الا تقتیارات ہونے کہا کہ گی

### أكبربحيثيت مجهتداعظم

ابدالفصل ادر فیضی کاباپ مبارک ناگوری ایک بروا فتند انگیز طحد تھا۔ عمد اکبری کے اوائل میں جبکہ شخ الاسلام مولانا عبداللہ سلطانپوری مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی صدر الصدور کا دربار میں طوطی بول رہا تھا۔ اکبران لوگوں کے قلع قع کی فکر میں تھاجن کی طرف ہے کسی فتنہ اٹھیزی کا احمال ہو سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں مخدوم الملک اور شخ عبدالنبی اور دوسرے علائے دربار نے بادشاہ ہے کہا کہ مبارک تا گوری مهدوی بھی ایک براالحاد پنداور متبدع ہے۔اس کی ذات ہے بہت لوگ گمراہ ہور ہے ہیں۔ غرض برائے نام اجازت لے کراس کے رفع دو فغ کے دریے ہوئے۔ کو توال کو تھم دیا گیا کہ اس کو گر فآر کر کے حاضر کرے لیکن وہ اپنے دونوں بیٹوں فیضی اور ابوالفضل سمیت روبوش ہو گیااس لیے اس کی معجد کا منبر توڑ ڈالا گیا۔ یخ سلیم چشتی ان دنوں جاہ وعظمت کے اوج پر تھاان سے التماس کر کے شفاعت چاہی انسول نے اسپے کسی خلیفہ کے ہاتھ کچھے ٹرچ اور پیغام بھیجا کہ تمهارے لیے چمپت ہو جانا ہی مناسب ہے مجرات چلے جاؤراس نے ناامید ہو کر مرزاعزیز کو کہ ہے توسل کیا۔اس نے اکبر کے پاس جاکر مبارک کی ملائی اور ورویشی کی تعریف کی اور اس کے دونوں لڑکول کی نضیلت کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ مبارک ایک متوکل آدمی ہے اسے حضور کی طرف سے کوئی زمین انعام میں نمیں ملی ایسے فقیر کی ایڈار سانی ہے کیا فائدہ ؟ غرض مخلصی ہوگئی۔ پچھ عرصہ کے بعد مبارک کا بخت خفتہ بیدار ہوااور پہلے فیضی اور پھر ابدالفضل کی دربار تک رسائی ہو گئی۔ اب تینول باپ دبیدوں کی بیر حالت تھی کہ شب در وز علماء ہے انتقام لینے کے لیے وانت پیس رہے تھے۔ اور ایسے منصوبے سویتے رہتے تھے کہ مخدوم الملک ادر صدر الصدور کو نیجا و کھا کیں۔ان ایام میں

مبارک کی ہمی دربار میں آ مدور فت شروع ہو گئی۔ ایک مر-تبربادشاہ نے مبارک سے کماکہ جمال علماء باہم مختلف الحیال ہوں وہاں کون سامسلک افتیاد کرنا چاہیے ؟ اس نا کار کوشر انگیزی کا سنری موقعہ ہاتھ آسکیا۔ کہنے لگا کہ بادشاہ عاول خوو مجتمد ہیںا ختلائی مسائل میں حضور جو مصلحت وقت دیکھیں تھم فرمائیں حضور کوان ملاول سے یو جینے کی کیاضرورت ہے ؟اکبر نے کہاکہ آگریہ بات ہے تو پھران ملاوُل سے جھے کلی نجات ولا دو۔ مبارک یہ بٹی ماکروایس آیااور جھٹ ایک مسودہ تیار کر کے اکبر کے یاس مجھے دیا۔ اس محضر علی تک تھا کہ عاول باوشاہ مطلقاً مجتند پر فضیلت رکھتاہے اور وہ اس بات کا بجاز ہوتا ہے کہ کسی مختلف فید مسئلہ میں روایت مرجوح کو ترجیجوے دے۔ معاملات شر کی میں اسے ہر طمرح کا تعسر ف حاصل ہے بور سی کو اس کی رائے ہے اختلاف وا نکار کی مجال نہیں کیونکہ امام ۔ عادل نہ تبی معاملات کو مجتمدین سے بہتر سمجتاہے۔ لین جو مخص اس کی رائے سے اختلاف کرے وہ دنیاد عقبی میں عذاب وعقاب کاسر اوار ہے۔امام عادل اپی طرف سے کوئی ایبا تھم بھی نافذ کرسکتا ہے جو نصوص لوراحکام تعلقی الثبوت کے خلاف ہو بھر طبیکہ اس کی نظرییں اس کے اندر خلق کی ، ر فاہیت ہو۔ اور ایسے اجتمادی احکام میں ہر مخص پر لهام عاد ل کا اتباع واجب ہے۔ اور اس اہام عاد ل ے مراد اکبرکی ذات تھی۔ علماء کو اس محضر پر و سخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اسلام اور علماء اسلام کے حق میں اس فتنہ کو بھی وہی حیثیت تھی جس میں علاء ماموں عباسی کے عمد میں جتلا ہو مجھے يته \_ أكبرى محضر ير مخدوم الملك يشخ عبدالنبي صدر العيدور٬ قامني القصاة قامني جمال الدين متناني٬ صدر جهال شخ مبارک ماکوری اور غازی خال بد خشی کی مرین اور وستخط شبت کرائے مے۔ان میں ہے بعض نے تو طبیب خاطر ہے اور بعض نے طوعاً و کرھا دستخط کئے تھے لیکن وہ علائے را تخین جن کے دین کی راہ میں قدم ہمت استوار تھے انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کیااور انکار کے صلہ میں اینے تین ہر قتم کی جسمانی اور روحانی عقومتی سہنے کے لیے چیش کردیا۔

### مجتداعظم تقرتقر كاننخ لكا

کین اس ستم ظریفی کا بھی کوئی ٹھکاناہے کہ ایک جاہل مطلق جو لکھنے پڑھنے ہے۔ بالکل بے ہمرہ ہے۔ مجمتد اعظم بن بیٹے اور اسے نصوص اور قطعی الثبوت احکام ہیں ترمیم و سننے کا حوصلہ ہو۔ بعض او کول میں علمی کم ما لیک کے باوجود خطات کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ کین اکبر اس قوت و استعداد کا الک نہ تفاد چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں کہ ایک مر تبد اکبر نے ساکہ حضرت ختی ما ب علی اور ظفائے راشد مین جعہ کا خطبہ کو دویا کرتے تھے اور ذوی القری مثلاً امیر تیمور صاحب قران اور مرز الغ بیک وغیر ہم خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ اپنی خطامت کا عملی خبوت پیش کرنے کے لیے خرہ مرز الغ بیک وغیر ہم خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ اپنی خطامت کا عملی خبوت پیش کرنے کے لیے خرہ جمادی الدول 1887 کی جب سے دن جامع مسجد جو قصر شاہی کے پاس تھی منبر پر جاچ معااور خطبہ دیتا

چاہالیکن ممثل ایک دو لفظ منہ سے نکالے تھے کہ زبان مد ہوگی اور بدن پر رعشہ طاری ہوگیا۔ آثر سخت تشویش واضطراب کے عالم بیں تھر تھر کا نیچ ہوئے فیضی کے بید دوشعر دوسروں کی مدوسے پڑھ کر منبرسے اتر آیا۔ اور حافظ محدا بین خطیب کوالمات کا تھم دے دیا۔ ووبیت بید ہیں۔

خداوندے کہ ماراخسروے واد دل واتا و بازوۓ قوی واو بعدل و واد مارا رہمنوں کرد بجر عدل از خیال ماروں کرد بود و صفش ذحد کھم برتر تعالیٰ شانہ اللہ اکبر

مبارک کا تیار کردہ محضر اسلای احکام کے سر اسر منافی تھا۔ اس لیے علائے دربار کا فرض تھاکہ وہ عواقب نمائج سے خالی الذہن ہو کر اس پر دستخط کرنے سے انکار کرد ہیئے۔ جان چلی جاتی گر اس محضر کو مسترد کرتے لیکن انہوں نے اکبر کے دباؤیس آکرد سخط کرد ئے اور خود اپنے ہا تھوں اپنی قبر کھود لی۔ اس محضر کی دو سے نہ صرف حالمین شریعت عضو معطل بن کررہ مجے بلحہ سرے سے شریعت مطہرہ بی بالائے طاق رکھ دی گئی۔ کو تکہ احکام شرع کی جگہ اکبر کا تھم نافذ ہو حمیا۔ یہ پہلی فتح شی جو مبادک اور اس کے بیدیوں کو اپنے حریف علاء کے مقابلہ میں نصیب ہوئی۔ اس دن سے ایو افسال اور قیضی درباد کے سیاہ دبید کے مالک ہو گئے۔ علاء کی مند عزت الٹ گئی۔ اور مبادک کے گھر میں خوش کے شادیا نے ان کئے۔ اور مبادک

#### اسلام سے علا نیہ بغاوت

عملوں کی جزا ملے گی۔ بنود کا خیال ہے کہ اعمال کی جزاد نیابی میں میمورت خاسخ ملتی رہتی ہے اور ملتی رے گی۔ طاہرے کہ ان دونوں مخلف عقیدوں میں سے ایک ندایک ضرور غلط ہے۔ اسک حالت میں یہ کمتا سی نہ ہوگا کہ تمام نداہب ہے ہیں۔ای طرح یہ خیال بھی لغوہ کہ اسلام اس وقت ہے عرصہ دجود میں آیا جبکہ سید العرب والمجم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ نے مبعوث ہو کر اس عالم ظلمانی كومنور فرالي كونكد اسلام اس وقت سے جلا آتا ہے جبكد حفرت اوالبشر آوم عليه السلام كو خلافت ار منی کا منصب عطافر بای کم این کی طرف ایک اور قدم بد تفاکد اکبر کے ول میں صحابہ کرام ر ضوان الله علیهم اجمعین کی طرف سے سوء خلن پیدا کرناشر دع کر دیا گیا۔ اس فساد و عقیدہ کی وجہ بیہ تھی کہ ایک مخص ملایز دی جے ملایزیدی کہا کرتے تھے خراسان کی طرف ہے آکر حضرات صحابہ کے حق میں بہت کچے در بدود بنی کرنے لگا۔ اور کمال ڈھٹائی سے بہت سے نارولبا تیں ان نفوس قدسیہ کی طرف منسوب کیں۔ بیا تمانات من کرباد شاہ محابہ کرام کی طرف سے بدع قیدہ ہو حمیا۔ یزدی نے عاباكه باوشاه كورافضى منالي ليكن جب اوالفشل اور تحكيم اوالفتح اوريرير كومعلوم بواتوه وأدعمك ادر باوشاہ سے کئے ملکے جمال بناہ!آپ سی شیعہ کے قصول میں نہ پڑیئے سرے سے نبوت وحی معجزہ و کر امت وغیرہ ہی ہے بیاد اور ملاؤں کے ڈھکو سلے ہیں۔ یہ من کر جاہل بادشاہ کو خو دید ہب کی طرف ے شک بڑ میا۔ اوالفعنل نے بادشاہ سے کہا کہ نماز روزہ کج از کوۃ سب تظلیدی اور غیر معقول چیزیں ہیں دین کا مدار تو نقل کے جائے عقل پر ہو ناچاہیے۔لیکن ایسے عقل فرو شول کو معلوم نہیں کہ اگر انبیاء کی تعلیمات ہے وست بر دار ہو جائیں تو خسر ان اثر وی ہے تنظع نظر خود دنیا میں بھی انسان بمائم وحوش سے زیاد مبدتر ہوجا تاہے۔

عقل انسانی کی بہ حالت ہے کہ اس کا کوئی میچے معیار ہی قرار نمیں دیا جاسکتا۔ انسان جس جماعت اور جس فتم کی صحبت میں نشوہ نمایا تا ہے اس کے قالب میں اس کے قوائے عقلیہ وُحل جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ و نیا میں جس قدر ندا ہب ہیں نقلی اور تقلیدی ہیں چنانچہ آھے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ابوالفضل اور دوسرے اشتیاء نے اکبر کو احمق بناکر جو معلحکہ عقلی ند بب بنام دین اللی منایا تھا اور جس کی بنا محصل چند طحد انہ خیالات اور عقلی و علی نظور بر کمی تھی وہ اکبر کی آئیسیں بد ہوتے ہی کس طرح قصر کمنای میں مستور ہوگیا؟

### ر نڈیوں کی کثرت

اکبر شاہ نے اپنے جلوس کے اٹھا ٹیسویں سال اعلان کیا کہ بعثت پیغیر میں آلیا کہ ہزار سال کا ذہانہ جو دین محمد کی کی مدت بھا تھی گذر چکااس لیے (معاذ اللہ )اسلام کے احکام وار کان باطل ہو گئے وار الن کی جگد اکبر کی دربار کے ضوابیتا و تواعد نافذ ہوتے ہیں۔ ہجرت کے ہزار ویں سال جو سکے

تیار ہوئے تھم دیا کہ ان پر ہزار سال کی تاریخ ثبت کریں۔رعایا کے لیے اکبربادشاہ کو سجدہ کرنالاز می قرار دیا گیا۔ ہے خواری جائز ہو گئی لیکن اس جوازی بیے شرط قرار دی مٹی کہ مستی مفرط نہ ہواور اعلان کیا گیاکہ جو مخص شراب نوشی میں صداعتدال ہے تجاوز کرنے گا سے سزادی جائے گی۔اعتدال کی رعایت ملحوظ رکھنے کے لیے شراب فروشی کی سر کاری و کان کھولی می۔ اور آب حرام کا سر کاری زخ مقرر ہو گیا۔بالیں ہمہ بڑے بڑے فتنے اور فساورو نما ہوتے رہتے تتھے۔وین اکبری میں زبابالکل جائز فعل تھااور اس دور حکومت کی ایک بو می بر کمت میہ متھی کہ ہزاروں لا کھوں عور تول نے عفت و حیا کی چاور اتار کر فاسقانہ زندگی اختیار کر لی۔ چنانچہ لیلائے اکبر کے قیس جناب محمد حسین آزاد صاحب بوے فخر سے لکھتے ہیں کہ "بازاروں کے ہر آمدول میں رغریاں! تن نظر آنے لگیں کہ آسان پراستے تارے بھی نہ ہوں سے۔ خصوصاً دارالحلافہ میں۔" (درباری اکبری ص 76) فتح بور میں خلیفہ المسلمین نہیں رہنا تھااس لیے دارالخلافت سے آزاد صاحب کی مراد دارالحکومت تعجمنی جاہیے۔ آسان کے ستاروں کے ساتھ تشبیہ ویے سے آزاد صاحب کی غرض ایک تو اظہار کڑت تھی۔ دوسرے شاید بد بھی مقصد مواکبری دورکی رشیال کوئی تحر ڈکاس عور تیں نہیں تھین بلعد بدعشوہ فروش جھلملاتے تاروں کی طرح منور و در خشاں تھیں اور یہ کہ جس طرح ستاریا سان کی زیبائش کا باعث ہیں اس طرح یہ رنڈیاں اکبری دور حکومت کی زینت و آرائش تھیں۔ میرے خیال میں یہ . لکھتے وقت آزاد صاحب کے منہ سے محبت دشیفتگی کی رال فیک بڑی ہوگی اور دل سے آر زوئے دید کے چشے پھوٹ بڑے ہول گے۔ کاش حرت نعیب آزاد صاحب اپن تاری وادت سے تین صدیال پیشتر عالم شمود میں آ جاتے تاکہ انہیں اکبری عمد حکومت کے اس خوان بغما سے سعادت اندوز طاوت ہونے کا موقع مل سکتا۔ الغرض شرفتح پورے باہر ایک بازار تعمیر کرے اس میں رنڈیاں بھائی گئیں۔اوراس چکلہ کانام"شیطان پورہ"ر کھا گیا۔اس اہتمام کے لیے ایک واروغہ متعین کیا گیا تاکہ جو کوئی ان سے محبت کرے باان میں سے کسی کواہیے مکان پر لے جائے اپنانام درج کروائے۔ اگر کوئی اچھوتی اور نارسیدہ رنڈی حکلے میں داخل ہوتی تھی اور اس کا خواستگار مقربان بار گاہ میں ہے کوئی رئیس ہوتا تھا تواس کے لیے داروغہ کوبراہ راست بادشاہ سے اجازت لینی برتی تھی۔ واڑ معی منڈانا بھی شریعت اکبری کا ایک موکد بھم تھا۔ ریش تراشی کی مشخر انگیز دلیل ہے چیش کی گئی کہ داڑھی خصیوں کی رطومت جذب کر لیتی ہے۔اور اس طرح توت مردا تکی کمزور ہو جاتی ہے۔ عبدالقادر بدابونی لکتے ہیں کہ ابتداء ملازمت میں تھیم اوالقتے نے میری داز معی مقدار معبودہ سے چھوٹی دیکھی تو میر ابد الغیث طاری کی موجود گی ش مجھ سے کہنے لگاکہ تمارے لیے واڑھی کا کم کراناکی طرح مناسب نہ تھا۔ میں نے کہاکہ بچام نے غلطی سے زیادہ کاٹ دی ہے۔ کہنے لگا۔ ایجا آئندہ مجمی ابیانہ کرنا کیونک نمایت نازیاح کت ہے اور چروبد نماہو جاتا ہے۔اس کے بعد خوداس

باضح نے اکبری احکام کے ماتحت داؤھی بالکل مفاچٹ کرادی۔ وین اکبری میں خنز رکی طرف دیکھنا عبادت تھا

دین اکبری میں کماور خزیر دونوں جانور طال دطیب تھے۔ یہ جانور حرم سلطانی میں شاہی ملی کے بنچے بعد مے رہنے۔ ہر صبح ان کی طرف دیکھنا عبادت تھا۔ واقعی یہ لوگ اس قابل تھے کہ علی العبار آن کی پہلی نظر کتے دور خزیر پر پڑتی۔ بنوو نے اکبر یاد شاہ کو یقین و لایا تھا کہ خزیر ہمی ایک ہے۔ اواج رہ جانوں کہ ایک ہے۔ جن میں (معاذات کا اے باری نے حلول کیا ہے۔ بعض امراء کا یہ معمول تھا کہ اپنے کوں کو دستر خوان پر اپنے ساتھ کھانا کھاتے۔ در ست ہے۔ گد ہم جن بہم بنس پر داز۔ اور مقل و خرد کے بعض دخمن یوے نے کو دمبابات سے کتے کی زبان اپنے مند جس کے حرب باتھ کھانا کی کرچو ہے تھے گریہ کوئی نی بات نے میں۔

حسل جنامت کی فرمنیت بھی اڑا وی منی۔ اس پر دلیل میہ پیش کی منی کہ انسان کا خلاصہ نطقہ منی ہے جو نکوں اور یاکوں کا مخم آفریش ہے۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے کہ پیشاب اور پاخانہ ے تو عسل واجب نہ ہواور منی جیسی لطیف شے کے افران سے عسل ضروری ہو جائے۔ بلعد مناسب توبیہ ہے کہ پہلے عنسل کریں اس کے بعد مجامعت میں مشغول ہوں۔اس کے متعلق معلوم ہو کہ طمارت کی تین فقمیں ہیں۔ ایک تو حدث سے پاک ہونا۔ دوسر ، بدانایا کیڑے یا جگہ کی عجاست سے پاکیزگ حاصل کرنا...... تیسر بدن پرجو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طہارت . حاصل كرنار بي موت زير ناف ياناخن يا ميل كيل - شريعت اسلام في طهادت كبرى يعنى عسل کو توصد ف اکبریعنی جنامت کے لیے اس ما پر مقرر کیا کہ جنامت قلیل الو قوع ادر کثیر اللوث ہے تاکہ الس كوالي ناوى من بالله و في كي بعد أيك عمل شاق لين عسل عد عبيه مو جائ اور طمارت مغری لیعنی و ضو کو حدث اصغر یعنی پیشاب یا خانہ کے لیئے مقرر فرمایا کیونکیہ وہ کثیر الو توع اور اس میں ننس کونی الجملہ حبید ہو جاتی ہے جن لوگوں کے ولول میں انوار ملحیہ کا ظہور ہو چکا ہووہ تایا کی اور طمادت کی روح کو خوب متمیز کر سکتے ہیں۔ان کے نفوس کو خود مؤداس حالت سے جس کانام حدث ب سے نفرت ہوتی ہے۔اوراس حالت سے جس کو طہارت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔سرور اور انشراح صدر محسوس ہونے لگتی ہے۔ مجامعت کے بعد عشل ایک ایسا عمل ہے جس پر ملل سابقہ مود انساری مجوس وغیرہ ہی ہیں۔ سے عمل بیرا جلی آئی ہیں۔ 65 سے پیشاب اور یا فاند کا تعلق سارے جم سے نہیں ہو تابیا عدوہ مختص القام فضلات ہیں اس لیے ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انمی دو نجس مقامات کو د حولیناکانی سمجما گیا۔ محر مجامعت کا تعلق تمام جم ہے ہے اس لیے عیم یکا کی تحست نوازی اس امری معتنی بوئی که اس عبد تمام جم کود مویا جائے۔ علمو تاسل

جوایک بخس مقام میں داخل ہو کر کثافت آلود ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کادھولینا کائی تھا۔ لیکن اس کاظ
ہوا کہ فعل جماع میں تمام اعتفار اور کے شریک ہو کر متاثر ہوتے ہیں۔ عسل ضروری قرارویا گیا۔

م اکبری شرع میں خزیر اور شیر کا گوشت کھانا مباح تھا۔ لباحت و علت یہ قرار دی گئی کہ ان کے کھانے
ہو انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ دعوی ہی غلط ہے کیونکہ شجاعت و اسالت میں خزیر
خور قو میں دوسروں سے فائق نہیں ہیں۔ دنیا میں چین کے اندر خزیر سب سے زیادہ کھا با جاتا ہے۔ لیم خزیر فساد عقل کا مورث ہے۔ اور اس کا
کھانے والادیوٹ و بے غیرت ہو جاتا ہے۔ آگریہ اور بہت می دوسری معنز تمیں جو کتب طب میں
نہ کور ہیں اس میں موجود نہ ہو تمیں تو بھی اس کا کھانا کمی طرح روانہ تھا کیونکہ سور نمایت کئیف
بانور ہے۔ اس کو نجاست خوری میں جو شغف وانہاک ہے اس سے طاحت ہو تا ہے کہ اس کے خون
کاہر قطرہ اور جم کاہر عضو نجاست ہی ہے نشود نمایا تا ہے اور شیر کا گوشت کھانے والا اس مد تک
درشت خو' سٹک دل اور قسی القلب ہو جاتا ہے کہ انجام کار اس میں اور خو نخوار بھیر کے شی کوئی

### اسلامي عبادات كالتمسنحر

اکبرے شریعت گروں نے پچا پھو پھی اموں اور خالہ کی بیٹیوں سے شادی کرناممنوع قراد دیا تھا کیو نکہ اس سے ان کے ذعم میں میلان کم ہوتا تھا۔ اصل بہ ہے کہ مجبوس کے بعض فرقوں میں مال بمن خالہ پھو پھی جیسی محرمات سے بھی شادی جائز ہے۔ اس کے بر عکس ہنود میں دور کے دشتہ دادوں سے بھی افراط و تفریط کے دشتہ دادوں سے بھی افراط و تفریط سے ہمکناد ہیں۔ مسح اور معتدل طریقہ وہی ہے جس کی طرف اسلام نے دہنائی فرمائی ہے۔ پچا بھو پھی وغیرہ کی بیٹیوں کی طرف میلان ہوتا ہے اور جن عور توں کی طرف میلان نہیں ہوتا ان سے شادی کرنے کی خود شریعت حقہ نے ممانعت فرما دی ہے۔ آئمن اکبری میں مستطبع مردوں کے لیے سونے چاندی کا زیور اور دیشمی لبس ضروری قراد دیا تھا حالا تکہ یہ زبانہ زینت کی مستطبع مردوں کے لیے سونے چاندی کا زیور اور دیشمی لبس ضروری قراد دیا تھا حالا تکہ یہ زبانہ زینت کی ریشمی لبس کی دیکھا کہ اس نے خاص ریشمی لبس کی دیکھا کہ اس نے خاص ریشمی لبس کہن رکھا تھا۔ ہیں نے کہا شاید آپ کو اس کے جواز کی کوئی سند ش مئی ہوگی ؟ کئے دگا۔ دور اس کا اپنا دماغی اختراع تھا۔ شریعت محمدی نے مرد کے لیے ریشمی لبس کی حالت میں جائز دورہ کو پہلے بی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بدایونی کھتے ہیں کہ ملامبادک نام ایک سندرائی مرداد کے اپنی کی حالت میں جائز اور اور شید تھا کیک رسالہ کھی کر تمام ذخرہ اسلائی عبادات کا تسخراز ایا۔ فرد اور اور ان کا ان افتال کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کھی کر تمام ذخرہ اسلائی عبادات کا تسخراز ایا۔ فرد اور اور ان کا ان افتال کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کھی کر تمام ذخرہ اسلائی عبادات کا تسخراز ایا۔ ولد الزیا نے جواد الفضل کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کھی کر تمام ذخرہ اسلائی عبادات کا تسخراز ایا۔ ولد الزیا نے جواد الفضل کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کھی کر تمام ذخرہ اسلائی عبادات کا تسخراز ایا۔

افل ارتداوی بید رسالد بهت مقبول بوار اور متولف پر تخسین و آفرین کے پھول برسائے گئے۔
ہجری ہرت نیر طرف کر دی گئی اور طوک عجم کی طرح اکبر کی ایر اء جلوس یعنی 963ھ سے تاریخ
شروع کی گئی۔ زرتشیوں (پارسیوں) کی طرح عیدیں سال میں چودہ مقرر کی گئیں۔اس کا نتیجہ
بیہ بواکہ مسلمانوں کی عیدوں کی رونق جاتی رہی۔ البتہ جد کا دن حال رہنے ویا گیا تاکہ ضعیف
العر اوگ جاکر اکبر شاہی خطیہ من لیا کریں ہرس اور ممینہ کا نام سال الی ماہ النی رکھا گیا۔ مردل پر
اس غرض سے برام کی ہرت عبت کی گئی کہ وہ (معاذ اللہ) انظر اض دین متین محدی شائلہ پر دلالت
کرے۔ عرفی زبان فقہ ' تغییر' صدیت کا پڑھتا پڑھانا اور جانا عیب میں داخل ہو گیا اور علوم نجوم طب
ریاضی شعر کو کی ' ہر رہ وافسانہ کی ترویج ہوئی۔ عرفی زبان کے خاص حردف مثل عافا میں صادو صنادو
ط خاقات شخط سے بر طرف کرد ہے مجے۔ عبد اللہ کولہ القداور قوم کا کوم تلفظ کیا گیا۔

اسلامی عقائد مثلا نبوت کلام اویت انگلیف ذکر و عبادت کا استراکیا جاتا اور اگر کوئی مسلمان منوانا چا بتا تو اگری مثلا نبوت کلام است شخیه عذاب میں کس دیتے تھے۔ پیغیبر ضدا علی کی شان پاک میں دریدہ دہنی کی جاتی تھی۔ ارباب تصنیف خطبہ کتاب میں حمر اللی کے بعد بادشاہ کے لمبے چوڑے القاب کلام گرامی لکو سکے۔ چوڑے القاب کلام گرامی لکو سکے۔ کو ذیب کا فدال اڑیا جاتا تھا تا ہم المسندت وجماعت کے مقابلہ میں رفض کی تا کید کی جاتی تھی۔ اس منا پر شیعہ غالب اور اہل سنت مغلوب تھے۔ اور عام حالت سے تھی کہ اخیار خاکف اشر ارائین متبول مر دود امر دود متبول اور دور نزدیک دور اور دور نزدیک ہوگئے تھے۔ عامتہ الناس بات بات میں اللہ اکبر عبد کی تعرب ندگی ہوگئے تھے۔ عامتہ الناس بات بات میں اللہ اکبر عبد کے نعرے نگاتے تھے اور یہ تکبیر طابق کردگار کی تکبیر نہیں تھی بائد اکبر اکفر کے نام کی تکبیر باندگی جاتی تھی۔ جاتی تھی۔

### ائل علم و فضل کا میخواری پر مجبور کیاجانا

مجالس نوروزی میں اکثر علاء و صلحاقا ضیوں اور مفتیوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور قد ح
نوشی پر مجبور کرتے تھے۔ رندوں کی ہزم میں ہے خوار شراب نوشی کے وقت کتے تھے کہ میں اس
پالد کوکوری فقہا کے ساتھ بیتا ہوں۔ معلوم ہو تاہے کہ اکبری دورالحاد میں نوگوں کا ایمان بھی بہت
پیلد کو کوری فقہا کے ساتھ بیتا ہوں۔ معلوم ہو تاہے کہ اکبری دورالحاد میں نوٹر ت وانتگر اہ کے
ساتھ منہ سے لگاتے تھے لیکن آہتہ آہتہ سے حالت جاتی رہی۔ چنانچہ ابوالفضل اکبرنامہ
میں پیتیویں جلوس کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ اس ممینہ کے جشن میں شراب کا دور چل رہا تھا۔
میر صدر جمال مفتی میر عبدالحی اور میر عدل نے بھی ایک ایک ساخر اڑایا۔ یہ دیکھ کر کیتی خدیو (اکبر)
نے یہ شعر پڑھا۔

در دوریاد شاہ خطاعش و جرم پوش تا منی خرابہ کش شدو مفتی بیالہ نوش **66**۔ غرض بیہ بھی تاثیر زبانہ کا ایک شعبہ ہوتھا کہ مولوی کملانے والے لوگ بھی علی رؤس الاشہاد منہیات و محربات کے مرتکب ہونے تھے لیکن وہ علاء جن کے قدم ہمت دین کی راہ میں استوار تھے وہ اب بھی بیاڑ کی چٹان سے زیادہ معنبوط تھے۔

نیوالفضل کی طرح اس کاباب مبارک بھی برا المحدوی دین تھا۔ ایک مر تبدوہ باوشاہ کے سامنے ہیر ہرے کہنے لگا کہ جس طرح تمہاری کتابول پس تحریفات بیں اس طرح دین اسلام میں بھی بهت تحریفات ہو چکی ہیں ہی لیے اسلام شایان اعتاد نہیں رہا۔ لیکن بین انجار انتانہ سمجھ سکا کہ اگر دین اسلام بھی تحریفات سے ہمکنار ہے تو کھر دنیا میں کوئی فد ہب بھی ایسا نمیں رہ جاتا جو بے داغ اور قابل ا تباع ہو۔ اکبری ملاحدہ نے اکبر شاہی دین اختر اع کیا تھا۔ کیکن ہر ذی ہوش اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ وہ محض فواحثات کا مجموعہ لورید معاشیوں کا مصدر و معدن تھا۔ اس سال قاضی جلال الدین مانانی کو فتح اللہ خال بدخش کے ساتھ جو نهایت متعصب اور بدند ہب رافضی تھابدیں خیال و کن بھیج دیا گیا کہ وہاں کے حکام کور فض میں بڑا تعصب و غلو ہے۔وہ لوگ قامنی جلال الدین کو انواع عقدت ورسوائی کے ساتھ تعر ہلاکت بی وال دیں مے لیکن جسب انمی روافض نے ویکھاکہ قامنی جلال الدین اسلام میں رائے قدم اور کذار سے خلاف کلے حق کے اظہار میں سیف قاطع ہیں تور فض کو چھوڑ کر ان کے معتقد ہو گئے۔ یہال تک کما کہ انسیں مدد معاش کے لیے متعدد گاؤں ویے اور ان کی خدمت مراری کو سعادت اور ان کی خاک یا کو سرمہ چیم یعین کرنے گئے۔ اکبری دین میں دوسرے فواحش کی طرح جوا ہمی حلال تھا۔ دربار میں ایک قمار خانہ قائم کیا گیا اور قمار مازول کو خزانہ عامرہ سے سود پر روپیہ قرض دیا جاتا تھا۔ شخ تاج الدین نام ایک مبتدع کو الل تصوف کے شلحیات پر بوا عبور تھا۔بادشاہ کو اس کا حال معلوم بوا۔ اس کوبلا بھیجارات کو اس سے شطحیات سناکر تا۔اس طرح مسلد وحدت وجو وجو عوام الناس کو فباحت والحاد کی طرف لے جاتا ہے اور در میان میں لایا میاور اس بر طحداند استدلال کے جانے سکے۔ اور لطف سید کہ مم کروگان راہ ان خر افات و کفریات کودین النی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لا ہور میں خزیر وں کی لڑا گی

اکبرنے منادی کرادی تھی کہ کوئی مسلمان پندرہ سال کی عمر سے پہلے اپنے پیٹے کا فقند نہ کرے۔ تاکہ اس عمر پر پہنچ کر وہ اپنے لیے جس وین کو جاہے پہند کرلے۔ پادری پئیرے کامیان ہے کہ اکبرباد شاہ نے 3ستمبر 1595ء کو پادری پنہیر و کے نام آبک ٹط لا ہور سے جمیجا جس میں لکھا کہ میں نے اس ملک میں اسلام کانام و نشان نہیں چھوڑا یہاں تک کہ لا ہور میں آبک بھی ایسی مجد نہیں

ر بی جے مسلمان استعال کر سکیس تمام مسجدیں میرے حکم سے اصطبل اور کو دام بدادی حمی ہیں۔ اکبر باوشاہ فض میر کے بعد لا ہور چلا آیا تھالور سالماسال سیس رہ کر فتند انگیزی میں معروف رہا۔ یادری عثر ب لکستاہے کہ لاہور میں جعد کے دن جو مسلمانوں کا متبرک دن ہے اکبر کے سامنے جالیس بھات محریز لاکر ہم اوائے جاتے تھے۔اس نے ان کے اسکے دانوں پر سونے کے پترے چرموا۔ ر کھے تھے۔ کماما تاہے کہ سورؤں کی لڑائی کا مقصد محض اسلام کی تحقیر تھی کیونکہ مسلمان خزیر کو نمایت علیاک سمجھتے ہیں۔ 67 مید بعد تعمیب جس تعربلاک میں خود پڑا تھادوسر ول کو بھی اس ورط میں والناج ابتا تھا۔ چانچہ ایک مرتب اکبراوراس کے ندیم قطب الدین خال اور شہاز خال سے جواعلی عمده دار تھے کئے گئے کہ دین اسلام کی تھلید چھوڑ دو۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ قطب الدین خال اکبر سے کہنے لگاکہ دوسرے ملکول کے باوشاہ مثلیٰ سلطان روم وغیرہ جودین اسلام کے عاشق زار میں۔ یہ باتیں سنی مے تو کیا تمیں مے۔ "کبر کنے لگاکہ توسلطان روم کا نما تندوین کراس کی طرف سے ہمیں دھمکی دیتاہے ؟ اور معلوم ہو تاہے کہ تم یمال سے جاکر سلطان کے پاس کو کی عمدہ حاصل كرلو مع \_ أكريمي خيال ب تواجهاديس على جاؤ - جب شهباز خال كودين اسلام سے دستبر دار ہونے کی تر غیب دی من تو وہ ہوا بحوا۔وہ تعین دین حنیف کے خلاف زبان طعن در از کرنے اور علانیہ کالیال وییز نگا۔ شہاز خال کی رگ غیرت جوش میں آھٹی اور ڈانٹ کر کہااے کا فرملعون! تو بھی اُسلام کو مطعون کرنے کا منہ رکھتاہے؟ اچھاہم کتھے سمجھ لیں ہے۔ غرض دربار میں بہت ہلیل مجی۔اور تو تو میں میں ہوئی۔ آکبر شہاز خال ہے بالخصوص اور ووسر ول ہے بیلرین اجمال سمنے نگا کہ میں ابھی تھکم ويتابول كد نجاست بعرى جوتى لاكرتمهارے منديهاري بيان كر تطب الدين خال اور شهباز خال دربارے علے آئے۔ ایک مرتبہ اعظم خال جو خان اعظم کے لقب سے مشہور تھا۔ سمجرات سے فقع ہور آیااور بدو کی کرکہ دربار اکبری کا فہ ہی زین و آسان ہی پھے سے پچھ ہو گیاہے اسے سخت جمرت ہوئی آ ٹر اس سے ندر ہاممیا۔اہل دربار کے وروغانہ اقوال وافعال پربے تعاشہ اعتراض کر کے صدق كونى لورنى مكر كاحق اداكيا\_اكبر كوبيه "مداخلت" سخت ناكوار بونى \_ تحكم دياكد خان اعظم استخدون تک کورنش کے لیے نہ آئے اور اس پر اس غرض سے چوکیدار مقرر کرو یے کہ عمائید سلطنت میں ے کوئی اس مخص سے مل قات ند کرے۔ اس کے بعد محض اس "جرم" میں کہ کلہ حق نبان پر لایا۔ معزول کر کے اے آگرہ مجھے دیا۔ وہ بے جارہ و نیا ہے الگ تھلگ ہو کر اینے باغ کے ایک زاوید تنائی میں جاہیں اغرض اس سیل الحاد میں سنتی شعسقان اسلام کا فجاد مادی بجز وات رب العالمین کے لور کو کی نه تقاله

اکبر کے مرید

ا كبرنے مشائخ طريقت كے نام فرمان جارى كياكه كوئي تخف كسى سے بيعت نہ ئے۔اور اگر کسی کی نسبت معلوم ہوتا کہ وہ پیری مریدی کرتاہے یااس کے ہاں مجلس ساع قائم ہوتی ہے تو مر فنار كرك قيد خاندين وال دياجا تايا حكاله كي طرف جواس زمانديين كاليے ياني كا حكم ركه تا تھا جلاوطن كرديا جاتا مشائح كى جكه بادشاه لوكول سے خود بيعت لينے لگا۔ اكبر كے مريد جو چيلے كملاتے تھے ترک چمارگانه کا اقرار کرتے تھے۔ ترک مال 'ترک جان 'ترک ناموس' ترک دین جو فخص صفات چہار گانہ ہے متصف ہوتا تھاوہ اعلیٰ درجہ کا تھمل سرید خیال کیا جاتا تھااور جس میں ایک یا دویا تین صفات ہوتے تھے وہ چو تھائی آ دھایا ہون مرید ہوتا تھا۔ بریر کا دعویٰ تھاکہ صفات چار گانہ کا حال اور بورامرید مول لیکناس کی اخلاقی حالت بد متی که جمن 60 مبیشی تک ہے می در گزر نمیں کرتا تھا۔بارہبارہ آدمیوں کی ٹولی آکر اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھی۔ بعض مشائخ طریقت میں شجرہ کا رواج ہے۔ اکبر شجرہ کی جگہ مریدوں کو اپنی تصویر و بتا تھااس تصویر کاپاس اور زیر زیارت ر کھنا بہت کچھ رشد وسعادت اور ترتی اقبال کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ مرید اس تصویر کوایک غلاف میں لپیٹ کر جو جواہرے مرصع ہوتا تھا عماسے اور ڈالے رہتے تھے۔ اکبرنے اسلامی سلام کو بھی مد طرف کر دیا تھا۔ سلام کی جگہ معمول تھاکہ جب اکبری مرید آپس میں ما قات کرتے توان میں سے ایک افت اکبر کتاووسرااس کے بواب میں جل جلالہ پکار تارید لوگ جس وقت اور جمال کیس آبر کو و کھیتے سر بہجود ہو جائے اور صرف اننی ارادت مندول پر مو توف سیں۔ رعایا میں سے ہر مخص تحدہ کا، مور تما۔ تجدہ کو یہ لوگ زمین ہوس کتے تھے۔ رعایا کو تجدہ پر سخت مجبور کیا جاتا تھا۔ حالا تک یہ دنیا کے خالق ورازق اور انظم الحاكمين كااصل حق ب-اسلام في مساوات كاجواصول قائم كياب اس كروو ہے باد شاہ ور عایا 'امیر و غریب' اعلیٰ واو فی سب کا آیک ورجہ ہے لیکن اکبر کے دربار میں بجز طریقہ عبودیت کے کوئی شخص پیچھ عرض معروض نہیں کر سکتا تھا۔ شعراء اکبر کی مدح و توصیف لکھ کر لاتے متعے اور اسے خدا نے واحد کا ہمسر بنانے میں کو کی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاتا تھا۔ اکبران لوگوں کو اپنی آنکھوں پر بٹھا تا تھاجو اسے خدائے برتر کا مظہر بتاتے یادین حنیف سے اظہار براۃ کرتے ہتھے۔ انجام کار اند او دیے دینی نے بیمال تک خوفناک صورت حال اختیار کرلی کہ بہت ہے اہل ارتد او جیسے میر زاجانی حاکم تختصہ اور دوسرے اعداء اللہ نے اس مضمون کے خطوط لکھ کر اکبر کے پاس تھیج دیے کہ میں جو فلال بن فلال بن فلال ہول طوع ور غبت اور شوق قلبی کے ساتھ دین اسلام سے کہ مجازى اور تقليدى باورايخ آباءو اجدادے حاصل كيا تعالظماريز ارى كرتا مول اوراس سے كليند منقطع ہو کر دین اللی اکبر شاہی میں داخل ہو تا ہول اور اخلاص کے جہار گانہ مراتب ترک مال 'ترک جان ' ترک ناموس' ترک دین کو قبول کر تا ہول۔اس مضمون کے لعنت نامے جن لوگول نے لکھ کر مجتند جدید (اکبر) کو دیئے تھے دہ درباری اکبری میں بڑے معزز ومحترم تھے۔

#### أكبركاسب سينزامريد

اکبر کاسب سے ہوا مرید جوتی الحقیقت اس کا گروتھا ابوالفضل تھا۔ ابوالفضل کابب شخ مبادک ابتدا اسد ہے نقل مکانی کر کے ناگور چلا آیا تھا۔ جواجیر سے ثال مغرب میں واقع ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد مبادک نے دریائے جمنا کے بائیس کنارے سے جاکر آگرہ کے بالقابل ہو و باش افتیار کرئی تھی۔ اس کے دونوں پیٹے فیضی اور ابوالفضل بیس پیدا ہوئے تھے۔ مبادک ندمہا ممدوی تھا۔ بینی سید محمد جونپوری کو ممدی موعود بان تھا۔ لیضی 975ھ میں درباد اکبری میں پہنچ کر سلک امراء میں فسلک ہوا۔ اس کے سات سال بعد لیمنی 982ھ میں فیضی کی سعی وسفارش سے اس کا چھوٹا بھائی فیوالفشل بھی دربادیوں میں آشامل ہوا۔ بی ابوالفشل اکبر کا گمر اوکنندہ تھا۔ بدایونی کھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اوالفشل سے داست میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے بوچھا کہ ادبیان و ملل عالم میں سے کس دین و ملت کی طرف تمہادی طبیعت کا میلان ہے۔ سمنے لگامیری خواہش ہے کہ کچھ عرصہ واد ی الحاد کی میر و سیاحت کروں۔ میں نے کہا کہ آگر عقد مناکحت کی قید پر طرف کر دو کیا مضا کھہ ہے

یه ، بر داشت عل شرع بنائید ایزدی از گر دن زمانه علی ذکر ه السلام

یہ من کر ہنس دیااور جواب دیے بغیر چلا گیا۔ جس طرح ابوالفعنل کے دل میں اہل ایمان کے خلاف غبار کدورت بھر اتھا ہی طرح ادباب ایمان کو بھی اس سے بڑی نفرت تھی۔ چنانچہ تھیم الملک ابوالفعنل کو فضلہ کما کرتا تھا۔ اکبر کو معلوم ہوا تو اس نے حکیم الملک کے لیے جلاو طن کا حکم دیا۔ ب چارے بری طرح نکالے ہے۔ کو بوالفعنل پیروان ند آبب کو اچھا نہیں جانتا تھا لیکن چو نکہ اہل سنت و جماعت کا بخض اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر اہوا تھا۔ اہل سنت کے مقابلہ میں ہر باطل ند ہب کی تائید ضروری خیال کرتا تھا۔ ملا احمد نام آیک رافضی ابوالفعنل کے متوسلین میں سے مقابرہ ابوالفعنل کی شریر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کوعلی روس الاشماد گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اکبر لا بور آیا ہوا تھا۔ ملا احمد محابہ کرام رضوان اللہ عنیم کے خلاف سب و حتم کی غلاظت میر تبہ اکبر لا بور آیا ہوا تھا۔ ملا احمد محابہ کرام رضوان اللہ عنیم کے خلاف سب و حتم کی غلاظت کے حوالے کر دیا۔ اس واقعہ کی دو تاریخیں نکالیس تکیس۔ ایک سے تھی "آن زے خبر فولاد" دوسری کے حوالے کر دیا۔ اس واقعہ کی دو تاریخیں نکالیس تکیس۔ ایک سے تھی "آن زے خبر فولاد" دوسری میں اس کا چرو مستح ہو کر صور کی شخل میں تبدیل ہو گیا۔ بہت لوگوں نے اس کو اس حاس کو تاریخال سے میں دیک ہو گیا۔ بہت لوگوں نے اس کو اس حاس کو تاریخال سے میں دیک ہوا۔ بہت لوگوں نے اس کو تاریخال ہو گیا۔ بہت لوگوں نے اس کو اس حاس کے بادل ہو کہا تھی کے باؤل سے میں اس کا چرو مستح ہو کر صور کی شکل میں بیا۔ انہر ہاد شاہ نے حکم دیا کہ میرزا فولاد کو ہا تھی کے باؤل سے بیا ندھ کر شرین بھرائیں۔ اس حکم کی تھیل ہو گیا در مرح م نے جنت الفردوس کی راہ لی ۔ قاتل

متنول سے تمین جارروز پہلے زیر خاک پہنچا۔ اوالفسنل نے اس کی قبر پر محافظ مقرر کرویتے باایں ہمہ اہل لا ہور نے اس کے جسم ناپاک کو قبر سے نکال کر جلاویا۔ بدایونی نکھتے ہیں کہ اوالفسنل نے علماء صلحاً صلحاً صلحاً صلحاً صلحاً ضعفاً کیاں و مساکین سب پر چر کے لگائے تھے۔ جس کمی کو سرکار کی طرف سے مدو محاش ملتی تقی اورو خلائف مقرر تھے سب بعد کرا ویئے۔ اکثر بیرباعی پرحاکر تا تھا۔

# فصل3۔ ہندوین کا ظهار اور مشر کانه رسوم کی پیروی

اپنافترائ وین کے علاوہ اکبر بہت ی باتوں بن بنود کا ہمر تک دہد فوا تھا۔ ان کے اصول دھر م اپنے نہ بہب بن داخل کر ویئے تھے۔ پر کھوتم نام ایک دہمن دارالسلطنت بن آیا۔ اکبر اس کو خلوت بین لے گیا۔ اور اس سے موجو وات کے ہندی نام سیکھے۔ ای طرح آیک بر ہمن کو جو مماہ اس کا معبر و منسر تھا ایک چار پائی پر بھی کر او پر کو اٹھو ایا اور آئی خواب کاہ کے پاس معلق رکھ کر اس سے ہندی افسانے سیکھے فور اس سے مت پرسی اور تعلق کو اکب کی اس سے ہندی افسانے سیکھے فور اس سے مت پرسی اور تعلق کو اکب کی تعلیم کی۔ اس طرح در ما مماویو بھی اکش نواز و تو تاوی کی او جاکر نے کا طریقہ معلوم کیا۔ آئی بی سینش آئی بیر سینش

یریر نے بیبات اکبر کے ذہن نظین کی تھی کہ آفاب مظر تام ہے۔ فلہ زراعت میرہ اور گھاس و فیرہ نباتات اس کی تا فیر سے بھی ہیں۔ و نیا کاروشی اور الل علم کی زندگی اس سے واستہ ہے۔ پس آفاب سب سے زیادہ عبادت کے لا کق ہے۔ عبادت کے دفت مغرب رو ہونے کے جائے مشرق کی طرف مند کرتا ہا ہے۔ اس طرح آگ پائی پھر 'ور خت اور گائے اور اس کے گھی تک بھلہ مظاہر کا احرام اور فقعہ اور زبار کی جلوہ گری ہا ہے۔ اور مثالی کہ علاء و فضلاء کے ارشاد کے محرجب آفاب نیر اعظم 'تمام عالم کا علیہ طق اور زبار کی جلوہ گری ہا ہے۔ اور مثالی کہ علاء و فضلاء کے ارشاد کی برااڑ ہوا۔ اس روز ہے نوروز جائ کی تنظیم ہونے گئے۔ اس دن ہر سال یوا جش مثالی ہا تھا۔ آبر اور اس کے ورث اس کے وزیران مثالی ہا تھا۔ آبر اور اس کے ورث اس کے وزیران مثالی ہا تھا۔ آبر اور سے ورث ہوا۔ اس دن ہر سال یوا جش مثالی ہا تھا۔ آبر اور سے کس کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آد می سے کس کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آد می سے کسی کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آد می سے کسی کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آد می سے کسی کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آفاب کے بعد شرق رویہ کھڑ کیوں جس جائے تھا تھا کہ آفاب کے بعد شرق رویہ کھڑ کیوں جس جائے تا تھا۔ آفاب کے درش میں جائے تھا تھا کہ گوار ناش کو اجہ جو آبر جس کسی کو جہ کی ہر ایک خاص وضع پر مائی گی اور ناش کو اجہ ہو آبر میں رہے تھا کہ اس کی روشی جو گاہوں کو کو کرتی ہے۔ ہر صبح جم پر پر تی تھا۔ شاہد میں پر بائی ہے۔ ہر صبح جم پر پر تی رہے۔ ہر صبح جم پر پر تی رہے جسی ہر سے جسی کہ بیا گیا تھا۔ شاید جسی پر بر تی رہ تھی بھر لیا گیا تھا۔ شاید جسی کہ جب سلطان خواجہ کو قبر جس لنا چکے تو اس کے منہ پر آگ کا شعلہ بھی پھر لیا گیا تھا۔ شاید

اور کھاس وغیرہ نباتات اس کی تا قمیر ہے میکن ہیں۔ و نیاکی رو شنی اور اہل علم کی زندگی اس ہے واسعہ ے۔ اس آفاب سب سے ذیادہ عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے وقت مغرب رو مونے کے جائے مشرق کی طرف منہ کرنا جاہیے۔اس طرح آگ' یانی چٹر 'ور عنت اور گائے اور اس کے گویر تک جملہ مظاہر کا حرام اور قشقہ اور زیار کی جلوہ کری جائے۔ اور بتایا کہ علماء و فضلاء کے ارشاد کے محوجب آفاب نیراعظم 'تمام عالم کاعطید طش اوربادشا مول کامر فی ہے۔ان باتول کا اکبر کے دل پر یو <del>الثر مواله اس روزینه نوروز جلالی کی تعظیم موین</del>ے گئی۔ اس دن ہر سال پیزا جشن منایا جا تا تھا۔ اکبر اور اس کے وزیراس و ن الیالباس بینے تے جو سی سیارہ ش سے کی کوکب کی طرف منسوب تھا۔ آدھی رات اور طلوع آقاب کے وقت تسخیر آقاب کی اس دعاکاور دکیا جاتا تھا جو اکبر نے بر بعدوں سے سیمی حق عل العباح بداوی کے بعد شرق دویہ کھڑ کیوں میں جابیٹھتا تھا کہ پہلے آفاب کے درش مول د تھم دیا تھا کہ تعظیم آفاب سے لیے مردول کو قبر میں شرق رویہ رکھیں۔سلطان خواجہ جو اکبر کے خاص الخاص مریدوں ہیں ہے تھااس کی قبر ایک خاص وضع پر مائی گی اور لاش کوبدیں محل نیر اعظم کے مقابلہ میں رکھا کمیا کہ اس کی روشن جو محنا ہوں کو محو کرتی ہے۔ ہر مبع جسم پر برتی رہے۔ کتے ہیں کہ جب سلطان حواجہ کو قبر میں لنا بھے تواس کے مند پر آگ کا شعلہ بھی پھرایا گیا تھا۔ شاید اس کا مقصد ہوگا کہ آگ ان کے گناہوں کو جھٹس دے جو منہ نے گئے۔ جب اکبر کے پیرووں کے سامنے آلاب كاذكر آتا تھا توريد كم كردگان راتبلىد علمد؛ وعزشاند كمد اٹھتے بھے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ آفاب کو خالق کون و مکان یا کم از کم خالق چوں کا مظر کمان کرتے ہے۔ جس طرح لوگ با قاعدہ یا فچ وقت خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ ای طرح دین اکبری کے پیروروزاند عار مرتبه آفاب کی بوجایات بیل معروف ریخ متصریه جاداد قات بدستی محر وه پس شام اور نیم شب آنآب کے ایک ہزار ایک ہندی نامدو پسر کے وقت معدور قلب پر معے جاتے تھے۔ طریق عبادت بد تفاكد دونول كانول كو بكركر تموزاسا ا بنطية تقديما كوش كومفيول س آبسته آبسته كوشخ تے۔ عباوت کے دقت ای هم کے بعض اور خسٹر انگیز حرکتیں بھی ان سے اکثر ہوتی تغییں۔ اکبر اور اس کا ہر چیلا داڑھی منڈا تا۔ اور گذامت پیند ہنود کی طرح پیشانی پر قشقہ لگا تا تھا۔ بھدرا کا بہسعیا ہند تمد محد حسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ مریم سکانی بادشاہ کی والدہ مرسکیں۔ امرائے دربار و فیرہ پندرہ بزار آدمیوں نے بادشاہ کے ساتھ محدر اکیا۔ اٹا یعنی خان اعظم مرزاعزیز کو کلاش خال کی مال مرحمی اس کا برا اوب تھا اور نمایت خاطر کرتے تھے۔ خود (اکبر) اور خان اعظم نے بعد راکبا۔ فر پیٹی کہ لوگ ہی معدرہ کروارہ ہیں۔ کملا معجاکہ ادروں کو کیا ضرورت ہے۔ اُتی دیریش ہار سوسر اور مند صفاحیث ہو گئے۔ 88 - کاش آزاد صاحب اس دنت گئے ہور میں موجود ہوتے اور اشین بھی اپنے مجوب حقیق اکبر شاہ کے ساتھ معدراکرانے کا شرف عاصل ہوسکا۔ عمر عجب

🌬 خبیں کہ آزار صاحب نے اس واقعہ کی باد میں سیس لا ہور بیٹھے مٹھائے بمدرا کرالیا ہواور "منہ سفا چے " ہونے کی سعاوت تین صدیال بعد على حاصل كرلى ہو۔ آتھ پر مل دومر تبد نقاره جايا جاتا تفادا یک نصف شب بیل اور دوسر اطلوع آناب کے وقت معجدول اور صومعول پر پروہت قابنی و متعرف ہو گئے۔مساجد میں نماز باجماعت کی جگہ جماع ہو تا تھا۔ جعد کے روز جو معکمکہ خیز اذائن دی ماتی تمی اس میس می علی السلام می علی الفلاح كاندان ازائے كے ليے مى على يلا الله كمامات تمارا اكبرك چينے آفاب كى عبادت كرتے وقت جب تك جمروكه من سے باوشاه كا چرو مسى و كيد ليت تے مسواک نہیں کرتے ہے اور ہاتھ مند نہیں وحوتے تھے اس وقت تک پانی اور ناشتا می حرام تھا۔ ہر کس دناکس کوبار عام تھا کہ وہ باد شاہ کے درشن کے انتظار میں ہو۔ جو منی اگبر نیر اعظم کے ہزار اورایک نام پڑھنے کے بعد بر آمد ہوتا تمام لوگ سر انجود ہوجاتے۔بد بمنوں نے اکبر کے میں برار اورایک نام مدون کرویئے تھے۔ یہ لوگ این اسلاف کی زبانی ہندی شعر پڑھ پڑھ کر اکبر کوساتے تھے اور الن كا مطلب يه بتات سف كه مندوستان من ايك عظيم القدر بادشاه بيدا بوكا جو برومنون كا احترام اور گائے کی ہو جاکرے گااور معمور و عالم کو عدل وانساف ہے معر وے گا۔ اوشاہ بالکل جاہل و ناخواندہ تھا۔ دولا سیدہ و کرم خور دہ کمائی لالا کراہے و کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے میز رگ الن کادل پس آپ کی تعریف لکو مے ہیں۔ یہ من کراکبر کیا چیس کمل جاتی تھیں۔ اکبر دومنوں کی تعلیم سے متاثر ہو کر تیامت کا محر ہو کمیا تھا۔ برہمنوں نے اسے یعین ولایا تھا کہ تھلیل بدن کے بعد طریق نتائ کے بغیر روح کی ہنابالکل محال ہے۔

تناسخ كاعقيده

جب محرم 990 و بن اعظم خال مطالہ سے فتح ہوروار دہوا تو اکر اس سے کھنے لگاکہ ہمیں حقیقت خات کے تعلق دلاکل اس کے بیں۔ شخ اوالفشل وہ دلاکل تمہارے ذہن نشین کرے گا۔
یقین ہے کہ تم ان کو من کر قائل ہو جاؤے ۔ لیکن اوالفشل اسے مطمئن نہ کر سکا۔ اور چیقت یہ ہے کہ خال میان کیا کرتے بیں وہ تار عکوت ہے بھی نیادہ کہ خاخ کے جو دلاکل آریہ لوگ یاان کے ہم خال میان کیا کرتے بیں وہ تار عکوت ہے بھی نیادہ کر ور بیں۔ اکبر تالو کے بال منڈا تا اور دومرے حصہ مر کے بال رکھتا تھا۔ بر ہمنوں کی تعلیم کے ہم جب اس کا کمان تھا کہ کا لمول کی روح پیشانی کی راہ ہے جو وہم و کمان کی گزرگاہ ہے لکلاکرتی ہے۔ بر ہمنوں نے آکبر کو مثالیا تھا کہ جب تمہادی روح اس کا لہد سے لکلے گی تو ایک ذی شوکت صاحب اقتدار حکر ان کے جم شی واغل ہوگی۔ عجب شیں کہ بعد ہیر اگی یا کوروگوند سکھ کے جم شی ای اکترار حکر ان کے جم شی وائل ہوگی۔ عجب شیں کہ بعد ہیر اگی یا کوروگوند سکھ کے جم شی ای اکبر اکفر کی روح آتے رہے تھے اور اکبر ان کے جم شی ای انہر اکفر کی روح آتے رہے تھے اور اکبر ان کے جو تھی صحبت "سے "سعاوت اندوز" ہو تا تھا۔ اکبر نے ان کے قیام کے لیے ایک محلہ آباد کر دیا تھا جے جو گ

پورہ کتے تھے۔بادشاہ رات کے وقت اپنے چند ندیموں نے ساتھ جوگی پورہ جاتا۔ان کے پاس اور ان کے جمولات حقائق اور مخصوص جوگیانہ اشغال سکھتا۔ سال میں ایک مرتبہ جوگیوں کا میلہ لگنا جے میدورات کتے ہیں۔ اکبران کے پاس جاکر ہم نوالہ وہم پیالہ ہو تا تھا۔ جوگیوں نے اکبر کو یقین و لا با اکل ہم طبعی سے چہار چند عمر پاؤ گے۔ اس بھارت کے بعد ان کی تقلید و موافقت کے خیال سے اکل وشر ب اور مباشر ت میں کی کر دی تھی۔ خصوصاً کوشت کھا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن فاہر ہے کہ عمر طبعی ای سال ہی لی جائے تو اکبر عمر طبعی کو بھی نہ پہنچ سکا کیو تکہ دہ 1542ء میں پیدا ہوالور کہ عمر مطبعی ای سال ہی لی جائے تو اکبر عمر طبعی کو بھی نہ پہنچ سکا کیو تکہ دہ 1542ء میں پیدا ہوالور کی تصفیف و تھلیل ایسے اسباب ہیں جن کو قیام صحت بقائے جو انی اور قوت جسمانی میں بہت پکھ و طل ہے گئیں۔ یہ جو کی اسبان میں مرکز تھا۔ پن جن کو قیام صحت بقائے جو انی اور قوت جسمانی میں بہت پکھ و طل ہے گئیں۔ ان دنوں مجرات کا فعیاواڑ میں نوساری نام ایک ایک شرید سے کے بیرو ہیں۔ ان لوگوں کو و طل ہے گئیں۔ ان لوگوں کو و طل ہے گئیں۔ ان لوگوں کو دو اس کو شش میں فتح پور پنچ کہ اسے پاری کہ نہی مرکز تھا۔ پل کی ہو ہیں۔ ان لوگوں کو منابیں۔ انہوں نے آکر اسے بتایا کہ دنیا میں وین ذر تشت بی حق ہے اور آگ کی تعظیم بہت بوی مادت سے انہوں نیا کمر کوجو ذن فح ہد کی طرح اپنے ہم نے خواستگار سیت تعلق پیدا کر لینا تھا اپنی مادت سے انہوں نیا کمر کوجو ذن فح ہد کی طرح اپنے ہم نے خواستگار سیت تعلق پیدا کر لینا تھا اپنی طرف اس کر کر کر ایک کی کھور کری کھی۔

آتشكده كاتيام اورآك كى پرستش

اکبرنے علم دیا کہ طوک عجم (جوی حکر انوں) کی روش کے مطابق آتھی ہو تائم
کیاجائے چانچ اوالفنل کے اہتمام میں ایک آتھی ہ جاری کیا گیا۔ جس میں رات دن کے چوہیں
کینے بدیں خیال آگ محفوظ رکھی جاتی تھی کہ یہ بھی آیات اللہ میں ہے ایک آیت اور انوار خداد ندی
میں ہے ایک فور ہے۔ جب ہے ہندور اجاؤل کی لاکیاں حرم میں آئی تھیں محل میں ہوم کا معمول
عورووں میں صرف آقاب پرتی معمول بہا تھی۔ لیکن پارسیوں کی آمد کے بعد آگ کی ہی
کے ویرووں میں صرف آقاب پرتی معمول بہا تھی۔ لیکن پارسیوں کی آمد کے بعد آگ کی ہی
کو عوروت میں مرف آقاب پر سی معمول بہا تھی۔ لیکن پارسیوں کی آمد کے بعد آگ کی ہی
کو عوروت میں مرف آقاب پر سی معمول بہا تھی۔ کین پارسیوں کی آمد کے بعد آگ کی ہی
موجب میں ہونے گئے۔ چائج پہلسیویں سال جاوس میں ایام نوروز کے اندر آقاب کی طرح آگ
عوجت تھے۔ معمول تھا کہ آٹھویں سنبلہ کی عید کے دن تمام اعیان دولت ہود کی رسم کے
موجب پیشائی پر قشقہ لگا کر قدر شاہی میں جاتے وہاں پر ہمن موجود ہو ہے ۔ وہ عمایہ سلطنت میں
سے جراکی توجو ہر دورالا بھور تیم کے عطا کرتے والی پر ہمن موجود ہو ہے۔ وہ عمایہ سلطنت میں
سے جراکی توجو ہر دورالا بھور تیم کے عطا کرتے والی بر ہمن موجود ہو ہے۔ وہ عمایہ سلطنت میں
سے جراکی توجو ہر دورالا بھور تیم کی عطا کرتے والی بر ہد ہمنوں کی کا ذر کرتے۔ اس کو باتھوں

حالت میر تھی کہ بنود و عیسائی یاری وغیر ہو غیر ہ اسلامی ادیان کے ند ہی سر مروہ جو کھے بھی کہ دیتے ا سے نعی قاطع شار کیا جاتائیں لمت قیفی کے تمام احکام ان سر مشقان کو عضال کی نظر میں (معاذ الله) نامعقول اور نا قابل اجاع تھے۔ جلوس کے چھتیویں سال کے آغاز میں اکبر نے اعلان کیا کہ كائے تھينس جھوڑے اور اونٹ كاكوشت حرام ہے۔ كوئى فخض قصاب كے ساتھ كھانانہ كھائے۔جو مخض سی قصاب کے ساتھ کھانا تاول کرے گا۔ اس کا ہاتھ کاناجائے گالور اگر قصاب کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھائے گی تواس کا انگوٹھا قطع کیا جائے گا۔ یہ بھی اعلان ہواکہ اتوار کے دن مطابقاً کوئی جانور ذرج نہ ہو۔ ماہ آبان کے اٹھارہ دن اور ہنود کے خاص خاص دنوں میں ممالک محروسہ کے اندر جانور ذم کرنے کی خاص طور پر ممانعت کی گئی۔ جو کوئی اس عظم کی خلاف ورزی کرتااس کو عبرت ناک سزادی جاتی اور اس کا خانمال برباد کر دیا جاتا۔ اکبر نے خود ایک سال تک موشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی خواہش متی کہ ہندر جے گوشت سے دست بردار ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ یوے بوے ہندوراجاؤں کی لڑکیاں قصر شاہی کی زینت بنی ہوئی تغییں۔اکبر کے مزاج پر حاد ی ہو متی تغییں۔انہیں گاؤخوار وریش دار مردے سخت نفرت تھی۔اس لیےان کے ہاں خاطرے نہ صرف ان چیزوں سے پر ہیز کرتا تھا باہد ان کی خوشنودی طبع کی فاطر ہنود کے رسم ورواج کا پایھ ہو ممیا تھا۔ اس جذبہ نے بیال تک انسوساک مالت اختیار کرلی تھی کہ محراحمہ مصطفی اور اس حتم کے ووسرے اساء گرامی بیر ونی ہندوؤل اور اندرونی الل حرم کی رعایت سے قابل نفرت ہو گئے تھے۔ مقربان بارگاہ میں سے جن جن لوگوں کے نام اس وضع کے تھے ان کوبدل دیا میا۔ مثلاً محد امین کو ا من الدين يار محمد خال كويار خال اور محمد رحمت كورحمت خال لكھتے اور ہو كتے تتھے۔ واقعی به لوگ اس قابل ندیتے کہ ان مقدس نامول سے موسوم ہوتے۔اچھا ہواکہ بیام نجاست کی آلود کی سے یاک ہو مے ۔ خنرین کی مردن میں بیش بھاجواہر کا لفکا نا اختاد رجہ کا ستم ہے۔ یہ بھی تھم تھاکہ ہندو عورت کو مسلمان ہونے سے رو کا جائے اور آگر مسلمان ہو جائے تواسے جر او تسرااس کے ہندوا قربا کے حوالے کیا جائے۔ اکبرنے جو ہندو پنتھ کی پیروی اور ہندو نوازی کا مسلک اختیار کیا ظاہرہے کہ اس کے سابیہ حمایت میں ہندووں کے تسلط وافتذار اور جور وستم کا متعیاس الحرارت کس درجہ تک پہنچ حمیا ہوگا۔ ملک کی نوے فیصد معاش بہلے ہی ہندووں کے ہاتھ میں مقی-اکبر نے انہیں باتی ماندویا فیج فیصدی پر معی حادی کردیا۔ ضروریات نشکر کی فراہمی سب بنود کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری سرکاری ضروریات کے بھی ہندو ہی اجارہ دار تھے۔ فرش فروش سواریاں دربار ادر قصر شاہی کے سامان آرائش سب ہندوانے تھے۔ غرض اس نے ہندوانی ریت رسوم کارنگ دے کر ہر چیز کو ہندو مادیا۔

# فصل 4۔ دعوائے نبوت و مهدویت اور علاء پر تشد د

آس بی ای مرت کلہ حق اس واز خودر فتہ اور مغلوب المفسب کر دیتا تھا۔ ایک طویل پر شکوہ فرمائی دوائی بور ان طور تعلقہ حق اس واز خودر فتہ اور مغلوب المفسب کر دیتا تھا۔ ایک طویل پر شکوہ فرمائی دوائی بور ان کے مقد معمد حیون کی خوشاند نے اس کا دماغ نشر باطل سے معطل اور اس کے جذبات بیجال خود یہ ستی شعد معمد حیون کی خوشاند نے اس کا دماغ نشر باطل سے معطل اور اس کو دیندادی اور توجہ می کہ اہل دربار میں سے کوئی خض اس کو دیندادی اور توجہ می کہ اہل دربار میں نمایت طریق پر ناصح سے انتقام لیتا تھا۔ چانچہ آئی مرتبہ شخ عبدالنبی نے جن کی نبست الا الفعنل نے اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ شخ عبدالنبی صدر کہ کوس کے شخ الاسلامی مام اومی ذو تد۔ 69 اور خود اکبر کسی زمانہ میں ان کی جو تیاں اپنہا تھا سے سید حمی نمیا کر تا قوار ایک مرتبہ کوئی کلمہ نق اکبر سے کہ دیا۔ مغلوب الفلسب در ندے کی طری سے سید حمی نمیا کر دیا۔ آخر می خبدالنبی کسنے گئے کہ اس فضیحت سے تو بہتر ہے کہ چمر کی لے کر جمعے کے اور ایک فاطفت میں جگہ دیں گئیں اس کینہ جو تھیو کے اس لیے حکومت سپر دکر تا ہے کہ وہ اس کو اپ خوطلات میں جو خلات دی بالما مالل پیشتر خوالات کے ساتھ اس کا حساب ما تھنے لگا۔ آخر قید کر دیتے گئے اور ایک جو خلات دی بالما مالل پیشتر دی تھی نمایت کی ساتھ اس کا حساب ما تھنے لگا۔ آخر قید کر دیتے گئے اور ایک دیات قدائہ میں گا گھونٹ کران کو قید زندگ سے آذاو کر دیا نمیا۔

### أكبركي خوشامه يبندي

الغرض به کم حوصلہ بادشاہ کی بات کن کر آپ سے باہر ہو جاتا تھا۔ البتہ فخار اور خوشامہ بہندانتادر جه کا تھا۔ اس لیے خوشامہ کی الجاراس کی خوشنودی خاطر کے لیے اسے ہر وقت آمان وفعت پر پڑھا پڑھا کر بیدہ ہو قاف بناتے رہتے تھے۔ اور بہ کو ژمغز خوشامہ کو حق البد قبین جان کراسی پر عمل ور آمد شروع کر ویتا تھا۔ چنانچہ بھن عالم ناجلا نے اکبر سے کما کہ صاحب زمان ممدی عید السلام جو ہندو مسلمانوں کے اختلاف وانشقاق کو منانے کے لیے دنیا میں معوث ہونے والے تھے وہ حضرت بی کی ذات گرای ہے توائی پر یقین کر بیٹھا۔ ایک محفی شریف نام کے جو پر عکس نمند ہم زندگی کا فور کا مصداق تھا محمود ہو آئی کے رسائل سے استشاد کرتے ہوئے اکبر سے کما کہ ان مند ہم زندگی کا فور کا مصداق تھا محمود ہو ان کی رسائل سے استشاد کرتے ہوئے اکبر سے کما کہ ان عمل صاف تکھا ہے کہ 1990ھ میں باطل کا منانے والا ظاہر ہوگا۔ چنانچہ شریف نے جو الفاظ پیش کے میں صاف تکھا ہے کہ 1990ھ میں باطل کا منانے والا ظاہر ہوگا۔ چنانچہ شریف نے جو الفاظ پیش کے میں سے ایک رسالہ لے آیاور سے مسلم نوسونو سے عدو نکلتے تھے۔ یہ من کر اکبر کے دل کا کول کھل ممیالور اس کو اندام واکر ام

کماکہ احادیث صحیحہ کے ہموجب ایام دنیائی عمر سات ہزار سال ہے اور چو نکہ یہ مدت گذر چکی ہے۔
اس نے اب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ یہ من کر اکبر بہت خوش ہوااور اس کو انعام و حشش سے مالا مال کر دیا لیمن یا درہے کہ کمی صحیح صدیث میں نہ کور نہیں ہے کہ دنیائی عمر سات ہزار سال ہا ہے۔ یہ حض اسرائیلی و حکو سلہ ہے۔ شریف نے اکبر کے ممدی مدعود ہونے کے موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھ مارال شیعول نے بھی اس فتم کے بعض خرافات امیر امالو منین علی رضی الله عند سے نقل کر کے اکبر کو ممدی ہنانے کی کو حشش کی۔ بعض لو گول کی زبان پر بدرباعی تھی جو حکیم ناصر خسروکی طرف منسوب ہے۔ رباعی

ورنہ صد وہٹا دونہ از تھم تھنا آئند کواکب از جوانب کی جا در سال اسد اہ اسد روز اسد از پردہ بردل ٹراسد آن شیر خدا تاہم ناصر خسرو کی بیربائی بھی دام افادگان الحادے وروزبان تھی۔ رہائی ورنہ صد و تسعین دو قران می شیم وز مدی و وجال نشال سے بیٹم یاملک بدل کرد و دیا کردو دین

كثير التعداد عور تونوالا مهدى كذاب

محمد شاہ ر تیکے کا نام بوجہ کرت کے خواری بدنام ہے لیکن میرے زویک اکبراس سے زیادہ عیاش تھا۔ کتاب الکم اینڈوی جیز ٹس " میں لکھاہے کہ اکبری محل سر امیں قریباً سوح میں تھیں۔ یہوہ مور تیں ہیں جوہا قاعدہ حرم میں داخل تھیں لیکن ان لاکوں کا تو شاید کوئی شار ہی نہ ہوگا جن ہے اکبر شیعی اصول کے ماتحت متعہ کر تار بتا تھا۔ بدایونی کھتے ہیں کہ عبدالواسع نام ایک شخص کی بیوی حسن و جمال میں ہے عدیل تھی۔ اکبری اس پر نظر پر گئی۔ لئو ہوگیا۔ عبدالواسع کے پاس پینام بھیجا کہ اپنی مورت کو طلاق دے دے۔ اس بھیارے نظر پر گئی۔ لئو ہوگیا۔ عبدالواسع کے پاس داخل کرئی تھی اکد اپنی مورت کو طلاق دے دے۔ اس بھیارے نظر کوئی ہوں کو اس غرض سے محلول میں پھیلا داخل کرئی تھی ایک مرد سے محلول میں پھیلا دیا کہ گمروں میں پھر کر صاحب جمال باکرہ لڑکیوں کا پید لگا کیں۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے دیا کہ گمروں میں پھر کر صاحب جمال باکرہ لڑکیوں کا پید لگا کیں۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے شہر میں ہلڑ بچ گیا اور لوگوں کی عزت و عصمت اور ناموس پر کیا بچھ گذری ہوگی۔ جن لیام می

اہر کو ممدی ہونے کی کو ششیں ہور ہی تھیں ایک و نیاطلب خوشاندی نے کہیں ہے حضرت شخ محی
الدین اتن عرفی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک پراناکر م خور دور سالہ حاصل کر کے اس پر بخط مجمول لکھ لیا کہ
صاحب زمان ممدی علیہ السلام کی کیر التحداد بدویاں ہوں گی اور داڑھی منڈاد ہے گا۔ اس طرح
خلیفته الربان علیہ السلام کی بعض اور من گھڑت صفات درج کر کے اکبر کے حضور بیں پیش کیا۔
اکبر بہت خوش ہوالوراس کو باریافتگان پایہ قرب کے مسلک میں مسلک کر لیا۔ اس طرح ایک حاتی
صاحب نے شخ المان پانی پئی رحمتہ اللہ کے داور زادہ طاابو سعید کی کہوں بیں ہے ایک پرانار سالہ
حاصل کیا اور اپنے دماغ سے یہ حدیث گھڑ کر اس میں درج کر لی کہ ایک صحافی کا بیٹا داڑھی منڈواکر
عاصل کیا اور اپنے دماغ سے یہ حدیث گھڑ کر اس میں درج کر لی کہ ایک صحافی کا بیٹا داڑھی منڈواکر
برگاہ نہوی سے میں حاضر ہول آنخضرت سے گھٹے نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اہل جنت کی کی وضع
برگاہ نہوں جس طرح مرزاغلام احمد نے نکی نی اور یہ دری کی من گھڑت اصطلاحوں کی آئر لے کر
دعوائین جس طرح مرزاغلام احمد نے نکی نی اور یہ دری تی کی من گھڑت اصطلاحوں کی آئر لے کر
دعوائی نبوت کیا اس طرح اکبر نے بھی اپنے حق میں کوئی اور لفظ جو نبوت کا مرادف تھا استعال کرنا
شروع کی نبوت کیا اس طرح اکبر نے بھی اپنے حق میں کوئی اور لفظ جو نبوت کا مرادف تھا استعال کرنا

علماء كاقلع قمع اور جلاوطن

اکبر کی کفر پندیوں کا لازی تیجہ یہ تھاکہ ملک میں آتش غیظ شعلہ اقلن ہوتی اور حامیان وین اسلام اکبر کے خلاف علم مخالفت بلید کرتے۔ چنانچہ غیور مسلمان ملک کے مختلف حصوں میں مدت العمر ستیزہ جور ہے لیکن چو نکہ علیم علی الاطلاق جل اسمہ کو بھی منظور تھا کہ اکبری فتنہ کو پور کی مدت العمر ستیزہ جو رکب کا موقع دیا جائے اس لیے کوئی خالفت سر سزنہ ہو سکی۔ خالفت کا سب سے زیادہ دور مگالہ میں تھا جہال کے اکبر گورز کو فتل کر دیا گیا۔ 1887 میں اکبر نے ملا محمہ بزدی کو پور فی اصلاع کا قاضی القعناہ ہا کر جو نبور دوانہ کیا اس نے جا کر فتو گا دیا کہ باوشاہ مرتد ہو گیا ہے اس کے خلاف جماوہ اجب ہے۔ میچہ یہ ہوا کہ محمہ معصوم کا بی محمہ سعد خال فر نخودی میر معز الملک 'نیات خلاف جماوہ اور اکبری حکومت کے خلاف مصاف آر ائی خلاف جماوہ اور اکبری حکومت کے خلاف مصاف آر ائی شروع کر دی۔ اکبر نے کسی تقریب پر میر معز الملک اور ملا محمہ کو جو نپور سے فتح کور فتور سے دیتے پور طلب کیا۔ جس صوبے میں کہ دہ اس سے پیشتر علم مخالفت بلند کر چکے تھے کسی طرح مناسب نہ تھا کہ بادشاہ کے بلاوے کی تھیل کرتے۔ دونوں از راہ ناوانی چل پڑے۔ جب فیروز آباد پنچے تو اس اثنا میں دہاں اکبر کا حکم پنچ گیا کہ ان کے سواروں سے علیمہ کرکے دونوں کو کشتی میں شھا کمیں اور دریا ہے جن میں می کھیا کہ دونوں کو دریا میں ڈیو میل کر گوالید کی طرف لے جا کیں۔ اس کے بعد اکبر نے دومر اعظم میں کیا اور دونوں کو دریا میں ڈیو دریا ہی ڈیو عرب آختی میں بھاکر قعر آب میں پہنچا کہ دونوں کو کشتی عمر میں میں بھاکہ دونوں کی کشتی عمر دریا ہیں گوریا کوریا میں ڈیس دریا ہیں۔ آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک کرتی میں بھاکر قعر آب میں پہنچا کہ دونوں کو کشتی عمر انہ کیا کہ میں جھاکہ دونوں کو کشتی عمر انہ میں بھاکہ قعر آب میں بھاکہ دونوں کو کہتی عمر انہ کی کھی کے دونوں کو کہتی عمر دونوں کو کشتی عمر انہ میں بھی کے دونوں کو کستی عمر دونوں کو کستی عمر دونوں کو کستی عمر انہ میں بھی کیا کہ دونوں کو کستی عمر دیا جستی کستی عمر کستی عور کستی عمر کستی عمر

الرواب فنایس غرق ہوگئی۔اس کے بعد اکبر کو ممالک محروسہ کے جن جن علاء سے بے اخلاصی کا ادنیٰ دہم بھی ہواان کو نمال خانہ عدم میں بھیج دیا۔ علمائے لا ہور کے لیے جلاوطن کی سز احجویز کی سمجی چنانچہ ید حضرات لا مورے اس طرح پر اگندہ و منتشر ہوئے جس طرح تیج ٹوسٹے ہے اس کے وانے بھر جاتے ہیں۔ قاضی صدر الدین لاہوری جوعلم و نفٹل میں مخدوم الملک ہے بھی پڑھے ہوئے تھے محروج کے قاضی منادیئے ملئے۔ مولانا عبدالشکور لاہوری کوجو نپورکی قضاسپر دکی منی۔ ملا محمد معموم کو بمار کا قاضی منایا حمیا۔ بیخ منور لا موری مالوہ کی طرف جلاد طن کئے مکئے۔ بیٹے معین الدین لا ہوری کوجو مشہور واعظ مولانا معین کے نواسہ تھے کبر سی کی وجہ سے تھم جلاو طنی ہے مشخیٰ كرديا كيا\_وولا مورى بين رہے يهال تك كه 950ه بين سفر آخرين اختيار كرايا\_ صميم الملك كيانى كا مجى الن لوكول من شار تفاجو قد بب ومسلك من ماموافق خيال كيَّ جات تق ان كو مكم معظم المجروية میا۔ اس کے بعد بار بار فرامین مجنع کر اشیں والہی کا تھم ویالیکن انسوں نے ان فرمانوں کی طرف النفات ند كيار آخر اس بلدؤ مطرو مي ايخ تنين حق في سردكر ديار أكبر في ارباب طريقت ك تو بین دایذار سانی میں بھی کوئی سر اٹھانہ رحمی۔ تھم دیا کہ صوفیاء و مشائخ کے دیوان کی پر تال ہندو دایوان کریں۔ان پریشاغول بیں دھتھارے سب مال وقال ہول کے چونکہ علائے امت کی طرح مو فیائے کرام بھی حامی دین تھے۔ حاملین شریعت کی طرح دہ بھی اکبری جور دستم کا تحتہ مشل ہے ہوئے تھے۔ محد حیون صاحب آزاد نے اس اکبری کارنامہ کو بہت سراہا ہے اور عالم مسرت یں لکھائے کہ "انی دنوں میں اکثر سلسلوں کے مشائح بھی حکومت سے افراج کے لیے استخاب ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کو ایک قدھاری کاروال کے سلسلے میں روان کر دیا۔ کاروال باثی کو تھم دیا کہ ا نہیں دہاں چھوڑ آک کاردان ند کور قندھارے ولا بی گھوڑے لے آیا کہ کار آمد سے ادرانہیں چھوڑ آیاد کد نعے تعرباعد کام بگاڑنے والے -"70-لیکن اگرید حفرات خدانخواست الحاد ورید فی می اکبر ک بمنوائی اختیار کرتے اور جناب محد حسین صاحب آزاد کی طرح دین و ملت سے آزاد ہوتے تو آزاد صاحب کی بارگاہ معلیٰ سے ان پر محسین و آفرین کے پھول برسائے جاتے لیکن چونکہ یہ حضرات حامیان دین مبین تے انہیں اسلام کی تو ہین گوارانہ تھی۔اس لیے یہ آزاد صاحب کی نظر میں سخت محے اور کام کے بگاڑنے والے تھے۔انبی ایام میں اکبرنے ایک شخ طریقت کو جنہیں شیخ کاس کتے تھے بنجاب سے طلب کیا۔ یہ اپی فانقاہ سے شامی قاصدول کے ساتھ بمقتضائے اتمثال پادہ روانہ ہوئے ان کا تحفد ان کے میچھے لارہے تھے۔ فتح پور میں شخ جمال ختیار کے ہاں فروکش ہوئے اور اکبر کے پاس پیغام بھیجاکہ آج تک کسی بادشاہ کو میری ملاقات بارکت اور شمر خیر شامت نہیں ہو گی۔ اکبر اس بیفام کوس کر محبر ایادران کوبغیر ملاقات کے فورافع پورر خصت کردیا۔75-

# فصل5۔ گو آگامسیحی مشن اور اس کی ناکام جدو جہد

اگر کوئی نو نیز و طرحدار عورت اینے شوہر سے قطع تعلق کر کے آوار گی کی زندگ اختیار کرلے تو ہر ناکام محبت کو طمع دامعیر ہوتی ہے کہ اسے آغوش د مل میں لے کر متنت و کامگار ہو۔ اکبر نے سعادت اسلام سے محروم ہو کر اس ذات مرامی کے نور سے اقتباس کرنا چھوڑ دیا جس کی برکت قدوم نے سمک سے ساک تک تفرو ظلمت کانام نہ چھوڑا تھا تو تمام غیر اسلامی نداہب کے منہ سے رال فیجنے کی کہ جس طرح ہواس ترنوالہ کومنہ میں ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے اوپر پڑھا کہ نس طرح برجمنوں اور محوس کے تر بھی ستنداوس نے اس صيد پر توسن دال كراسي كام ود بان كى تواضع كى ؟ بمبنی سے جنوب کی طرف جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر کوآنام الل پر کال کی ایک مشہور مدر گاہ ہے جب کو آے پر عمری کا ورز کو معلوم ہواکہ اکبرنے اسلام سے علاقہ اور کربدند ہی کے واسن على بناولى ب تواسى مى يد بوس واستعير أبولى كد أكبر كو نصر الى بناكر بندوستان على ستيت كى حومت قائم كرے ـ خانجداس كوسش ميں چندياورى دارالسلطنت فق بوررواند كے يسال بيبات یادر کھنے کے قابل ہے کہ جن مغرفی اقوام نے ہندوستان آکر اپنی بستیاں قائم کیں ان میں سے الل یر تکال کو نخر اولیت ماصل ہے۔ پر پھیروں نے باہر بادشاہ کی چرمائی سے بھی سولہ سال پہلے بعنی 1510ء میں گوآ پر بہند کیا تھا۔ بادر یول کا پہلا مشن 17 نومبر 1579ء کو گو آے چل کر بتاریخ 28 فرور ي1580ء فتح پور پينچا۔ اس مثن کاسر گرده پاوري انسير يٺ تفا-اکبر نے بوي گر جو شي سند اس و فد کا استقبال کیا۔ اور ابوالقتح اور حکیم علی جیلانی کوان کی مهماند ار ی تفویض کی۔ اکبر نے و فد کوجو اعراز عدد ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے اپنے مخطل مین مراد کی اتالیقی انسریت کے تفویش فرمائی۔ بیرو فد قریباووسال تک مصروف و عوت رہا۔ آخر اپریل 1582ء کوے نیل مرام واپس جلا ممیا۔اس کے بعد خود اکبر نے گور نر کو آ کے نام چینی بھی کر ایک اور وفد جھے جانے کی خواہش کی۔اس ور خواست کے مموجب دوسر امشن ایک سخت بد نگام یادری ربو ڈولفونام کی سر کر دگی میں تھیجا کمیا اکبر نے پہلی ہی مجلس میں یاوری سے کماکہ میں یہ س کر جرت زوہ موں کہ آپ او گوں کے زعم میں ا کی خدا کی تین مخصیتیں ہیں اور خدار حم مادر سے پیدا ہوااور اسے مود نے تن کر دیا۔ بادر یوں سے اس سوال کاکوئی تسلی عش جواب ندین بڑا۔ اس لیے انہوں نے رفع خبالت کے لیے حضرت مسے علیہ السلام ك معرات كا نفد جير ديا- فيريد مبل جول تول مدرى ووسرى نفست على يادرى ر بو ڈولفو نے اپنی سیاہ باطنی اور بد کوہری کا خوب مظاہرہ کیا اور جائے اس کہ مسجیت کی صدافت کا کوئی پہلو چیش کر سکتااس نےبازاری لفتگوں کی طرح حضرت سروروو جمال عظی کی ذات کرامی کے

خلاف دریده دبنی شروع کردی اور حضور عصف کی شان اقدی میں ایسے ناپاک الفاظ استعال کر کے فروما تکی کا ثبوت دیا کہ کوئی حیادار آدمی کسی معمولی ہے نہ ہبی چیثوا کے خلاف نو در کنار کسی شریف آدمی کے حق میں بھی استعال نہ کرے گاچہ جائیکہ دونوں جمان کے اس مجادیادی کی شان اقد س میں ا التاخي كى جائے جو دياكي نصف ارب آبادكى كامحبوب ترين مقتدا ہے۔ عفونت ميان بادرك كے اس لفنگاین کی تصدیق کرنا چا ہو توانگریزی موسومہ به "کومنز ک ادف قادر مان سیریٹ" مطبوعہ کنک کا صفحہ 37 دیکھ لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس علائے اسلام کے دجود سے خالی تھی درنہ پادر یول ک بطالت فروشیوں کی تصویر ہر مخض کے سامنے آجاتی۔الی حالت میں بے جارے پادر یول کی کیا بساط متن كدال حق كے سامنے لب كشائى كر يكتے۔ جب مجلس برخاست جوكى توبادشاه يادريول كو ا ہے ساتھ لے گیااور کنے لگاکہ میں تمہاری باتوں ہے بہت مسرور ہوالیکن میں تمہیں نفیحت کرتا ہوں کہ اینے لب و لہجہ میں محتاط رہو کیو نکمہ تسمارے مدمقابل کند ۂ تاتراش شریر لوگ ہیں۔ (عجا ارشاد ہواشر مروں کو ہر مخص شریر ہی نظر آتاہے)شاہ مرتدی اس نصیحت کا یہ مطلب تفاکہ تم نے جوبر سر عام پینیمراسلام (علی کی توبین کی تو آئیندهاس سے بازر ہو۔ رو وولف نے کماکہ ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔اس وجدت نہیں کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں باعد محض اس مایر کہ آپ کے تھم کی تغیل ہمارے لیے ضروری ہے۔اس کے :عد اکبر نے یاوری سے کما کہ تمہاری اور باتنی تو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن بیات اب تک میری سجھ میں نسین آئی کہ قاور مطلق جو زمین و آسان اور تمام کا نئات کا پیدا کرنے والا ہے وہ تین بھی اور ایک بھی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اس کے یں ال ایسے فرز ند کا تولد کیوں کر ممکن ہے جورحم اور ہے پیدا ہوا ہو؟ پاوری یہ س کر دم مؤورہ کمیا آخر کہنے لگا کہ خداہے دعا کروکہ وہ تمہارے دل پراس مئلہ کی حقیقت آ شکارا کر وے۔اس جواب ے ظاہرے کہ موجودہ مسیحت کی دیواری محض خیالی تک مندیوں کی بدیادوں پر کمڑ ی بی اورات کو صداقت سے کوئی دور کا بھی داسطہ نہیں۔اس کے علاوہ معلوم ہو تاہے کہ یادر ی لوگ مو آجے دور دست مقام سے محض گالیول کے ہتھیارول سے مسلح دو کر بی اکبر اور اس کے وریار یون کا مشور دل فتح كرنے چلے آئے تصدبادجود كيدريو (ولفونے اكبريدونده كيا تفاكدوه آئنده طريق محتكومي محتاط رہے گالیکن اس"باحیا"پادری نے اس وعدہ کا قطعا ایفانہ کیا چنانچہ آئندہ مجنس میں یہ سید سیعہ باور ی پاکول کے سر دار حفرت محمد مصفیٰ علیہ کی شال پاک عمل و شام وی کر بیش می تا عدمت اُچھالاربار اگر میرے بیان کی تصدیق چاہو نو کتاب نہ کور کا نتالیسوال صفی پیھ ج**ف کا تُلَّ آج کی تیک** کوئی مسلمان حکمران ہوتا تواس بدلگام پادری کواس کے کیفر کر دار تھے پیٹھائے بھی وہ نہ بھت ہو۔ تعجب ہے کہ حکومت ہندنے اس سخت دل آزار کتاب کوجولوزیر مشن یہ میں تعب تیں تعب سے 1922ء میں شائع ہوئی اب تک منبط کول ضیل کیا؟ ہم اسادہ موروائی سارہ عی کے تعدف -

## آگ میں داخل ہو کر صدق و کذب کے امتحان کا اسلامی مطالبہ

اس وقت به حالت تملی که ایک طرف توسیاه باطن یادری بر بان مقدس ( قرآن )اور دین صنیف اور دنیاد عاقبت کے سر وارسید نامحمہ مصطلی عظیہ کی شان اُندس میں بد زبانی کر کے اپنی مسجیت کی تھی کھول رہے تھے۔ووسری طرف مرتدین کا ناپاک گروہ ہر بات میں اہل سٹلیث کی تائید كرك يش زني ين معروف تقد الى حالت بن مظلوم وسيد ريش مسلمان حاضرين ك الي برز اس کے کوئی جارہ کارندر باکہ صدافت اسلام کے ثبوت میں کوئی ایسانا قابل اندفاع طریق عمل اختیار کریں جو الل باطل کی خدع پرور آرزوؤل کا گور غریبال بن جائے۔مسلمانوں نے حسب میان یاڈر ی مانسریت کبرسے کماکہ ہے وین اور آسانی کتاب کی صداقت کے امتحان کا ایک آسان طریقہ بیہ ک آگ جلائی جائے ایک یا دری با کبل لے کر اور ہم میں سے ایک آدمی قر آن مجید لے تھس پڑے اور آگ کے بلند شعلوں میں کھڑ ارب ان میں ہے جو شخص اپن کتاب سیت زندہ سلامت نکل آیا اس کاوین سچاہے اور جووہیں جل کر ہلاک ہو گیااس کا مذہب جھوٹا ہے۔ اکبر نے اس تجویز کی تائید کی اور پاور یوں سے کماکہ یہ محک امتحان بالکل فیصلہ کن ہے گر باطل کی کیا مجال تھی کہ اس جان سال تجویز کو منظور کرتا۔ پادر یوں نے کہا کہ میسجیت کی صدافت ظاہر کرنے کے لیے کسی اعجازی امتحان کی ضرورت شیں۔ اکبرنے کہا۔ اچھاجانے دویمی گفتگوجو ہو پچکی کا فی ہے۔ حاضرین نے باد شاہ ہے کہا کہ آگ میں داخل ہونے کی تجویز نہایت موزول اور فیصلہ کن ہے اس پر عملدر آمد ہوناچاہیے۔ان كي يه خوابش شايداس يقين پرمبني تقى كد مسلمان آگ مين جل كرب مام د نشان مو جاكيل مي اور فتحکا سرامیحیت کے سر پر ہوگا۔ حالا نکہ یہ خیال بالکل باطل تھا۔ ایسے نازک امتحان میں خدائے قادر و توانا جالیقین اینے سیچے وین کی لاج رکھ لیتا۔ آگ آتش نمرود کی طرح مسلمانوں پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جاتی اور مشرک عیسائی ہیشہ کے لیے خاک ندامت میں سلادیے جاتے۔ یمی وجہ تھی کہ الل باطل اس امتحان کے قبول کرنے پر آمادہ شیس ہوتے تھے اور آگ کانام من کریادر ہول کی روح فنا مور ہی تھی۔ پادری ریوڑو لفوا کی طویل لاطائل قصہ خوانی کے بعد کنے نگا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم لوگ بسااد قات مخناہوں کے مر کلب ہوتے رہے ہیں اور اب بھی مخناہوں میں ڈوب ہوئے ہیں کیونکہ ہم گنگار ہیں اس لیے اعجاز نمائی کی جرات نمیں کر کئے۔ خصوصاً ایس حالت میں جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں یااس کے راستہ میں روڑے اٹکانے والے۔اس ہے قبلع نظر

اس امر کا امتحان کرنے کے لیے کہ بیا باک کلام اللی ہے یا نہیں ؟ اس کو آگ ٹیں لے جانا مسیح کی تعلیم اور آپ کے اسوؤ حسنہ کے خلاف ہے۔اس لیے اس بادشاہ! آپ کو اعجاز بیدنس کی خواہش كر كے ان يبوديوں كے نقش قدم پرنہ چلنا چاہيے جن كومسيح (عليہ السلام) نے ان الفاظ ميں سر زنش فرمائی تھی کہ شریرادر حرامز اوے بھے سے مجوزہ طلب کرتے ہیں۔اوریہ مسلمان جو آگ میں واخل ہونے کی شرط لگارہے ہیں جمعے ان کے متعلق بقین ہے کہ ان میں سے ایک بھی اپنے فر مب اور اپنے پیفمبر کااس درجہ شیدائی ادر معتقد نہ ہو گا کہ ایسے جانبازاندامتحان کواینے در ہمت پر لیے۔واقعی یہ چیز مسلمانوں کی فطرت میں واخل ہے کہ یہ معجزات کامطالبہ کریں۔لیکن مشکل یہ ہے کہ آگر نہ ہب کا کو کی صالح دمتی آدمی کو کی مجزه در کھائے گا تو پہ لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔اور پھر اسے مل كردي محد أكبرن كمار أب لوك مطمئن ربي آب كاكونى بال تك يكافيي كرسكا اصل يد ہے کہ یمال ایک مولو ک ہے جوائی تقذس کی ڈیکٹیس مار اگر تاہے صالا نکہ وہ بہت ہے گنا ہول کا بھی مر نکب ہو چکا ہے۔اس نے قرآن کی ایک تغییر بھی تکھی ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ میں اس کواس عبب و پندار کی سزادوں۔ اگر آپ حضرات این ندیب کاکوئی پیرو بیش کر سکیس جواس امتحان میں بورااترے تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگ۔ میری آرزوہے کہ آپ لوگ اس کام کی محیل میں میری ایداد کریں۔ باوری ریو ڈولفونے کماہم اس کام میں آپ کو پچھ مدد شیں دے سکتے۔ 78- اس بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ آگ جلانے کی نوست سیس آئی لیکن عبدالقادر بدایونی نے نتخب التواريخ ميں 989 ه ك واقعات ميں لكھا ہے كہ شيخ قطب جليسر ىنام ايك مجذوب كو <del>من</del>خ جمال عمیارے وربیدے بلاکریاور بول کے مقابلہ میں کھڑاکرویا گیا۔ بہت سے متازودی افتدار لوگ می جمع کے گئے۔ بیخ قطب نے کہا کہ آگ جلاؤ تاکہ میں اور میر افریق مقابل آگ میں وافل ہول۔ وونوں میں سے جوزندہ سلامت نکل آے گادہ در سرحی مو کا۔ چنانچہ آک جلائی گی۔ علاق ملب فے جا کر فر کلی یادری کو کمرے چکز لیالور آگ کی طرف تھنچ کر کھنے **نگاکہ بی ایم انڈ! چلو آگ جی داش** مول لیکن کمی بادری کو آگ کی طرف رق کرنے کی جرات مدی فی سیاد شاہ نے تعسید اک مو کر یخ تطب اور چنددوس بے فقر او کو بھتر کی طرف جایو طن کردیا۔

## گرجول اور تبلیغی مش**نو**ں **کا قیام**

پادر یوں نے اپنی ہزیمت کے بعد باوشاہ سے کما کہ اسٹیں اینڈے دی جائے کہ جو ہوگ عیسائی ہونا چاہیں ان کو عیسائی مائیں اور نیز ایک خیر اتی ہپتال جدی کریں۔ اکبر نے دونون در خواشیں منظور کیں اور پادر یوں سے کما کہ اگر کوئی مختص تمارے کام میں مزاحم ہو تو اس ک اطلاع دو۔ پادری کچھ عرصہ تک اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس کے بعد کو آ واپس جانے کی

ا جازت جابی نیکن اکبرنے اجازت نددی اور کها میں جاہتا ہوں کہ تمهارے ند بب کی خومیاں مجھ پر واصنع ہوتی رہیں۔ اکبر بہت دن تک یاور بول کو ایے قبول تھر انیت کے سز باغ د کھا تارہا۔ لیکن پاور میں کی مسلسل کو ششوں کے باوجو د آفتاب پر ستی چھوڑ کر دائر ہ مسجیت میں داخل ند ہوا۔ اس اشا میں باور بول نے ملک میں جاجا گر ہے اور تبلینی مشن قائم کئے۔ پانچ سال اس حالت میں گذر گئے۔ انجام کار کو آسے یادر یوں کے نام علم آیا کہ جہیں اکبربادشاہ کے پاس سے پانچ سال گزر گئے اور تم نے و بال كى زبال بهى سَيمه لى أكر بادشاه دائره مسيحيت بين واخل بهو تاب توبهتر ورندوالي عطي آؤربيالوگ باوشاہ سے ملے اور کماکہ بدامر ہماری لیے تخت تکلیف دہ ہے کہ کو اُل کام انجام دیے بغیر آپ کے درباد میں پڑے رہیں۔اس لیے درخُواست ہے کہ آپ حسب وعدہ دین مسجیت کو قبول فرما ہے۔ اس پر نه صرف آپ کی اپنی نجات مخصر ہے باعد آپ کو دیکھ کر جو لا کھوں کروڑوں بندگان خداعیسائی ہوں گے ان کو بھی نجات ابدی نعیب ہوگ۔ اکبر ان دنوں لا ہور میں تھا۔ کہنے لگا میں ابھی لا ہور ہے دکن جار ہا ہوں۔ وہاں جا کر محو آ ہے بالکل قریب ہی کسی مقام پر فرو کش ہوں گا۔ میں اس مجکہ ووسرے جمیلوں سے فارغ رہ کر آپ لوگوں کی طرف زیادہ توجہ معطوف کر سکوں گا۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ کیا کماکہ ہم اتن مدت تک یمان ہے معرف پڑے رہے ؟ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا ك اس ملك ميں اسلامي سلطنت على أكر كوئي هخف منه بير الفاظ فكال ويتا تھاكد بيوع مين (معاذ الله ) خدا كايناك تواسے اى وقت قل كر دياجا تا تھاليكن اب تم نے جائ اگر ہے اور تبليني مثن قائم كر لے اور تم لوگ اپنی جلیج میں بالکل آزاد ہو اور کسی کی مجال شیں کہ تمہاری طرف نظر انھا کر دیکھ عکے۔ یاور ایول نے حلیم کیا کہ واقعی ہمارے تیام سے سیجیت کو خاصی رونق نعیب ہو کی۔ یاور یول نے لا ہور ٹیں بھی گر جلہ اور کھا تھا۔ یہال 1597ء تک سیکس آدمی عیسائی ہائے جا پیکے تھے۔ جن ٹیں یوی تعداد جاروب کشول کی تھی۔ 79 -

## فصل6۔لا ہور کی ہو لناک آتشز دگی اور اکبر کی موت

متذکرہ صدر واقعات سے قار کمن کرام اس بتیجہ پر پنیے ہوں گے کہ اکبر کاوجو وشر بیت اللی کی تو بین اور وین خداوندی کی سب سے بری تذکیل تھا۔ اس نے احتم الحاکمین کے آسانی آکمین سے سر کشی اختیار کر رکھی تھی اور خالق کردگار کو چھوڑ کر مخلوق پر سی کی گر اہی بیس کر قار تھا۔ باوہ سلطنت و فرماز وائی نے اے اس ورجہ متوالا کرر کھاتھا کہ اپنی چندروزہ عظمت کے مقابلہ بیس خدا کی کبریائی اور رسولوں کی قدوسیت کو بالکل بھول گیا تھا۔ اس کی مملکت بیس خدا کے نیک بعدے ستا ہے جا کہ بیائی اور رسولوں کی قدوسیت کو بالکل بھول گیا تھا۔ اس کی مملکت بیس خدا کے نیک بعدے ستا ہے جا رہے تھے۔ گر اہیاں اور تاریکیاں تمام سطح ار منی پر چھائی ہوئی تھیں۔ وین حذیف میسی فور مظلومی

کی حالت میں متلا تھااور ملک فطرت میں ہر جگہ دہلییں اور نفس شریر کی حکومت جاری وساری تھی۔ اس لیے ضروری تفاکہ مالک الملک عزاسمہ کی طرف ہے مجمعی نہ مجمعی اس کے جسد عُفلت و بے حسی پر عبرت کا تازیانہ رسید کیا جا ۳۔ چنانچہ 1597ء (1005ھ) ہے لے کر یوم مرگ تک وہ برابر ہموم و مصائب میں متلار باد خدا کے وہ بدے نمایت خوش نصیب میں جو خدائی سبید کے وقت سنبھل جاتے میں اور رب انعلمن کے ساتھ اپنارشتہ عبودیت استوار کرنے میں تو قف واہال موارا نہیں كرتے ليكن بدنصيب أكبران حواوث و نوازل سنے جواس پر پڑے پچھ بھی سبق آموز ند ہوا۔ ان پریشانیوں میں جن ہے اکبر کو دوچار ہو تا پڑاسب ہے پہلی لا ہور کی آگ تھی۔ایوالفصل نے اکبر نامہ میں میالیسویں جلوس کے زیر عنوان اس اگ کا اجمالی تذکرہ کیا ہے لیکن کتاب "اکبر اینڈ دی جیر نس" میں اس کو ذرا کھول کر بیان کیا ہے۔ مئوخ الذکر کتاب میں لکھا ہے کہ اکبر لا ہور کے قصر شاہی کے ہر آمدے میں تھا۔ شنرادہ سلیم اور تمام مما کد سلطنت موجود تضے نوروز کا جشان منایا جار ہاتھا کہ اتنے میں آسان کی طرف ہے ایک شعلہ نموواد ہو کر قصر شاہی کی طرف آیاسب سے پہلے شاہزادہ سلیم کے پر تکلف خیمہ کواس سرعت کے ساتھ جلا کر خاک سیاہ کیا کہ کسی کو آگ بھھانے کے لیے وہاں کیک پیٹینے کی معلت ندوی اس کے بعد تمام خیموں کو اور شاہی محل کو جس میں چند تخت اور بروی بولی بیش قیت چیزیں تھیں جلایا۔ان تختوں میں ایک طلائی تخت بھی تھا۔ جس کی لاگت کا مخمینہ ایک لاکھ اشرنی (سولہ لاکھ روپیہ) کیا جاتا ہے۔اس کے بعد بادشاہ کے قصر خاص کی طرف یردهاجو ککڑی کامنا ہوا تھا۔ اس کو آنافا ناجلا کر کو کلول کا ڈھیر بنادیا۔ غرض تمام سر کاری ممارتیں آگ مهدو کا ہو گئیں۔ اکبر کواس آتشزوگی کابرا قلق ہوا۔ کیونکہ تمام نیزانے اور جواہر ات اور یادگاریں مھی ناہد و ہو گئیں۔ اس روز چاندی سونا اور ووسر می دھا تیں ٹکھل ٹکھل کر لا ہور کی گلیوں میں اس طرح بہدر ہی تھیں جس طرح پانی بدر رومیں چاتا د کھائی دیتا ہے۔ یہ آگ کئی دن کے بعد جمثمل بھمائی جاسکے۔اس آگ نے اکبر کواس درجہ وحشت زدہ کر دیا کہ لا ہور سے جھٹ تشمیر کارخ کیالیکن وہاں چنیخے کی دیر تھی کہ تشمیر میں ایساعا لیگیر قحط رو نما ہوا کہ ماؤں نے ایسے تمسن چوں تک کو جدا کرویا اور چھوٹے چھوٹے لڑے تھوڑے تھوڑے بیپول میں فروخت ہونے لگے۔ یہ مصیبت بنوز دورنہ ہوئی تھی کہ اکبر پھمار بڑ گیالور زندگی کی طر**ف ن**اامیدی ہو**عی**۔جب پچھافاقہ ہوا تو بھرلا ہور آیالیکن یمال آنے کے بعد وکن میں اطلاع آئی کہ اس کاجدان بیٹا مراد جس کی عمر ست ٹیس سال کی تعمیم دامن فنامیں غائب ہو گیا۔ اکبر کے ول پڑائ کے مرے کاانیا گراز خم آیا کہ کسی مرہم ہے انتیام پذیرینہ ہوا۔ یہ صدمہ ابھی بھولانہ تھاکہ 1011ھ میں اکبر <u>کا ت</u>یسر ایپنادانیال بھی سر ایے دنیا کو الودات کیہ کر داغ مفارقت دیے گیا۔ اور پھرانی ایام میں خبر لی که اکبر کاوست راست او انفضل بھی رخت زندگ ماندھ کر گٹھر کی گٹھر تعنتیں ہمراہ لے گیا۔ اسے شاہرادہ سلیم (جما تُلیر) نے قبل کرایا تھا۔ یہ وہ

صدے تھے جنموں نے اکبر کو عُرهال کر دیا۔ 80 - لیکن اس کے دل پر بے حسی کی ایسی موٹی جمیں چڑھی ہوئی تھیں کہ توجہ الی اللہ کی تو فیل نہ ہوئی اور وہ یہ ستور اپلی شقاوت پہندیوں کے گر واب میں پڑار ہا۔

### عبریناک حادثه مرگ

یقینیات میں سے موت سب سے زیادہ تینی چیز ہے اٹ ہما پر قر آن تیکیم میں موت کو یقین کے لفظ سے بھی تعبیر کیا حمیا ہے۔ پس ہر انسان کا فرض منصی ہے کہ وہ ہرائیوں اور بے اعتدالیوں سے اپنا وامن بچائے لور الیا سرمایہ جمع کرنے میں کوشاں رہے جو وطن اصلی میں کام آسکے۔

اے كددستت ى دسدكارے بن پيش اذال كز تونيايد يكار

نپ جولوگ میش دنعم کی شدت انهاک میں خدا کو تھول بیٹھے ہیں اور دنیا میں خوف کا جاتا رہے ہیں وہ کل کو خوف کے پھل سے کانپ اٹھیں گے۔اکبر کو نعیم ونیانے موت کی طرف سے بالكل اندهاكرر كحاتهااوروه نهيس جانها تقاكه موت كافرشته كسى وقت اجانك آنمو واربهو كااوراس بات كا لحاظ كئے بغير كريد وقت كاسب سے يزاباد شاہ ہے اس كا نينوا آدبائے گا۔ عمد اكبرى كے تمام مسلمان يا مر قد مورخ بدایونی الوالفصل انظام الدین احمد غیر ہم اکبر کے ایام دالپیں سے پیلے پہلے ملک بقاکا سفر ا نقتیار کر چکے تھے۔اس لیے ان میں سے کوئی بھی اس کے حالات مرگ تلمبندنہ کر سکا۔ پس میں اس کے لیے ان یادر یول کے میانات پر اعتاد کرتا ہول جو اکبر کی موت کے وقت فتح پوریش موجود تھے اور جن میں ایک توپائے سال تک سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ آگبر نے قریباً ایکس سال تک ابوان ند بب مين تزلزل والدر كعاراس مدت مين كوئي فخص باليقين معلوم ندكر سكاكه بير شخص کس ند ب و مسلک کا بیرو ہے۔ تنامخ اور بہت سے دوسرے عقائد میں ہنود کا بعدوا تھا۔ اس آفناب پرست سے زیادہ شغف تھا۔ یی وجہ ہے کہ بور پی مورخ اے عام طور پر آفناب پرست لکھتے میں۔ بھر حال 17اکتوبر 1605ء (1014ھ) کو دہ وقت آن پہنچا جبکہ اس کی اجل گریبال گیر ہو کر کشال کشال دارالجزامیں لے گئ۔ محمد قاسم فرشتہ نے لکھاہے کہ اکبر کو دوبیدتوں کے مرنے کا تنا صدمه ہواکہ رات دن ای غم میں گھلٹار ہتا تھا۔ یہاں تک کہ کمزور دنا توال ہوتے ہوتے اپنے اصلی ستعقر کو چلا گیالیکن یادری انگزیو برنے جو چٹھی 26 تمبر 1606ء کو فتح پورے کو آھیجی تھی اس میں لکھاتھا کہ اکبر کی موت زہر سے ہوئی۔ عام خیال یہ ہے کہ اکبر نے غلطی سے وہ جام زہر نی لیاجواس نے دوسر ول کے لیے مہیا کیا تھا۔

اکبر کاخاتمه کس دین پر ہوا؟

سر ٹامس رونے 1616ء میں اجمیر سے اطلاع دی تھی کہ اکبر حالت اسلام میں مرا۔ان باور بول نے جواس وقت فتح بور میں موجود تھے۔ ربورث کی متی کہ مسلمان اوقت نزع اسے کلمہ شادت پڑھ مڑھ کر سناتے رہے لیکن اس نے کلمہ شنیں پڑھاالبتد ایک آدھ مرتبہ خدا کا لفظ زبان پر لایا۔ ایک روایت ہے کہ مموجب شاہر اوہ سلیم (سلطان نور الدین جما نگیر) نے میان کیا تھا کہ مفتی میران صدر جهان کی تلفین کے بعد میرے والدینے صاف لفظول میں ذور سے کلمہ شادت پڑھ کر اسلام کا قرار کیا۔اس سے بعد صدر جمال اس سے تکیہ سے ساتھ سکے ہوئے سور و ایس باربار مراجعتے رہے۔ ایک فرانسیسی سیاح پئر رڈؤے لاول نے اکبر کی موت کے چھ سات سال بعد بیان کیا کہ اکبر نے یادر بول سے وعدہ کرر کھا تھا کہ میں عیسائی ہو جاؤل گا۔ احر طیکہ جھے تمام عور تیں جن کی تعداد سوئے لگ بھگ تھی رکھنے کی اجازت وی جائے لیکن ہنوزایفائے عمد کاوقت نہیں آیا تھا کہ وہ دنیا ہے چل بسا۔ یادری اِنھونی بد شہوجس نے آگرہ اور پہاپور میں کی سال گزارے تھے۔1670ء میں لکھاتھا که پیجابور میں ہر هخصاس عقیدہ پر رائخ تھا کہ اکبر عیسائی ہو کر مراچنا نچہ سلطان عاد ل شاہ دالٹی پیجابور فایک مرتبه یادری فد کورے کما تھا کہ کیا بیمیان درست ہے کہ اگر عیسائی ہو کر مرا؟ تو یادری نے جواب دیا کہ خدا کرے وہ مسجیت قبول کرے مرا ہو لیکن اصل یہ ہے کہ اس نے ہمیں قبول میسیت کے وعدول ہی میں ر کھا۔ آخر اس کا خاتمہ وین اسلام پر ہوالیکن اس کے ہر خلاف پاور ک ايكريو ئيرن 1615ء مين لكها تها كد أكبريد تت مرك ند تو مسلمان تهااور ند عيساني بلعد مندو تفا چنانچ 1735ء تک جبکد باور ی فترے وو نے اس موضوع پر ایک مضمون شائع کیا اس روایت نے عالمكير حيثيت اختيار كرر كلى متى كه أكبر مرتيده م تك مندور بالوراس كا خاتمد من برس ير مول 81-بمر حال یہ چیز بالکل مشتبہ ہے کہ مرتے وقت دو کس کا پیرو تھا۔ کین خاکسار را فم الحروف کی واقی رائے بیے کہ یا تووہ بدستور آنآب پرست تعایا ہر فد بب و ملت سے منقلع مو کر وہر یہ تنم کا لا ند بب ساره ميا تهار داند اعلم حقيقته الحال معلوم بوتاب كداس عسل وركفن مى تعيب ضم ہواباعد اس کی لاش محض ایک جادر میں لیب دی می گید بعض او کون نے جاباکہ اس کی تماد جاتم دی می جائے لیکن مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھنے سے اٹکار کر دیا۔ اس وقت مالت یہ تھی کہ نہ و کوئ مسلمان اسے اسے فرمب میں واخل کرنے پر آبادہ تھا۔ اور نہ عیمانی یا ہندوی اس کی الاش کے وعويداريخ يتف متيجديد مواكدند مسلمانول فياس كانماز جنازويز مى اورند كى منعيا مسافى عى ك طرف سے کوئی نہ ہی رسم اوا ہوئی۔ شنزادہ سلیم اور خاندین کے بعض افراد خود می اوٹ جدیا تی ہ ڈال کر لے گئے۔ اور باغ میں لے جاکر سپرو فاک کرویا۔ بہت کم نو کول فاس کی مشاہد ک اکبر بركسى في التم ندكيا والبية الك شابراده في الدون شام تك التي لباس ميني مركها -82-

## باب54\_سيد محمد نور بخش جو نپوري

سید محمہ نور بھش جو نیوری اولیائے مغلوب الحال میں سے بتھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عالم حال دوجد مين و يكعاك كوئي مخفس خطاب كررائے\_ انت مهدى لين توميدى مي وه ي معجمے کہ میں مهدى موعود ہول۔مهدويت كبرى كادعوى كريتے اوريه كهناشروع كياكه ميں وہى ہول جس کی بعدادت جناب مخبر صادق علی ہے نے احادیث صحیحہ میں دی ہے۔ایک زمانہ تک اس دعویٰ پر قائم رہے۔ ہزار مالوگوں نے ان کی متابعت کی۔ آخر فیج بیت اللہ کا قصد کیا۔ اثنائے راہ میں ان کو کشف ہواکہ وہ مہدی موعود نہیں بلعہ بایں مہدی ہیں کہ عبادت النی کی طرف خلق خدا کی رہنمائی کرنے میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کشف کے بعد دعویٰ مهدویت سے تائب ہوئے اور اپنے مریدوں اور بمراہیوں کو بھی بدایت کی کہ اس اعتقاد سے توبہ کریں اور کماکہ سفر جے سے واپس جل کر اعلان عام کر دوں گا کہ میں مہدی مدعود نہیں ہوں۔ لیکن اثنائے سفر میں سفر آ فرت افتیار کر لیا۔ وہ مرید جور نقائے سنر تھے جب و طن کولوٹے توانہوں نے آگر ہتایا کہ سید نور حش نے سنر واپسیں ہے پیشتر وعویٰ مهدویت سے رجوع کیا تھا۔ بعض لوگ اس عقیدہ سے تائب ہوئے اور بعض پہلے عقیدہ پر ازے رہے۔83 - اول الذكر جماعت كو نور محصيہ كتے ہيں۔ مرزاحيدر نے تاریخ رشيدي ميں تكھا ہے کہ میں پہلے الل تشمیر تمام حنی للکہ آب تھے کیکن فتح شاہ کے ذمانہ میں عراق ہے ایک شخص جس کا نام مٹس الدین تھا۔ تشمیر آیا اور اپنے آپ کو میر محمد نور عش کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ند بب نور عصبه کی دعوت دینے لگا۔ یہ ند بب کفرو زندقد سے ہمکنار ہے۔ اس کے پیروروافض کی طرح امحابه علاية اور ام المومنين حضرت عائشه صديقه (رضى الله عنهم) كو كاليال دييج بين- مير سید محمد نور عش کو صاحب الزمان اور مهدی موعود یقین کرتے ہیں۔ان لو گوں نے تمام عباوات اور

معاملات میں بڑے بڑے تصر فات کئے ہیں حالا نکہ میں نے بد خشال وغیر ہ مقامات میں جن نور بخشیوں کو دیکھا تھاوہ شریعت ظاہری ہے آراستہ اور سنن نبویہ سے پیمراستہ تھے۔وہ لوگ جن میں الل و جماعت سے متفق تھے۔ مر زاحیدر لکھتے ہیں کہ میر سید محمہ نور عش کی اولاد میں سے ایک مخض نے ان کا ایک رسالہ بھی مجھے و کھایا تھا۔ اس میں بھن باتیں خوب لکھی تھیں۔ مثلاً میہ کہ سلاطین 'امر اءار و جمال کا گمان ہے کہ ظاہر سلطنت طہارت و تقوی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ بیہ محض غلط ہے کیونکہ اعظم انبیاء ورسل عظی منصب پنیبری کے ساتھ برسر حکومت تھے۔ای طرح حصرات بوسف 'سلیمان داؤو علیهم الصلوة والسلام بھی فرمال روا منص مش الدین نے نور عشی نہ ب میں تصرفات کر کے اینے نہ ب کی جو کتاب تشمیر میں رائج کی اس کو احوط (یا احوط ) کہتے تھے۔ میں نے یہ کتاب بغرض تنقید تشمیر سے ہندوستان بھیجی۔ علمائے ہندنے اس کتاب کی نسبت یہ رائے ملاہری کہ اس کتاب کا مصنف باطل ند بہ کا پیرواور سنت مطسرہ سے دور ہے اسے فرقہ حقہ الل سنت وجماعت سے کو کی واسطہ نہیں (خدانے جھے حکم دیاہے کہ امت کے اختلاف مٹاوول) بالكل جھوٹا ہے اس كتاب كامولف زندقدكى طرف ماكل ہے جن لوكوں كو قدرت موان يركازم ب کہ اس کتاب کو تلف کر ویں اور اس کے پیروون کو اس مذہب **باطل** سے مثا کر حضرت امام اعظم الوصنيفة كے ند بہب حق كى متلعت پر مائل كريں۔ مير زاحيدر لكھتے ہيں كد جب بيہ فتوىٰ ميرے يائل تشمیر پنجااور میں نے اس کا اعلان کیا تو بہت سے نور عشی تائب ہو کر حنفی نہ بہت میں واخل ہو گئے اور بعض نصوف کالباده او زه کرصوتی کهلانے لکے۔ حالانکدده الطعاصوفی سیس بایحہ طیداور زندیق ہیں جن كاكام لوكور، كے متاع ايمان پر ذاك ذالناہے۔

توے نہ ذ ظاہر نہ زباطن آگاہ انکہ زجمالت بربطالت آگاہ

باب55\_ بايزيد ملحد

بایزید کو خورد سالی سے تحقیق کا شوق تھا۔ اکثر لوگوں سے وریافت کیا کرتا تھا کہ ذمین د
آسان تو موجود ہیں مگران کا پیدا کرنے والا کمال ہے۔ ہدرد گیاور فاہ فلا کق اس کا مایہ خمیر تھی۔ طفلی
میں اگر اپنی زراعت کی مگرانی کے لیے جاتا تو دو سرے کا شکاروں سے کھیت کی ہی خبر گیری کرتا۔
بیدو ہ اور ہوڑھی عور تول کو سود اسلف لا و بتا۔ ان کے گھڑے ہمر لاتا۔ بیکس ودرما ندہ لوگول کو کھانا
کیا و بتا۔ اگر عتاج ہوتے تو آتا ہی اپنے گھر سے پہنچاد بتا۔ ادنی اعلی سب کا خدمتگار تھا۔ کبھی کسی کا
سوال ردنہ کیا۔ اس کا مقولہ تھا کہ جس مخص کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ نمیں پہنچتا اس میں لور
کتے بلی میں کیا فرق ہے؟ بیہ مخص اوائل سے متعبد و پر بیزگار تھا۔ ہر وقت یادائی میں معردف رہتا
تھا۔ ان دنول میں اس کے اقرباء میں سے خواجہ اسلمیل نام ایک صوفی جائند ھر میں مندار شاہ پ

مسمکن تعدید او کول نے اس کی معیت میں روکر فیغی باطنی حاصل کیا بابزید نے ہی اس کے حلقہ مرح ہے تین میں واقل ہونے کا تصد کیا گرکہ اس کا باپ عبداللہ بانو ہوالور کئے لگا۔" میرے لیے یہ تحد عدے کہ تاہم ہوائور کئے لگا۔" میرے لیے یہ ممکن جو کر جی بعث کرو ایتا ہوں کہ اتحد پر جیعت کرو بہتر ہے کہ ممکن جو کر چھنے ہوائد ہی ترفی ہوئے ہی ہوا کہ شیطان نے اس پر پنجہ ید ہوا کہ شیطان نے اس پر پنجہ اور کی موروثی چیز مسی ہے ۔ " خرض کمیں بھی مرید نہ ہوا۔ تیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے اس پر پنجہ اقول موروثی چیز مسی ہے دو اس کی طرح اس کو ایپنے حلقہ ادادت میں داخل کر لیا۔ اس کے عرفی اس سے دوسرے دو کا نداروں کی طرح اس کو دیکھنا چاہیں وہ کتاب ندکور کی طرف میں موسط کر گیا ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیں وہ کتاب ندکور کی طرف معین کرتے۔

### لمحرك معجت كالزلوريين يرباب كاقا تلانه حمله

جب بدا ہوا تو وطن مالوف کو الوداع کمہ کر مال کے ساتھ اینے والد کے پاس کالی کرم والتی کوه بائے روه کو چلا گیا۔وہاں کوئی تجارت شروع کی۔جب پچھ روپیہ جمع ہو گیا تو گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے سمر قند عمیاوروہاں سے دو گھوڑے خرید کر ہندوستان لایا۔ کالنجر پہنچ کر ملاسلیمان کالخری نام ایک ملحد کی محبت میں رہا۔ ملحد ند کور تناہخ کا قائل تفا۔ بایزیداس کے اثر محبت سے تنامخی العقيده ہو کر نعمت ايمان ہے محروم ہو گيا۔جب كالنجر ہے لوٹ كر كالى كرم پنچا توا ہے عقيدہ تنائخ کی نشر و تو زیع شر وع کر دی۔ عبداللہ کو جوا یک رائخ الاعتقاد مسلمان تھا پیٹے کی بیہ حرکت سخت نا گوار ہو لی۔ یمال تک کہ غیرت دین سے مجبور ہو کر پیٹے پر چھری سے حملہ کر دیااور اسے ہری طرح مجروح کیا۔ بایزید کالی کرم سے نگر بار کو چلا گیااوروہال سلطان احمد کے مکان پرر ہے لگا۔ جب علماء کو اس کی بدند ہی کا حال معلوم ہوا تو مخالفت پراٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی طرف سے سخت بد گمان کر دیااس لیے تمام لوگ اس سے دور دور بھا گئے گئے۔ غرض اس جگہ اس کاکسی پر جادونہ چل سکا میال سے بے نیل مرام بیثاور کی طرف گیااور غوریا خیل پٹھانوں میں جاکر رہنے لگا۔ چونکد اس علاقه میں علماء عنقا کا تھم رکھتے تھے۔ مزاحت کرنے والا کوئی نہ تھااسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یساں تک کہ اس سر زمین میں بلاشر کت غیرے پیروی و پیشوائی کا تاج و تخت حاصل کر لیااور قریب قریب ساری قوم خیل اس کی مطیع ہوگئی۔ پھر ہشت گریس گیایمال بھی اس کی مشخت کو برا فروغ حاصل ہوا۔ مگر علماء مباحثہ کرنے کے لیے امنڈ آئے۔اخو ند در دیزہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔بایزید مغلوب ہو گیا۔ گراس کے مریدا یے خوش اعتقاد اور طاقتور تھے کہ اخوند درویزہ کی تمام تر کو ششیں ماتيكات حسي - جب ايزيد كى فد بى عار محر ك كا حال محن خال في ساجوان دنون أكبر بادشاه كى طرف سے كامل كاكور نرتھا تووہ بدننس ننيس بشت محر آياور اے كر فقار كر كے كابل لے كيا۔ مدت مك

وہاں زندان بلاکی مشقتیں سہتارہا۔ آخر رہا ہو کر ہشت گھر واپس آیا۔ اور اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے طوطی کے بہاڑوں میں تھس گیا۔ پچھ دیت تک مورچہ بندیوں میں مشغول رہا۔ وہاں سے حیراہ کی سیاحت کو آیا۔ اور وعظ و تذکیر کے فسول پھونک کر آفرید کی اور کزئی پٹھانوں کو بھی اپنے دام مریدی میں بھانس نیا۔ اہل سرحد کے ولوں میں اس کی عقیدت کی گری اس طرح دوڑنے لگی جس طرح رکوں میں خون دوڑ تاہے۔

### ایک عالم ہے مذہبی چھیڑ **چھ**اڑ

جس طرح ابلیس ہمارے مرزا غلام احمد صاحب کو اپنی نورانی شکل و کھایا کرتا تھااور سیہ بھارے اس کوا ہنامعود مرحق یقین کیا کرتے تھای طرح ایزید بھی ابلیس کے رخ انور کے شرف دیدارے مشرف ہوکراس کو (معاذاللہ) خدائے بر سمجھ تیٹھا تھا۔ چنانچدای اذعان ویفین کی بہا پر لوگول سے بیسوال کیا کر تا تفاکہ تم لوگ کلمہ شمادت کس طرح براجتے ہو؟ وو کتے۔اشہد ان لا الله الا المله (ش كواى دينامول كه الله ك سوار سش ك الأقل كوئى شيس) بايزيد كمتاكه جس کسی نے خداکور یکھالور پہانا نمیں دو کے کہ میں مواجی و جاہون کہ انتدے سواکوئی سیامعبود نمیں تووہ ائے تول میں جمونا ہے کیو تکہ جو فض خدا کو نہیں دیکھادواس کو پچانا بھی نہیں۔ مولاناز کریانام ايك سر حدى عالم في إيزيد س كماكه حميس محنف القلوب كالدعوى بهتاؤاس وقت مير دل على كيابي ؟بايزيد نے محداد عيارى سے كام لے كرجواب دياكد على توقيعاً كاشف قلوب اور لوگون ے خواطر و تنخیلات ہے **آگاہ** ہوں لیکن تمہارے اندر تو دل ہی نہیں ہے آگر تمہارے اندر دل موجود ہوتا تومین ضروراس کی اطلاع دیتا۔ مولاناز کریانے کہا چھالس کا فیصلہ آسان ہے بہ قوم کے لوگ من رہے ہیں۔ تم مجھے محل کرو۔ اگر میرے سینہ میں سے دل ہر آمد ہوا تو پھرلوگ تنہیں بھی ہلاک کرویں گے۔بایزید کھنے گئے کہ بدول جس کو تم ول سجھ رہے ہویہ تو گائے 'بحری اور کئے تک میں موجود ہے۔ول سے مراو کوشت کا تکرانہیں۔ول اور بی چزے چنانچدر سول الله ( علیہ ) نے قرايا قلب المومن اكبر من العرش و ا وسع من الكرسي (مومن كاول عرش ے زیادہ بردااور کری سے زیادہ وسیع ہے) مگر بایزید کا بید بیان بالکل لغوے ول وہی گوشت کا لو تھڑا ہے جو صوفیائے عظام کی اصطلاح میں "لطیفہ قلب" کملاتا ہے اور حدیث صحیح میں پنیبر خدا عظام فے ارشاد فرمایا۔ کہ جسم میں موشت کا ایک لو تھڑاہے جب اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب اس میں فساد رونماہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔معلوم ہو کہ بید دل ہے۔ حضرات صوفیہ طرح طرح کے افکار واشغال قلب کی اصلاح میں کوشال رہتے ہیں جب بیہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے تواس پر تجلیات البید کا درود ہو تاہے اور نور آلنی کے نور سے جمگا انعتا ہے۔

اسی دل کی آنکموں سے الل اللہ خدائے ہوں کو یہ کیف ویکھتے ہیں۔ اس ول پر خواب و خیالات اس طرح موجزن رہیجے ہیں جس طرح سطح آب پر لہریں اضحی ہیں۔ چونکہ بایزید کو کشف قلوب کا دعوی تھااس لیے مولانا ذکریاس سے اسپندول کاراز وریاضت کرنے میں حق جانب تھے لیکن باہرید نے جیساکہ و جانول کا عام شعارے اس سوال کوباتوں علی میں اڑا دیا۔ مومن کے دل کے عرش سے نیاد و میزے اور کری سے نیاد و وسمی " ہونے کا مغولہ جوبایزید نے رسول خیر البشر ﷺ کی طرف منسوب کیا توبید محض افتراہے۔ بید تغیر خداعلیہ السلخة والسلام كا توار شاد كراى سيس۔ عين ممكن ب کہ کسی صوفی کا قول ہو۔ اس سے بعد مولانا ذکریا نے کما کہ جہیں کشف جور کا دعویٰ ہے۔ ہم تسارے ساتھ گورستان ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی مروہ تم سے بمكلام ہوتا ہے یا جس ؟ بايزيد کتے لگا کہ مردہ توقیعا جھ سے بمکلام ہو گالور ٹی اس کی باتی سنوں گالیکن مشکل یہ ہے کہ تم یکھ نہ سنو کے۔ اگر تم مردے کی آوازین عجة توش تمين كم كول كتا۔ اس جواب ير لوگ كنے سك كه پھرلوگ کس طرح بیفین کریں کہ تم حق پر سعہ ہو؟ بایزید ہولا کہ تم میں سے ایک شخص جو زیادہ بہتر اور قاصل ہووہ میرے پاس رہے اور میرے آئین کے موافق عبادت وریاضت جالائے آگراسے پھھ نفع ہو تو میر امرید ہو جائے۔ ہادے مرزاغلام احمد قادیانی نے مھی اس قتم کی ایک مطحکہ خیز شرط پیش کی متنی کہ جو کوئی میرام چزود کھنا جاہوہ قادیال آئے اور نہایت حسن اعتقاد کے ساتھ ایک سال تک قادیان رہے۔اس کے بعد اپنامجر و د کھادوں گا۔ملک مرزانام ایک مخص بایزیدے کہنے لگا كه اس بايزيد الغوميانى سے باز آؤ اور مسلمانوں كوكافرادر عمر اه مت كمو جوكوئى چاہے تهمارى بيروى ا هتار کرے اور جو پسندنہ کرے وہ اپنی راہ پر گامز ن رہے۔ بایز ید یو لاک سمی مکان میں جانے کا ایک ہی راستہ و بہت ہے آدی اس میں سورے مول اور اس ممر کو آگ لگ جائے اوالک ان میں سے ا کیا آدمی کی آنکھ کھن جائے کیادہ دوسروں کو میدار کرے یا نہیں، ؟ لیکن مید منتیل مسیح نہیں تھی۔ مسلّمان خواب سے میدار تصان کو خواب مرای کابید مست بھٹا کیو تکرمیدار کر سکنا تھا۔ع آنگس کہ خود کم است کرار ہبری کن ؟اس نے کہا۔ "است بایزید!اگر حق تعالی نے تمیس تھم دیاہے توبلا تال کو کہ جریل علیہ السلام میرے یاس آتے ہیں اور عیس معدی ہون۔ نیکن مسلمانوں کو کافر اور محراہ مه درکه "

#### أكبرباد شاه كاحريف مقابل

سر مدی عقیدت مندول سے قوی پشت ہو کربایزید نے سر مدیش اپنے قدم نمایت مغبوطی سے جمالئے یہال تک کہ اکبرشاہ کی اطاعت سے باہر ہو کر اس کا حریف مقابل بن عمیالہ لور تھلم کھلاعلم ستیزہ کاری بلند کرتا ہوا بایزید اپنی تقریروں میں کتا تھا کہ مغل طالم لورجھا پیشہ

ہیں۔انسوں نے افغانوں پر حدسے زیادہ ظلم توڑے۔ان سب سے قطع نظر اکبر بادشاہ سخت بورین ہے۔اس لیے اس کی اطاعت ہر کلمہ کو پر حرام ہے۔ان کی تقریروں کا یہ اثر ہواکہ آتش بیجان نتحل ہوئی اور اکثر سر حدی قبائل اکبر ہے منحرف ہو گئے۔جب بایزید کی چیرہ وستیاں حد سے زیادہ بڑھ تئیں تواکبر کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے ایک لٹکر جرار اس کی سر کوفی کے لیے روانہ کیا۔ لیکن شاہی لفکر خود ہی سر کوب ہو کر بھاگ آیا۔ اس فتح سے بایزید کے حوصلے اور زیادہ برھے۔ ا فغانوں کی نظر میں شاہی فوج کی پچھ حقیقت ندر ہی اور سرحدی علاقول میں اکبری حکومت کے خلاف ایسے ایسے مفاسد بیدا ہوئے جوشب سیاہ ہے بھی زیادہ تاریک تھے۔اکبریہ دیکھ کر گھبر ایالیکن دہ بھی بساط تدبیر کا یکاشاطر تھا۔اس نے اہل تیراہ کو زرومال کے اسلحہ سے رام کر کے اپنے ڈھب پر لگا لیا۔ اب تیرا ہی ظاہر میں توبایزید کاکلمہ پڑھتے تھے محر بباطن سلطنت مغلیہ کے ہوا خواہ تھے۔ جب بایزید کو تیراہیوں کے مکرونغاق کا علم ہوا تواس نے مہتوں کوخون ہلاک سے مکلوں کیااور بعض کو ملک بدر کیا۔ انجام کاراس کے پیرو تیراہ پر ایوری طرح مسلط ہو مجے۔ اب اس نے تکربار پر بھی تبعنہ کرلیاداور جن بستیوں نے اس کے تھم سے ذراہی سر تانی کی اسیں اوٹ کر برباد کر دیا میا یہال تک کہ سر صدییں کسی کو چون وچرا کی مخبائش باتی نہ رہی مگر اس کی ان سفا کیوں کی وجہ سے فضائے ملک مکدر ہونے کی اور بعض قبائل بایزیدگی اطاعت سے منحرف ہو گئے گر چو تکداس کی شان و شوکت اور و سعت اقتدار غایت در جد پر پینچ چکی تقی اس لیے کو کی مخالفت بار آور نه ہو کی۔بایزید کاعلم کیتائی دان بدن بدند ہوتے دکھ کر اکبربادشاہ ہروقت انتقام کے لیے دانت پیں رہاتھا۔ آخر بایزید کے اسيتصال كاعزم مميم كرك ايك اور فوج كرال روانه كى اور صوبه دار كابل كو بعى كابل كى طرف ے بورش کرنے کا تھم دیا۔ محسن خال اور صوبہ دار کابل جلال آبادے تیار ہو کر بایز بدیر چڑھ آیا۔ اور اد حرسے افواج شاہی نے اس پر بورش کر دی۔ غرض بنگامہ کار زار مرم موا۔ اور ہر طرف کشتوں کے پشتے لگ مجئے۔ ہر چند کہ افغانستان کے مخلف حصوں سے سر بھٹ جانباز بایزیدکی تائید میں انڈے چلے آرہے تھے لیکن چو نکہ بایزید کا ستارہ روہز وال ہو گیا تھا۔ وو طرفہ فوجوں کے مقابلہ ہے عہدہ پر آنہ ہو سکالور شکست فاش کھائی۔اگر بعض انفاقی امور نے مساعدت نہ کی ہوتی تولمس بایزید کا خاتمہ ہی تھا۔ اس کے اکثر پیرو مارے محتے۔ اور بعض د شوار گذار بہاڑیوں پر چڑھ محتے۔ خو دبایزید نے ہشت محرکی طرف بھاگ کر جان بھائی۔اب بایز یداز سر نوفرا ہمی تشکر میں مشغول ہوا محر عمر نے و فاند کی اور موت کے فرشتہ نے بیام اجل آسایا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ میں بھے یور کی بیاڑی بر

بایزید کی اولاد' جلالہ کی اکبر کی شاہی افواج سے معرکہ آر ائیاں بایزید این بعد پانچ لاک اور ایک لاک چھوڑ کر مرار بیٹوں کانام شخ عمر ہمال الدین'

خیر الدین' جلال الدین اور نور الدین تھا۔ اور پیپٹی کو کمال خاتون کہتے تھے۔ بایزید کے بعد پیخ عمر باپ کا جانشین ہوا۔ چیرروشن کے تمام اسحاب اس کے پاس جمع ہو مکتے اور اس کی جمعیت ون بدن بر منے لگی۔ چونکہ بوسف زنیوں کے پیشوا اخوند درویزہ تھاس لیےان کی اور شخ عمر کی کچھ زمانہ ہے چھک تھی۔ بوسف زئیول نے جمع ہو کر دریائے سندھ کے کنارے پینج عزیز پر حملہ کیا۔اس معركه ميں مين عن عمر اور اس كے كى ايك معلم احباب كار آئے۔ جلال الدين قيد ہوا۔ خير الدين میدان کار زار میں مروہ پایا ممیااور بایز ید کا سب ہے چھوٹا بیٹا بور الدین ہشت گھر کو بھاگ گیا۔ گر وباب ہے موجروں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اکبر باوشاہ نے جلال الدین اور اس کے تمام متعلقین کو بوسف زئیوں سے لے کر رہا کر ویا۔ جلال الدین وہاں سے فتح بور حمیا۔ اور اکبر سے ملا قات کی۔ ا کبراہے جلالہ کما کرتا تغلہ جلالہ فقح پور ہے واپس آکر تیراہ کے بیاڑوں میں رہزنی کرنے لگے اور **کابل کارات قلعامسدود کرویا۔ یہ دکیے کراکبر نے 994ھ میں اپنے مشہور سپہ سالار داجہ مان شکھ کوجو** اس کی ایک ہندوبیوی کا محتجا تھا چھدوو سرے فوجی اضرول کی رفاقت میں جلالہ سے لانے کو محجار جلاله کتی سال تک مر مقابله ربله ان محاربات کی تغییل اکبر نامه اور منتخب التواریخو غیر و کتابوں میں موجوو ہے۔ کچھ زمانہ کے بعد جلالہ کا بھائی کمال الدین پکڑا گیا۔اکبر نے تاوم والیسیں اس کو قید ر کھا۔ جلالہ علاقہ غرنی میں قوم ہرارہ کے ہاتھ سے قمل ہوا۔ اس کاسر اکبر کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے بعد بایزید کابوتا احداد بن عمر خلیفه منایا گیا۔ احداد 1035ھ میں سلطان نور الدین جما تگیر کے لشکر کے ہاتھ سے مارا گیا۔اس کے مرید کہتے سے کہ قرآن کی سور وقل هو المله احد اصداد کی شان میں نازل ہو کی تقی۔ ہزار ہاا فغان اس کے پیرو تھے۔ پھر احداد کا بیٹا عبداللہ باپ کا جانشین ہوا۔ لیکن یہ ترک مخالفت کر کے سلطان شماب الدین شاہ جمان کے دربار میں حاضر ہوااور امرائے شاہ جمانی میں واخل ہو گیا۔ جلالہ کا بک بیٹاالہداد شاہجمال باد شاہ کی طرف ہے رشید خانی خطاب اور منعب جار ہزاری ہے سر فراز ہوا تھا۔84 -



## باب56-احدين عبدالله سلجماسي

اوالعباس احمدی عبداللہ من عبداللہ عبال سلجمای مغربی معروف بد این افی محل مولف کتاب "عذر اللوس و بوج الرسائل" میدویت کا بدعی تفا۔ 967 میں ہمقام سلجماسہ جو ملک مغرب میں ہمقام سلجماسہ جو ملک مغرب میں ہے پیدا ہوا۔ عنوان شباب میں قاس گیا اور او القاسم من قاسم من قاصی اور او العباس احمد قددی اور سید محمد من عبداللہ محمد الله محمد الله محمد من عبداللہ محمد من عبداللہ محمد کیا اور سنہوری لقائی طنائی طنائی طرح کے مصر کیا اور سنہوری لقائی طنائی طنائی طنائی طنائی محمد کے اور ووسر سے علمی فیوض حاصل کے۔ اس کے بعد اس نے حصر ت میدی منظر علیہ السلام کے خلور کے متعلق ایک کتاب تکمی جس میں ان کے اوصاف اور عالمات ورج کئے۔ گواس میں معیف خلور کے معدویت علی کھر یار عالمات ورج کئے۔ گواس میں معیف دوران کی معروب کے معدویت والی کی محروب کے ایک کتاب میں حیث الجموع مفید عامت ہوئی۔ یہ تالیف کویاد عوالے معدویت

کی تمید تھی۔ آخر 1831ھ میں دعوے مہدویت کر دیا۔ ہزار ہالوگون نے اس کی متابعت کی۔ اس فضی کی عادت تھی کہ روسائے قبائل و عما کہ بلاد کی طرف خطوط تھیج بھیج کر ان کو نیکیوں اور سنت پر عمل پیرا ہون تھی کہ روسائے قبائل و عما کہ بلاد کی طرف خطوط تھیج بھیج کر ان کو نیکیوں اور سنت پر ظہور کی مندی منتظر ہوں جس کے ظہور کی مندت مخبر صادق مطاق نے پیشین کوئی کی تھی جو مختص میر می متابعت کرے گاوہ منظو کامگار ہوگا۔ اور جو کوئی خلف کرے گاوہ قعر ہلاک میں جاپڑے گا۔ یہ مخص اپنے حاشیہ نشینون سے کامگار ہوگا۔ اور جو کوئی خلف کرے گاوہ قعر ہلاک میں جاپڑے گا۔ یہ مخص اپنے حاشیہ نشینون سے کماکر تا تفاکہ تم لوگ تیفیر ضد اعظام کے اصحاب سے الحمال ہو کیو تکہ تم ایک باطل زمانہ میں نفر سے کماکر تا تفاکہ تم لوگ تیفیر ضد اعظام کے اصحاب سے الحمال ہو کیو تکہ تم ایک باطل زمانہ میں نفر سے حق میں ہو کے تھے۔ جب اس کے بیرووں کی تعداد پر دوئی کو اس نے اس کے ماتھ میرووں کو ملک گیری کی تر غیب و بیار ہدائی کے بعد اس نے ان مسلمانوں کو ستانا شروع کیا جو اس کی ہیں تو کہتا کہ حسب ارشاہ میروں کو ملک کیری کی تر خیب و کی کہتا کہ میرا غیروں خواب میں انڈ کے لیے جس کے ہاتھ اور ذبان سے مسلمان سلامت رہیں تو کہتا کہ میرا غیرا فضل میں انڈ کے لیے ہو۔

ان ایام میں مراکش کی سرزمین سلطان زیدان کے دیر تھیں مھی۔جب زیدان کے عالی ماج میر نے اس کی روز افزوں چیرہ وستیال ویکھیں تو جار ہزار کی جعیت کے ساتھ اس کی سرکوفی ے لیے نکلا۔ ان افی محلی اس سے مقابلہ میں صرف جارسومریدوں کو لے کر آیا۔ لڑائی ہوئی جس یں ماج میر کو ہر بیت ہو کی۔ لوگول میں یہ مشہور ہو گیا کہ الن الی محلی کے پیروول پر ہمیارا اثر نہیں کرتے۔ غرض دلوں پر اس کار عب جھا گیا۔ اس فقے کے بعد اس نے بلا مزاحت سلیمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ہر طرح ہے عدل وانعیاف کا شیوہ اختیار کیا۔ اور مظلوموں کی دادری کی متیجہ بیہ ہواکہ رعایا اس کو بہت جائے گی۔ اور اہل عمال اور راشدیہ کے وفد اس کو مبارک باود سے آئے۔ان وفود ش فتيه علامه او علان سعيد جزائري معروف به قدوره شارح مسلم بهي يته دجب سلطان زيدان كواس ہر بیت کا علم ہوا تواس نے اسپے بھائی عبداللہ بن منصور مروف بدنیدہ کو فوج دے کر اس کی سر کوئی ے لیے رواند کیا۔ ورم کے مقام پر ووٹول افٹکرول کی ٹر بھیر ہوئی۔ عبداللہ بن منصور کو شکست بو کی اور اس کی فوج سے تمن بر ار آوی ادے مے۔ اس فقے کے بعد الی انی کی کی شوکت ثریا ہے باتیں كرنے كى۔ جب سلطان زيران كے سيدسالار يونس اليي كواس بزييت كى اطلاع موكى تووہ سلطان سے منقطع ہو کرا کے بوی جمعیت کے ساتھ انن الی محلی کے پاس چلا آیا اور اس کو سلطان کے اسر ارو خفایے مطل کرے کماکہ تم زیدان پر چڑھائی کرواس کا مفلوب کرلینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ ان اب محلی او و نشکر لے کر مرائش پر چڑھ کیا۔ سلطان زیدان ایک نشکر جرار لے کر مقابلہ پر آیا۔ پر کال نصاری ۔ نے علمان زیدان کی مک پربلاطلب ایک دستہ فوج روانہ کیا سلطان کو اس بات پر غیرت آئی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے مدد لے۔ سلطان حسن سلوک ہے پیش آمااور پر ٹکالی قیدیوں کورہا کر کے ان کو دستہ فوج کے ساتھ واپس تھیج دیا۔اب لڑائی شروع ہوئی۔این الی نحلی نے اس کو شکست دی اور شہر مر انٹس میں واخل ہو کر وہاں قابنی و متصرف ہو گیا۔ زیدان جان جا كرير ابعدوه كي طرف بھاگ عميا۔

سی عرصہ کے بعد سلطان زیران ایک مشہور عالم فقیہ او زکریا یکی بن عبداللہ دادودی
کے پاس می جو کوہ عدن میں اپنے والدی فانقاہ میں مقیم تھے۔ فقیہ کی کے پیروول کی تعداد بھی
ہزادوں تک پہنچی تھی۔ زیران نے جاکر کما کہ آپ لوگ میری بیعت میں ہیں۔اب میں آپ کے
پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہول اوروہ یہ ہے کہ وشمن نے جھے ملک سے بد خل کر دیا ہے۔اس کے
مقابلہ میں میری دد کرو۔ فقیہ او زکریا یکی نے اس دعوت کو لبیک کمااور ہر طرف سے فوجیس جمع
کرنے گے۔ جب تیاریاں عمل ہو چیس تو 8ر مضان 1022ھ کو مراکش کی طرف کوچ کرویا۔ طامہ
اور کریا یکی نے موضع جمیلے مضافات مراکش کے بیان پہنچ کر کوہ مطل پر قیام کیا اور حرب وضرب

کی تیادیاں شروع کیں دوسر سے دن لؤائی شروع ہوئی۔ فقیہ کا لشکر دشنوں کی صفوں میں تھی پڑا اور جوسامنے آیا اے فناکر دیا۔ فرض نئیم فخ فقیہ کے راہت اقبال پر چلنے لگی۔ ائن انی محل کو ہزیت ہوئی اور وہ میدان جانستال کی نذر ہوا۔ فقیہ بو ذکریانے تھم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر شہر کے صدر دروازہ پر لٹکادیں۔ معناس تھم کی تغییل ہوئی۔ اس طرح اس کی فوج کے سر بھی کاٹ کاٹ کر شہر کے دروازوں پر لٹکادیتے محکے اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی مملکت سلطان زیدان کے سپر دکر کے دروازوں پر لٹکے والیس چلے آئے۔ این الی محلی اور اس کے ساتھیوں کے سربارہ برس تک مراکش کے دروازوں پر لٹکے دارے ان الی محل کے بیرہ کہتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام قتل نہیں ہوئے باتھ کچھ عرصہ کے لیے نظروں سے غائب ہوئے ہیں۔

نیخ یو کا کہ بیان ہے کہ آیک مرتبہ الن افی کی اپنے استاد مبارک کے پاس پیٹھا تھا۔ است میں اچانک یہ کمناشر در گیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں استاد نے کہا تھر بازوں کی بازشاہ ہو جاؤ مے مگر یاور کھو کہ اورج ور فعت کے بعد نہ تم زمین کو پھاڑ سکو مے اور نہ بہاڑوں کی بلند کی تک بینچ سکو کے۔ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ افی این محلی صوفیوں کی ایک خانقاہ میں گیا اور کمنا شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجدو حال صوفی اس کے جواب میں شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجدو حال صوفی اس کے جواب میں کہنے لگا۔ تین سال تک یر سر حکومت رہا اور بیان کیا جو نے سات ہو گئا تو لوگوں نے اس کو یہ کتے ہوئے سات جاتا ہے کہ جب یہ مکم معظمہ میں جیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں میں بدلتے ہیں) جب یہ حالت آلی! تو نے کہا ہے اور تیرا تول حق ہے۔ (اور ہم ان ایام کو لوگوں میں بدلتے ہیں) جب یہ حالت ہوار خدایا! تو جھے لوگوں میں دولت و حکومت دے۔ این انی محلی نے بارگاہ خداوندی ہے دوال

پذیر حکومت توما گلی کیکن حسن عاقبت کاسوال ند کیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے اسے دولت سے تو چندروزہ سر فرازی طفی لیکن حسن خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔انن انی محل صاحب تصانیف تعااس کی مشہور کمالال کے نام یہ بیں۔ منجنیق العمور فی الرد علی اہل الجور'وضاح' تسطاس' اصلیت' ہووج' ابو عمرو تسطلی کے رسالہ کار ذو غیر ذالک۔85۔

## باب57\_احدين على محير ثي

مین کے علاقہ علی ایک قصبہ محرف ہو دہاں کار ہے والا تھا۔ مهدویت کامد کی تھا۔ انتا درجہ کاذی وزی علم تھا۔ پہلے زیدی تھا تھر حنی ہو گیا۔ صنعاء (یمن) میں عرصہ تک حنی ندہب کا قاضی رہا ہے گین اخیر عمر میں راہ صدق وصواب سے ہٹ کر مهدی منتظر عن بیٹھا۔ بھن شافیعہ سے معتقول ہے کہ احرین علی نی غیر معمول ذکاوت ہی نے اس کی عقل ماردی۔ اور جووت طبع ہی اس کے سیتول ہے کہ احرین علی نے معمول ذکاوت ہی نے اس کی عقل ماردی۔ اور جووت طبع ہی اس کے لیے ویال جان من عمل میں ہی وہ میں ہوں جس کے ظمور کی تغییر خدا علی ہے نے پیشین کوئی فرمائی تھی۔ اسے ایک تصیدہ میں جو سید احمد من امام قاسم اور اپنے راور ذاوہ حسین کے نام مر قوم تھا لکھتا ہے۔

من الا مام المهدى امار لمرتضى للرشد

المى المليك احمد ثم الحسين الارشد

میں میدویت کادعویٰ چھوڑ کروہ داہدین پیٹھتا تھاجس کا تذکرہ قر آن حکیم کیاس آیت یں ہے۔ (ترجمہ) جب لوگوں پر (قیامت کا) دعدہ (لیخی زمانہ) قریب آپنچ گا توہم ان کے لیے ایک (عجیب د غریب) جانور پر آمد کریں ہمے جوان سے بمکلام ہوگا۔اور کے گاکہ (کافر) لوگ حق تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔(82:27)

> به فخص شعرو مخن من بحى اپناجواب در كاتفاداس كے دوشعر طاحظه بول۔ قاضى الجمال اتى يجرد ذيوله كانعصىن حركته النسيم السارى لبس السواد فعاد بدر فى الدجى لبس البياض فكان شمس النهار

آخر عمر میں مکہ معظمہ چلامیااورو ہیں 1050 ھابیں موت کے وامن میں منہ چھپالیا۔88-

## باب58\_محدمهدى ازمكى

برز ثجي "اشاعه لاشراط الساعه" مين لكهية بين كه جب مين صغير من مين نفيا توكوه شهر زور کے ایک گاؤں میں جس کا امام از مک ہے۔ ایک فخص محمد نام ظاہر ہواجو میدویت کابدی تھا۔ بے شار مخلوق اس کی پیرد ہو گئی۔جب یہال کے امیر احمد خال کر دکواس کے دعادی واباطیل کی اطلاع ہوئی تو فوج لے کرچ ھے آیا۔ خانہ ساز مدی خود تو تھاگ کیالیکن اس کا بھائی کر فآر کر لیا گیا۔ احد خال کی فوج نے موضع از کم کو ویران کر کے اس کے بہت سے چیروؤل کو سخت بد حالی کے ساتھ ملک عدم بیں بھیج دیا۔ غرض وہ سخت ذلیل ور سوا ہوالوراس کی جمعیت پر اگندہ ہو گئے۔ دعوائے میدویت کے علاوہ اس کے مقالات میں سخت الحدوز ندقد محرا ہوا تھا۔ اس لیے علائے اکرام اس کے کفر پر متفق ہوئے۔ کچھ ونول کے بعد احمد خال کی فوج نے ممدی از کی پر قلوپالیا۔ جبوہ گر فار کر کے احمد خال ے سامنے پیش کیا گیا تواس نے علاہے استعواب کیار علاء نے متایاک تجدید ایمان کرے اور جیوی کواز سر نوعقد نکاح میں لائے۔ چنانچہ اس نے سب کے سامنے اپنے ع**قائد کفریہ سے قبہ کی۔ اور** نکاح دوبارہ پڑھوایا۔ لیکن اس کے بعد اپنے مریدول سے کہنے لگاکہ میں نے اپنے ول سے رجوع شیں کیاہے۔اوائل میں تواس کا بھائی جو قید ہوا تھااس سے بہت کچھ حسن مقیدت رکھتا تھالیکن جبوہ فوج کے آنے کی خبر سن کر بھاگ کھڑا ہوالور اس کی بدولت اس کے پیرولور بستی والے ذیل ہوئے تو بھائی اس سے بداعتقاد ہو گیا۔ اس کے بعد نہ صرف اس کی صداقت کا منکر تقابلے اے اس د عوے معددیت اور الحاد پہندی پر سخت ملامت کیا کر تا تھا۔ ہر زنجی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1070 مہ سے پیشتر میں اے دیکھنے ممیا تھا۔ میں نے اے براعامد ،کیر الاجتاد ، پر بیز گار اکل طال کا پاہد ، حرام ومشتبہ چیزول سے تنظر اور خلوت گزیں بایا۔

## باب59\_سباتائی سیوی

897 ھے۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ میود بھی ملک سپانیہ (اسپین) سے خارج کے گئے ۔ اس زمانہ میں سلطنت آل عثمان کااوج و عروج شباب پر تھا۔ میود نے اسپین کوالوداع کہ کر ترکی قلم و کارخ کیااور دولت عثمانیہ کے قل حمایت میں آکر شر سلونیکا کوا پناست تم متایہ چنانچہ آج تک ان میود کی مادری زبان اسپینی زبان ہے۔ انمی میود یول میں سباتائی سیوی یا سباتائی زمین نام ایک میود کی تھاجو محر نامیں پیدا ہوالور 1888ء میں مسیح موعود ہونے کادعوی کیا۔ سہاتائی کاباب سم نامیل ایک ایک آمریز تاج کے کار خانہ کی دلائی کرتا تھا۔ مگر سباتائی کوایام طفلی سے تحصیل علم کا شوق تھا۔ اس لیے سلونیکا کے ایک میود کی مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ بیمال اس نے تور اقادر طالمود کے تمام جھے پڑھے اور جنوز پندر و بی سال کی عمر سمی کہ تحصیل علم سے فارغ ہوگیا۔

#### مسيح موعود ہونے كاد عوىٰ

اب اس نے حصول شرت کے لیے تذکیر و موظلہ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب المجھی طرح شہرت ہوگی تو چو ہیں ہر س کی عمر ہیں بکا یک میں موعود ہونے کا دعوی کیا کیا اور کہنے لگا کہ میں اسر المتبلیوں کو الل اسلام اور نصاری کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مبعوث ہوا ہول۔ ہزارہا علاق اسے مسیااور مظہر شان ایزدی شلیم کرنے کی لیکن چو نکہ اس دعوی کے ساتھ بی سباتائی ہوا کے نام کا کلمہ علا نیہ بر سر مجمع عام زبان پر لایا اور یہود میں الغدرب العزت کا وہ جلائی نام ہے جے صرف یہود کا چیوائے اعظم خاص مقام اقدس میں عید فرخ کے موقع پر سال میں صرف آیک مرتبہ ورد زبان کر سکتا تھا اس لیے یہودی صفتوں میں شملہ کے کیا۔ جب بیہ خبر دجیوں کے دار القضاء میں جو سے جو ہو سے بہی تو اس کے چندار کان نے وار القضاء میں جانب سے آکر سباتائی کو ڈرایاد حمکایا اور کماکہ آگر یہ مناہ تم سے پھر مجمی مرزد ہوا تو تم جماعت سے خارج کرو یے جاؤ کے اور جو محض

تہیں مل کرے گاوہ عنوادر اجر جزیل کا مستحق ہوگا۔ سباتا کی بھلاایسی د مسکیوں میں کب آنے والا تعار كينے لكا جمعے خدائے اسرافيل في اپنا تيفير ماكر معجاہے اور جمعے خاص طور پر اپنا جلالي نام وروزبان كرنے كا مجاز كيا ہے۔ وبيوں نے ويكھاكہ يہ فخص اپنى حركتوں سے باز نيس آئے كا تواسے اپنى جماعت سے خارج کر کے اس کے واجب القتل ہونے کا فتوی دے دیا۔اس دن سے سباتا کی سے میرو وون مہ (لیعن خارجی بارافضی) کے تمروہ لقب سے باد کئے جانے لگے۔ ممر دونمہ خود اینے آپ کو مو من کہتے ہیں۔اس تسمید کی شاید وجدید ہو کہ دو ممد بطاہر مسلمان ہے رہے ہیں اور انہوں نے بہت سے اسلامی عقائد واصول کو اپنے معتقدات میں وافل کر رکھا ہے۔ جب سیا تین پر کفر کے فتودول کی اعر مار ہوئی اور ہر رائع العقیدہ یمودی اس کے خون کا پیاسا نظر آیا تو سرنا کو خیر باد کمد کر یورپ کارخ کیا۔ پہلے یور لی ترکی کے شر سلونیکایس منطاحات یہود کی بہت زیادہ آبادی ہے۔ بہال اس نے کسی قدر کامیابی کے ساتھ اپنے ذہب کی اشاعت کی۔ سبانائی کے مسلک میں اس اصول پر بسع زورویا گیا تھا کہ جو مروا پی بیدوی سے ناخوش ہویاس کی ہم نشخی مرغوب خاطرنہ ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر دوسری شادی کرلے تاکہ بیہ خدائی اصول پورا ہو کہ شادی کی زندگی خوشگوار اور پر سرور ہونی جا ہے۔ چنانچہ اس اصول کے ما تحت متعدد مکرخ لعبتان زمانہ خوداس کی آغوش عشق کی باجھ از النمار اس کے حلقہ ارادت میں عیش و نشاط کی تھیتیاں ہر طرف لیلماتی و کھائی ویتی تھیں۔ مریدین ا پئی پر انی جور د دَل کو طلاق دیتے اور سے سے درہائے ناسفتہ سے لذت اندوز ہونے کی د حن میں گلے ر بيخ منص خود سباتا كى بھى نئ نئ د ائنيں بہم پہنچاتا اور پرانى عور توں كو چھوڑ تا جاتا تھا۔ جب اس مروہ میں عیش وعشرت کی مرم ہازاری ہوئی اور مطاقہ عور تول کے جھٹزے عدالتوں میں جانے تواس

دفت اس فد بب کی حقیقت عیال ہوئی۔ ترکی حکام نے اس حتم کی طلاقوں پر سخت گیری شروع کی اور بہت سے طزمول کو عبرت ناک سزائیں ویں۔ سہاتائی سلونیکا سے بونان گیا۔ وہال سے اٹلی کی راہ لی اور شہر لیگ ہورن میں ایک اور بہوویہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد اپنے خیالات کی تبلغ و تلقین کرتا اور طرابل الغرب اور شام ہوتا ہوا ہیں المقدس میں آیا۔

#### اغیار کی غلامی سے نجات دلانے کے دعدے

چدروزاحد ما تحن عام ایک یمودی سے ملاقات ہوئی جے ہم نداق یا کراسے اسےرازش شریک کر لیالور اب یہ دونوں اپی حمدہ کو شفول سے ہمہ تن ایک نیا نہ ب قائم کرنے میں معروف ہوئے۔ چانچہ ناتھن نے جس میں سباتائی ہی کی می جودت طبع ود بیت تھی مسے کا پیش رو لنے کی خدمت اپنے ذمہ لی۔ لوراس سے جدا ہو کر ہر طرف منادی کرنے لگا کہ مسیح موعود کے ظہور کا وقت آن پنچا ہے اور وہ دولها تم بی میں موجود ہے۔ وہ لوگول سے کمتا تھا۔ "سنواب تم لوگ شریت کے ناکوارا حکام ہے آزاد ہو جاؤ مے۔ نمایت اطمینان اور گر مجوثی کے ساتھ حضرت مسج موعود کا استقبال کرو۔ ان ایام میں عامہ یہود کے دل ایک اخلاقی دئد ہی انقلاب کی طرف ماکل ہو رہے تھے۔اور ان میں 1868ء کے سال میں اہم اور عظیم انشان واقعات رونما ہونے کے متعلق بہت سی پیشین کو ئیال چلی آتی تھیں اس لیے بہت سے یہودی جلااس کے پیرو ہو گئے۔دوسری طرف خود سباتا کی کوجو شر غزوش اینے دین کی منادی کررہا تھا۔ نمایاں کامیابی ہو کی اور اس قرب و جوار کے بدودی غیر نداہب کی غلامی چھوشے اور آل اسر ائیل کے جدیدادج و عروج کے اشتیاق میں اجی معیشت کے مشاغل کو چھوڑ کر زہدو عبادت گذاری میں منہک ہوئے اور یوی بوی فیاضیال و کھانی شروع کیں۔ یمال کے یمود نے تلمرد کے عناقیہ کے دوسرے حصول کے یمود کو مطلع کیا کہ مسے مدعود جس کا انظار تھانمودار ہو کر ہم میں موجود ہے۔ارض شام کے بہود نے بھی اس جوش د حروش سے اس وعویٰ کو تشکیم کیا تو سباتائی کا حوصلہ برحاادراب بدی شان و شوکت سے اپنے وطن سر نامیں واعل ہوااور خاص وار الخلاف قسطنطنیہ کے یہود کو بھی اپنی طرف موعوکیا۔ نا تھن ال ونول ومثق میں تفاروبال سے اس نے سباتائی کوایک خط لکھاجس میں اے "انتحم الحاکمین" کے لقب سے خطاب کیا۔ طلب کے یمودیوں کے پاس میں اس نے ہدایت نامے میں جن کے ذریعہ سے اس کے لو کول کوایے وعووں اور مسیح موعود کے اصول ہے مطلع کیا۔ اب سلطنت عثانیہ بیں ہر گاو*ل اور چر* شر کے یہودی غیر معمولی خوشیال اور مجنونان مسر تیں ظاہر کرنے مکے اور عے عاول قوی استكول ے معمور ہوار اس عقیدہ نے کہ اسر اثبلیوں کواغیار کی غلامی سے نجات دلانے والا مسلح موجو مبعوث ہو چکاعام شورش بیداکر دی۔ دولت عثانیہ کی مسلم اور نعرانی علیا یمود سے اس فیر معمل

جوش و ثروش پر سخت جیرت ذرہ سمی۔ اس خانہ ساز مسیح یدعود پر ایمان لانے والوں کی تعداداس قدر زیادہ سمی کہ بھش شروں میں سجارتی کار وہار ہالکل بعد ہو گیا۔ میں وداس شوق میں کہ انہیں عمتریب غلای ہے نجات سلے گی اور حضرت مسیح موعود انہیں ساتھ لے کر ببیت المقدس میں وافل ہول گے۔ اپنے دبنوی معاملات اور تجارتی کار وہار ہے بالکل وست ہم والم ہو مجے۔ آثر یمال تک نوب کی کہ سلطنت علی نیے میں دول پورپ کے سفیر جو موجود تھے۔ انہیں ان کی سلطنت ان تھوستان نے تھم دیا کہ اس نئی نہ ہی تحریب کے متعلق تحقیقات کر کے کیفیت چیش کریں۔ جس طرح ہندوستان میں تجارت ہنود کے دست اختیار میں ہائی طرح عمانی تھی تھی کریں۔ جس طرح ہندوستان میں شمال میں شمالیت کی کہ ہماری والا تعدن میں کار وہار تجارت بالکل بعد ہو گیا ہے۔ نے قطنطنیہ کے باب عالی میں شمالیت کی کہ ہماری والا تعدن میں کار وہار تجارت بالکل بعد ہو گیا ہے۔ اس سے تحریب کی طرف یو صف گی۔ انگی بالینڈ اور جر منی کے اکثر میں دوری اس بات پر آبادہ ہو گئے کہ اپنی جائیوں کی طرف یو صف گی۔ انگی بالینڈ اور جر منی کے اکثر میں دورت یہ تمود کر جو رت سے ہمی زیادہ خطریاک صورت یہ تمود ار جوئی کہ ملائی ورب کی خد مت میں حاضر ہو جائیں۔ اب ان حالات سے بھی زیادہ خطریاک صورت یہ تمود ار جوئی کہ طلاح اس حالات ترک دکام کی اطاعت سے باہر ہونے گئے کیونکہ انہیں بھین تھاکہ عنقریب مسلمان ہمارے غلام اور محکوم ہو جائیں ہیں ہے۔

## قطنطنيه كالمجس بحيثيت زيارت كاه

مئلہ پر پہلے عی فور کررہ تھے۔باب عالی کے عظم ہے سباتائی قسطند ہیں گر فار کر کے قید کر دیا گیا۔ فسطند کا تحیس واقع قصر افی دوس اس کے بیروؤں کے لیے ایک بوای زیارت گاہ بن گیا۔ لوگوں کے فول کے فول کے غول آتے فور قید خانہ کے تزک محافظوں کو برای برای رشو تیں دے کر اپ میچ کی نیادت کر جاتے۔ اب اس کا شرود وزور وزیر حتاجا تا تھا۔ اس نے ای تحس میں بیٹھ بیٹھ اپ نہ نہ بب کی از مر فو تدوین کی لور دائی کی کہ قد یم کی از مر فو تدوین کی لور دائی کی کہ قد یم اللیام سے جتنی چشین کو کیاں کیوں میں کی حمی سب اس سے واست کر دیں اور توراق کے بہت سے فقروں میں حسب و لخواہ تحریف و تبدیل کر کے ان میں اس کا نام شال کر دیا اور محرف فقروں کی قدروں کے طرز پر چو کھوں میں وگا کر یادو سر سے طریقوں سے لکھ کر ببود میں نے گھروں کے فورس کی گھروں کے لادو سر سے طریقوں سے لکھ کر ببود میں نے گھروں کے لادو سر سے طریقوں سے لکھ کر ببود میں نے گھروں کے لادو سر سے طریقوں سے لکھ کر ببود میں نے گھروں کیا۔

### سلطان المعظم كے سامنے اسلام كامنافقانہ اقرار

يه سلطان محد دابع كاعد خلانت تفار قسطنطنيداس وقت تك وادالخلاف نبيس بها تفار سلطان محد كاستعتر خلافت الناليم ميس اورند (اؤريانوبل) تقد جب سباتا كى فتند نے خطر تاك نوعيت افتیار کی توسلطان المعظم نے سباتائی کے حاضر کئے جانے کا تھم دیا۔ جب دہ لدرنہ کے قصر شاہی میں تخت کے آگے حاضر ہوا تو سلطان نے فرمایا کہ جب تم "مسح موعود" ہو تو (مسے علیہ السلام کی طرح) معجزے بھی دکھا سکتے ہو مے ؟اس نے فوراجواب دیا کہ بے شک دکھا سکتا ہول۔ سلطان نے کها۔ اچھامیں اینے تیر اندازوں کو تھم ویتا ہوں کہ حمیس ہدف سمام معاکیں آگر تیروں نے حمیس کوئی صدمه ند پنچايا توسمجها جائ گاكه تم واقعي مسيح موكياتم به مجزه د كهاسكته مو ؟ بارگاه خلافت كي به جان ر با تجویز سب کر سباتائی کے او سان خطا ہو گئے ادر گھبر اگر سو چنے لگا کہ اب چاؤ کی دو ہی صور تیں ہیں یا توترک سیاہیوں کے تیرول کا نشانہ بن کر جان ددل یا اسلام قبول کر کے جان چاؤل اینے میں تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی سامنے آ موجود ہوار سباتائی تیر اندازوں کو ملک الموت یعین کر کے عرض پراہواکہ خلیفته المسلمین ان تمام سر مرمیوں سے میراحقیق مقصودیہ تفاکہ لوموں کوخداکی توحید اور جناب محدرسول الله عليه كارسالت كى طرف بلاول اور كلمدلا المه الا المله محمد وسول المله سے ان کو مانوس کروں۔ یمی پاک کلمہ میراشعارہ اور میری دلی آرزوہ کد روئے زمین کے المسراتيليون كواس كا قائل اور پيرويناوول - سلطان نے كهاجس قدراطلاعيں باب عالى ميں مينجيس ان ہے تمہارے اس میان کی تصدیق نئیں ہوتی۔ سباتائی عرض پیرا ہوا جمال پناہ میں نے ول میں ٹھان رکھا تھا کہ جس وقت حضرت علل سبحانی ہے وربار میں رسائی ہوگی۔اس وقت اپنے ایمان کو مر مل ظاہر کرول گا۔ آخر سیاتائی نے طف اٹھایا کہ میں مسلمان ہول اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ

محض ہنگامہ آرائی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا۔اس کے میانات من کر اس کے پیرو متحیر ہو کر سائے میں آگئے۔ بعض معتقدین تو منحرف ہو گئے اور جو سادہ لوح آج کل کے مرزائیوں کی طرح تاویلیں کرنے لگے جس طرح زیادہ رائخ الاعتقاد تھے۔ وہ سباتائی کے اس حلنی بیان کی اسی طرح تاویلیں کرنے لگے جس طرح مرزاغلام احمد صاحب کی حقیدت کیش امت ان کی جموثی پیشین کو ئیوں کی تاویلیں کیا کرتی ہے۔ مرزاغلام احمد صاحب کی حقیدت کیش امت ان کی جموثی پیشین کو ئیوں کی تاویلیں کیا کرتی ہے۔ قالعہ بلخر او کے ایام نظم ہندی

سلطان نے مستنبل کے ممکن الوقوع فتنہ کی روک تھام کے لیے سباتاتی کو بلغر او کے قلعد میں نظر بند رکھنے کا تھم دیاجو آج کل ملک سر بیا (سر دیدیازیجو سلادیہ) کاپایہ تخت ہے۔اور الن ونوں ترکی قلمرومیں واخل تھا۔ یہ دیکھ کر کہ سباتائی جان کے خوف سے مسلمان ہوگیاہے مخالف میودی اور دوسرے لوگ اس کے عقیدت مندول پر لغن طعن کرنے ملکے مگر سباتا ئیول کے دلول پراس کی مسیحاتی کے نقش کچھاس طرح مرتم ہوئے تھے کہ "حسن اعتقاد" کی رسی کو کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑااور کئے گلے کہ اسلام کا ظاہری اعتراف بھی حضور مسے موعودی ایک شان میجائی ہے۔ آخر 1676ء میں بلخر اوہی کے قید خاند میں اپنے مریدوں کو داغ مغاد فت دے کیا۔ مگراس کے معتقدول میں سے اکثر نے یہ کمناشروع کیا کہ وہ مرانسیں باعد ای جسم عضری کے ساتھ آسان پر چلا حمیاہے اور کسی دوز پھر دنیا میں نزول فرما کر اعلائے کلمنڈ اللہ کا حق ادا کرے گا۔ یہ خیال سباتا نیوں کے دلول میں ایسے واثوق کے ساتھ قائم تھااور ہے کہ سلونیکا کی زمین دوز مخفی عبادت گا ہول میں جو فرقد دونمہ نے منار کمی ہیں ہر وقت ایک نمایت صاف اور اجالا چھونا تیار رہتا ہے کہ ہمارے سیحاصا حب عالم بالا کے سفر ہے مراجعت فرمائیں عے توانسیں اس فقدر طویل سفر کی ماندگی دور کرنے کے لیے استراحت کی مفرورت ہوگی۔ پہلے یہ یقین تھاکہ مسیحاسلونیکا کے بھا تکول میں ہے''باب وروار'' ہے شریں داخل ہوگا۔ مرجس زمانہ سے سلونیکا میں ریل جاری ہو گئے۔ یہ خیال پختہ ہو کیا ہے کہ ان کا مسے ریل پر سوار ہو کر آئے گا۔ چنا نچہ اب تک سلونیکا کے آخری اسٹیشن پر ہرریل گاڑی کی آمد کے وقت مسجا کے استقبال کے لیے کوئی نہ کوئی دونمہ موجود رہا کر تاہے۔ بعید یی حالت چند صدیوں پیشتر شیعوں کی صاحب الرمان مهدی علیه السلام کے انظار میں متی جبکه بغداد کے قریب شهر سر من رائے کے غار پر ایک اعلیٰ درجہ کا تھوڑاساز وسامان سے تیار روزانہ جلوس اور ہاجوں کے ساتھ جاتا اور مغرب کے بعد حضرت امام کے ظہور کا انتظار کر کے نامراد والی آیا کرتا تھا۔ سباتائی کی ہلاکت کے بعد اس کی ایک بیوہ نے بیان کیا کہ امام سباتائی میرے بھتے یعقوب کو اپناجانشین مقرر كر كميا ب جسے ميں نے وس سال كى عمر ميں كودليا تعاد ونمد نے سباتا كى كى جگه يعقوب كوا بنا پيثواتسليم کیا۔ بیلوگ اسے بھی مظہر ربانی ماننے گئے۔

#### دون مه کی مذہبی دور تگی

سلطان المعظم كے سامنے سباتائى كے اسلام قبول كرنے كابيد انجام ہواكد دونمديد خانوں میں عبادت کدے ماکروبال قوائی مخصوص عبادت کرتے ہیں محربہ ظاہر مسلمان دیے اور مساجد میں جاکر نمازیا جماعت اواکرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سے نام رکھتے ہیں اور اننی کا سالباس اوروضع وبدئیت اختیار کرر محی ہے۔ عور تول ک وضع بھی مسلم خوا تین کی سے۔ال کے چرول یر بھی مسلمات کی طرح فتاب بڑی رہتی ہے۔ غرض ان کے تدن و معاشرت میں اسلامی رنگ اس قدر تملیاں ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔ الل اسلام کی طرح سباتائی کے بیرو می ج کعبد اداکرتے میں۔ چانچہ بیتوب نہ کورائے عقیدت مندول کا ایک جماعت کے ساتھ ج کے لیے مکد معظمہ آیا بوروالیس جائے ہوئے راہتے میں طمعہ اجل ہو کمیاراس کے بعد اس کا بیٹار شیا مقتدائے امت قرار پند سباتا کول نے اسے بھی مظر شان خداو ندی حلیم کیا۔ سلونیکا میں دوممہ کے قریباً ایک ہزار ۔ غاندان موجود ہیں جن کی کل تعداد قریباوس ہزار نفوس کی ہے بیادگ جس طرح اپنے کئیسوں میں عبادت کو جاتے ہیں ویسے ہی مساجد میں بھی جاکر نماز پڑھتے اور شریک جماعت ہوتے ہیں۔ سباتائی لوگ روزے میں رکھتے ہیں۔ ان کے بعض روزے بیووی شریعت کے مطابق ہیں اور بعض اسلامی احکام کے موافق۔ ان کی دوشیزہ لڑکیاں عموماً مسلمان بھسایوں سے شادی کرنا پیند کرتی شھیں۔ خصوصاتر کوں کے ساتھ جن کے ہاتھ میں 1912ء کی جنگ بلقان سے پیشتر سلونیکا کی حکومت مقی لکین انجام کار جب سباتا ئیول کوشدت ہے ہیہ خطرہ محسوس ہونے نگا کہ پچھ زمانہ میں ان کی جماعت مسلمانوں میں شامل ہو کربالکل معدوم ہو جائے گی توانیوں نے نمایت سختی ہے اس کی روک تھام کرنی جاہی۔ چنانچہ ساری قوم اس کو سفش میں منهمک ہوئی کہ ان کی لڑکیاں ووسری قوموں میں شادی میاہ نہ کرنے پائیں۔میان کیا جاتا ہے کہ اس مدش کے پچھ عرصہ بعد ایک دون مدائر کی کا ایک نوجوان ترک پر ہے اختیار دل اسمیا۔ ترک بھی شادی کرنے پر رامنی ہو کمپالیکن لڑ کی کے اعزاء و ا قارب اس تعلّ سے اس قدر خلاف سے کہ جب کوئی تدبیر ندینی تواس ترک کو چار بزار او نثر ک مران رقم نزرانہ دے کر نکاح کے ارادہ سے بازر کھا۔ کہتے ہیں اگر دون مہ لڑک کسی دوسری قوم والے کے ساتھ نکل جائے تو پہلے اس کے دالوں بلانے میں کوئی تدبیر اور کو شش اٹھا نہیں رسمی جاتی اور جب وہ ہاتھ آجاتی ہے توایک مخلی تومی عدالت کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہو تاہے جس میں وہ طرم ممرائی جاتی باورار تکاب جرم کی سرایس اندرون خانداس کا سفینه حیات وریائے عدم مس اتار دیاجا تاہے۔

#### دون مدکے تین گروہ اور اس کے بعض معتقدات

جس طرح ہندوستان کے مرزائی دو جماعتوں میں منعتم ہیں اسی ملرح سباتائی تین متما ئز گر د ہوں میں تنشیم ہو گئے ہیں۔اول سمر نی (سمر ناوالے) کہلاتے ہیں۔ یہ کرامیہ یعنی معزز و شریف کے لقب سے بھی مشہور ہیں کیو تکہ اسین سے آنےوالے اسر ائیلیوں میں سے اکثر معزز اور عالی نسب خاندان اس جماعت میں شامل ہیں۔ان لوگوں کی شناخت یہ ہے کہ محمد بال منذابع ہیں۔ دوسرے یعقوبی یعقوب ند کورک طرف منسوب ہیں۔ تیسرے قوند۔ اس مروہ کا بانی ایک دوسر العقوب ملقب به قونيو تفا-اوراى كااسلامى نام عثمان تواب سے شرست ركمتا تفاء برچند كه ان تیول کروہوں میں بالکل معمولی فروعی اختلافات میں لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے فرقد والول کو اپنی مخفی عبادت گاہوں میں شریک نہیں ہونے دیتا۔ مدرجہ زیل قولی عقائد میں تمام دون مہ متفق بیر-(1) تمام انبیاع کرام رب العزت کے مظمر تھے۔ اور حفرت آدم علیہ السلام سے لے كر جناب محدر سول الله عليه على جنن أي كذر ي الى بستى مطلق ك مظهر تق (2)ان كا مقيده تفاكد سادى د نيامير وان ساتانى كے ليے ہے اور ترك حكر ان صرف اس ليے بيدا كے كئے ہيں كد ان کی حفاظت کریں۔ان کا مقولہ ہے کہ کوئی ایڈا تھلکے کے بغیر سیس ہو تا۔ای طرح پیروان سباتائی اصل انڈااور ترک اس کا چھلکا ہیں۔ (3) کہتے ہیں کہ جنت کی بادشای کے دارث صرف پیروان سباتائی میں۔ دوسر ہے لوگ جنم میں جائیں مے۔اور بمیشہ رمیں مے۔(4) تمام یہود جواب تک ، سباتائی برایمان نمیں لاے اس وقت ایمان لے آئیں گے جب انہیں حقیقت نظر آئے گی کہ موک (علیہ السلام)اوردوسرے انبیاء سباتائی ہی کی روح کی چنگاریاں تھیں۔

## باب60\_محمرين عبداللد كرد

1075 مي كوه عماويه علاق كروستان من أيك فخص عبدالله نام ظاهر موااس كادعوى تو ۔ س سردات حمین میں سے بول۔ اس نے اسے ایک دراز دوسالد اڑ کے کا نام محمہ اور لقب میدی رکھ دیا۔ اور کماکہ کی میدی آخر الزمان ہے۔ بیٹے کومیدویت کی مندیر بٹھاکر یہ مخص خوداس ک طرف سے بیعت کینے لگا۔ قبائل کے بے شارلوگ اس کے بیرہ ہو گئے۔ جن لیام میں سباتاتی یںووی نے مسیحیت کا وعویٰ کر کے ترکی تلم وہیں او ھم مجار کھا تھاا نبی دنوں میں مهدی کر دی تھی ظاہر ہوا تھا۔اس دجل ؟؟؟ غریب سے عامتہ المسلمین سمجھنے ملکے کہ شاید قیامت قریب انگیٰ کہ مسے اور ممدی وونوں ظاہر ہو گئے۔اس خیال کی منابیہ تھی کہ قیامت کی علامت کبر کی میں ہے اولین علامت ایک ہی زمانہ میں حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول اور جناب مهد ی علیہ السلام کا ظهور ہے۔ جب عبداللہ کی جعیت زیادہ ہوئی تواہے استعار اور ملک میری کی ہوس ہوئی اور اس نے اجانک ولایت مومل کے چند شرول اور قصبول پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر سن کروالٹی موصل نے جو سلطان محمہ چارم کی طرف سے اس سر زمین تھم تھااس پر چرھائی ک۔عبداللہ نے نمایت بہاور ک سے مقابلہ کیا اور رزم دیریار میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آخر کار مہدی اُوراس کاباب منزم ہو کر گر فار ہو گئے اور والئي موصول نے دونوں كوسباتائى كے اظهار اسلام كے چند ماہ بعد پانجو لال استنبول بھيجوديا۔ جبباب بیٹا سلطان محد جہارم کے سامنے بیش کئے گئے تو عبداللدروبرو موتے ہی اپنے اور اپنے بیٹے کے مهدی آخر الزمان ہونے کے وعویٰ ہے وست ہر دار ہوگیا۔ چو ککہ اس نے سلطان کے بعض سوالات کے جواب نمایت معقولت ہے دیئے۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کی خطا معاف کر دی اور تھم دیا کہ آئندہ ان دونوں کو ان کے وطن جانے کی اجازت ند دی جائے۔ کیو نکد انہوں نے مهدویت کا جمونا و عویٰ کر کے ہزار ہا عوام کو مگر او کیا اور وین مبین میں رخنہ اندازی کی۔ پچھ ونوں کے بعد سلطان معظم نے عیداللہ کو خزانہ سلطانی کے محافظوں کی جماعت میں مسلک کر دیا۔ 87 س

### باب61- مير محمد حسين مشهدي

مير محمد حسين رضوي مشهدي معردف به "نمود" و "فربود" بدي وحي و ويحو گيت كو سلطان محی المدین عانمگیر ادر تگزیب عازی رحمته الله علیه کے آخری دور مکومت میں اساب غناو تردت كى مخصيل كاشوق بندوستان كى طرف تعييج لايار الناليام يس عمدة الملك امير خان صوبه واركابل کی فیض گستر کی کاابران ہمر میں شہر ہ تھا۔ میر محمہ حسین بھی اننی امیدوں کو لیے عازم کابل ہوا۔ علوم متداولہ میں کافی وستگاہ رکھتا تھا۔ اہل کابل نے اسے قدر دانی ادر مردم شناس کی آنکھوں پر بٹھایا۔ حسن ا نفاق سے عمرة الملک کے منٹی نے اپنالز کا تعلیم و تدبیت کے لیے اس کے سیر و کر دیا۔ اس وربید ے عدة الملك تكاس كى رساكى مو كى رفة رفة امراء داعيان كے دل ميں اس كے على تبحركى وهاک بیٹھ مٹی۔عمدة الملک کی بیوی صاحب جی کی کوئی اولادنہ تھی۔اس لیے اس نے ایک سید کی الل ك المريال ركى متى جوعمدة الملك كياس تغار صاحب في في عمدة الملك سے كمدر كما تقاكد اگر کوئی ذی علم و نیک اطوار سید ملے تواس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گی۔ عمرة الملک نے مجھ حسین کوائی بیوی کے بیان کردہ اوصاف سے متصف یا کراس سے محمد حسین کے نسب کی بررگی اور علمی قابلیت کی تعریف کر دی۔ صاحب جی یہ س کر بہت خوش ہوئی اور لوازمات شادی میا كرك لؤكى كو محمد حسين كے حباله فكاح ميں دے ديا۔ اس تقريب سے اسے عمدة الملك كے دربار میں اور بھی زیادہ تقرب حاصل ہو گیا۔اور اہل وربار کی نظر میں اس کی تو قیر برو ھ گئے۔ان تقریبات کی بدولت عمدة الملک کے لڑکول ہے بھی اچھے مراسم پیدا ہو گئے۔ خصوصاً ہادی علی خال کو تواس نے پچھ ایسے شعبرے دکھائے کہ دہ جد حرجاتان کی تعریف کے راگ گانے لگتا۔ بدقتمتی ہے کچھ د نوں کے بعد عمرۃ الملک نے دنیا کو الو داع کمہ دیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ و بلی چل کر تحسمت آزمائی جائے اس مقصد کے لیے اس نے یہ تدبیر سوجی کہ کچھ تحا نف دربار شاہی میں پیش کرنے کے لیے فراہم کے جائیں تاکہ عالمگیر اورنگ زیب خوش ہو کر کوئی منصب عطاکرے۔ چنانچہ ہزارہا رو پے کے نفیس دمیش بہاعطریات کابل اور بیثاور سے خرید کر دہلی کورواند ہولیکن ابھی لاہور ہی میں پنجا تھا کہ سلطان محی الدین عالمگیر محت حق میں واصل ہونے کی خبر آ میٹی جس سے اس کی مندوں کا چراغ گل ہو گیااور تمام عطریات اور وائح طیب جوباد شاہ کے لیے فراہم کئے تھے لا ہور میں فروخت کر کے فقیری لباس مپن لیا۔

#### شاگر دہے نیانہ ہب اختراع کرنے کی سازش

محر حسین کا دماغ نخوت و خود بینی سے محرا ہوا تھااس لیے رائج الوقت نداہب کی پیروی کوباعث عارو نک سجم کرایک نیاؤ مونگ روانے کا قصد کیا۔ چنانچہ اپنے شاگرو" رشید" منشی زادہ سے کماکہ ایک ایک مشکل آن پڑی ہے کہ جس کی عقدہ کشائی تمارے بی ناخن تدیر ہے ممکن ہے۔ اگر تم تائید و نصرت کاوعدہ کرو تو تم پر دوراز آشکار کردل غرض قول د قرار لے کراس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ہم تم ایک نرالاند بہب جدید تواعد اور نی زبان میں اختراع کر کے نزول وحی کاد عولیٰ کریں۔ اور ایک نیامر تبہ تجویز کریں جو نبوت اور اہامت کے در میان ہو تا کہ انبیاء اور اولیاء دونول کی شان اسے اندریائے جانے کا وعویٰ درست ہو سکے۔زراندوزی کابدا یک ایساؤ منگ ہے کہ اس سے بہتر اور آسان نسخہ آسان تخیل سے زمین عمل پر نسیں آسکتا۔ دونوں استاد شاگر دایک ہی تھیلی کے بینے ہے تھے۔ شاگرد نے بوی گر بجوشی سے اس تجویز کو لبیک کما۔ اب دونوں کی پستی قطرت اور مفسدہ پر دازی کے جو ہر اچھی طرح چینے گئے اور انہوں نے میدان نزد ریم میں اینے اپنے مر کب تدبیر کو چھوڑ دیا۔ محمد حسین نے ایک کتاب لکھی جس کو فارس کے جدید غریب الفاظ ہے مزین کمیاراس میں متروک وغیر مانوس الفاظ کی خوب بھر مارکی راور بہت ہے پرائے فارسی الفاظ عر فی طریقہ پر تر خیم کر کے درج کئے۔اس کتاب کی اشاعت کے بعد نزول وی ادر پیگو گیت کا دعویٰ شروع کر دیاور بیان کیا کہ یہ رتبہ نبوت اور امامت کے ماٹان ہے اور کماکہ ہر پیغیر اولوالعزم کے نویوگ تھے چنانچہ حضرت فاتم الانبیاء عظی کے بھی نویوگ تھے۔اول پیوگ امیر المومنین علی كرم الله وجه يتح دوسرے امام حسن "تيسرے امام حسين" چو تحے امام زين العلدين" بانچويس امام محمد باقرٌ ' چینے لام جعفر مِعاد ق° مرا تو بی امام مو ک اور آ ثھو یں امام علی ر ضا<sup>ھ</sup> تک امامت اور چ<sup>ہ</sup>و گیت دونوں جمع رہیں۔ پھرید دونوں منصب علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ آمام علی رضا کے بعد درجد دعو گیت میری طرف نتقل ہو گیا۔ اور امامت امام محمد تقی کو تفویض ہوئی اور میں خاتم بیجو گیت ہوں اور پیجو گیت کی تعداداس ترتیب کے ساتھ کہ جس کااوپر ذکر آیا شیعہ لوگوں کے سامنے میان کرتا تھالیکن جب الل سنت وجماعت سے ملتا تو خلفائے راشدین اور ان کے بعد بنی امید اور بنی عباس کے جار ر بیزگار اور نیک کروار خلفاء کے نام لے کر نوال دیوگ اپن ذات کو بتا تا اور کہتا کہ مجھے کس خاص نہ ہب سے کوئی سر وکار نسیں بلعہ میں تو تمام نہ اہب کا چراغ روش کرنے والا ہول۔ اور یہ بھی کما كرتا تقاكه (معاذالله) حفرت زهرا (رضي الله عنها) كاجو حمل ساقط موا تغالور جس كانام محسن ركها محيا تعاده بين عالي

#### مذهبى اختراعات ومحدثات

محمد حسین نے چند قاعدے مقرر کر کے بعض ایام مخصوصہ کو عید ہائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیااورا بے پیرو واب کو جن کالقب فربو دی رکھا تھا۔ یہ ہدایت کی کہ ان ایام معدودات کا احرّ ام کریں اور کما کرتا تھا کہ جھے پر دو طرح ہے وجی بازل ہوتی ہے۔ ایک تو قرص آفتاب پر جب نظر کرتا ہوں تواس پر کلمات منقوش نظر آنے لکتے ہیں ان سے اکساب علم کر لیتا ہوں اور آخر کار اس کا نور اس قدر محیط ہو جاتا ہے کہ مخل دہر داشت مشکل ہو جاتی ہے بابحہ ہوش وحواس ہی جانبیں رہتے۔ دور سرے اس طرح کہ ایک آواز سنائی دیت ہے چنانچہ وہ کلمات جو ارادت مندول سے بیان کر تاہول اس آواز ہے اخذ کرتا ہول۔ اور جس روزاس کے حسب بیان اس یر پہلی مر تبدوحی نازل ہوئی تھی اس کانام روز جشن قرار دیا۔اس روز نمایت وحوم دھام ہے جشن منایا جاتا۔اس کے پیروجع ہو کر خوشیال مناتے۔خوشبواور عِیر ایک دوسرے پر چھٹر کتے۔ یہ خود روز جشن کو دو علم ساتھ لے کر تا تاری وضع کی ٹولی ہے کسی فدر او تچی ٹولی اور متااور اپنے مریدول کو ساتھ لئے ہوئے نمایت تزک واحتشام کے ساتھ کو ہستان کی جانب جمال دیول رانی کی عمارات د حوفی بھٹیااری کے نام سے مشہور ہیں جا تا اور عالم مسرت میں جموم جموم کرمیان کر تاکہ پہلی مرتبہ مجھے پر خاص اس جگہ وحی نازل ہوئی تقی اس مقام کو غار حرا ہے تشبیہ دیتااور کہتا کہ یمی تمہارے پیو گ کامہبط وحی ہے۔ یی تمهاری قبلہ حاجات کے سب سعادت کا گوارہ ہے۔روز جشن ہے چھ روز تمل شروع سے روزے رکھتا جن میں کسی ہے بات تک نہ کر تا تا کہ اہم سابقہ کے روزہ صحت سے مشابہت ہوجائے ایسے روزے حضرت ذکر بااور مریم علیمالسلام سے یوفت تولد جناب میج علیہ السلام بھی مذکور ہیں۔ ساتویں روز جشن کو ختم کر ویتالور اس نے اپنے پیرووک پر نماز پیچانہ کی مجد ہر روز نین بار دید تعنی اپی زیارت فرمل کی مقی۔ دید کا پہلاوفت طلوع آفاب کے بعد تھا۔ دو سر ا**روپیر** كاونت جبكه آفانب نصف النهاريو متعين كيابه تيسرا غروب آفانب كاونت جب كه تمي قدر عنق آسان پربانی ہومقرر تھااور دید کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود مع اپنے ظلفاء کے در میان میں کمر اید جہ تفا۔ مریدول کو حکم تفاکہ اس کے چارول طرف مربع صف بستہ کھڑے ہوں اس **طرح کہ سے** 

مندایک دوسرے کے مقابل ہول۔ مجر ہر صف اس کے طرف مند کرکے چند کلے جو اس کے اخرا کی تنے پڑھتی۔ اس کے بعد بہلوگ سر جھکا کر داہنی جانب کو گھوم جاتے تنے۔ اس طرح جو مف شل کی طرف ہوتی متی مغرب کی جانب۔ اور مغرب رخ کی صف جنوب رویہ ہو جاتی تھی۔ جب جارول مغول کے آدمی جارول سمتول کا مقابلہ تمام کر چکتے توزمین کی طرف دیکھنے آگئتے۔ بھر آسان کی طرف نظر اٹھاتے پھر شش جت کود کھتے اس اٹناء ش انبی کلمات کا تکر ارکرتے رہے۔جو ان کے پیرومر شدے ان کے لیے تجویز کر رکھے تھے۔ اب زیارت ختم ہو جاتی اور سب منتشر ہو **جاتے۔ محمہ حسین نے حضرات خلفاء راشدین رمنی اللہ عنهم کی نقالی کرتے ہوئے اپنے بھی چار** ظیفہ مقرر کئے تھے۔ پہلا ظیفہ وی منی زادہ جو اس کا شاکر دفد بم اور محر مراز تھااور اس کا نام اپنی مخترع زبان مین " دوی " رکها تھا۔ میر باقراسی شبتی بھائی دوسر اخلیفہ تھا۔ اس طرح دو خلیفہ اور تھے لوراسينام فرود نمودانله لورنمودوانمودرر کے تھاس طرز پراسيناوراپ پيروول كے عجيب غریب نام تجویز کر تاربتا تقار جو محض بھی اس کے حلقہ میں داخل ہو تااہے اسی طرز کے انو کھے نام ے موسوم کر تالوراس شمیہ کو" قولی نشان" ہے تعبیر کر تا۔ اس کے تین لڑ کے تھے اول نمانموو ووم فغار سوم ویداور دو لا کیال نمامد کلال اور نمامد خورو کے نام سے موسوم تھیں۔ اقربائے زوجه کے نام نمایار اور نمودیار اور نماد وغیرہ تجویز کئے تھے۔ اور فغار کے پیٹے کا نام نمودیدر کھا تھا۔ اور اس ك بعض عزيزول كے نام حق نما منافر النموو فرتھے۔ غرض اى قتم كے اور أبى ببت سے معتكد خيز نام رکھے تھے۔

#### د بلی میں فربودی تحریک کا نشوونمو

فریو دی تحریک کے لیے لا ہور کی آب و ہوا چھھ زیادہ سازگار نہ ٹامت ہوئی تو دیلی جا کر وهونی رمانے کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر مستقل یو دوباش اختیار کرلی۔ ان ایام میں باد شاہ لا ہور آیا ہوا تھا۔ د ہلی میں بے مزاحت اپنارنگ جمایا۔ یہال تک کہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں دہلی کی نہ ہبی فضایر تغیرو ا نقلاب کا ایک نیاموسم جھا گیا۔ نمود نے ان ایام میں بیہ ڈھنگ اختیار کر رکھا تھاکہ کسی ہے کوئی نذر و نیاز قبول نہ کر تا۔ بلحہ اس رقم خطیر کی ہدولت جو لا ہور میں عطر کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی مدت تک خلق سے مستغنی رہااہنے کو ہوا متوکل ظاہر کر تا تھا۔ قاعدہ کی بات ہے کہ بے طبع فقیر کو بزی د قعت داہمیت دی جاتی ہے۔اس کے زبرد نقتر س کا عقاد دلونوں میں اس طرح مسلط ہواجس طرح ابر فضائے محیط پر چھاجاتا ہے۔ اس اتناء میں پہاور شاہ لا مور میں مرشیالور اس کے بینوں میں سلطنت کے متعلق باہم جھڑے تعنینے را گئے ایس حالت میں اس کے حال سے تعرض كر في والا کو کی نہ تھا۔اب یہ بے دغدغہ اینے ند ہب کی ترتی واشاعت میں مشغول ہوااور جائے خاموشی سے کام کرنے کے اینے دعووں کو اظہار واعلان کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا۔ ہنے سے متند علاء توالل باطل سے الجھنے کے عاوی نہیں ہوتے۔ان علمائے کرام کے عدم توجہ کو دیکھ کر عموماً ضعفائے اسلام ہی میدان مباحثہ میں اترتے ہیں۔ نمود کے مقابلہ میں بھی کم سواد مولوی صاحبان اترتے رہے جنہیں یہ مجادلہ و مکابرہ ہے مغلوب کرلیتا اس وجہ سے عوام کا اعتقاد اس کی نسبت اور بھی رائخ ہو گیا۔علاوہ ازیں امیر غان عمدۃ الملک کا لڑ کا ہادی علی خال جو آج کل و ہلی میں تھااس کے بڑے ہوا خواہوں میں تھا۔ اس کی دیکھادیکھی اجھے اچھے مرعیان بھیرت بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور قاعدہ کی بات ہے کہ بڑے لوگ جس کام کو کرنے لگتے ہیں۔ وہ عوام کے لیے جمت وولیل راہ بن جاتا ہے۔ ہر طبقہ کے لوگوں میں اس کے لقترس کا کلمہ پڑھا جانے لگا۔اور رفتہ رفتہ اس کی جماعت ہیں پچیس بزارتک پہنچ گئی۔اس کی تجروی اور عزات پندی عاقبت میں جورنگ لائے گ وہ تو ظاہر ہے کیکن دنیادی ادر مادی نقطہ نظر سے اس نے مرزا نماام آحمہ قادیانی کی طرح نقلاس کی تعجارت سے بہت سیجے نفتی عاجل حاصل کیااور کوئے کمنامی سے نکل کر مشاہیر عمد کی صف میں جلوہ گر ہو گیا۔

#### فرخ سير مإد شاه كي خوش اعتقادي

اب تو فرخ سیر بادشاہ بھی لوگوں کے جوش عقیدت کو و کیے کر اس کا معتقد ہوگیا۔ دہلی کے یورگان دین اور مقتد لیان ارباب یقین نے بہتر کی جدوجہد کی نیکن لوگوں کے اعتقاد کی گر جوشی میں فرق نہ آیا۔ فرخ سیر بادشاہ نے تخت دیلی پر قد م رکھتے ہی اس کی زیارت کا قصد کیا۔ چنانچہ چند امراء کوسا تھے لے کر اس کے کاشانہ زہد کی طرف روانہ ہوا۔ جب نمود کو اس کی اطلاع ملی کہ باوشاہ وقت یوے اعتقاد سے خلاقات کو اور اربان اور اردشاہ اور ارکان سلطنت کے دلول پر اپنے زہد واستعناکا ملکہ جمانے کے لیے جھٹ بیٹ اپنے گھر کا دروازہ اندر سے مقفل کر ویا۔ جب امراء نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی جواب دیا کہ جاؤ بطی جاؤ فقر اء کو باوشاہ بول اور امیرون سے کیاکام؟ تم لوگ کیول ہمارے تخل او قات ہوتے ہو؟ جب باوشاہ بہت بوشاہوں لور امیرون سے کیاکام؟ تم لوگ کیول ہمارے تخل او قات ہوتے ہو؟ جب باوشاہ بہت دریا تھا محمول کی تو دروازہ کھول دریا۔ بادشاہ سے محمد کر تار بالور اس کے مریدوں نے بھی بہت کچھ عرض معروض کی تو دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ نے بہت جمک کر اس کو ملام کیااور جمعة خضائے ادب دور ایک کو نے میں بیٹھ گیا۔ نمود دیا۔ بادشاہ نے بہت جمک کر اس کو ملام کیااور جمعة خضائے ادب دور ایک کو نے میں بیٹھ گیا۔ نمود نے برن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کوری اور یہ شعر بڑھا۔

بوست تخنت گدائی و شاہی مددار یم آنچہ مے خواہی

فرخ سراس کی بے نیازی ادر استغناکو دکھے کر پھڑک گیا اور ہزار ہا روپیے ادر اشر فیاں جو نذر انہ کے طور پر لایا تھا نذر کر دیں۔ مگراس گرگ باراں دیدہ نے ان کو قبول نہ کیا اور کما کہ کیا مسلمانوں کا بادشاہ ایک عزات نشین فقیر بے نواکو دنیا کی طرف ملتفت کرتے ہوئے خداسے نہیں ڈرتا ؟ غرض نذرانہ قبول نہ کیا۔ آثر بادشاہ کے اظہاد خلوص دنیاز مندی کی بنا پراپ ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف کے عوض میں ستر روپ لے لئے جواس کی مقررہ قبت تھی۔ فرخ سیر نے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف ہوئے مصحف مقدس کوردی تعظیم کے ساتھ بوسہ دے کر اپنے سر پر رکھ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد موسمت ہوگیا۔ نمود نے بادشاہ کی روا گئی کے بعد بدرد پیہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ کے حس اعتقاد ادر نمود کے طرز عمل نے لوگوں کو اور بھی زیادہ والہ و شیفتہ بنا دیا اور اب اس کے مائے والوں کی تعداد ہزاروں ۔ تجاوز کر کے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔

### گر فآرى كافرمان اوروز بر كاعار ضه قولنج ميں مبتلا ہو نا

فرخ میر کے بعد محمد شاہ دبلی کے تخت سلطنت پر ہیٹھا۔ محمد امین خال اس کا وزیر تھا۔ جب وزیر باتھ پیر کو نمود کی اغوا کو شیال کا علم ہوا اور اس نے ایمان و اسلام کی تڑپ رکھنے والے بٹر ارول لا کھول دلول کو خون ہوتے دیکھا تو اس کو اسپر ود تنگیر کر کے ارباب ایمان کی جراحت ول پر بھروی کا مرہم رکھنا چاہا۔ چنانچہ اس کو گرفتاد کرنے کے لیے بیادے بھیج دیے۔ لیکن تقدیر النی کی

نیر نگیاں دیکھو کہ محمد امین اس کی گر فرآدی کا تھم ویتے ہی مرض قولنج میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اس علالت کو نمود کی کرامت اوراس کی بدوعا کااثر سمجھے۔ تاہم کو توال ساہموں کی جعیت کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچا۔ اور سپاہیوں کو تھم دیا کہ اس مخص کو فورا اندر سے پکڑ لاؤ۔ اور اگر چوان و چرا كرے تووست بدست دگرے باہدست دگرے تھيئتے ہو كباہر لاؤ۔ يدوپهر كاونت تھا۔اس ونت لوگ نمود کے پاس سے بطے جایا کرتے تھے۔ جب ساہیول نے اس کی گر فناری کا ارادہ طاہر کیا تودہ اندر زنان خاند میں بیٹھا کھانا کھار ہاتھا۔ یہ خبر سنتے ہی ول پر یکا کیک جبل گری اور ہاتھوں کے طوطے اڑ مرا کے لیکن حتی الا مکان استقلال کی باگ ہاتھ سے نہ جائے دی۔ کو توال کو مکان میں بلایا اور ان کو کھانا وے لڑے کے ای تھ کو توال اور سیا ہول کے واسطے زنان خاندے بھو ایادر کملا بھیجا کہ جب تم لوگ اس غریب کده پر آئے ہو تو بچھ ماحفر نناول فرماؤ تاکہ فقیر داخل اجر ہوجائے۔کو توال نے جب اس نوجوان رعنا کے جمال زیباکو دیکھا تواس پر حم آگیااور تھوڑی دیرے لیے اس کے باپ کو مملت دے دى۔اس اثناء ميں امين خال كامر ض قو كنج مثيت الني ہے اور زياده شديد ہوا۔اس كي خبر ان سيا ہوں کو جو نمود کے مکان پراس کی گر فناری کی غرض سے ہیٹھے تنے پہنچ گئے۔ وہ مگھبر اکر محمد امین خال کے پاس بيلية آئے۔يه ديكي كر فريد ديول كى جان ميں جان آئى۔ محد امين كوبدترين فتم كا قو ننج يعني ايلاوس ہے۔ کاعار ضہ تھا۔ اس وقت وہ ور دے مارے لوٹ رہا تھا اور عالم مد ہو شی طار کی تھا۔ جب ذراا فاقہ ہوا تو کو توال سے یو چھا کہ نمود کو بکڑ لائے۔ کو توال نے کماکہ ہم حضور کی علالت کی خبر س کربد حواس ہو گئے اور واپس بیلے آئے۔ محمد امین خال نے غیر متز لزل خود اعتادی اور نا قابل فتح قوت ارادی کے ساتھ کما کہ اب توہے وقت ہو گیاہے میج کو ضرور گر نقار کر لانا۔اس دوران بیماری شدت پجڑ مخی اور صبح تک صالت نے تامیدی کے آثار د کھائے۔او هر بادی علی خال جو کابل سے اس کامرید چلا آتا تھا لحظه بدلحظه محدامین کے جال بلب ہونے کی خبریں نمود کو پہنچار ہاتھا۔ پہلے تو نمود نے دہل سے معاصمنے کا قصد کرلیا تھا گرامیرداد مرض کی خبریں من کررک گیا۔ محدامین خال کی حالت ساعت بہ ساعت نازک ہور ہی تھی اور نمود کا پٹرمروہ دل د مبدم بھاش ہوتا جاتا تھا۔ جب نمود نے اس کے قریب المرگ ہونے کی خبر سی تواپیے مکان سے باہر آکر مسجد میں جواس کے گھر کے قریب واقع تھی پیٹھ مکیا۔اس کے مرید بھی محمدامین کی بیماری کی خبر سن کراس کے پاس آجمع ہوئے۔

وزیرِ زاده کی عذر خواہی اور نمو د کا کبر و غرور

قمر الدین بسر محمد امین خال نے جب اپنے والد کا بیہ حال دیکھا تو بہت گھر ایا اور یقین ہوگیا کہ بیہ نامد کی ناراضی کا اڑہے۔ اپنے دیوان کے ہاتھ پانٹی ہزار روپیاس کی نذر کے لیے جمیمالور عفو تقصیر کی ورخواست کے بعد تعویذکی التجا کی۔ نمود کو پہلے ہی ہے محمد امین کی حالت نزع کا علم ہو گیا تھا۔ بڑے غرور سے کہنے لگا کہ میں نے اس کا فرکے جگر پر ایساتیر ماداہے کہ کسی طرح جانبر نہ

ہوگاور میں بھی شوق شمادت میں اس معجد میں آئیضا ہوں اور میرے جدیز رگوار (امیر المومنین علیؒ)
ہیں معجد ہی میں شہید ہوئے تھے۔ گومیر اشہید ہو نامکان ہے باہر ہے کیونکہ ایک دفعہ پہلے ہی شہید
ہو چکا ہوں۔ بیاس طرف اشارہ تھا کہ (معاذاللہ) حمل ہے ایک بار ساقط ہو چکا ہوں۔ دیوان نے وہ
روپیہ نمود کی نذر کر کے قر الدین کی طرف ہے محمد امین خال کے لیے معافی کی در خواست کی اور
تعویذ بھی انگا۔ نمود نے جواب دیا کہ گوشہ نشین گداؤں کو ستانے کا کمی ثمرہ ہے بانی سرسے گزر گیا
اور تیر کمان سے نکل چکا۔ اب اس کاوا پر بیآنا غیر ممکن ہے۔ جب دیوان نے بہت منت ساجت کی تو

میں جانتا ہوں کہ جب تک تووہاں پنچے گاوہ رخت زندگی باندھ کر ملک عدم کی جانب کوچ کر چکا ہوگا۔

ویوان انھی راستہ ہی میں تھا کہ اے محمد اللین کے انتقال کی خبر مل گئی۔ اس حادیثہ نے فراد دی تم کردگان راہ کے جسموں کو آب حیات تازہ بخش دی۔ نمود کا کنول دل بھی کمل آلیا کہ کشتی عزت دو قارنہ صرف ذوینے سے پھی بلعہ اس کی کلاہ دولت پر مزید چار چاندلگ گئے۔ اس "کرامت"کا دیلی بیں براچ چہ ہوا۔

#### خلیفه کاشاگر د کو حصه دینے ہے انکار اور اس کا انجام

نمود کاکوس اناولا غیری محمد امین کی رحلت کے بعد دو تین سال تک غلغه انداز عالم رہا۔
آثر موت نے اسے بیپیغام سناکر فضائے پر شور وشیون میں سکون پیدا کر دیا کہ میری حکومت ہے۔
نمود کے مرنے کے بعد اس کا برابیا نما نمو مسند نشین ہوا۔ اس نے نذر و نیاز کے ان حصول میں جو
دوجی کے لیے کابل میں بہی تصغیہ سے مقرر ہوئے شے اور نمود مرتے دم تک با تا عدہ دیار ہتا تھا۔
ازراہ کم اندیشی دست اندازی کرنی چاہی۔ اس بنا پر دوجی اور نما نموکی آپس میں بگوگی۔ دوجی نے
ازراہ کم اندیشی دست اندازی کرنی چاہی۔ اس بنا پر دوجی اور نما نموکی آپس میں بگوگی۔ دوجی نے
بہتر کی منت خوشامد کی اور لاکھ آجھایا کہ میرے ساتھ جھٹڑا کرناخوب نہیں۔ گر نما نموکو تخلیہ
حرص وطع کا ہموت سوار تھا۔ کسی بات کو خاطر میں نہ لایا۔ دوجی نے اس نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
حرص وطع کا ہموت سوار تھا۔ کسی بات کو خاطر میں نہ لایا۔ دوجی نے اس نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
مین یمال تک سمجھایا کہ اول اول کابل میں مود نے کس لیے یہ پیش کی تھی کہ تقدس کی ایک دکان
میں اور ایک نیافہ ہب جاری کر کے زراندوزی کاؤھنگ نکالیں اور بیان کیا کہ گوش شروع ہی شروع ہی میں
میر نے باپ کا شریک کار ہوگیا تھا تا ہم بہت دن تک کذب دزور کی تاکید کرتے ہوئے انچکیا تارہا۔
میل نے باپ کے جموٹے دعووں کی تاکید و تصدیق کر تارہا اور نما نمو کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بین ہاں خاکسار کی کوششوں کو نیادہ دخل میں اور وی تھی سے میر سے لیے چلے آتے ہیں ہے تائل اداکر نے کا عمد میں اس خاکسار کی کوششوں کو نیادہ دخل

کرو تو بهتر در نه انھی بھانڈا پھوڑے ویتا ہوا۔ لیکن نمانمونے اس کی نفیحت پر کان نہ د ھرے۔جب روجی نے نخل آرزو کے تمام رگ وریشے نمانمو کے تیشہ بیداد کنے دیکھے تو ناچار اجماع جش کی تقریب پر جبکه فرید دی پخر ت جمع ہوتے تھے اور دوسرے تماشایوں کا بھی پر ااجتماع ہوتا تھا کھڑے ہو کر ایک ہنگامہ خیز تقریر کی جس میں فریو دی نہ ہب کی بدیادیں ہلا ویں۔ نمود کی عمیاری اور اپنی شرکت کاسارا ماجرااول ہے آخر تک حاضرین کو سناکر راز سریستہ کے چرے سے نقاب اٹھادی اور کنے لگادوستو! کیاتم میرااور نمود کا خط پچپان سکتے ہو؟ بہتے ہے آدمیوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں کا خط پھیانے ہیں۔ دوجی نےوہ جود نمود اور دوجی نے اہم صلاح ومشورہ سے مرتب کے تھے اور وونول نے اینے اپنے قلم ہے ان میں ؟؟؟ کی مقی نکال کر د کھائے اور کماریہ ند ہب محض میری اور نمود کی عیاری ہے عرصہ وجود میں آیا۔ اگر خداکی طرف سے ہوتا تواس میں کسی اصلاح وتر میم کی مخبائش ند ہوتی۔ لوگول نے ان مسودات کو غور سے دیکھااور حرف بحرف دوجی کے بیان کی تصدیق کی۔ اس وقت ہزار ہا آدمی جن کو خدائے واہب نے فطرت سلیمہ عطاک تھی اس باطل ند بہب سے منحرف ہو گئے کیکن جو شقی ازلی سحر زدگان قادیان کی طرح پھر کادل رکھتے تھے اس زریں موقع ہے فائدہ اٹھاکر بھی چشمہ ہدایت سے میراب نہ ہو سکے۔اس واقعہ سے مگر ابن کی دکان کا موسم بہار خزال میں تبدیل ہوا۔ نمانمو کی کساد بازاری دکھ کر ماہو سیول اور نامراد یول کے حصار میں گھر گیااور جب ربائی کی کوئی صور ت نہ نگلی تو مجبور اوو جی ہے از سر نور ابطہ الفت و یگا نگت قائم کرنا چاہالیکن ہے کو حشش بیکار متمی کیونکہ جو خوش نصیب لوگ بے اعتقاد ہو کر دام مگر ای سے نکل کیکے تھے اُن سے اسبات کی تم امید ند ہو سکتی تھی کہ وہ دوبارہ آکر حلقہ ہائے دام اپنے گلے میں ڈال لیس گے۔ فریدد یول کی جعیت گفتے گفتے وس بندرہ بزار تک رہ گی اور آمدنی کے ذرائع مسدود ہونے گے۔ناچار نمانمواس گاؤل میں جو ہادی علی خال نے آئی جا گیر میں دوابہ کے اندر دیا تھاجار ہا۔ پچھے ونول کے بعد نما نمو تیر قضا کا شکار ہو تمیااور فضار اس کا جائشین مقرر ہوا۔ چو نکہ اس مذہب کے نیر اقبال کو مکمن لگ چکا تعا۔ فضارکی دکان مشخت کسی طرح نہ چل سکی۔ اکثر فریودی اس ند بب سے بیز ار ہو کر اسلام کے سواد اعظم سے جاہطے۔ آخر نصف صدی نے بھی پہلے یہ تربب سمیری کی گور میں دفن ہو گیا۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين فغارك بعد نمودك چنداقرباء و بلی چھوڑ کر محالت تباہ مگالہ پینچے۔وہال نواب میران من نواب جعفر ولی خال نے جوان ایام میں وہال کا ناظم تفا\_ان مسافران خسته پاکو آل رسول سمجھ کراپنے آغوش عاطفت میں جگه دی اور پانچ روپ روزانہ و طیفہ مقرر کر کے ہمر او قات کی سبیل پیداکردی۔88-

## باب62\_مرزاعلی محدباب شیرازی

اگرچه بلطنیت مرتدانه آزادیون کادردازه کھول کر خود تم عدم میں مستور ہو گئ گراس کا زہر ما اگر جامیت اور مرزائیت کی شکل میں آج تک باتی ہے۔ مامیت اور مرزائیت باطنی اصول ز مرقد کے نمایت آزاد مسلک میں خصوصاجابیت توبالکل جاملنیت بی کے کھنڈرول پر قائم کی گئ تحى- وابيت كابل مرزاعل محد كم محرم 1235ه (20 كتور 1819ء) كوشير ازيس متولد موا-اس كا بنب مرزا محرر ضالوا کل عمری میں موت کا شکار ہو حمیا تھا۔ اس لیے علی حجرا سے ماموں مرزاعلی کے یاس شیرازی میں جویدازی کا کام کرتا تھا جا آیا۔ حاجی مرزاجانی کاشانی نے جوباب کے ڈیزھ دوسال بعد 1268 هـ ش متول بواكتاب "تقلنة الكاف" مين لكها كه انبياء كرام اي تتح اورباب بهي الي ليني ا خواند و تف 89 مالیکن "میما ئول کی کتاب" دور بهائی" میں تکھاہے کہ علی محد باب نے سیکن میں ابتدائی تعلیم میخ محمد سے جن کالقب عابد تھا حاصل کا۔ مخصیل علم کے بعد جب علی محمد کی عمر اٹھارہ سال کی تھی توبو شہر میں پہلے ماموں کی شر اکت میں تیل کا کار وبار شر وع کیالیکن تھوڑ ہے دن کے بعد مامول سے علیحدگ اختیار کر کے متنظا مصروف تجارت رہا۔ اس نے یو شربی میں شادی کی۔اس بیوی ے ایک لاکا پیدا ہوا جو صغر سن میں مرگیا۔ یا نچ سال تک تجارتی مشاغل میں مصروف رہے كے بعد نجف كاسفر كيا۔ ايك سال وہال اقامت كريں رہا۔ نجف ے كرباا جاكر تين ميے رہا۔ يسال ہے ارض فاء میں دار د ہوا۔ یمی وہ مقام ہے جہال اس نے بعض محر کات کی بنایر د عوائے مهد دیت کا عزم صمیم کرلیا۔ لیکن میہ سوچ کر کہ ابتداء ہی ہے مہدویت کی رب لگائی توشایدلوگ اس کے سننے کے لیے تیار ند ہوں۔ نمایت ہوشیاری سے ارادہ کیا کہ پہلے صاحب الزمان ممدی علیہ السلام کا واسطہ اور ذریعیہ بینوں یہ اور جس ونت اہل امران اس دعوی سے مانوس ہو جا کمیں تو پھر مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دول۔ ہمارے مرزاغلام احرصاحب بھی ایہا ہی کیا کرتے تھے جب وہ دکھ لیتے تھے کہ ان کے بدگان محور پہلے دعویٰ کے متحمل ہو گئے توایک قدم اور برھاکران کے گلے میں ایک لور وعویٰ کا طوق ڈال دیتے تھے۔ غرض اس قرار داد کے بعد مر زاعلی محمد 1260ھ میں جبکہ اس کی عمر پچیس سال کی تھی شیر از آیا۔ اور اپنے شین باب (دروازہ) کے لقب سے متعارف کر اناشر دع کیا۔ جابیت ے اس کی بیر مراد تھی کہ وہ ایک بزرگوار بستی (ممدی علیہ السلام) کے فیوض کاواسط ہے جو ہنوز پر د و غیب میں مستور ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس مستور ہستی کو خطاب کرتے ہوئے لکھا کہ اے خدائے عزوجل کے مظہر! میں تھے پر فدا تو مجھے اپنی محبت کا غلام اپنی الفت کا ہدہ ، مالے اور مجھے یہ توت قیم اور اور اک دے کہ میں خدائے پر رگ ویر تر کو اپنی نجات افر دی کا حاتم و متولی سمجھوں کہ تو میرے لیے کافی ذریعہ سفارش ہے اور تیری نفائی میرے لیے باعث فخر اور موجب فوزَ وفاح ہو۔

چندروز کے بعد علی محمد نے ممددیت کا دعو کی کر دیا جب اس کے دعویٰ کوشہرت ہوئی تو عقیدت شعار لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہونے گئے۔

طبقہ علاء میں جویر ہمی بھیل رہی تھی اس نے حسنین خان آجو دان جا کم فارس کو اسبات پر آبادہ کیا کہ باب کے سرگرم دامی طاصادق مقدس کو تازیانہ کی سزادے۔اس کے علاوہ طاصادق مر زاجمہ علی بار فروشی اور طاعلی آبرار دستانی بینوں کی داڑھیاں منڈواکر انہیں کوچہ وبازار میں تشہیر کیا گیا۔اس کے بعد حاکم فارس نے علاء کی صوابہ یہ پر باب کو طلب کیا اور علاء و فضلا کی موجود گی میں بری سرزنش کی۔ اس کے جواب میں باب نے بھی سخت کلامی کی۔ حاکم نے پیادوں کو اشارہ کر دیا۔وہ لا توں اور گھو نسوں سے باب کی تواضع کرنے گے اور المانت و تحقیر کاکوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ زد وکوب کا اثر باب کے چرے پر بھی نمایاں ہوا۔ آثر باب کے ماموں علی بداز کی حائی خانت و کفالت پر اس کو گھر سے چرے پر می نمایاں ہوا۔ آثر باب کے ماموں علی بداز کی حائی خان میں نے جامع مجد میں پاکس کو گھر سے کے خواجہ دو فرز امنبر پر چردہ کیا اور ایک تقریم کر اس کو معجد سے باہر ہو جانے کو کما گر باہر نکلنے کے جانے دہ فرز امنبر پر چردہ کیا اور ایک تقریم کر اس کو معجد سے باہر ہو جانے کو کما گر باہر نکلنے کے جانے دہ فرز امنبر پر چردہ کیا اور ایک تقریم کر اس کو معجد سے دام معین و حاضر مین نے اس کے باتھ پر اس کو معجد سے دام و قاض نے اس کے باتھ پر کر کے لوگوں کو اپنی معدوریت کی دعوت دینے نگا۔ بہت سے سامعین و حاضر مین نے اس کے باتھ پر اس کو فت مدعور سے کر اس کو فت دیا تھوں کیا ہی دور قاض نے اس کے باتھ پر اس کو فت دیدے تھا۔ بیدور قاضی نے اس کے باتھ پر اس کو فت دیدے تھا۔ بیدور قاضی نے اس کے بات کی دور قاضی نے کہ کیا تھا۔ بیدور تھا کہ کیا تھا۔ کر کیا وہ کو فت دیدے نگا۔ بہت سے سامعین و حاضر مین نے اس کے بات کے دیا تھا۔ کر کیا۔

### شاہ کاباب کے پاس ایک مجتد بھیجا

جب محرثاہ تاجدادایران کوباب کے وعوی مدویت لوراس کی روزافزوں جمیت کا تم ہوا تواس نے ایک شیعہ مولوی سید یکی ادافی کواس بات پر متعین کیا کہ شیر از جا کرباب سے ملاقات کرے اور اس کے وعوی کی حقیقت معلوم کر کے اطلاع و سے بی دار الی نے باب سے تمن ملا قاتیں کیں۔ تیسری صبت میں اس سے خواہش کی کہ سورة کوش کی تغییر کر سے باب نے اس مجلس میں سورة کوش کی تغییر ککھ دی۔ یہ وکی کر دارائی اس کا گرویدہ ہوگیا لور مرزا لفت علی پیش خدمت کو تمام واقعات بیان کرنے لیے بادشاہ کے پاس مجلی کر خودایران کی سیاحت شروع کی لور تمام شرون او تعات بیان کرنے لیے بادشاہ کے پاس مجلی کر خودایران کی سیاحت شروع کی لور تمام شلر درائی کا تحقیم کا گیا۔ ان ایام میں زنجان میں طاقحہ علی نام ایک شیعی مجتد کا طوطی یول رہا تھا۔ طاقحہ علی نے اپ کا تحقیم کی تعقیم کو تعمل مالات کے لیے شیر از دوانہ کیا۔ اس نے باب کی بھی تالیفات لے علی نے اپ کا مراجعت کی۔ جب طائہ کور نے باب کی تحریر میں پڑھیں تو اس کا والہ وشیدا ہوگیا۔ لور تماوں کو جمع طاق میں جمع کرکے کہنے لگا۔ طلب العلم بعد الموصول المی المعلوم حد حدوم طاق میں جمع کرکے کہنے لگا۔ طلب العلم بعد الموصول المی المعلوم حدوم کرکے منبر پر چڑھااور لوگوں کوبانی نہ بہ کی دعوت دینے لگا ورباب کے نام ایک کتوب بھے کراس

کے دعاوی کہ نفسدیق ک۔ ملامحد علی کی وعوت و تبلیغ نے اکثر اہل زنجان کو بیابیدیہ کا پیروہا دیا۔ زنجان کے شیعی علاء لوگوں کو دعظ و نعیجت کی تربرین پلاتے تھے تمراال رنجان پر ملا محمہ علی کا ماوو چل چکا تعله ان کی حرارت اعتقاد میں یکھ فرق نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر شاہ سے اس کی شکایت کی۔ شاہ نے ملا محمد علی کو طران طلب کرے علاء کی مجلس میں حاضر کیا۔ ملا محمد علی نے آج کل کے مرزائیوں کی طرح خوب سے بعثی کی علاء نے بہتری کوششیں کیس مگراس کو مغلوب اور لاجواب نہ کر بھے۔ یہ حالت دم کھ کر بادشاہ نے ایک عصا اور پچاس تومان زر نقد دیے کر اسے مراجعت کی اجازت دی۔ 90 - علاء نے حسین خال حاکم فارس سے کماکہ تعذیب و تعلیم کا کوئی پہلواٹھا نہیں رکھا گیا۔ پھر بھی یہ فتنہ کسی طرح دیتا نظر نہیں آتا۔ اب انفطائے فتنہ کی کی ایک صورت ہے کہ باب کو موت کے محاث اتار دیا جائے اور بیر اقد ام بدیں وجہ اور بھی ضروری ہے کہ باب کی جعیت بہت برھ می ہے اور وہ خروج وبغی کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ماکم فارس نے عبدالحمید خال کو توال کو عکم دیا کہ نصف شب سے وقت باب سے ماموں سے گھر پر جوم کر سے باب اور اس سے تمام پیرووک کو گر فتار کر لے۔ کو توال نے پولیس کی جعیت کے ساتھ جھایہ مارا۔ وہاں باب اس کے مامون اور سید کا علم زنجانی نام ایک بانی کے سواکوئی نہ ملا۔ بیہ تیون دست بستہ حاضر کئے گئے۔ حسین خان نےباب کواس شرط پررہا کردیا کہ وہ شرے چلاجائے۔باب نے شیر از کو الوداع کمہ کر اصفهان کا قصد کیا۔ یہ تو کتاب" مقالہ سیاح" میں نہ کور ہے لیکن باب کے مرید خاص حاجی مرزا جانی کاشانی نے کتاب 'الفلنۃ الکاف'' میں لکھا ہے کہ حاکم شیراز نے تھم وے رکھا تھاکہ باب کسی محض سے ملا قات نہ کرے۔ حمام کے سواکسیں باہر نہ جائے۔ نہ کسی کاکوئی نوشتہ وصول کرے اور نہ کسی تحریر کا جواب دے۔ان انتا کی احکام کے باوجود باب لوگوں سے مخفی ملاقا تیس کر تا اور ہر ووتت اسینے مذہب کی تبلیج کررہا تھا۔ جب خالفوں کو اس کا علم ہوا تووہ 21رمضان کی شب کو اس کے مکان میں تھس پڑے اور و شنام دبی کے بعد باب کو بہت مار اپیا۔ اس کے بعد اس کے پیروؤل کو بھی زوو کوب کیااس ليجاب نے شرا اكوالوداع كينے كے قصد اے ايك مريد آقامحد حسين ارد سانى كو بياس تومان (قریا برار روید)دے کر تین گھوڑے فریدنے کو کما۔اس نے گھوڑے فریدے اور باب نے استے دو فدائیوں کے ساتھ شیراز ہے اصلمان کاراستہ لیا۔ حاجی مرزا جانی مولف ''تظلمہ الکاف'' آ قامحمہ حسین ار دستانی کے اخلاص کے متعلق لکھتا ہے کہ تیراس کے پاس تھے۔ شاہی نشکرنے محمد حسین کو مر فآر کر لیاادراسے تیرون سمیت این فوجی سر دار کے پاس لے مگئے۔ جابیوں نے اس وقت ایک تلعد پر قبضہ کرر کھا تھا۔ سر وار نے اس سے قلعہ اور قلعہ کیر بابیوں کے حالات وریافت کے لیکن اس نے کچھ نہ متلیا۔ فوج کے افسروں نے بہتیر اسر مارا۔ لیکن اس نے مہر سکوت نہ توڑی اس سے کما عمیا کہ اگر تو نسیں متاتا تو ہم ابھی تیری گرون مارے دیجے ہیں۔ کنے لگا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا

سعادت ہوگی کہ حضرت قائم علیہ السلام (باب) کی راہ میں مارا جاؤں۔سر دار پو چھنے لگا۔ ''اچھامتاؤ شہیں کس طرح ہلاک کیا جائے ؟ کہنے لگاوہ طریقہ افتتیار کرو جو میرے حق میں سب سے زیادہ تکلیف وہ ہو۔'' ہمدوق اس کی داہنی آنکھ کے ساتھ ملاکر چلاد کی گئی اور اس نے آنا فانا قضا کا جام پی لیا۔

## حاکم اصفهان کی گرویدگی به ابیت

جبباب اصغمان پہنچا تو معتد الدولہ منوچر حاکم اصغمان اس کا معتقد ہو گیااور ور پروہ اس کا فدہب قبول کر لیا۔ باب اہل اصغمان کو کھنے بدول اپنی مهدویت کی دعوت دیے لگا۔ علاء اور تمام حامیان فدہب نے مخالفت کی۔ اور اصغمان میں بوی شورش بربا ہوئی۔ آثر بعض آدمیوں نے اس کی سر کوئی کا قصد کیا۔ باب کو معلوم ہوا تو دہ ایک سر اسے میں چھپ گیا۔ لوگول نے اس پر قابو پانے کی کو شش کی لیکن معتد الدولہ نے اس کی ہر طرح سے حفاظت کی چندروز کے بعد معتد الدولہ نے شیعی علاء کو مغلوب و لاجواب کرانے کے خیال سے آیک مجلس مناظرہ قائم کی۔ شیعوں کی طرف سے مرز اسید محمد آغامحہ مهدی اور مرزاحسن مباحثہ کے لیے منتخب ہوئے۔ آغامهدی نے طرف سے سوال کیا کہ مجتد لوگ خود ہی قرآن سے مسائل استنباط کرتے ہیں لیکن جنہیں اتنی باب سے سوال کیا کہ مجتد لوگ خود ہی قرآن سے مسائل استنباط کرتے ہیں لیکن جنہیں اتنی قابلیت نہیں ہوئی وہ کسی مجتد کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کس گردہ میں شامل مقابلیت نہیں ہوئی وہ کسی مجتد کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کس گردہ میں شامل ہوں؟

باب: "میں کسی کی تقلید نہیں کرتا" اور نہ مجتدین کی طرح تیاں سے کام لیتا ہوں بلعہ میرے نزدیک تیاس فقمی حرام دناجائزہے۔"

آغامدی: "آپ کسی کی تظلید نیس کرتے جس سے ثامت ہو گیا آپ مجہد ہیں۔ لیکن آپ مجہد میں انسان ہوتا ہیں نیس ہے۔ اس کا یہ مطلب ہواکہ جن مسائل پر آپ کا عمل ہولور جن کا آپ عظمو ہے ہیں وہ قیا ی نہیں بیٹی ہیں۔ لیکن چو کہ فدا کی جت (مدی علیہ السلام) غائب ہے لیذا بجب تک ایم آخر اثر بان میں لیک سے مسائل فقد کونہ سن لے وہ اس امر کاو عویٰ کا ظهور نہ ہو لے اور کوئی ہخص خود ان کی نباین مبلاک سے مسائل فقد کونہ سن لے وہ اس امر کاو عویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے مسائل ہے جہ بھٹی ہوئے کا ثبوت نہیں کر سکتا کہ اس کے مسائل ہے جہ بھٹی ہیں۔ اس آپ پرا بے مسائل کے بھٹی ہوئے کا ثبوت ادا مے۔"

باب: "نیزی کیا حقیقت ہے کہ مجھ جیسے مخف سے جس کا مقام تھی ہے مباحثہ کر سکے۔ یہ باقی تیری عقل کی رسائی سے دور ہیں۔ پس مجائے اس کے کہ نضول بحواس کرے اپنی مجگہ پر خاموش بیٹھارہ۔"

مر زمحمہ حسن:"شاید آپ کو بھی اس سے انکار نہ ہو گا کہ جو شخص مقام قلب پر پہنچ جاتا ہے کوئی چیز

اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ جب آپ بھی اس مقام پر بہنچے تو ضرور ہے کہ جوہات آپ سے پوچھی جائے آپ اس کاجواب دیں۔"

باب: "بے شک تمهاراخیال درست ہے۔جو پوچھنا چاہو پوچھوجواب دول گا۔"

محمد حسن: "حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی طبیہ السلام ایک ہی رات میں ہیک وقت علیات "حدیث کے مسان ہوئے تھے۔ اگر یہ صبح ہے تو اس کو عقلی ولا کل سے ٹامت سیجے۔ "ای طرح چنداورامور کی نسبت جو عقلا محال میں سوال کیا۔

باب: "بدیاتی نمایت و قبل بی اگرچامو تواس کو نمایت تنعیل سے لکھ و جامول۔"

محر حسن "اجهالكود يجيّر" بب ن لكمن شروع كيا-است عن كمانا آكيالورسب لوك كمانا كمان کھے جس وقت لوگ قارغ ہو کر جانے کھے تووقت باب نے اپنی تحریران کے حوالے ک ۔ مرزامحہ حسن نے اس کا مطالعہ کر کے کمایہ توایک خطبہ سے جس میں کسی قدر حمر اور نعت اور ہاتی مناجات ہے۔ لیکن جن امورک نبست موال کیا گیا تھ ان میں سے کسی کا جواب نہیں۔ "بہت سے لوگ تو میلے جائیے تھے تورجوروشے تھے وو بھی جلتے بھرتے نظر آئے اور مباحثہ یوں بی ناتمام رہ گیا۔ لیکن بعجود کیداس مباحثہ میں باب کو بچاد کیمنا پر الوروہ زلت سے ہمکنار ہوالیکن محتند للہ کے پائے اعتقاد میں پچو بھی تزیزل رونم نہ ہوا۔ چونکدوہ علا میدباب کی تائید نہی*ں کر سکتا تھااور عوام کاجونش و مبد*م ترقی کر رہا تھااس نے غضب آلود عوام کی تسکین سے لیے بظاہر تو بیہ تھم دیا کہ باب کو طهر ان پہنچایا بے ئے لیکن در پر دہ وہ اپنے چند خاص سواروں کے ساتھ اصفہان سے باہر بھیج دیا۔ جب باب موضع ، مورچہ خوار میں پہنچا تو مخفی طور پر پھر اصفہان آ جانے کا تھم دیا۔اورا پی خلوت خاص میں اس کو جگہ زی۔ باب کے چند پیروؤں اور معتمد الدولہ کے بھن خاص معتمد لو گوں کے سوا کوئی شخص اس راز ہے آگاہ نہ تھا۔باب معتمد الدولہ نے ملک عدم کو نقل مکان کیااور مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد باب کے نام بہد کر گیا۔ جب معتمد الدولہ کے پاس نمایت عیش وراہت کے دن کا منے لگا۔ معتمد الدول فےباپ سے کہ دیا تھاکہ آپ کو میرے مال واسباب میں ہر طرح سے تصرف کرنے کا اق ہے۔ چار ماہ کی مدت اے طرح گزر می ۔ اجنے میں معتبد الدولہ میتی مرز اگر کمین خان نائب الحکومت کو جو معتمد الدولہ کے بعد اصفهان کا حاکم مقرر ہوا تھامعلوم ہواکہ باب خلوت میں موجود ہے توباب کی موجود گی اور باب کے نام معتدالدولہ کے جائیداد ببد کر جانے کی کیفیت حاجی مرزا آ قاسی وزیراعظم کو طهران لکھ بھیجی۔ وزیراعظم نے تھم دیا کہ باب کو بہ تبدیل د ضع و ہیئت بھیجا جائے'اور معتمد الدوله کی جائیداد کااس کوانیک حبه بھی نہ ویں۔

قلعه ما ہکومیں نظر بندی

مرزاً کر حمین خال نے باب کوبلا بھیجااور کہا کہ یہال کے لوگ آپ کے دشمن ہو مجھے ہیں۔

خصوصاً طبقہ علماء آپ کے قیام اصنمان کے خلاف ہے۔اس لیے قرین مسلحت یہ ہے کہ آپ طران تشریف کے جائیں۔باب نے کمااچھاہم بطے جائیں مے۔ حاکم نے کماہم ہے کہ آج ہی رات تشریف لے جائے۔باب نے کہا۔ چو نکہ اس وقت آدمی موجود نمیں ہیں اور سفر کا تدارک بھی میا نمیں ہے۔ حاکم نے کہایش آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ جو آپ کو تیاری سفر میں مدودیں عے۔ غرض حاتم نے بارہ سوار متعین کر کے تھم دیا کہ وہ باب کو جلد اصغمان سے لیے جائیں چنانچہ بری عجلت کے ساتھ اسباب سفر درست کر کے باب کور خصت کر دیا گیا۔ باب نے اصفہان بیں بھی شادی کرلی تھی اس کوبیوی سے ملنے کی بھی اجازت ندوی گئی۔ بدالی قبر آمیز اور اندو ہناک حالت تھی کہ باب عالم رنج واضطراب میں مقاطعہ جو عی پر آبادہ موااور کاشان تک بچھ نہ کھایا۔باب کے چند پیر دجور فقائے سفر تھے اپنے مقتداء کی فاقہ کشی پر سخت مضطرب ہوئے اور انسیں اندیشہ ہوا کہ کہیں اگر ننگی ہے ہلاک نہ ہو جائے۔ یزی منتیں کیں لیکن باب نے کھانا تناول نہ کیا۔ آ فر کاشان پہنچ کر شخ علی خراسانی کی استدعا پر دودن کے بعد کھانا کھالیا۔ جبباب اصنمان سے چلاآیا توراستہ میں وزیراعظم کی طرف سے باب کو تبریز اور ماہولے جانے کا دوسر استحم آپنچا۔باب کو کاشان سے موضع خاتات اور دہال سے تمریز پہنچایا گیا۔ یہال آکرباب کو معلوم ہواکہ جاری منزل مقصود تمریز نہیں باعد ماہوہے۔ باب نے اپناایک قاصد شنرادہ بھن میر زاحا کم تیمریز کے پاس بھیج کراس سے در خواست کی کہ وہ تیمریز ہی میں قیام کی اجازت دے۔ کیونکہ ہمیں ماہو کا سفر ناگوار ہے اور ساتھ ہی یہ بھی د مسکی دی کہ اگر تم انکار کرومے نوخداتم ہے اس کا نقام لے گا۔ حاکم تیریز نے جواب دیا کہ اس میں میری مرمنی کو کوئی و خل نہیں ہے۔ طہر ان سے جو تھم آتا ہے اس کی تقبیل کی جاتی ہے۔ جب قاصد نے واپس آکر باب کو حاکم کا یہ جواب سنایا تو آہ بھر کر کہنے لگامیں تضائے النی پر راضی ہوں۔ یہ لوگ چندروز تک تبریز سے باہر مصرے رہے۔اس کے بعد سوارول نے آگر کماکہ اٹھتے روانہ ہو جائیئے۔"باب نے ملخ سے يهلے اينے قاصد ہے كماكد ايك و فعہ شاہر اوہ بهمن مير زاكے پاس دوبارہ جاكر اتمام جيت كر دواور اس سے کمہ دوکہ میں تمریز سے حرکت نمیں کرول گا۔ بر اس صورت کے کہ جھے قبل کر کے لے جاكين- قاصد في باب كاپيغام ينجايد شاهراد واصلاخاطرين نداياد اور قاصد افسر ده ول والي آيد سواروں نے روا تکی کے لیے کمار لیکن باب نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بید و کچھ کر ایک سوار اس غرض ے آگے بوصا کہ باب کو بکڑ کر اٹھائے اور گھوڑے پر لا و دے۔ یہ رنگ دیکھ کر باب ملتے پر قادی مو گیا۔ آخر ماہو پہنچے اور اے بہاڑے او پر ایک قلعہ میں رکھا گیا۔ 91-

"مهدى موعود" كے اخلاق عاليه كانمونه

بعض احباب حفرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے مغلقات پڑھ کرید دائے و عہر ب

كرتے يى كد قاويان كے "مسيح مرعود"محب فن دشام كوئى ميں الكهندو كى يميارنول ى يمى موے تسبقت کے محے تھے لیکن ٹی ان حضرات کو بتانا جابتا ہوں کہ اس قتم کی وشنام وہی پھھ قادیانی مسیح موعود ہر موقوف نہیں تھی بلحہ قریب قریب سارے جموٹے مدی گالیول کے ناقابل مدافعت اسلحہ سے مسلح رہے ہیں۔ حاتی میر زاجانی کاشانی نے جوباب کے متاز ترین مریدوں میں تھا كماب التعلقة الكاف" على اين معدى موعود كاخلاق عاليه ك چند نمون ورج ك بير-جن على سے ایك سے ب كد ایك وال ماكو كا ایك بہت وا عالم باب كے باس آیاور اس سے چد باتی وریافت کیں۔ سوالات کے سلسلہ عن اس کے مند سے کوئی امیا لفظ نگل میا جے باب نے سوء اوب ير محول كيل بلب في آي سعابر موكر مساافليا وواس كوب تحاث مينا اثرون كياريمال تك كد معال کے جم پر ٹوٹ ٹمیا۔ اس کے بعد آ تا سید حسین عزیز کوجو ہر دقت حضور میں حاضر رہتا تھا فر بیاکہ اس کتے کو خجلس سے **نکال دو۔وہ عالم مجلس سے نکال دیا کیا حا**لا تکہ دہ بہت پر لبار سوخ مجتمد تھا لور شر ما کچومیں جو قریبا تین بزار خوانین تقے دوسب اس کا حترام کرتے تھے۔92 – حاجی مرزا جانی کاشانی نے ایک اور واقعہ لکھ کر بھی اپنے مهدی موعود کے اخلاق پرروشنی ڈالی ہے چنانچہ لکھاہے کہ علی خال حاکم ماہونے باب کولوموں سے ملنے اور خط و کمات کرنے کی ممانعت کر وی تھی لیکن اس کے باوجو وباب کے پاس عقیدت شعارول کی آمدور فعت شروع ہو گئی اورباب این فد بہب کی وعوت و تبليغ مين مصروف ربا-بيدو كيد كرحاكم في حكام بالاكولكيد بهيجاكد بهال باب لومول سي تعلم كلا ماتاب اور اس جگد اس کی حفاظت کے سامان بھی ناکانی ہیں۔اس لیے اسے کسی دوسری جگد منتقل کر ویا ۔ جائے۔ چنانچہ باب کو سہ سالہ قیام کے بعد قلعہ چرین کو تھیج دیا گیا۔ جب باب ماہکو سے روانہ ہو تے وقت سوار ہوا تو علی خان حاکم ہاکو معذرت کرنے لگا کہ میری حقیقی خوشی ای میں متمی کہ آپ سیس ر بنے لیکن بعض مجبور بول کی وجہ سے آپ کو یمال سے متقل ہونا برال باب نے جواب دیا۔ اے ملعون ایول جھٹ بحاہے؟ خود ہی لکھ بھیجائے خود ہی عذر کر تاہے۔ غرض چریق راستدلیا۔ 93 - قلعہ چرین شر ارومیہ کے پاس ہے۔ارومیہ کے حاکم کانام یکی خان تھا۔باب چرین لاکر یکی خال کے سپر دکیا گیااس ونت حالت یہ متی کہ مجتدین کے فتوک اور انواع واقسام کی ضرب اور نفی و میں کے بادجو وبالی فرقد روز بروز ترتی کررہاتھا۔ کیونکہ حق کی طرح شجر وَباطل بھی برابر نشود نمایاتا اور برگ دبار لا تا ہے۔اس وقت ایران میں ہر طرف عث د جدال کابازار گرم تھااور ملک کے طول وعرض میں کوئی مجلس ایس نہ ہوگ جس میں بانی تحریب کے سواکوئی اور تفتیکو ہوتی ہو۔اس اٹناء میں باب کے پیرووں نے ملک کے مختلف حصول میں فساد بر پاکر کے بعض مقامات پر مسلسل کا میابیال مامل کر لی تھیں۔ قلعہ چریق میں سہ ماہد اقامت کے بعد تھریز کے اجلہ علاء اور فشلائے

آوربلنجان نے شاہ اور دوسرے حکام طہران کوباب اور ببابیوں پر غیر معمولی تشد دکرنے کے لیے لکھا۔ نیکن انہوں نے مناسب خیال کیا کہ باب کو علاء کے مقابلہ میں لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ 1263 ھیں لیخیاب کے اوعائے مہدویت کے تیمن سال بعد محمد شاہ والٹی ایر ان نے اپنے ولی عمد ناصر الدین شاہ کو جو اس وقت آوربلنجان کا گور ز تھا کھ مجبجا کہ باب کو قلعہ چرین سے بلوا کر علاء سے اس کا مناظرہ کر اؤ۔ اس مغمون کا ایک خط حاجی مرزا آقائی وزیراعظم نے بھی ولی عمد کو لکھاجس میں شاہ کے تھم کی حقیل پر یوازور دیا تھا۔ ولی عمد نے تھم ویا کہ باب کو تبریز میں حاضر کریں۔ جب باب شاہ کے تھم کی حقیل پر یوازور دیا تھا۔ ولی عمد نے تھم ویا کہ باب کو تبریز میں حاضر کریں۔ جب باب تیریز آیا تواس سے اتنی رعابت کی گئی کہ قید میں رکھنے کے جائے کا ظم خان واروغہ فرش کے مکان میں اتارا آگیا۔

مناظرة تبريز

دوسرے دن تبریز کا مجمتد اعظم ملا محود جس کا خطاب نظام العنساء تھا ملا محود ماہا تانی' مرزااحمد اور مرزاعلی اصغر شخ الاسلام اور ووسرے شیعی مجمتدین بھی جمع ہوئے۔باب بھی بلایا گیا اور مباحثہ شردع ہوا۔

نظام العلما:"آپ كس منعب كدى ين ؟"

باب: "مين دى مول جس كابر ارسال سے انتقار كيا مدا الله"

نظام العلمها: " ليحني آپ صاحب الامر (مهدى عليه السلام) ميں؟"

باب:"بے فک۔"

نظام العلما: "آپ کے ممدی موعود ہونے کی کیادلیل ہے؟"

باب نے اپنی مهدویت کے جوت میں قر آن کی بہت ہی آیتیں اور بعض دوسری عبار تیں پڑھ دیں اور کھنے لگا کہ صرف میں نہیں باعد قر آن کی ہر آیت میر، ے دعوے کی تعبد بی کرتی ہے۔''

نظام العلما:"آپ كاكيانام بع ؟ باپ كاكيانام تما ؟ ولادت كمال مو كى ؟ عمر كتنى بع ؟"

باب: "ميرانام على محمد ہے۔ والد كانام مرزار ضاہے۔ ولادت شيرازين ہوئی اور عمر 35سال كی

"--

نظام العلما: "صاحب الامركانام محد النك والدكانام حسن اور الن كى جكه ظهور مر من رائے اور الن كى عمر بزار سال براس ليے آپ كى طرح صاحب الامر نہيں ہو سكتے بـ "معلوم ہوكه حضرت مهدى عليه السلام كے متعلق بيد عقيده هيعول كاب الل سنت وجماعت كے نزديك حضرت مهدى عليه السلام كانام نامى محمد والدكانام عبدالله ہوگا اور مكه معظمه ميں فاہر ہوں محمد" شيعه كتے ہيں كه مهدى موعود حضرت حسن عسكرى كے فرزند محمد ہيں جو مجلن ميں لوكوں كى نظروں سے مخفى ہو محمد

تھے۔وی وقت معود پر ظاہر ہوں گے۔لین الل سنت وجماعت کے زویک مدی علیہ السلام ہنوز پر السام ہنوز پر السلام ہنوز پر البول گے لیکن خیال رہے کہ شیعول نے جو مجہ بن حسن محکری کو معدی موجود سمجھ لیا تو یہ ان کی من گھڑت تجویزہے۔ یہ لوگ کی صبح صد ہے ہاں و موتی کو جست نسیں کر سکے۔ باب اپنی ذات میں حضر مددی علیہ السلام کی کوئی علامت اور خصوصیت جست کر سکا الهام کی کوئی علامت اور خصوصیت جست کر سکا الهام کی کوئی علامت اور کسو میں کر امت تم سیال کرتا ہول کیا تم میری کرامت تم سیال کرتا ہول کیا تم میری کرامت بریقین کرو گے ؟

ما مُرين: "بال كيرً"

بلب: "میری کرامت یہ ہے کہ میں ایک بی دن میں ایک ہزار بیت لکھ سکتا ہوں" حاضرین ہم گرید میان متح بھی ہو تواس ہے صرف اتنا ثامت ہوگا کہ تم ایک زود نولیں کا تب ہو۔" ماصر الدین شاہ : "محرتم کرامت د کھا تھتے ہو تو نظام العلماء کا بڑھاپازائل کر کے ان کوجوان کر دو۔" بلب ہے اس کا بھی کچھے نہ تن پڑا۔

نظام العلما: منصصیفه سجادیه کے نام ہے جو کتابیں لکھی ہیں کیادہ فی الواقع تہماری تصنیف ہیں؟"' باب: ''یہ سب خداکی پاک دی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔"

نظام العلما: "جبتم صاحب و فی مو تواس آیت کی تغییر کرد هو الذی پریکم البوق خوفا و طمعا و پینشنی المستحاب المثقاك الخ (وی خدا ئیر تر (بارش میں) تم کو جل د کما تا ہے جس ( کے گرنے) كا ذر بھی ہو تا ہے اور (بارش کی) امید بھی موتی ہے اور گران بادل کو بلد كرتا ہے اور دوسر ب ملا كد بھی دب اور رعد ( كا مؤكل فرشتہ ) اس كی جر وستا كیش كے ساتھ باد كرتا ہے اور دوسر ب ملا كد بھی دب جليل كے خوف ہے جر و فنامیں مستخرق بیں اور وہ (بادل سے نگلے والی ناری) جلياں بھی مسلط كرتا ہے بھر جس كی پر چاہتا ہے گر او بتا ہے كين (بالاین بھر قدرت) مكر لوگ ( تغییر خدا تھے ہے ہے مدائے واحد كے متعلق مخاصت كر دہ بیں۔ حالا تك وہ نمایت قوى اور شدید المعلق ہے فدائے واحد كے متعلق مخاصت كر دہ بیں۔ حالا تك وہ نمایت قوى اور شدید المعلق ہے 13:13) اور ساتھ بی اس كی نوى ترکیب ہی بتاؤ۔"

باب سوچنے لگالور کچھ جواب نہ دیا۔

ظام العلما: "اج ماسورة كوثرك شاك نزول بيان كرو الورمتاؤكداس سورة سے بيغبر عليه السلام كى كيا تىلى بوكى جس كاسوره يىلى ذكر ہے؟"

بلب اس كالحى كم جواب ندى يرار

ظام العلما: "علامه على كه الله قول كاكيا مطلب بهد اذا دخل المرجل المخنثى و المخنثي على الانثى وجب الغسا على المخنثى دون الذكر والا نثر باب في السكامي يحديو ليندويد نظام العلما: "المجهابتاؤكد فصاحت وبلاغت كى كياكيا تعريف ب ؟ اوران مي نسب اربع ميل سے كس سے كس سے كس البعت ب ؟"

باب نے چم جواب ندویا۔

نظام العلما: "اجمِعلمة أوُسُطَق كَ شكل أول كيول بدي ني ؟"

باب اس کا بھی جواب ندوے سکا۔

ر العلما ناصر الدين شاه سے خطاب كر كے۔ "جناب بيد شخص جمله علوم سے عارى بے كى علم اللہ اللہ على اللہ على اللہ ا سے اس كومس نهيں۔

ایک مجتر باب کو خطاب کیا۔ "کیوں صاحب! خدانے تو کلام الی میں فان لمله خمس (الله کے لیے مجتر باب کو خطاب کیا۔ "کیوں صاحب! خدانے تو کلام وی میں خمس (پانچوال حصر) کی جگه شمث (تیسرا حصر) لکھاہے کیا قرآن کی آیت منسوخ ہو چکی ہے؟"

باب:" ثلث ال وجد سے كدوه تمس كانصف ہے-"

یه س کرتمام حاضرین کمل کھلا کر ہنے۔

مل محر الما قانى: "فرض كياكم شف فمن كانسف به ليكن اس سوال كاجواب نيس تعلا- آپ مناي كرجب فدائ قدوس في قرآن بين فمن فرلما تو كر شمك كول ويناجا ي ؟"

کے لگا۔ "میری ایک کرامت یہ ہے کہ بی فی البدید خطبہ پر متا ہوں۔ " یہ کمہ کر پر صفح لگا۔ الحد مد لله الذي المسموت والارض (باب نے ت کو مفق اور ض کو مجرور پر صفاحالا نکہ صحح اس کے بالعکس ہے) یہ من کر حاضرین بنتے ہنتے لوٹ گئے۔

ناصر الدین شاہ نے کمائی جمالت و کوری کے بادجودتم صاحب الامرین پھرتے ہو؟ تم ایک مخبوط الحواس آدمی معلوم ہوتے ہولیذا میں تمہارے مل کا تھم نہیں دیتا۔ البتہ یہ جانت کرنے کے لیے کہ تم صاحب الامر ہونے کے دعویٰ میں جمونے ہو تیجیہ و تادیب لابدہ۔ "یہ کسر کر پیادوں کو اشارہ کیا۔ تھم کی دیر تھی کہ مار پڑنے تھی۔ باب جان بچانے نے لیے پکارنے لگا تو ہہ کروم۔ تو ہہ کروم۔ جب اچھی طرح یہ چکا تواس کو دوبارہ قلعہ چریق میں تھے دیا گیا۔ 94۔

# فصل2۔بیابیوں کی مسلح بغاوتیں اور حربی سر گر میاں

جس زماند میں علی محدباب ما کو اور چریق میں نظر بعد تھاان ایام میں اس کے پیرووں نے

خوب اتھ ماوک تکالے اور جان بھت ہو کر مسلح بغاو تیں شروع کر دیں۔باب نے ملاحسین بھر ویہ کو ما <del>کو سے بعر من تبلغ فراسان بمب</del>جا تعاریہ دہ و قت تھا جبکہ محمد شان والٹی ایران ملک بفتا کو انتقال کر <sup>ع</sup>میا تھا لور نا**صر الدین شاہ نیانیالورنگ** نشین سلطنت ہوا تھا۔ پچھے وٹول کے بعد ہلا حسین بعر ویہ خراسان سے ماز عدران کی طرف رواند ہوا۔اس وقت دوسو تمیں بالی اس سے ہمراہ رکاب تھے۔ راستہ میں فیروز کوہ ے مقام پر فریند نماز اواکر کے منبر پر چرحالور دنیائے دوں کی ندمت کر کے کہنے لگا۔ صاحبوا ہارا واقد حفرت عبدالغرالام حسين ) كماجر عبد مشابهت ركمتاب شادت في سبيل الله كاسوا مار اکوئی متعمد نسیں جس سمی نے طبع وغوی کے لیے ہماری رفاقت اختیار کی ہو وہ د طن الوف کو نوث جائے۔ تمام لوگ میتین رکھی جو نمی ہم ماز غرران پنجیں کے تیج جفاکا لقمہ بن جائیں سے جو قض جانا جاہے وہ ابھی جاسکا ہے لیکن جو کوئی شمادت کا آب دیات بینا جاہے وہ ہمار اساتھ دے۔ یہ س كر تمي آوى ورك را قت كر ك يل محد دوسر علوكول في ملاحسين كويقين والماكد شماوت اور جان ناری کے سواہد اکوئی متعمد ضیں۔ ملاحیین اس جمیت کو ساتھ لے کربار فروش پنچا۔"معید انعلماء" نے جو حاتم شر تھاا تنے مسلح بابیوں کو شریمں واغل ہونے کی ممانعت کر وی انسول نے جراشر میں داخل ہونا جاہا الل شر مزاحم ہوئے۔ آخر جھکزاشر وع ہوااور مدح یو مصنے کشت وخون تک نومت میٹی۔اس بنگامہ میں تیں بانی اور سات شہری کام آئے۔اس کے بعد ایک اور جھڑپ ہو کی جس میں چدبانی مارے گئے۔بائی یمال سے چل کر قلعہ طرب کے مقام پر مینچے۔اس انتاء میں ملاحمہ باد فروشی ہی جو ببابیوں میں ایک ممتاذ ہخسیت دکھتا تھا آکر ان سے مکتی ہو ممیا۔ محمر علی نے ملا حسین کو مشورہ دیا کہ "ایک قلعہ ہمالو چنانچہ اس کے حدود بھی متعین کر ویے۔ بابیوں نے قلعہ طبریہ کے قریب رات دن کی محنت ومشقت یر داشت کی اور چند ہی روز میں ایک مختر سا قلعہ تغییر کر لیا۔ اس کے بعد بیابیوں نے اردگر د کے دیمات کی ہے ممناہ رعایا کو لوث كرود سال كا آذوقد قلعه من جع كرليا-أيك قلعه باته من آجائ كابعدان كى جرات يهال تک برطی کہ ایک دات ایک گاؤں براجا ک بورش کر کے دہاں کے ایک سو تمیں جرم ، آشنا باشندول کو تیج جفاکی نذر کر دیا۔ اس گاؤل کے باشندول میں سے مرف وولوگ کی سکے جو قتل عام کے وقت گاوئل چھوڑ کر تھاگ گئے تھے۔ بابیوں کو مال واسباب جو پچھ مل سکااے قلعہ میں لے آئے۔ اب قلعہ کیربابیوں کی جمعیت برجے تھی اور سیکووں سے ترقی کر کے ہزاروں تک بیٹی گئے۔ جبان حالات كي اطلاع طران سيخي توشنراوه مدي قلى خال حائم مازندران فيعله كياكه وه بابيون بر د **حاد آ**کرے۔شاہ نے عباس تلی خال لار جانی گو بھی شنر اوہ کی عولنا و نصرت پر مامور کیا۔شاہر اوہ نے ماز ندران سے کوچ کیالوربائی قلعہ سے قریبادو فرسٹک کے فاصلہ پر موضع واذکر دہم قیام کیاس

## ممدی قلی خال کے اشکر پر جابیوں کاشب خون

دوسرے دن بافی لوگ تین ہزار کی جمیت سے صدی تلی خال کے طاقر کا اس قی خال خون مار نے کے قصد سے روانہ ہو ہے۔ شاہی فوج نے ان کو آتے وکچہ کر شاہ کیا کہ عباس قی خال کمک سے کر آیا ہے۔ جابیوں نے سب سے پہلے اسلحہ خانہ کارخ کیا لاور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نمایت چابحہ سی کے اتحد سرکار کیا رود خانہ کو نذر آتش کر دیا۔ یہ دکچہ کر شاہی فوج بد حواس ہوگئ۔ بافی باذکی طرح ان پر جھپنے اور قتل عام شروع کر دیا۔ اس داقعہ کو مولف تقلمہ ارسلان الفاظ میں بیان کر تا ہے۔ صدائے ہائے وہوئے وفریا دالخد رالخد رکفار بحوش افلاک رسید انال شمشیر آن قوم صلالت کر تا ہے۔ صدائے ہائے وہوئے وفریا دالخد رالخد رکفار بحوش افلاک رسید انال شمشیر آن قوم صلالت میں شاہز اوہ جو و نامسعو و ایشال را از ہم درید ند لشکریان روئے ہم میت گذار وہ لیس اصحاب مجبوسائے خود را از قید کفار خلاص نمووہ۔ اس کے بعد بابیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں شاہز اوہ مہدی قلی خال قیام پذیر تفا۔ اور اس پر تیر اندازی شروع کر دی۔ سوء انقاق سے اس مکان میں دولور شاہز اوے سلطان جیس اور میر زاولد فتح علی شاخ اور واؤد میر زائن قبل السلطان بھی موجود تھے۔ شاہز اوہ مہدی قبل تو مکان پر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اور دوسرے دونول میں اشہر اوے عالم سراسم بی میں بالا خانہ میں جاچھے۔ جابیوں کی شقاوت قلبی و کیموکہ انہول ہے مکان شروع کر دی۔ اس ابناء میں ہز بہت خور دہ شاہی فوج بید پڑی مگر صفیں مر تب کرنے کا موقع نہ شروع کر دی۔ اس اثناء میں ہز بہت خور دہ شاہی فوج بید پڑی مگر صفیں مر تب کرنے کا موقع نہ شروع کر دی۔ اس اثناء میں ہز بہت خور دہ شاہی فوج بید پڑی مگر صفیں مر تب کرنے کا موقع نہ شروع کر دی۔ اس اثناء میں ہز بہت خور دہ شاہی فوج بید پڑی مگر صفیں مر تب کرنے کا موقع نہ

ملا الور جابيوں نے چر مار مار کر ان کو بھا گئے پر مجبور کيائيکن اس جھڑپ ميں ايک تير بيابيوں کے سر وار ملا محمد على بار فرو ثق کے مند پر آلگا۔ مند کے دانت دانہ بائے انار کی طرح الگ الگ ہو کر گر پڑے۔ اور باز فرو ثق کا نصف چرہ مجر و حج وح ہو گيا۔ مولف "تخطنة الکاف" نے شائی فوج کے نقصانات تمين ہر ارمتائے ہيں۔ چنانچہ لکھتا ہے۔"ورال کار زار قريب نبے صد نفر از ملا عين را جہنم فر ستاوہ بود ند 195 مگر بي بيان سخت مبالغہ آميز ہے کيونکہ اس وقت شائی فوج کی کل تعداد ہی دو ہر ار سے کسی طرح متجاوزنہ تھی۔

## قشون دولت كااجتماع اوربابي قلعه كامحاصره

بالی نتیمت سے مالا مال ہو کر فتح و فیروز مندی کے فتارے جاتے ہوئے اپنے قلعہ یں والی آئے۔ چند روز میں شنراوہ عباس تلی خال سات برار فوج لے کر آ پنجا۔ اور بالی تلعہ کے ساسنے موری اور خدقی سانے میں معروف ہوا۔ اس اتامی بابیوں سے سرکاری فوج ک متعدد جھڑ پیں ہو کیں۔ایک دات ملاحسین بھر دیہ ملامحمر علی بار فروش سے کہنے لگا کہ جب آپ کے بحروح چرے پر نظریز تی ہے توول دونیم ہوجاتا ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ جاکر اس کا انتقام لول۔ ملا محمد على ملقب بد قدوس نے اس كور زم خورہ مونے كى اجازت وى۔ ملا حسين اپنى سادی جعیت لے کر قلعہ سے بر آمد ہوااور آتش حرب شعلہ زن ہوئی۔ مابیوں کی عادت متی کہ لزائی کے وفت خدائے کردگار عزاسمہ کی جگہ یاصاحب الزمال اوریا قدوس کمہ کر علی محمد باب اور ملا محمد على بار فروشى سے مخفى استعانت كياكرتے تقد ملاحسين بحروب آغازى ميں سينے ميں ايك جان ستان تیر کھاکر ہری طرح مجروح ہوگیا۔ ملاحسین گھوڑے ہے گراہی جاہتا تھا کہ ایک بالی عقب میں سوار ہو کر اے میدان جنگ ہے زکال لے گیا۔ لیکن جو نمی صحن قلعہ میں پینچا ملاحسین موت کا شکار ہو گیا۔ بانی بھی مرزا کیول کی طرح مبالغہ اور غلط میانی کے برے بہادر بیں۔ مولف متقطعہ الكاف مكاميان ہے كه پندره بالى سوارول نے وعمن كى سات بزار فوج كو بھكاديا۔ چنانچه لكھتا ہے كه ورین بنگام یانزده سوار از قلعه بر آمه بهجون اژد بادین کشوده خود رابقلب آن سیاه دل سیاه صدین از ایشال را بجهنم فرستاده و تمته بهجول فرار بر قرار اختیار نموده مولف مختطه انکاف" ککستا ب که اس كے بعد بالى دنتمن كے لشكر ميں آكر منيم كے ليے چمار جوبہ تيار كرتے اور رات كے وقت قلعه كے یاس لا کراس کو نصب کرتے تھے۔اس دوران میں شاہی فوج کے پاس طہران سے توپ خانہ بھی آ میا۔ چنانچہ تو پین بھی قلعہ کے اردگرو نصب کی جانے لگیں۔لیکن کسی بانی کو قلعہ ہے نگلنے کی جرات نسیں تھی۔ جب تیاریاں کمل ہو چکیں تو شاہی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قلعہ میں بلبيوں كے باس ووسوے زياده كھوڑے ، چاليس بچاس كاكيں اور تمن چارسو بھيويں تھيں۔ كچھ

مدت كے بعد بابيوں كى رسد فحتم ہو كئى اور باہر نكل كر سامان خوراك سياكرنے كى بھى كوئى صورت ندر ہی۔جب گائیں اور ہمین یں کھا تھے تو بخبور آھوڑوں پر ہاتھ صاف کرناشر وع کیا۔ آہتہ آہتہ وہ بھی ختم ہو سکتے۔ آخر جارہا ئیوں کی طرح محماس کمانی شروع کر دی۔ مرزا محمد حسین اور بعض ووسرے بابیوں نے عالم اضطراب میں لما محد علی بار فروشی سے کماکہ ہمارے آتا و مولیٰ دعا فرمائے کہ (شاہی لشکر) پر عذاب نازل کرے اور ان بلاکشوں کوان مصائب سے نجات دے۔ بار فروشی نے کماکہ جب حضرت باب جو جاہتا ہے اپنے محبولال کے ساتھ شوخی کر تاہے اس لیے دوستوں کو چاہیے کہ اس کی مثیت پر راضی رہیں۔ مرزامحمہ حسین تی جے شروع میں یہ امیدیں ولائی می تعیس کربانی ظاہری سلطنت برفائز ہوں سے اس جواب پر مطمئن ند ہوا اور جب بار فروشی نے کہاکہ سلطنت سے باطنی سلطنت مراد تھی۔ تو محمد حسین پر بابیت کی قلعی کھل محی اور بافروشی ہے کہنے لگا۔ کہ اگر اجازت ہو تو میں یہال ہے چلا جاؤل۔ یہ کمہ کر محمد حسین فتی چند آدمیوں کو ساتھ لے کر قلعہ سے بر آ مد ہوا۔ اور الشکر شاہی کے قریب پہنچ کر کھنے لگا کہ میں فلال بن فلال ہول جمعے شاہراوہ کے پاس لے چلو۔ چونکہ یہ محض صاحب علم و فضل 'عالی خاندان اور حاجی سیدا ساعیل تی کا داماد تھا۔ شاہرادہ نے اس کی میری آؤ معصت کی۔جب اس سے بابیوں کے حالات وریافت کئے گئے تو کئے نگاکہ بالی لوگ و عویٰ تو ہدے ہوے کرتے ہیں ٹیکن عمل کمی ہر ضیں ان کے مقاید مھی تاویل وباطن کے عقاید ہیں۔ چونکد مجھے ان کی سچائی اور حقیقت کی طرف سے اطمینان نہ ہوا۔ میں نے ان سے علیحد کی اختیار کر لی۔96-

## محصورین کی بد حالی' قلعه پرشابی فوج کا قبضه

کو چاہے کی جگہ گرم یانی کا کیا کی بیالہ ملتا تھا۔ انجام کاران کے شکم پیٹے سے جا ملے۔ ہرونت یانی اور كيور من رہنے كا وجد سے ان كے كيڑے ہى كل كئے تھے۔اس ليے ستريوش ہى مشكل موكى داب شای فوج نے بیا کام کیا کہ سرنگ لگا کر برج قلعہ کے بنچے کی زمین کھود ڈالی۔اوراس میں بارود بھر کر آگ و کھادی۔ برج قلعہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا۔ اس طرح دیوار قلعہ کے بیچے بھی سرنگ لگا کراور باردد بمر کراس کو بھی اڑا دیا۔ اور دیوار منهدم ہو حق۔ ایک بابی آ قار سول بهمیزی شدت کر سنگی کی تاب نہ لا کرایئے تمیں ماتھوں کے ساتھ قلعہ ہے جلا گیا۔ شاہراوہ نے سب کو قید کر لیا۔ اب بابیوں کے سروار ملامحر علی بار فروشی نے شاہر اوہ کو پیغام بھیجا کہ آگر ہمیں نظنے کارات وو توہم قلعہ خالی کر کے بطلے جائیں۔شاہزاوہ نے اجازت دی۔ ملامحمہ علی دوسو تعیں ہاہیوں کے ساتھ جو ہنوز زعرہ سے مکعدے برآمد موار شاہی فوج نے قلعہ پر تبغنہ کرلیا۔ شاہرادہ تمام بابیوں کو طوق و سلال میں میکڑ کر بد فروش لے ممیا۔وہاں منادی کی گئی کہ ملامحہ علی بار فروشی باہر میدان میں ہلاک کیا جائے گا۔ تماثاتی ہر طرف سے امنڈ آئے۔ غنب اک شریوں میں سے کوئی ابیانہ ہوگا جس نے محمد علی کو دو ایک طمانتے یاممونے رسیدند کتے ہوں۔ لوگوں نے اس کے کیڑے جاڑ ڈالے۔ مدرسول کے طلباء آآکر اس کے منہ پر تھو کتے اور گالیال دیتے تھے۔ آخر ہزار ذلت در سوائی کے بعد اس کاسرتن سے جداکیا گیا۔اس کے بعد دوسر سے بانی بھی عفریت اجل کے حوالے کر دیتے گئے۔ جب باب کو محمد علی بار فروشی کے مارے جانے کی خبر ملی توانیس شاندروزرو تار با۔اس مدت میں اس نے غذابہت ہی کم کمائی۔ 97 -

### ہنگامہ تبریز

علی محرباب نے سید کی کو بابیت کی تبلغ کے لیے یزو ہمجا تھا۔ یہ صحف دہاں ہے کہ کہ بہت دان تک بابیت کی صدافت اور دوسرے اویان و ملل کی بطالت پر تقریریں کر تارہا۔ جب لوگ شیعہ ند بہب چھوڑ چھوڑ چھوڑ کرباب کے حلقہ ند بہب میں داخل ہونے گئے اور فتنہ عظیم بر پا ہوتا نظر آیا تو حاکم یزد نے بچی کو بلا ہمجا۔ اس نے آنے ہے انکار کیا۔ پولیس کر فقاری پر متعین ہوئی اس نے جاکر اس کو زیر حراست کرنا چاہا۔ بابیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ جائیں ہے متعدد آدمی متعول و مجروع ہوئے۔ آئر یکی یزد ہے شیراز ہماگ گیا۔ اور دہاں پینی کر لوگوں کو اپنے ند بہب کی دعوت دیے لگا۔ آئر حاکم شیر از نے کر فقاری کا محمد دیا۔ اس نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ اب اس نے حمریز جاکر بابیت کی و فقی جائی شروع کی جب تیم یزی فعنا کمدر نظر آئی تو حاکم نے بچی کو محمد سے حاکم کا مقابلہ نہ کر سکے گا تو مجد میں چھا گیا و جائے۔ اس نے بھی دبار یہ میں دب دیکھا کہ اپنی مقبل جو جائے دیا۔

جس میں کہا۔ اے لوگو! میں رسول خدا (ﷺ) کا فرزند ہوں۔ آج تمہارے در میان مظلوم اور ظالموں کے چنگل میں گر فتار ہوں۔اس لیے تم ہے عون و نصر ت کا طالِب ہوں۔ میرااس کے سوا کوئی قصور نہیں کہ میں نے اپنی زندگی اعلاء کلمہ حق کے لیے و قف کرر تھی ہے۔ میں نوموں کو صحیح معنول میں اسلام وایمان کی طرف بلا تا ہول۔ آج میری حالت وہی ہے جو جدیز ر گوار حسین مظلوم کی متی۔ آج جو کوئی مجھ مظلوم کی آواز پر لبیک کے گا۔ میری ایداد کرے گااور مجھے طالموں کے چنگل ہے نجات دلائے گا۔ وہ جدبزر گوار کی شفاعت سے بمر ہ مند ہوگا۔" یجیٰ نے ایسے رقعت آمیز کلمات سے اپناوروول بیان کیا کہ حاضرین آبدیدہ ہو گئے۔ بھن نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کما۔ اے این رسول اللہ ! ہمارے مال باب آپ کی جان اطهر کے قربان ہوں ہم مال عیال اور جان سے حاضر ہیں۔اس نواح میں ایک مخروب قلعہ تھا۔ یکی این پیرووں کو ساتھ لے کراس قلعہ میں جا ٹھسرا۔ حاکم تبریز کو خبر گی تواس نے ایک چھوٹی می جمعیت کوان کی گر فقاری پر مامور کیا۔ یجی نے اینے پیرووں کو تھم دیا کہ ہدافعہ کرو۔ یہ سن کر ہربابی اس بات کی آر زو کرنے وگا کہ وہ راہ مجت کاسب سے پہلا شہید ہے۔ان کا یہ شوق جا نبازی اور جذبہ فدویت و کھ کر بچی کہنے لگاشیر و کیا د کھتے ہو۔ ان محمیوں کو منتشر کر دو۔بافی ان پر ٹوٹ پڑے۔ جانین کے آدمی مقتول و مجر وح ہوئے۔ آخر مابیوں نے اعداء کو بھاکر فتح و فیروزی کے ساتھ قلعہ میں مراجعت کی۔ جب یہ خبر شیراز مپنی توشاہراوہ فرباد میرزانے فوج لے کر قلعہ کارخ کیالیکن تاخت ہے پہلے بچی کو بلا بھیجا کہ بہتر ب كه تم رزم و پيكارے دست بر دار ہوكر قلعہ سے اہر چلے آؤ۔ يكي اين بيروول كو ساتھ لے كر قلعہ ہے بر آمد ہوااور شاہر ادہ ہے آ ملاوہ دن تو عافیت ہے گذر گیا۔ لیکن دوسرے دن جاہیوں کو خورشید فتنہ افق بلاے طلوع ہوتا نظر آیا۔ تمام بالی گر فار کر کے موت کے گھاٹ اتارے گئے اور ال كى سر عبرت دوزگار ين كے ليے شير از بھيج دئے گئے۔ 98-

باب کے مشہور عقیدت مند حاجی میر زاجانی کا شانی مولف "تقلمۃ الکاف" کامیان ہے کہ جب سید یجی جے علی محمد باب نے اپنے نہ جب کا نشریہ کرنے کے لیے یزد اور تیم یز نجی رکھا تھا۔
گر تیار ہوا تو حسن یزدی نام ایک اور بائی بھی سید یجیٰ کے ساتھ قید تھا۔ ید دونوں تیم یز کے قلد میں محبوس تھے۔ جب یجیٰ نے فراد کاارادہ کیا تو حسن سے کہنے لگا۔ کاش! کوئی ایسا محمل میں جو میر انھوڑا قلعہ سے باہر پہنچادیتا۔ حسن کہنے لگا۔ "جب تھم ہو میں اس خدمت کو انجام دوں گا۔" یجیٰ نے کہا گر مشکل بیہ ہے کہ اس جرم کی پاداش میں تمہاری گرون ماردی جائے گ۔" حسن کے لگا کہ میرے لیے حضر تباب اور آپ کی راہ میں جاان دینا نمایت آسان ہے۔ باعد اس کے سواتو میری زندگی کا مقعد میں کہتے نہیں دیا گیا۔ نمین معال نارک کیا گیا۔ حضر سیا سے اور آپ کی راہ میں جان دینا نمایت آسان ہے۔ باعد اس کے سواتو میری زندگی کا مقعد ہی بہتے نہیں مائے کے تواس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اڑا دو۔ جب حسن کی پیٹھ توپ جب حاکم کے سامنے لے جے تواس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اڑا دو۔ جب حسن کی پیٹھ توپ

کے منہ سے باند می می تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ یہ میری زندگی کے آخری کیے ہیں۔ خدا کے میں خدا کے میں دندا کے بیٹ ہے کے لیے میری ایک در خواست قبول کرو۔ "انہوں نے پوچھا۔ وہ کیا ہے ؟ حسن اوالکہ بیٹھ کے جائے میرامنہ توپ کی طرف رکھو۔ انہوں نے کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا ؟ حسن کنے لگا۔ میں یہ و کھتا بابتا ہوں کہ توپ کی طرح باتی ہے لور راہ مجوب میں کس طرح انتہ اجل ماتی ہے۔ 99 سے معلوم ہوگا کہ بچول کی طرح باطل کے پر ستادوں میں ہی فدویت و جال سیدی کا جو ہرود بیت کی حملوم ہوگا کہ بچول کی طرح باطل کے پر ستادوں میں ہی فدویت و جال سیدی کا جو ہرود بیت کیا حمیا ہے۔

#### فتنه زنجان

ملا محمد على رتجاني بلب ك عمور س يمل نماز جعد اواكياكر تا تقار ليكن جب باب في كتاب " فروغ دين " من المعاكد أب مير علوراس محض كے سواجس كو ميں اذن دول بر مخض ك ليے (معاذانش) نماز جعد حرام ہے۔ تو ما محمد علی نے نماز جعد ترک کردی۔ ليکن جسبباب نے اس کو ا جازت دی تو نماز جعد ادا کرنے کے لیے مجدیش ممیار زنجان کے ایک ذی اثر آوی نے اسے اپنی منجديس نمازير سنے كى ممانعت كى ليكن طامحر على في اس التناع كى طرف كوئى توجدندى اس فخف نے جاکر حاکم سے شکایت کی۔اس نے محمد علی کوبلا بھیجا۔ جب یہ گیا تو حاکم نے اسے حراست میں لے لیا۔ جب بابیوں کواس کاعلم ہوا تووہ حاکم پر نرغہ کر کے محمد علی زنجانی کو چھوڑالائے۔ جب یہ خبر طمران مینی تووہاں سے چند آدمی اس کی گر فناری کے لیے بھیجے سے۔اس اثنامیں ملا محمہ علی نے ہزار آدمی کی جمعیت بہم پہنچا کرر سد اور اسلحہ جنگ میا کر لیے اور زنجان کے قلعہ پر قابض ہو کر مخص ہوگیا۔ بابیوں نے اس کے علاوہ انیس موریع بھی مائے اور نصف سے زیادہ حصہ شہر پر قبضہ کر کےان مور جوں پر انیس انیس آدمی متعین کر دیئے۔جب ان میں ہے آیک ٹولی اللہ ابھی کمتی تھی تو دوسری ٹولیاں بھی خوش الحانی کے ساتھ یمی آواز بلند کرتی تھیں۔ مولف 'تھطۃ الکاف'' لاف ذنی كر تاب كديدلوگ ايسے شرمروقے كدان ميں ہے ہراك مرد جاليس جاليس آدميوں كامقابله كرتا تحااور نہ صرف عور تول بلحہ ان کے بچے ہی ہر طرح محارثان کا ہاتھ مٹاریے تھے۔ عور تیں اور بچ فلاخن اور ووسرے ذرائع سے سنگ اندازی کرتے تھے۔ جب حکام کوان حالات کا علم جوا توجا بیوں ک کوشالی سے کیے نوج ہیچی گئی۔ شاہی لشکر نے آتے ہی بدابیوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ماا محد علی نے شاہی فوج کے افسر اعلیٰ کو لکھا کہ نہ تو ہمیں سلطنت کی خواہش ہے اور نہ آپ پر غلبہ یانا مقعود ہے۔اس لیے سمجھ میں نہیں آتاکہ اس قدر سپاہ گرال جارے سر پر کیوں مسلط کی گئی ہے۔اس کے بعد لکھاکہ اگر آپ محاصر واٹھاکر ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ توہم دعدہ کرتے ہیں کہ مملکت ایران کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو بیلے جائیں ہے۔ قائد فوج نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میرے لیے

تمهاری ہلاکت کے سواکوئی چارہ نہیں۔ محمد علی زنجانی حکام کی طرف ہے مایوس ہوا تواس نے دول خارجہ کے سفراء سے محطور کتامت شروع کی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس درطہ سے نجات ولائے۔سفیرول نے فوجی افسرول سے سفارش کی لیکن انمول نے ایک نہ سی رجب داہیوں ک واویلا صدے بوھ می تورکی اور روی سفیر جابیوں کو دیکھنے آئے۔ ملامحر علی نے ال سے میال کیا کہ ہمارے ور میان مکی منازعت کچھ نمیں۔ باعد ہم افل اسلام ہیں مسلمانوں کا برار سال سے ب عقیدہ چا آتا تفاکہ ان کالام معدی جو غائب ہو کمیا تھاایک دن ظاہر ہوگا۔ کاف مسلمین اس کے لیے بميشه چيم مراه تحداب بم كت بين كه ده امام منتقر ظاهر جو كياب ادر ده ميرزاعلى محد باب بكن یالوگ جاری محذیب کرتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ جس دلیل سے تم نے فرجب اسلام قبول کیا ہے ای دلیل سے تم مر ذامحہ علی باب کا فد ہب قبول کرو۔ لیکن بچھ توجہ شیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصادیث آئمہ بی کو جو باب علیہ السلام کے متعلق دارد ہوئی ہیں حق مان لو مر پھر اغتنا نہیں كرتے عربم ان سے درخواست كرتے ہيں كر اچھاحمرت كے علم، عمل، تقوى، توجه الى الله ،و اتعلاع كاشيعي علاك علم وعمل سے مقابلہ كرلو مكر تحر بھى جواب نسيس ديے۔ خلامہ بدكہ بم جو بھى تجویز پیش کرتے ہیں وواس کی طرف سے کان بھرے کر لیتے ہیں۔ سفر اء بیمیان وے کر چلے مجے۔ اس كے بعد أيك ون طافحد على ذنجانى اسيخ أيك مورچه كامعائد كرر باتحد اس اثناء شراس كے أيك تیریرستان لگا۔سامتی اے قیام کا دیرا شالائے۔ آفر تیسرے دن استر بلاک پروراز مومیا۔اس کے مرنے کے بعد بابیوں نے ایے تیس شاہی فوج کے سروکر دیا۔ تمام بالی ید قیم طران مج دیے

## باب كااقدام خود كشى

اس وقت بابیوں نے ایران میں ہر جگہ ہل جل ڈال رکمی تھی۔ اس لیے اعیان سلطنت نے فیعلہ کیا کہ باب کو نذراند اجل کروینا چاہیے۔ جب تک یہ ذیرہ ہے آئے دن فتنے اور فساد ہوتے رہیں گے۔ علاء نے بھی اس کے واجب القبل ہونے کا فقو گادے دیا۔ آثر باب کو چریق سے تمریز لائے اور مجلس علاء میں دوبارہ لائے سید جھر حبین عزیز اور آقا مجہ علی تیمریزی بھی ساتھ تھے۔ علاء نے بہتر اسمجھایا کہ تم اپنے الحادوز ندقہ اور وعویٰ معدویت سے توبہ کر کے سید حارات افتتیار کرو۔ محراس نے ایک نہ سن ۔ حقمہ الدولہ نے باب سے کہا کہ تمہیں حال وی ہونے کا وعویٰ ہے۔ اگر تم اس وعویٰ میں سے جو تو دعا کرو کہ کوئی آیت بازل ہو۔ باب نے فوراسور و نورکی ایک آیے ڈکا کچھ کلا اسرو وکی گارے سے ملاکریزے دیا۔ حقمہ الدولہ نے دہ کلمات کھوالے۔ پھر باب سے بو جھاکہ کیا ہے وہ کہا ہے کہول سے جو لائی ہاں۔ حقمہ الدولہ نے کہا کہ وی مہبط کے ول سے باب سے بو جھاکہ کیا ہے وہ کی مہبط کے ول سے باب سے بو جھاکہ کیا ہے وہ کی مہبط کے ول سے

فراموش نہیں ہوتی اگر فی الواقع یہ وحی ہے تو ذرا دوبارہ پڑھ دو۔ جب باب نے اسے دوبارہ پڑھا تو الفاظ میں ردوبدل ہو کیا۔ حصمة الدول في كماك بير تممارے جموث دور جعل كى تان وليل بيد 101- آخر اس کے قل کا علم صاور ہوا۔ اب بد صلاح تھسری کہ اسد مجمع عام میں قل کیا جائے کے تک اگراہ علیدگی میں ہلاک کیاتو عوام وحوے میں پڑیں کے اور سمجیں کے کہ خدانے اے آساؤل پر الحالیا۔ 28 شعبان 1268 مركاون عمل كے ليے مقرر كيا كيارباب كوچاہيے تفاكد ارباب محومت جس طرح بإبيع موت ك محاث الدي فيكن وه المت قدم ربتا اور كسي ذلت وتعدلي ک پرواند کرتا۔جب مراعی ہے تو موت سے کول ڈرنا؟ محرباب نے اپنے مریدول کے ذریعہ سے خوونشی کا قصد کید مولف محتلت افکاف "کمتاے کہ جس دن باب مل کیا جانے والا تمااس سے پیلی رات کوایے مریدول سے کنے لگاکہ میں می جسد ذات وخواری شمید کیا جاؤل گا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم میں سے کوئی میری شاوت میں اقدام کرے تاکہ میں اعداء ہاتھوں ذات نہ سمول دیجھے دوست کے ہاتھ سے مارا جاناس سے کمیں زیادہ مرغوب ہے کہ دیشن کے ہاتھ سے جام مرك نوش كرول. آقا محد على تحريزي كوارا عاكر آبادة عمل بوار تاكد الامر فوق الارب پر عمل ہو جائے محردوسرے جابیوں نے معتطرب ہو کر اس کا ہاتھ چکڑ لیا۔ آ قا محد علی نے کما کہ میں تو آپ کا تھم مانے کو تھالور چاہتا تھا کہ آپ کو شہید کر کے خود کو ختم کرلوں لیکن انہوں نے روک ویا باب نے مسکر اکر خوشنودی کا اظہار کیا۔ چرباب نے اپنے ساتھیوں سے کماکہ مجمعے قل کروواور جم برلعنت کر کے می جاؤ۔ محر کس نے منظور ند کیا۔ 102 <sup>س</sup>

28 شعبان کی مبح کوسب سے پہلے آقا تھ علی کواس غرض سے باندھ آگیا کہ اس کو گولیوں
کا فشاندہ با یا جائے۔ وہ ایس جگہ بائد حاجار ہاتھا جمال اس کی پیٹر باب کی طرف ہوگئی تھی۔ اس لیے دکام
سے التجاکر نے لگا کہ جھے ایس جگہ بائد حوجہال میر امند اپنے محبوب (باپ) کی طرف رہے۔ اس کی
سید التماس پوری کی گئی۔ اسے ہزاد سمجھایا گیا کہ اگر جان عزیز ہے تو توبہ کر کے دہا ہو جاؤلیکن اس نے
توب نہ کی اور کھنے لگا عشق حق ہے توبہ کر عبوا گمناہ ہے۔ مجہ علی کے اقرباء میہ کہ کر حکام کی خوشامد کر
رہے ہے کہ یہ ویواند ہو گیا ہے اور ویوانے کا قتل کی طرح مناسب شیں۔ وہ ہر مر تبدا ہے ؟ قارب
کے میان کی تروید کر تا تھا اور کمتا تھا نہیں شہیں جو ہر عقل سے آراستہ ہول۔ جس حصر سے تن کا
دیوانہ ہول جھے قتل کرو۔ کیونکہ قتل ہی سے حیات اور کا مستحق قمسر تا ہول۔ جس باڑھ مار کر
ہلاک کیا جانے لگا توباب نے اس سے خطاب کرکے کہا۔ اخت فی المجنفة معی 103 ور اور نز میں میرے ساتھ معی 103 ور اور بنت بی میرے ساتھ رہے حمزہ مرزا کور نر

آذربنگان نے ادس سپاہیوں کو جو عیسوی المذہب سے تھم دیا کہ کولیاں ماریں۔ یہ لوگ بابدوں کے من گھڑت تصول اور فسادات سے متاثر سے۔ کولیاں ہوائیں چلادیں۔ انقاق سے ایک گولی محمد علی کے جاگئی۔ اس نے مرتے وقت باب سے کما کہ کیااب آپ جھے سے دامنی ہوئے ؟ اور جان وے دی۔ باب حاضرین کو خطاب کر کے کئے لگا کہ تم میری کر امات دیکھتے ہو کہ گولیوں کی ہو چھاڑے گر میرے کوئی گولی خیس سے دوری کئے گئی جس سے باب میرے کوئی گولی خیس گئی۔ ایک گولی باب کی رسی پر گئی تھی جس سے دوری کئے گئی جس سے باب ہمدی کتنی ہوئی کر امت ہے کہ ایک گولی تھی شیس گئی بائد میں النار ہا ہو گیا۔ اس وقت سینظروں عور تمی اور مرداس میدان میں گئی ہوئی ایک کوئی کا کھا اثر شیس ہوا۔ یہ دیکھ کر سپاہیوں نے حاکم کے ایما میدان میں کو گھڑ ااور چند کھونے سے کہ ایک کوئی کا فشانہ مادیا۔ 104۔

شاه ایران پر قا تلانه حمله

باب کے حادثہ مل کے بعد بارہ بابیوں نے ناصر الدین شاہ والی ایران سے باب کے ۔ قتل کا انقام لینے کی سازش کی۔ جن میں سے نواخیر وقت میں علیحدہ ہو گئے۔ باتی تیں عاز مین قتل ہے تتى۔ ملا فُخُ اللہ تى 'صادق زنجانی اور با تر نجف آبادی۔ بتاریخ 30 ذینظہ ہ 1268ھ مطابق 15 سمبر 1852ء شاہ شکار کے لیے سوار ہوا تو یہ متیوں شاہ کی طرف بزیعے۔ شاہ سمجما کہ شایر مظلوم دستم ر سیدہ لوگ میں جو اپنی کوئی درخواست لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ان کو نزدیک آنے کی اجازت ری۔ جب قریب بینیے۔ تو صادق زنجانی نے جیب میں سے پستول نکال کر شاہ پر چلادیا۔ شاہ زخمی ہوار کیکن بدستور گھوڑے پر سوار رہا۔ یہ دیکھ کر فتح اللہ تھی نے اس نبیت سے جھیٹ کرشاہ کو گھوڑے ے تھینچا کہ زمین پر گراکر گلاکاٹ وے۔شاہ زمین پر گر پڑا۔ یہ وکچہ کرشاہ کے ایک ملازم نے علامہ کر فتح الله ئے مند پر زورے ایک گھونسارسید کیا۔وہ گھونسا کھاکر کر بڑا۔ اب طاز بین نے میان بی سے تکوار نکال بی اور صاوق زنجانی کی گرون ماروی اس اثناء میں شاہی دربار کا ایک منشی بھی پہنچ میالور اس نے اسپے آپ کوشاہ کے او پر گر اکر شاہ کے جسم کی ڈھال بن حمیار استے میں اور پیادے بھی پ**نچ مکتے اور** انہول نے زندہ جملہ آورول کو گر فار کرلیا۔ جب ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تم نے ہے حر كت كيول كى ؟ توانهول في اقبال جرم كيااور بتاياك بم في اين قائم عليه السلام (باب) كي المل كانتقام لياب\_ماون زنجان كاشخ على بافى كانوكر تعاجم بانى" جناب عظيم" ك لقب عيوكرت میں - صادق نے طمنچہ ای سے لیا تھا۔ شاہ کو کولی کاجوز خم نگا تھادہ مملک ضی تھا۔ کا تی شر اتری تے شاہ کے زندہ سلامت رہنے کی خوشی میں وہ قصیدے لکھے جن میں سے ایک کے دوشھریہ تھے۔ اس داقعہ مائلہ پر طمران کی پولیس نمایت مستعد**ی ہے ان تمام بحر میل کی چیش ہی** 

سرگرم عمل ہوئی جو اس سازش سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے حاجی سلیمان خان بانی بن یمیٰ تیم برگرم عمل ہوئی جو اس سازش سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے حاجی سلیمان خان ہو ان میں جہال کمیں بھی مشتہ بانی مل سے ان کو زیر حراست کر لیا گیا۔ اس طرح گر فاروں کی تعداد چالیس تک پہنچ می مشتہ بانی مل سے ان کو زیر حراست کر لیا گیا۔ اس طرح گر فاروں کی تعداد چالیس تک پہنچ می ۔ ان میں سے بعض بالی جو بالکل بے قصور جامت ہوئے وہ دہ ہاکر دیئے گئے۔ انجام کار اٹھائیس بالیسوں پر فرو قرار داد جرم عائد ہوئی اور وہ فل کے گئے۔ یہ سب اس سازش میں شریک تھے یا شرکا کے سازش میں سرکھ میں۔ قرق العین بھی انمی متنولین میں تھی۔ بعض بالی فل کا تھم سن کرگاتے اور تا چتے تھے۔

# فصل3۔باب کے دعاوی کی یو قلمونی

## على محمد بحيثيت باب وكر وائم مهدى نقطه

مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی طرح مر زاعلی محمہ باب کے بیانات اور وعاوی میں بھی سخت اختلال واضطراب پایاجا تا ہے۔ پہلے سال اس نے بیابیت کا دعویٰ کیا بعنی کہا کہ میں حضرت مهدی علیہ السلام تک پہنینے کے لیے جن کی آمر کا انتظار ہے صرف دروازہ اور ذریعہ ہوں۔ اس وقت وواپنے تنین اپنے نوشتوں میں "باب" اور " ذکر " اور " ذات حروف سبعه " (جس کے نام میں سات حروف ہیں) لکھا کرتا تھا۔ دوسرے سال جابیت کا منعب اپنے ایک مرید ملاحسین بھر دیہ کو عش كرخود مهدى موعودين بينهااورجب ملاحسين مارأ كيا توبابيت كامنعب اس كي بهمائي ملاحس بشرويه کو عطا ہوا۔ (تعلقہ الکاف من 181) لیکن مید منصب علی محمد اور اس کے ان دوار ادت مندول تک محدودند تعلبات كتاب نظمة الكاف (مفحات 99'100'102'132) كے مطالعہ ت معلوم ہوتا ہے كہ های کاظم رشی بشخ احرا صالی اور علی خراسانی معروف جناب عقیم بھی اس منصب پر فا کزیتھے۔ شاید انمی ایام میں علی محمد نے اپنے لیے قائمیت کا عمدہ بھی تجویز کر لیالیکن تھوڑے وک کے بعد اپنے ایک خاص مرید ملامحر علی بار فروشی کو بھی اس منصب میں شریک کر لیا جے بانی " قدوس" کے لقب ے یاد کرتے ہیں چنانچہ 'حظمہ الکاف" میں لکھا ہے کہ جناب قدوس د جناب ذکر (علی محمد باب) دو قائم متندد لے ہریک مظہر (سے ازاساءاللہ می باشند د حسب قابلیت خلق اظہار می فرمائید۔ (صفحہ 207) علی محمد باب نقطہ ہونے کا بھی مد کی تھا۔ حاتی مر زا جانی کا شانی نے کتاب نظلند الکاف میں تکھا ہے۔"حضرت نقط ور ہر زمان یک نفری باشد لیکن ماجی جانی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ نغظه در اصل ملامحمه على بار فروشي تعاراور على محمه باب محض اس كاطفيلي تعاري خانچه حاجي جاني لكعتاب-واما دریں دورہ اصل نقلہ حضرت قدوس ( ملامحمہ علی بار فرو ثی 9 یو دندو جناب ذکر علی محمہ باب ) باب ایشان او د بابیت سے دست بر دار ہونے کے بعد علی محمد نے مدویت کا دعوی کیا۔ بالی کتے تھے کہ جس طرح حفرت موی کلیم (علیه السلام) نے حفرت مسج علیہ السلام کی اور جناب مسج علیہ السلام نے حضرت محمد من عبداللہ (علاقہ) کی بھارت دی تھی۔ای طرح جناب محمد علیہ نے علی محدباب کے ظمور کی بھارت دے رکھی تھی۔

من يظهر هالله كي اعجوبه روز گار موهوم شخصيت

جس طرح پرانے خیال کے ہندوؤن نے اسبے لیے بشن اندر مهادیو وغیر و موہوم

دیوتے تجویز کرر کے بیں اس طرحباب نے محی ایک موہوم شخصیت کواسے قالب خیال میں ڈھال کر اس کے ظہور کی پیشین موئی کر دی متی اور جس طرح ہمارے مرزاغلام احمد صاحب قادیانی نے امام الزمان كے صفات كى تشريح ميں زمين وآسان كے قلاب ملائے اى طرح مرزاعلى محد باب نے من يظهره الله (جس كوالله ظاہر كرے گا) نام كى ايك شخصيت تجويز كرے اس كے من گھڑت مغت کی تشریح میں اینے مرکب تلم کی خوب جولانیاں و کھائیں۔باب نے کتاب "بیان" میں "من يظمر والله" كے يد خصائص لكھے ہیں۔ يد "من يظمر والله ظاہر موتاب توان لوكوں ك سواجواس پر ایمان لے آتے ہیں ہر مخض کا یمان سلب و منقطع ہو جاتا ہے۔ (بیان باب3 'واحد 2 ) سان کی قیامت من بھیر واللہ کا ظهور ہے (باب7)اس کے ظمور کادن سب کابعث سب کا حشر اور سب لو گوں کا قبرے شروج ہے۔ (باب 9)اس کے ظہور کا وقت اللہ کے سواکوئی منیں جانا۔ (ز 10) وہ اللہ کی ذات سے قائم ہے اور دوسری تمام کا خات اس سے قائم ہے۔ (12 13) وہ جب اور جو کچھ کر مع مجمعی مسئول نہیں ٹھسر سکا۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حق میں کیوں اور کس طرح ك الفاظ استعمال كرير (15) وه خمبور نقط كي طرح بختية ظاهر موتاب- (و911) أكركوني تخص اس ہے ایک آیت سن لے یا تلاوت کرے تومیان کی ہزار مرتبہ تلادت کرنے سے زیاد ہ افضل ہے۔(85) تمام ظهور اور قائم آل محمد کا ظهور "من يظهر والله" بی کی خاطر عالم وجود میں آئے۔(و 12)"من يظهر دالله"اساءو صفات الني كامبداء ہے۔ (95)جو محص اس كانام ہے اس پرواجب ہوتا ہے کہ ازراہ احرام کفر اہو جائے۔ اور جو مجلس بھی منعقد ہواس کے لیے ایک نفر کی جگہ خالی چھوڑ وی جائے۔(طد1)میان کی مندر اولیل تحریرے المت ہوتاہے کہ باب کے زو کی حصرت آوم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کرباب کے ظہور تک عالم کا نتات کی مت بارہ ہرار دو سورس سال مخزری اور جس صورت میں کہ باب کے خیال میں ونیا کی عمر کا ہر ہزار سال ظہورات اور کمال کی جانب ان کے نمو کے ایک سال کے برائد ہے۔ ماہریں وہ آدم علیہ السلام کو (معاذ اللہ) نطفہ سے اور ا بے تیس دوازوہ سالہ جوان ہے اور من یقم واللہ کو طفل جہار دہ سالہ سے تشبیہ ویتاہے اور معلوم ہوتاہے کہ باب من یظہر واللہ کا زمانہ اپنے عمدے دو برار سال پیچیے فرض کرتا ہے۔

### د عولیٰ اعباز اور دوسر ی تعلیاں

علی محمد باب کا مقولہ ہے کہ میں اپنے شوونات علم میں ای ہوں اور اپنے علم کو چار زبانوں میں ظاہر کر تا ہوں۔ اول اسان آیات ووم اسان مناجات ' سوم اسان خطب چہارم اسان زیارات و نفاسیر آیات واحادیث آئمہ اظہار کیونکہ ان کی آیات کی زبان میر اول ہے۔ جو ظہور اللہ ہے اور اے اسان اللہ کما جاتا ہے اور ان کی مناجات کی زبان عبودیت 'مجت اور فناہے اور وور سول اللہ (علیہ کے ک

طرف منسوب ہے۔اس کا ظهور مرات عقل میں متصور ہے۔ وو خطیوں کی زبان رکن ولایت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔اس کا ظہور مرات نفس میں ہوتا ہے۔ **اسان مفاسیر رتیہ بیابیت ہے بور پ**ی جسم کی طرف نسبت کی تی ہے۔ اسان اول کو عالم لاہوت سے مدو ملتی ہے جو تھم کا مقام ہے۔ اس کا عال ميكائيل ب- جوشيئيت اشياء كاذكر نقط بيضاء من فرماتا بالن على كوعالم جروت ے مدد ملتی ہے۔ اس کا سلطان حضرت جریل ہے کہ عقول کل ٹی کارزق جند صفر او علی ویتا ہے ادر مقام لوج بے اسان سوم کی ایداد عالم ملکوت سے ہوتی ہے کہ جے مقام کرسی کہتے ہیں۔ اس مک کی سلطنت اسر افیل کے میرد ہے وہ ارزق حیات کا حال سے۔ اس کا تاج عاموں دمرد کا ما ہے۔ لسان چہارم عالم ملک ہے جو عالم کثرت ہے اس ملک کا شہر ید حضرت عزرا کیل ہے۔ عزرا کیل یا قوت سرخ کے تخت پر مشمکن ہے۔باب کاوعویٰ ہے کہ شر ان جاروں زبانوں کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں تاکہ خلق خدا کومعلوم ہوجائے کہ الن جاروں مکول میں میری باد شاہت ہے۔ جارول جگد میرا سکہ چلٹا ہے تاکہ بیں ہر ملک والول کو ان کارزق وول۔اس کے بعد لکھتا ہے کہ یہ کلمات فصاحت ظاہری وباطنی کے بھی مطابق ہیں۔ قصاحت ظاہری سے مراد عبار تول کی حلاوت ہے اور فصاحت باطنه كامطلب توحيد كاميان اور ظهوراساء ومغات الحى كى معرفت باور ميرى بيرحالت بكراك مقامات سرى مين توجه كرنے سے بانح ساعت ميں بدول تفكر وسكوت بزار بيت كوديتا مول تاكد تمام اہل علم اور ارباب قلم کو معلوم ہو جائے کہ غیر اللہ کواس فتم کی قدرت شیں دی گئی ہے اور میں كتا بول كه يه آيات منجانب الله جيل ان يا خلق الله فاتو ابمثل هذا ان كنتم صدقین-اللہ کے ہدو! اگرتم سے ہواورتم میں سے کسی شخص کی حالت یہ ہے کہ میری طرح اس کی آیت علم و عمل ہے میری طرح وہ بھی ای ہے اور میری طرح ان چار زبانوں میں معظم ہوتا ہے۔اور چھ ساعت میں بدوں فکر و سکوں ہزار بیت کہ لیتا ہے اور اپنے علم کواللہ کی طرف منسوب كرتاب وه ميرے جيساكلام پيش كرے اور أكراس كے اندر شرائط فد كوره نسايے جاكيں تووه ايتان ممثل نہ ہوگا۔ اور میری جبت المت ہو جائے گی۔ 106 - لیکن میں باب کے مقابلہ میں قادیاں ے "مسیح موعود" صاحب کانام نامی پیش کرتا ہول۔ ان کو بھی دعوی اعجاز تھا اگریہ وونول اعجازی بملوان ایک زماند میں ہوتے توان کاونگل نمایت پر لطف رہا۔

منکرین ہے خطاب

مجھے قبول کیا یہ لوگ فیوض عبادات و مناجات اور جواہر معارف سے فائف ہوئے۔ دوسر افرق علم و عمل میں مستور اور حب ریاست میں کر فقار رہاان او کول نے کوش طلب کو نہ کھولا اور نظر انصاف ہے نہ دیکھا بلحداس کے مرتکس ر دواغراض کی زبان کھول دی۔ان حرمان نصیبوں نے کماجو کچھ ہے کہ اور کیا جو کچھ کہ کیا۔ رہے عوام الن چارول میں سے بعض تو متحرر ہے اور بعض نے علاء کی تقلید کر کے میر تخذیب کی۔ مقدم الذکر گروہ نے نظر انصاف سے نہ دیکھاکہ وہ جس ولیل سے اپنے تنسَ ججة الاسلام ممان كرتے بي اور سجعت بيں كه ووامام عليه السلام كى طرف سے دالى بيں وہ سب علم وعمل ب حالا مكد دولوكول سے كماكرتے يول كه باسقلد بدنو يا مجتداور جب يچھ بھى ند جو كا تو تم جنم جس جاؤ کے کو تمیارے اعمال فی الواقع امر حق کے مطابق ہوں۔ یہ لوگ اٹنا نہیں سوچتے کہ جب تم نے تھید کی توسب سے یوے عالم کی تھید کرد۔ کیو تک فیر اعلم کی تھید حرام ہے اور مجتد علم وعرفان سے بھیانا جاتا ہے اور جب جھے جمتد اور اعلم العلماء یقین کرتے ہو تو میں حلال وحرام ئے متعنق جو تھم کروں اے تھم البی یقین کرولور اس سے انکار واعراض نہ کرو۔ اور کہتا تھاکہ تم لوگ یہودی تھلید نہ کرو۔ جنہول نے مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھایالور نصاری کی پیروی نہ کروجو غار قلیط موعود (حضرت سرور کون و مکان عَلِيلَة ) کے منکر ہوئے اور اہل اسلام کی تقلید بھی نہ كرو-جو ہزار سال سے مهدى موعود كے انتظار ميں سرايا شوق يے رہے ليكن جب ظاہر ہوا تواس كى تو بین کی اور زندان بلا میں وال دیا۔ 107 مسلکن حضرت مخبر صاوت عظیم کی پیشین مولی کے بموجب جومهدي عليه انسلام سي مستقبل زمانه مين ظاهر بهون عجه ان كااسم گرامي محمد بن عبدالله بتايا عمياب -ان كا ظهور مكه معظمه مين موكار اورسيد النساء حضرت فاطمه زبر اسلام الله عليها كي او لاو مول ے۔ ایس حالت میں وہی مخص باب مرزائے قادیاں اور اس قماش کے ووسرے محدین وہرک بیروی اختیار کر سکتا ہے۔جو حضرت مخبر صادق علطی کے ارشادات گرای کی طرف ہے اندھااور بمرانن کر فاقدالا یمان ہونے کاخواہشمند ہو

# فصل 4\_باب كى تعليمات اوربابى الحاديبنديال

باب نے بیان نام ایک فارس کتاب لکھی تھی جے وہ المامی اور آسانی کتاب بتاتا تھا۔
بابیوں کا خیال ہے کہ جس طرح قر آن نے انجیل کواور انجیل نے توارہ کو منسوخ کیا تھااس طرح
بیان نے قر آن کو منسوخ کر دیالیکن پروفیسر براؤن نے بابیوں کے اس خیال کی تردید کی ہواور لکھا
ہے کہ باب اپنی تحریدوں میں مکررا و متوکداس امر کوواضح کر تاہے کہ وہ ظہورات مشیت اولیہ کا خاتم طقہ سلسلہ نبوت کا آخری شخص نہیں ہے اور اس کی کتاب بھی کتب ساوی کی خاتم نہین ہے

پروفیسر براؤن دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ مشہور ہیہ ہے کہ باب اپنے نہ ب کو ناتخ وین اسلام اور بیان کو ناتخ وین اسلام اور بیان کو ناتخ قر آن سمجھتا تھا اور اس کی ایک تحریر ہے جو نصل کے اخیر ہیں قیامت کی بابی تشریح ہیں آئے گی۔ بطاہر کی خامت ہوتا ہے لیکن باب کے اس هم کے وعوے بدامر ہیں نتھے۔ بعد میں اس نے اس خیال ہے رجوع کر لیایا کم ان کم اپنی فلطی پر متنبہ ہوکر اس کی علی الاعلان اشاعت ہے رک گیا۔ میاب کے اصول تعلیم

باب کے اصول تعلیم جواس کی تحریروں اور خاص کر "میان" سے علمت ہوتے ہیں۔بالا جمال یہ ہیں۔ خداہر چیز کا مدرک ہے لیکن خود جیز اور اک سے باہر ہے۔ ذات الی کے سواکو کی تنفس اس کی معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت الی سے مراد مظهر التی کی معرفت ہے۔ لقاء اللہ سے لقاء مظهر الله اور پناه عدا ہے بناہ معظمر خدامراد ہے کیونکہ عرض بذات اقدس ممکن نسیں اور اس کا لقامتعمور مبیں ہے اور کتب سادیہ میں جو لقاء اللہ کا ذکریایا جاتا ہے۔وہ کلابر بطبور اللی کی لقا کا ذکر ہے۔ ( ب7 ' 77) ملا تک ہے رجوع الی اللہ اور اس کے سامنے پیش کرنے کا مطلب من یظہم وَ اللہ کی طرف رجوع كرناب كيونكه ذات ازل كى طرف كسى فخص كوكو كى سبيل نه تمجى تحى اور نه اب به نبديل نه موعوويس (ب10) جو بھ مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے وہ "مشیت" ہے۔جو تمام اشیاء کی خالق ہے۔اشیاء ہے اس کی وہی نسبت ہے جو علت کو معلول سے اور نار کو حرارت سے ہے۔ یہ مشیت نقطہ ظہورہے جو ہر کور میں اس کور کے اقتضاء کے ہموجب ظاہر ہوتاہے۔ (ب13'76'8) مثلاً محد نقظه فرقان بین اور میر زاعلی محد نقط میان ب\_اور پهر دونون ایک جو جائے بین\_(آ15'2) آوم جو "مان" كے بيان كے مموجب (ج13) باب سے 2210 سال يملے موتے ميں تمام ظهورات ك ساته ايك ب- (ز2) أكر آفاب كى طرح دوسر بي تعداد آفاب طلوع مول توجهي مشس ا یک سے زیادہ خمیں ہے۔ تمام آفتاب ای ایک سورج کے بدولت قائم ہیں۔(و12 'ر15) من يظمره اللہ کے بعد دیگر ظہورات بھی بے حدوانتا ہول گے۔ (د12 ' 13) بعد کاہر ظہور ظہور مجل ہے اشرف ہو تاہے۔( 351 ' 12) ہر ظهور مابعد میں مشیت اولیہ ظهور عمل سے زیادہ قوی اور زیاہ کامل موتی ہے۔ مثلاً آدم نفف کے مقام پر تھاور نقط میان دوازدہ سالہ جوانی کے مقام میں اور من يظمره الله چهاد ده سالد جوانی کے مقام میں ہے۔ (136) ہر ظہور ممنز لد غرس شجر کے ہے۔ بعد کا ظہور اس در خت کے کمال اور حصول کھل کے وقت ہو تاہے۔اس سے بیشتر وہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا۔ جب ور خت در جه کمال کو پہنچ گیااوراس کا پھل کھانے کا وقت آیا۔ توبغیر کسی لمحہ کی تاخیر کے بعد کا ظہور واقع ہو جائے گا۔ چنانچہ عیلی علیہ السلام کے ظہور کے وقت انجیل کا در خت لگایا گیا تھا۔ اس وقت اس كمال نصيب نه موا تفاالبته أكررسول الله عليه كي بعثت ايك روز يهل مو جاتى - يعن

27رجب کے جائے 26رجب موتی تو بعثت کا دن وہی ( یعنی 26رجب) قراریاتا۔ قرآن کا در خت تورسول الله عليه ك زمانه مين لكالميكن اس كا كمال (معاذ الله )1270 ه مين (على محمد باب کے ظہور کے وقت) ہوا۔ (صح الاولی) بابی لوگ اس میان کو کہ زمان و مکان کے اختلاف اور درجہ شرف و کمال کے نفاوت کے باوجود ظہورات متعدوہ حقیقت میں سب ایک ہی کیوں ہوتے ہیں؟ معلَم کی مثال ہے سمجھایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ شاگر دوں کے مختلف طبقے ہوتے ہیں ہر طالب علم سن دسال اور درجہ فہم میں متفاوت ہوتا ہے۔ معلم ورس ویتاہے۔ معلم ایک ہے اور اس کے علم و اطلاع کا انداز و بھی ایک ہے۔ لیکن سامعین کے ورجہ فہم واور اک کے نفاوت کے لحاظ سے وہ مختلف تعبیرات اور اصطلامی استعال کرتا ہے مثلا اطفال 2 اوسال کو مخاطب کرتے ہوئے وہ منافع علم کو اس تشریح کے ساتھ چول کے ذہن نشین کرے گاکہ علم مطلوب ہے کیونکہ وہ شکر کی طرح مینھا ہے۔اس طرز تعبیر کی وجہ بیہ ہے کہ ان چوں کی قوۃ فہم اس درجہ پر نہیں کہ طالبان علم کی اہمیت کو سکی مادی و محسوس صورت میں سمجھائے بغیر سمجھ سکیں لیکن جب دہی معلم سمی اعلیٰ جماعت کے شاگر دول کو درس دے گا تو ضرورت علم کواعلی تعبیرات میں ثابت کرے گا۔ نفاوت ظہورات کو بھی اس پر قیامت کرنا چاہیے۔ مثلاً جناب محمد علی کے مخاطب وحش اور بدوی لوگ تھے۔اس لحاظ سے کہ وہ بعث و معاد جنت و نار و غیر ہ امور کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ آنخضرت علیہ ان کے مفہوم مادی صور تول میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ آسانی ہے سمجھ سکیں لیکن دور وہیان میں مخاطب (فرنگیوں کی طرح) داناور متمدن لوگ یعنی ایرانی ہیں اس لیے الفاظ اور اصطلاحات نہ کورہ کو دوسر بے طرز ( یعنی اطنی زناد قد کے رنگ ) میں ہیان کیا گیااور ان الفاظ کے ایسے معنی مراد لئے گئے جو (شیطانی) عقل وفعم سے زیادہ قریب تھے۔ مثلاً قیامت سے مراد ہر زمانہ اور ہر نام میں تجر حقیقت کا ظہور ہے۔ یہ ظہور اپنے زمانہ عروب تک باتی رہتا ہے۔ مثلاً معثت عیسوی کے دن ے لے كران كے يوم عروج تك موكى عليه السلام كى قيامت تھى۔ اور رسول الله علي عليه كيوم بعثت سے آپ کے یوم عروج تک کہ تنگیس سال کی مدت تھی عیسی علیہ السلام کی قیامت تھی۔ اور شجر بیان کے ظہور سے کے کراس کے غروب تک محدر سول اللہ علیہ کی قیامت ہے۔ (ب7 'ج3 ' ط 3) شیعہ لوگ جو قیامت کو مادی معنوں پر محمول کرتے ہیں محض توہم ہے جس کی عنداللہ کوئی حقیقت نہیں(ب7) قیامت کے دن کوئی مروہ قبروں سے نہیںا مضے گا۔ بلعہ بعث یمی ہے کہ اس زمانہ کے پیدا ہونے والے زندہ ہو جاتے ہیں (ب11) قیامت کا دن بھی دوسرے دنوں کی مانند ہے۔ آفآب حسب معمول طلوع و غروب ہوتا ہے جس سرزمین میں قیامت برپا ہوتی ہے۔ بسا او قاصة دبال کے باشندے اس ہے مطلع سیں ہوتے۔( 90) اسی طرح نقطہ ظہور کی تصدیق ادرا س یرایمانُ لانے کو جنت کہتے ہیں۔ (ب1' ب4' ب16) عالم حیات میں تو جنت کی یہ حقیقت ہے

لیکن جنت بعد از موت کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (ب16) دوزخ سے مر اد نقطہ ظہور پر ایمان نہ لانا ادر اس سے انکار کرنا ہے۔ (ب1 'ب4) بر زخ سے عام لوگ (صحح العقیدہ مسلمان) تو معلوم نہیں کیام اولیتے ہیں لیکن بر زخ حقیقت ہیں وہ مدت ہے جو دو ظہور وں کے مابین حد فاصل ہے۔ (ب8) علی بذا القیاس موت 'قبر ہمیں ملا نکہ کا سوال میزان 'حساب کمآب' صراط و غیرہ میں سے ہرا کیا کے خشیلی معنی بیان کئے ہیں۔

## بانی تحریف کاریاں

حضور مخر صادق علی کے جو مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظهور کی علامتیں بیان فرمائیں تواس ہے حضور کا بیہ مقصد تھاکہ جھوٹے مہدی اور جھوٹے مسیح بچول کی مندعانی پر قدم ندر کھ سکیں اور امت مرحومہ ہریدئی کے دعووں کو ارشادات نبوید کی سوٹی پر کس کراس کے صدق یا کذب کا متحال کر ہے۔ پس یہ پیشین کو ئیاں امت کے حق میں انتادر ∐ کی شفقت در حمت ہیں لیکن حرمان نصیبی اور صلالت پسندی کا کمال دیکھو کہ جھوٹے یہ عیوں کے بادان وپیروان ارشادات نبویه کی مشعل مدایت کواپنے لیے دلیل راہ نہیں بیائے بلحد الثاان کواپنی خواہشات نفسانی کے قالب پر ڈھالناشروع کرویتے ہیں اور انتائی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ ان ر دایتوں کاوہ مطلب نہیں جو نظاہر ک الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے بلعد ان کاوہ باطنی مغموم مراد ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ جس سے مید ٹامت کرنے کی کوشش کرتے میں کہ احکام وی بھی گویا موم کی ام ہے جے جس وقت اور جس طرح جاہا بھیرالیا۔ باب بھی ایک جھوٹا مہدی تھااور اس کی ذات میں ان علامات كاليا جانا نامكن تفاجو مهدى عليه السلام كے ساتھ مختص بين اس ليے ضرور تھاكه دادى خسران کے راہ نور دار شادات نبویہ کو تھینج تان کر اپنے مفید طلب منانے کی کو شش کرتے۔ چنانچیہ مرزاجانی بالی کتاب "تعطمة الكاف" من كمال بياكى كے ساتھ لكھتا ہے كہ امام معموم كى مراد باطنى معنی ہوتے ہیں لیکن اہل طاہر ظاہری کلمات کو دیکھتے ہیں اس لیے اس کے مصداق کو شیس پاتے۔ یہ امر لابد ب كد بر كلمد ك معن اس ك باطن ميس ملاحظ ك جائيس اور باطن كو ياليما برب سرويا كاكام نہیں بلعہ میدالیک منعب عالی ہے جو فرشتہ یا نہی یامو من معنون کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن آج مو من ممتحن كمال پايا جاتا ہے اور كس كى مجال ہے كه باطنى معنى جان لينے كاد عوى كرے ؟ چونكه ان اكثر اعادیث کا جو علامات ظبور مهدی علیه السلام کے متعلق دار دبیں باطنی مغموم مراد ہے اور اہل زمان عموماً ظاہر بین میں اس لیے امام کے مقدود کو شیں پاتے۔ 108 - " آئمہ تلیس" کے باب 17 میں بالمنی فرقه کی تحریفات آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔لیکن عنوان سابق میں آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ تحریف کاری کے فن میں بافی بھی اس کے شاگر درشید ہیں۔ کو اور بھی بافی باطنیت پر کافی

روشنی پڑیکی ہے لیکن ذیل میں اس کے چنداور نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ الفاء ذات مقد س حفزت نقطه وجود (باب) کی و حدا نیت اور فروانیت کاا قرار توحيد ذات حضرت حق کے جمع اساء و صفات کا مظهر حضرت نقط (باب) ہے۔ بینی توحيد مفات اس کی مثیت تمام مشینوں سے بڑھ کراور اس کاارادہ عین اللہ کاارادہ اس کی نبان اللہ کی زبان اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آ نجاب (علی محرباب) کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ کسی کے لیے اس بات کی توحيدافعال مخیائش نمیں کہ اس کے نعل میں چون وجرا کر ہے۔ اس سرور (باب) کی محبت و عبودیت۔ توحيد عبادت يوم قيام من خدائد تركى لاكيت كالقرار كرنا\_ :3 النامورے احراز کر عجو آخضرت کی مرضی کے خلاف ہول۔ روزو ضدائے مترکی مشیت عمرادہ اقضاد قدر کے ارد گرد مجرنا Z. (1) جم شریف حضرت نقطه (باب) کے جم شریف کامتام ستقراراور بيت الله (2) حضرت نقطه (باب) كادل ر سول الله (علظة) زىرم شاهولايت صفا مثر حضرت فاطمه زبراة منلي حفرت امام حسن مجتبي 109 س

علی محرباب قیامت کا بھی مشر تھا۔ اس کے زویک جیسا کہ اس نے "بیان" فاری (باب
7 واحد 2) میں لکھاہے کہ ہوم قیامت سے مراد شجر ہ حقیقت کا ظہور ہے اور حقیقت اس وقت تک
مشاہرہ میں شیں آسکتی جب تک کوئی شیعہ ہوم قیامت کا مفہوم نہ سمجھ لے۔ باعہ قیامت کے متعلق
لوگوں نے جو بچھ موہو ہا سمجھ رکھاہے عند اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے زویک ہوم قیامت
سے یہ مراد ہے کہ شجر ہ حقیقت کے ظہور کے وقت سے لے کر ہر زمانہ اور ہر اسم میں اس کے خورب تک قیامت کا دان ہے۔ مثل عیسی (علیہ السلام) کے ہوم بھٹت سے لے کر اان کے ہوم عروج تک مو کی قیامت میں کوئکہ شجر ہ حقیقت بیکل محمہ یہ (علی صاحبها التحیة و عروج تک موکی علیہ السلام کی قیامت میں کیونکہ شجر ہ حقیقت بیکل محمہ یہ (علی صاحبها التحیة و السلام) میں ظاہر ہوا تھا اور شجر ہ ایان ظہور کے سے لے کر (مواذ اللہ) سول اللہ (علیہ کی آیامت کی قیامت کو دوساعت اور شمیارہ و قیقہ کے بعد سے ہوا کہ 1270ھ (علی محمہ باب کی) بعثیت کا سال بن اس کو دوساعت اور شمیارہ و قیقہ کے بعد سے ہوا کہ 1270ھ (علی محمہ باب کی) بعثیت کا سال بن ا

ہے۔ یہی قرآن کے یوم قیامت کا آغاز ہاور شجر وَ حقیقت کے غروب سے لے کر قرآن کی قیامت ہے کیونکہ جب بحک کوئی چیز کمال تک نہ پہنچ جائے اس کی قیامت نہیں ہو سکتی اور وین اسلام کا کمال اول ظہور تک فم ہو عمیا اور من یقیر واللہ کے ظہور پر بیان کی قیامت آجائے گی کیونکہ اس وقت بیان کا کمال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک نفو پیشین کوئی کر رکھی کا کمال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک نفو پیشین کوئی کر رکھی مے کہ تین سوسال کی مدت میں ساری و نیا گائد ہب (معاذ الله) مرزائی ہو جائے گا۔ اس طرح باب محمد مجھی کہ عمل ہے کہ عنقریب سارے ایران کا فد جب بانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ خواب نہ اب تک شر مند و تعبیر ہواہے اور نہ قیا آئندہ ہوگا۔ اس لیے اس کویادہ گوئی سجھنا جا ہے۔

# آیات قرآنی کوباب پر چسپال کرنے کی کوشش

مرزا غلام احمد کی حق فراموش امت سخت ملحدانه دیده دلیری کے ساتھ بعض آیات قرآن کی مرزاغلام احمد پر جیال کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ مواس عیاری میں مرزائیوں کی حیثیت محض نا قلانہ و مقلدانہ ہے اور اس فن میں ان کے اصل گر دبابی لوگ ہیں لیکن یہ بھی ایک ایس حر كت ہے جوان كے ما تص الا يمان ہونے مر توثيق شبت كرتى ہے. بدا بيوں كي اس الحاد پيندى كا ايك تمونه طاحظه مورآيته ولقد كتبنك المزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادی الصمالحون کا صحیح مفهوم تویہ ہے کہ بلاشبہ ہمنے تورات اوربعد زبور میں لکھ دیا تھا ك اس مرزين ك مالك مير ، عال وشائسة ، عديه ول عديد يعنى اخير مانديس بي آخر الزمان پیدا ہوں گے اور ان کی امت اس زمین پر غالب آئے گی۔ لیکن حاجی میر زاجانی ہائی اس کی تفسیر میں یوں کو ہر افشانی کرتا ہے۔ ہم نے زبور میں لکھا تھا کہ ذکر بینی علی محمد باب کے ظہور کے بعد میرے نیک مدے زمین کے مالک ہوں گے اور اگر ذکر سے مراد قرآن لیا جائے تو بھی ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد کتاب ہیان ہے جس کے حامل حضرت ذکر (علی محمہ) ہیں۔ رہاسلطنت النی کا فلہور سوعر ض ہے کہ سلطنت اللی نے دلول کی سر زمین میں مجلی فرمائی ہے اس کا نتأت قلب روح میں ایسے ایسے پاکبازلوگ پیداہوئے ہیں کہ چٹم روز گار نے اس سے پیشتر بھی نہ دیکھے تھے اور ضرور ہے کہ سلطنت . ماہری بھی ان حضر ات کو بہم پینچے گے۔ کو ہز ار سال کی مدت ہی کیوں نہ گذر جائے۔ پس اس آیت کا جزئی مصداق تو جناب محمد رسول الله عظائلة بين اور كلي طور ير حضرت قائم (على محمد باب) بين اور يح ہو چھو تو حضرت قائم علیہ السلام کا ظهور بھی محمد علیہ السلام بی کی رجعت ہے۔ عارف بانتہ اور عبد منصف کے لیے سارا قرآن حفرت قائم کی عظمت شان کی باطنی تغییر ہے۔

#### باب63

# ملامحمه على بار فروشي

ملامحمہ علی بار فروشی جے بالی لوگ قدوس کے لقب سے باد کرتے ہیں علی محمر باب کا سب سے بردا خلیفہ تھا۔ اس لیے بعض حالات باب سابق میں سپر د قلم ہو چکے ہیں۔ مقام قدوسیت اور رجعت رسول الله عليه عليه كامد عي تهذر جعت رسول الله ہے اس كى يه مر اد متمى كه آنخضرت عليه از سر نور نیا کے اندر تشریف لا کر (معاذ اللہ)بار فروثی کے پیکریس ظاہر ہوئے ہیں اور میر اخیال ہے کہ مرزاغلام احمد نےبار فروشی ہی کے چبائے ہوئے لقم کو اپنے خوان الحاد کی زینت بمالیا تھا۔ چنانچہ قادیانی صاحب نے 5نومبر 1901ء کے اشتہار میں لکھاکہ "میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں مموجب آيته واخرين منسهم لما يلحقوا بسهم بروزي طوريروي ني فاتم الانبياء مول ـ اور فدائه آج ہے ہیں برس پہلے براہین احمد بید میں میرانام محمد اور احمد رکھاہے اور مجھے آنخضرت عظیمہ کا بی وجود قرار دیاہے۔ پس اس طور سے آنخضرت ملط کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ عل ایناصل سے علیحدہ نہیں ہو تالور چونکہ میں ملی طور پر محمد علاق ہوں پس اس طور ہے خاتم العبین کی مسر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد علیقیہ کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ 110 - ماجی میر زانجانی کاش فی "تقلته الکاف" میں لکھتاہے کہ بار فروشی کے حق میں بہت سی صدیثیں آئمہ دین سے دارد ہیں۔منجملہ ان کے دہ حدیث ہے کہ جب سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آتے ویکھو تو سمجھ لو کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مهدی ہے۔ ایک وہ حدیث ہے جس میں چار جھنڈول کا و كر بيد رايث يماني حين خراساني طالقاني- يه جارول جعند يدحن بين اور سفياني يرتيم جوان **چدوں کے بالقابل ہے** باطل ہے۔ حاجی میر زا جانی نکھتا ہے کہ اس حدیث میں رایت بمانی سے مراد جنب ذکر (علی محرباب) ہے اور راہت حینی ہے حضرت قدوس (ملا محمد علی بار فروشی) کا پر تم ہے۔ رایت قرم منی سے سید الشبداء علیہ السلام ( ملا حسین بھر ویہ ) کا جھنڈا مقصود ہے جس نے خراسان

ے حرکت کی تھی اور طالقانی جھنڈ اسے جناب طاہرہ (قرۃ العین) مراد ہے کہ جس کاباپ طالقانی تھا اور سفیانی جھنڈ انا صرالدین شاہ والٹی ایران کا پرچہ ہے۔ بابیدوں نے قائمیت کا منصب دو مخصول کو دے دکھا تھائیک مرزاعلی محرباب کو دوسر امحمہ علی بار فروشی کو لیکن بابیدوں کی بعض تحریروں میں طلبار فروشی کو علی محمرباب سے بھی فائق وہر تربتایا گیا ہے۔ چنانچہ حاتی میرزاجانی کاشانی لکھتا ہے کہ اس دورہ میں اصل نقط حضرت قدوس (طلبار فروشی) تھے اور جناب ذکر (علی محمر) اس کے باب دوسیلہ) تھے لیکن چو نکہ رجعت کا دورہ تھا اور والایت ظہور میں نبوت پر سبقت نے عمی اس لیے جناب ذکر (علی محمر) پہلے ظاہر ہو کر تین سال تک واقی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چو تھے ہرس حضرت قدوس (طلبار فروشی) ظاہر ہو کر تین سال تک واقی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چو تھے ہرس حضرت قدوس (طلبار فروشی) ظاہر ہو کہ - 111 -

#### باب64

# زريں تاج معروف بہ قرةالعين

زریں تاج عرف" قرة العین "ایک اعجوبه روزگار عورت گذری ہے۔اس کاباپ حاجی ملا صالح قزوین کا ایک مشہور شیعی عالم تھا۔ باپ نے اس کو گھر ہی میں اعلی تعلیم ولائی۔ جب حدیث تغییر اور فقہ کے علاوہ الہیات و فلفہ میں کامل وستگاہ حاصل کر چکی تواس کی شادی اس کے حقیقی چا مجمتد العصر ملامحر تقی کے فرزند ملامحر کے ساتھ ہو گئی۔ جو جملہ علوم میں تبحرر کھنے کے ساتھ ایک جوان صالح تفا۔ جب زریں تاج نے علی محد باب کے حالات سنے تو تغیہ طور پر باب کو خط لکھا۔ باب نے اس کے جواب میں جو چھی تکھی اس کو پڑھ کر دہ بے دیکھے اس پر ایمان کے آئی۔ قرة العین نے چندروز تک اپنی بابیت کو مخفی رکھالور پوشیده بی پوشیده دونول پی مراسلت رہی۔ آخر جب باب نے دیکھاکہ یہ عدد مناظر ویس طاق اور اپن دھن میں کی ہے تواسے لکھ میجاکہ اب تم ملت بابیہ ک وعوت و تبلیغ شروع کر دواور اس کے ساتھ ہی باب نے اسے قرة العین (آگھ کی پلی) کا خطاب مستطاب بھی عطاکیا۔ قرة انعین ماہیت میں ایس رائخ العقیدہ کلی کہ اس نےباب کی راہ محبت میں حب مال وعیال اور اسم ورسم کی طرف ہے بالکل ہم تھیں بعد کرلیں۔ جاجی میر زاجانی لکھتا ہے کہ قرة العین بالی مسلک کے نشر ولبلاغ میں اور ہر اہین داولہ' ند ہب کے پیش کرنے میں اس درجہ پر کپنی ہوئی متی کہ باب کے بوے بوے پیرو بھی جن میں سے بھض تو صفوہ وہر اور سر آمد روزگار تھے۔اس کے ادراک سے عامر تھے۔ قرة العین نے پہلے گھر ہی میں تبلیغ کی طرح ڈالی۔ تیجہ بدہوا کہ میال بی بی میں عث چھڑ گئی۔ ملاجمہ نے لاکھ سر مارالیکن بی بی کے خیالات بدلے نہ جاسکے۔ آخر شوہر نے اپناپ اور خسر سے شکایت کی انہول نے بھی قرة العین کو بہت سمجھایا۔ مگروہ کسی طرح قاكل ند موكى -بلعد باب ، بچااور شومرك مخالفت ير آماده موكى ـ قرة العين في شومر سے ملنا جلابات

چیت ترک کردی۔باپ نے بوئی کو شش کی کہ یہ کسی طرح اپنے میاں ملا محمہ سے مصالحت کر لے
لیکن قرۃ العین نے کسی طرح قبول نہ کیا۔ جبباپ کا اصرار بہت بردھا تو کئے گئی کہ میں طاہرہ ہوں۔
(باب نے اس کو طاہرہ کا خطاب بھی دیا تھا) اور میر اشوہر امرحق کو قبول نہ کرنے کی دجہ سے خبیث و
مردود ہو گیا ہے۔ چو نکہ ہمارے در میان جنسیت نہیں رہی۔اس لیے بھی باطنی عدم جنسیت طلاق و
تفریق کا تھم رکھتی ہے۔اس کے بعد اسے باپ سے کئے گئی کہ عمد رسالت میں بھی الیابی ہوا تھا۔
مکہ کی جو عور تھی حطرت رسول اللہ علی فی برایمان لائی اور ان کے شوہر بدستور کا فر رہے۔ پیفیمر
خدا میں ہے انہیں ہے طلاق دوسرول ایک عقد از دواج میں دے دیا۔

## پرونے کی پابندی

قرة العین نے بغیر اس کے کہ شوہر اور خسر کی اجازت باعدم اجازت کی کچھ پرواکرے ا ہے محریل ملت بلید کی دعوت و تبلیغ کی محفلیں گرم کرنی شر دع کر دیں۔ جن میں خلقت کثیر جمع ہو جاتی۔ جب شوہر اور حسر کی طرف سے اس کام میں مزاحتیں شروع ہو کی تو کربا چلی گئے۔ وہاں اس نے ایک مجلس در س قائم کی۔ اس مجلس میں پروے کا براا اہتمام تھا۔ مرو پس پر دہ اور عور تیں یردہ کے اندر جنم کر استفادہ وعظ کرتی تھیں۔ اور خود بھی پس پردہ بیٹھ کر معروف درس ہوتی تھیں۔112ء مولوی عبدالحلیم شرر تکھنوی مرحوم نے دسالہ قرة العین میں اس کوا کی آزاد خیال عور ت ستایا ہے جو بر سر عام اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ چنانچہ شر ر مرحوم لکھتے ہیں کہ قرة العین مردک کی ہم آبتک ہو کے کمنی ملی کہ عور نول کے لیے جائز نمیں کہ سمی ایک ہی کی پاید کردی جائیں اور دوسرے لوگ اس کے حسن وجمال کی لذت سے محروم کرویئے جائیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہورعلم و فضل نے اس میں آزادی پیدا کر دی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتے ہی ترتی کر تااور تیحر و تحقیق کے ساتھ ہو ھتا گیا۔ اپنی تقریروں میں کہتی تھی کہ اس پروے کو مجاڑ کے پھینک دو۔ جو تمہارے اور تمہاری عور تول کے در میان حاکل ہے اور انسیں خلوت سے جلوت میں لاؤ۔ عور تیں دینوی زندگی کے باغ کے خوصورت چول ہیں اور پھول مرف اس لیے پیدا ہوے ہیں کہ آغوش شوق میں ر کھے اور سو تکھے جائیں۔ وہ مگلے لگانے اور لطف اٹھانے ہی کے لیے ہوتے ہیں اور پچھ ضرورت نہیں کہ سو تھے اور لطف اٹھا۔ والوں کے لیے کیفیت و مقدار کی قیدیں لگائی جائیں۔ پھول کو جس کا جی چاہے لے اور سو بھے کسی کورو کنے کا حق شیں۔ تبلیفی محفلوں میں وہ بے نقاب بر آمد ہو کے سحر بیانیال کرتی۔ بہت ہے لوگ محض اس کے رخ زیاد کھنے اور آ تکھیں اینکنے کے شوق میں طلے آتے۔ حسن و جمال اور و لفریبی کی بیہ حالت سمتی کہ جس نے ایک و فعہ صورت دکیج لی فریفتہ ہو گیااوراس کادم ہمر نے لگا۔ بڑے بڑے اوگ رعب حسن سے ایسے مغلوب ہو جاتے کہ اس کے سامنے لب ہلانے کی جرات نہ ہو گی۔ گرید میان مبالغہ آمیز ہے۔ بالی ند ہب کی تمام کتابی اس پر متفق اللفظ ہیں کہ نہ صرف وہ پردہ کی پاہمد تھی اور اس کے چرے پر نقاب رہتی ا بلعد وہ دوسری عور توں کو بھی جاب و تستر کی تلقین کرتی تھی۔ پروفیسر براؤن تکھتے ہیں کہ میں نے صبح ازل سے یو چھاتھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ قرۃ العین نے دائرہ بیابیت میں داخل ہوئے کے بعد برقد اتاردیا تھا۔ اس میں یجھ صدافت ہے یا نہیں ؟ صبحازل نے جواب دیا کہ غلط ہے کہ اس نے ب پر دگی اختیار کرلی تھی۔البتہ یہ صحیح ہے کہ تقریروں میں فصاحت وخوش میانی کی دار دیتے وقت بعض

اد قات اسے جذبات ہے اس درجہ مغلوب ہو جاتی تھی کہ وہ چشم زدن کے لیے چرے سے فقاب المث ویتی تھی کیوں پھر معاچر ہ و هانک لیتی تھی۔113 سے قرۃ العین نے کربلا میں جو درس قائم کرر کھا تھا کو وہ بادی النظر میں مجلس درس و تدریس تھی کیکن فی الحقیقت وہ اس کی آڑ میں ہاہیت کی تبلغ کرتی تھی۔جب کربلا میں اس کی تبلیغی سرگر میوں کا شہر ہ ہوا اور کربلا کے ترک حاکم نے دیکھا کہ اس کے شرکائے درس ہاہیت میں داخل ہوتے جارہے میں تو حاکم نے اس کے گر فار کرنے کا قصد کیا کے شرکائے درس ہاہیت میں داخل ہوتے جارہے میں تو حاکم میں مقام علم کی مدعی ہوں۔ تم اپنے علاء کو جمع کردتا کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ آئر حاکم کربلا سے عمل کی مدعی ہوں۔ تم اس کے متعلق بغد او سے تھم نہ آجائے کربلا سے باہر نہ جانے پائے کیک وہ کسی ترکیب سے کربلا چھوڑ نے میں کا میاب ہوگئی۔ یہاں سے اس نے سید ھا بغد او کارخ کیا۔ حاجی ملا تھی قروینی کا قبل حاجی ملا تھی قروینی کا قبل

بغداد پینے کر اس نے مفتی اعظم سے ملاقات کی اور نمایت قابلیت کے ساتھ بائی تحریک پرروشی ڈال کرباب کی نمائندگی کاحق اداکیا۔اس کے بعد مفتی اعظم سے ورخواست کی کہ وہ انہیں حبلنع بابیت کی اجازت دیں لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کا مفتی بھلا اے کیو کر اجازت دے سکتا تھا کہ وہ کھلے بندول مسلمانوں کے متاع ایمان پر ڈائے ڈالتی رہے۔ مفتی اعظم سے ناامید ہو کر وہ گور نر سے ملی اور تبلیغ کی اجازت چاہی گور نر نے تھیم دیا کہ تم تر کی عملداری سے نکل جاؤ۔ ناچار بغداد کوالوداع کمالیکن بغدادے نکتے ہیاس نے بابیت کے ہنگاے بریا کر دیے اور بغداد کے كرمان شاه اور كرمان شاه يد بمدان جاتے جاتے اس نے بہت لوگوں كود ائر ، بابيت ميں داخل كيا۔ ا یک موقع پراس نے حسب بیان حاجی میر زاکاشانی توحید کے بعض اسرار ایسے منعلق و مہم الغاظ میں ہیان کئے کہ رفقائے سفر میں سے بیٹنے صالح عرب میٹنے طاہر واعظ ' ملاابر اہیم محلاتی **اور آ قاسید محم**ہ کلیا یکانی ملقب بد ملیح کے سواکو کی مذہبے سکا۔ جو لوگ اس کے قہم وادر اک سے قاصر رہے انسون نے زبان رووطعن در از کرتے ہوئے علی محمر باب کے نام شکوہ آمیز خطوط روانہ کئے۔ باب نے ا**ن شکوؤن** ے جواب میں قرق العین کو طاہرہ کے خطاب سے مفتح کیااور اس کے آثار توحید کو منتسب الی اند محروانا۔ یہ دیکھ کر تمام منکر بانی اپنے کئے پر پشیمان ہو کر توبہ واستغفار کرنے میں۔ قرق العیت نے ہدان سے طہران جاکر محدثاہ والتی ایران کو عظ ونھیحت کرنے کا قعمد کیا۔ جب اس سے بیب صق ملاصالح کواس کاعلم ہوا تووہ بھاگا ہوا آیا ور بیٹی کواس خیال ہےبازر کھ کر قزوین ہے سیہ قریج حیت تھوڑے دن توامن وسکون سے رہی لیکن اس نے پھر حسب معمول ملینت کی مت می شوت ک۔ نتیجہ ریہ ہواکہ خسرادر شوہر میں پھر چپقلش شروع ہو **کی۔اباس نے خوق ن**یو **۔ م<sup>سیق</sup>ی ہو، م** محدددنوں كافرادر واجب القتل ميں كيونكد جوكوئى تبلغ حق مى من من موسى كاخون مدال بيد يا فتوت

من کر ببابیوں میں بلاکا جوش پیدا ہوااور ہر طرف ایک آگ ی لگ گئی۔ یمال تک کہ ایک دن نماز فجر سے پہلے ہی چند سر بحن بابی فدائی مجد میں جاکر جسپ رہاور جیسے ہی قرۃ العین کے خسر طاحجہ تھی محراب معجد میں نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے بالی کمین گاہ سے نظاور نرند کر کے انہیں کتل کر ڈالا۔ لور صرف جال ستانی پر اکتفانہ کیا بائد ماک کان اور تمام اعتفاو جوار ت جدا کر کے صورت کو بالکل مسلح کر دیا۔ اس خوفاک حادثہ پر شر میں آگ می لگ گئی۔ قرۃ العین کے خلاف ہر طرف طوفان غضب امنڈ آیا۔ لوگ جھیار لئے پھرتے ہتھے کہ قرۃ العین اور اس کے بالی پیروؤل کو جمال بائیں شمکانے لگادیں۔ میر مگ دکھ کر قرۃ العین نے اپنی عافیت اس میں و یکھی کہ قزوین سے نکل پائس میں میں و یکھی کہ قزوین سے نکل بیا میں شمکانے لگادیں۔ میر مگ دیا انہیں ساتھ لیا۔ اور عام مڑکول کو چھوڑ کر غیر معروف اور بھا گے۔ چنانچہ جس قدر بابل مل سکے انہیں ساتھ لیا۔ اور عام مڑکول کو چھوڑ کر غیر معروف اور جھول راستوں سے بھاگ کر اس مقام پر حدود قرامان میں دافل ہوئی جمال ملا حسین ہم و میہ نے سلطنت کے خلاف ہنگامہ بریا کرر کھا تھا۔

### عبريناك موت

اس اثناء میں اس نے سنا کہ باب کا زہر وست واعی طامحمہ علی بار فروشی بھی اپنی جمعیت کے ساتھ ای طرف آرہاہے۔جببار فروثی وہاں پہنچا تودونوں بری گر مجوثی کے ساتھ ایک دوسرے ے ملے اور باہم مشورہ کرنے گئے کہ اب کیاکار روائی کریں بار ہادونوں میں تخلیہ ہوااور زرین تاج کمال آزادی سے باد فروش سے بے تجاب ملتی رہی۔ چنانچہ جابیوں کے اکثر مخالف واقعہ نگاراس کی لوربار فروشی کی تخلید کی ملا قاتوں کو تا جا کزاور فاسقانہ تعلقات پر محمول کرتے ہیں۔اب زریں تاج اور طابار فرو شی نے ایک می محل میں سوار ہو کر آھے کاسفر کیا۔ جببد شت کے صحر امیں پہنچ تورات کو قزا قول نےلوٹ لیا۔ فورسب کو ننگوٹیاں ہد حوا کے چھوڑ دیا۔ یسال سے تمام بابی بھال تاہی منتشر ہو گئے۔ جس کا جد حر سینگ سایاس طرف کو جلا۔ اسی افرا تفری میں ملابار فرو شی اور زرین تاج کا ساتھ تھی چھوٹ گیا۔ ملا محمد علی توبار فروش جیلا گیااور زرین تاج او ھر او ھر سر گر دان پھرنے لگی۔ جب مابیوں کے لٹنے اور حالت تاہ منتشر و پر اکندہ ہونے کے خبر زندران مینی تولوگ بہت خوش ہوئے۔اب تو یہ حالت ہوگئی کہ بائی جدھر کارخ کرتے اور جس شریس جاتے سخت رسوائی کے ساتھ نکال دیئے جاتے۔ حاکم ساری کو تاج زرین کا حال معلوم ہوا تو پیادے بھیج کر ساری میں طلب کر ، چاہالیکن وہ نور کو چلی گئی بچھ وقت نور میں رہی۔ آخر باشند گان نور نیانے اے گر فمار کر کے حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اسے طران کی دیا۔ یہال وہ محمود خال کلال ترکی کی حراست میں ر کمی گئی اور انست 1852ء تک جبکہ وہ تل ہوئی ہے اس مکان پر رہی۔ کو محود خال کے مکان پر بظاہر نظر مد متنی لیکن وہ مخلف بابدوں کے ساتھ شر کے مخلف حصول میں باد ہاد کھی گئ جال وہ

طرح طرح کے جیلے حوالے کر کے چلی جاتی تھی۔ دو ڈھائی سال ای طرح گزرگئے۔ آخر جبنا مر اللہ بن شاہ پر قاتان حملہ کیا گیا تو یہ بھی ان اٹھا کیس ماخوذین جیں داخل تھی جو داجب القتل ٹھر ائے تھے۔ تاریخ نگاراس میں باہم مختلف البیان ہیں کہ قرة العین کس طرح ہلاک کی گئی ؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کی گفٹ جلادی گئی۔ بعض کا بیان ہے کہ باخ المخانی جیس لے جاکر تانت ہے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ اسے باغ "لالہ زار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان کے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ اسے باغ "لالہ زار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان کو تی کی کو بھر وں سے بیان دیا گیا دیا گلا سال کیا تھیں چاروں طرف سے کاٹ کو تی کی گلا کی گئی اور چیر کی دم میں باند سے گئی گئی اور لوگ اس طریقہ سے کھینچ ہوئے اسے دارالقعنا میں لائے۔ محکمہ قضاء نے تھم نافذ کیا کہ ذلا گیا۔ پھر سر کے بچ کے بال ایک نچر کی دم میں باند سے کے اور لوگ اس طریقہ سے کھینچ ہوئے اسے دارالقعنا میں لائے۔ محکمہ قضاء نے تھم نافذ کیا کہ ذلا گیا۔ کی مور سے بند کی کا خاتمہ کر دیاادر سرنے کے بعد اس کی لاش آگ میں بچونک دی گئی لیکن میرے نزد یک موثر الذکر روابت نا قابل اعتاد کے بعد اس کی لاش آگ میں بچونک دی گئی کیکن میرے نزد کید موثر الذکر روابت نا قابل اعتاد ہے۔ شر رمرحوم نے یہ کیسے میں غلطی کی ہے کہ قرۃ العین علی محرباب کے مارے جانے نے دوسال جیشتر ہلاک کی گئی۔ حالانکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ باب بتاریخ 9 جولائی 1850ء قتل ہوا تھا۔ دوسال دیا ہوا تھا۔ دوسال دیا ہوا تھا۔ دوسال دیا ہوا تھا۔ دوسال دیا ہوا تھا۔ دوسال کہ کی گئی۔ حالانکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ باب بتاریخ 9 جولائی 1850ء قتل ہوا تھا۔ دوسال دیا ہوا تھا۔ دوسال دور ہوا تھا۔ دوسال دور آف دی باب میں 45) اور قرة العین کو اگست 1852 میں خاک بلاک پر ڈالا گیا۔ (ایسنا)

## حضرت فاطمہؓ کے مظہر ہونے کاد عویٰ

قرة العین سیدة النساء حضرت فاطمہ زہراہ سلام اللہ علیہا کے مظر ہونے کادعوبداد سمی اللہ علیہ اسے بابیت میں اتنا شغف اور غلو تھا کہ غیر جابیوں کو دکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ حاجی میر زاجانی کاشانی لکھتا ہے کہ راہ استدلال میں بہاڑ کی چان سے زیادہ مضبوط تھی اور اسی کا اثر تھاکہ لوگ اسے بالی ند بہب کارکن رائع بھین کرتے تھے۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی قرة العین کو کسی الم معصوم کی آیک حدیث بینی تھی کہ جو کوئی ہمارے کامل شیعوں کو دشام سے یاد کرے گا۔وہ کویا ہمارے کامل شیعوں کو دشام سے یاد کرے گا۔وہ کویا ہم پر سب دشتم کرے گا۔ اور جو ہمیں وشنام دے گا گویار سول اللہ (عظیفہ) کوگائی دے گا لور ایسا شخص ناصبی کافراور نجس ہوگا۔ اس ہما پر دہ بابیوں کے سواہر مختص کموکا فر نور ناپاک سمجمتی تھی اور کسی ناصبی کافراور نجس ہوگا۔ اس ہما پر دہ بابیوں کے سواہر مختص کموکا فر نور ناپاک سمجمتی تھی اور کسی نام کی بازاد کی بی ہوئی چیزیں حرام سمجھ کرنہ کھاتی تھی لیکن اس نے مزعومہ حرام و جس چیز دل کے پاک کرنے کا آیکہ حضر سامید چیز دل کے پاک کرنے کا آیکہ حضر سامید تھی کہ میری آنکھ حضر سامید و نظر ذال دول وہ پاک و طاہر ہو جاتی ہے۔ یو تکہ مطرات یعنی پاک کرنے دائی چیز دل میں قل ہمت کی دیت میں جس نوں اور ناپاک جیز پر آیک نظر ذال دول وہ پاک و طاہر ہو جاتی ہے۔ یو تکہ مطرات یعنی پاک کرنے دائی چیز دل میں قل ہمت کی دور کا گھی کیار دوال دول وہ پاک و طاہر ہو جاتی ہے۔ یو تکہ مطرات یعنی پاک کر نے دائی چیز دل میں قل ہمت کی تھے تھیں۔

نظر بھی داخل ہے۔ چانچہ اپنیالی معتقدین سے کماکرتی تھی کہ جو چیزبازار سے ٹریدووہ میر سے پاس لے آؤ۔ تاکہ میں اس پر نظر ڈالوں اور وہ حلال طیب ہو جائے۔ 115 س

قرة العين بحيثيت قادر الكلام شاعره

قرة العین بدیشیت شاعرہ ایران میں یوی شرت رکھتی ہے۔ پروفیسر پر اؤن وغیرہ کو باوجود تغیم بسیار اس کے دوی قعیدے ل سکے باب نے اس کو طاہرہ کا لقب ویا تھا۔ اس نے اس کو تنظم قرفردے لیا تعلایہ تھا کہ علی محرباب کی حمدہ شاء فور اس کے اشتیاق ملا قات میں سکے گئے جیں۔ ان اشعار میں جو فعانت وہا خت وہا یہ خیالی اور شوکت الفاظ ہے۔ یقین ہے کہ وہ قار کین سے خور فراخ جمعین و مول کر لے گی۔

باب65

# يشخ بھيك اور شيخ محمد خراساني

دومسيحان كاذب

بعض ناوا تف گمان کرتے ہیں کہ مر زاغلام احمد عل وہ حضرت ہیں جنہوں نے ہندو سال میں سب سے پہلے علم میجیت باند کر کے خلق خداکو محمر او کیا۔ لیمن یہ خیال صحیح نسی ۔ ان سے پہلے بھی سر زمین مند میں مسیمان کذاب گذر میکے ہیں۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سید محمہ جو تبوری ای ایک صاحب نے ان کے بیرومیرال جی کماکرتے تھے۔ 901ھ میں یعنی آج سے قریاسازمے جارسو سال ملے ہندوستان میں مهدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کے پیرو مهدی کملاتے تھے۔ احادیث نبویہ سے ثامت ہو تاہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام کے پچھ عرصہ بعد حضرت مسج علیہ السلام نازل ہوں گے۔جب سید محد جو نبوری کو دعوی مهدویت کئے کچھ عرصہ گذر چکا توان کے پیرو حضرت مس علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے چٹم براہ ہوئے لیکن ان کی خلاف توقع مسے علیہ السلام نے قدم رنجہ نہ فرمایا کیونکہ ان کی تشریف آوری سے مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ وارستہ ہے۔ آ فرسیدجو نبور کی کے مریدول میں سے ایک شخص شخ نھیک نام مسیحت کامد می بی میں میلی طاہر ہے کہ جب تک شخ بھیک کوسید جونپوری کی بارگاہ ہے میسجیت کی سند صداقت نہ ملتی وہ میدویہ میں سچا میں تشلیم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جب شخ بھیک میرال جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرال جی نے فرمایا كد تجه كوعينى كس نيهايا؟اس ني كهااى ني جس في آب كومىدى بليد ميرال جي في كها توجمونا مست ہے کیونک تیر ک مال تو فلانی متی ۔ آنے والے عیلیٰ تو مر یم کے فرزند ہول کی بور ڈانٹ کر کما کہ اگر تو پھر مسے مدعوہ ہونے کاوعولیٰ کرے گا تو کا فر ہوجائے گا۔ شخ بھیک پر اس وقت اس وعظ کا کچھ اثر نہ ہوالیکن چندروز کے بعد خود ہی اس دعویٰ سے رجوع کم نیا۔ میر ال جی نے کمااب بالا کے آسان

ہے کس طرح اتر آئے ؟ پھر خود ہی کہہ دیا کہ ہاں ہیہ بھی ایک مقام تھا۔ 115 – مہدویہ میں سید محمہ جونیوری کی رحلت کے بعد دوا فاند ساز مسیان مدعود کا پید چاتا ہے۔ حسب سیان مولانا محمد زمان خال شہید مہدویہ کی ایک کتاب "انساف نام" کے اٹھارویں باب میں لکھاہے کہ سید محمد جونیوری کے ا یک خلیفہ خوند میر کامیان ہے کہ ایک و فعہ میاں خوند میر نے فرمایا کہ میں آج رات ملطوجہ تمام میٹھا تھااور میر ال جی کو پیشم خو دو کیتا تھا۔ میں نے پوچھامیر ال جی! مہتر عیسیٰ کس وقت آکمیں گے ؟ فرمایا نزدیک زمانہ میں نے بوجھار آپ کے ساٹھ سال بعد آئیں گے؟ کمانزدیک پھر بوجھاآپ کے پچاس برس بعد آئيس مے ؟ فرمايا نزديك ميں نے دريافت مناكد تنس سال بعد آ جائيس مے فرمايا نزو یک۔ یو جمادس سال کے بعد آجائیں محے ؟ کمانز دیک۔ بو جماآپ سے جالیس پرس کے بعد آگیں معے ؟ کمانزدیک۔اس کے بعد ایک طرف اشارہ کر کے فرملیا۔ یہ دیکھومہتر عیلی حاضر ہیں۔خودان ہے یو چولو۔ میاں خوند میر کتے ہیں کہ میں نے حضرت عینیٰ علید السلام سے ملاقات کی اور بہت ی باتمی دریافت کیں لیکن یہ بوچھتا بھول گیا کہ آپ کب تشریف لائیں سے ؟اس مکاشفہ کے ہیں سال بعد جونیوری کے ایک مرید شخ محمہ قراسانی نے سندھ میں مسیح مدعود ہونے کا دعویٰ کیا۔اسلامی حکومت تھی۔اس قتم کی فتنہ پروازی ایک منٹ کے لیے برواشت نسیں کی جائنتی تھی۔ فراسانی زیر حراست کر لیا گیااوربادشاہ شریعت پناہ کے تھم ہے اس کاسر تھلم کیا گیا۔116 ساملامی سلطنت میں فتند پروازمیول اور خانہ ساز ممدیول کا یک حشر ہو تاہے۔اس انجام کے پیش نظر مسے قادیال نے نہ مجھی حج کے لیے مکہ معظمہ جانے کی جرات کی اور نہ امیر افغانستان کی وعوت برسر زمین افغانستان کا رخ کیا۔

ایک اور مشیح د جال

اس انصاف نامہ میں نہ کور ہے کہ جو نپوری کے مریدوں میں اہر اہمیم ہزلہ نے بھی عیسویت کا دعویٰ کیا تھا اس ہے بھی کی کما گیا کہ آندالے عیسیٰ علیہ اسلام تومریم سے فرزند ہیں اور تیرے مال اورباپ فلال ہیں۔ 117 سمعلوم نہیں کہ میال ہزلہ اس کے بعد تائب ہو گیایا مرزا غلام احمد کی طرح اپنی ہٹ پر قائم رہ کرید ستوراغوائے خلق میں مصردف رہا؟

#### باب66

# مومن خال اچی

مومن خان اپی جے حاجی میر ذا جائی کا شائی اور دوسرے بابیوں نے مومن ہندی

کے نام سے یاد کیا ہے۔ سید جلال الدین خاری رجتہ اللہ علیہ کے خانوادہ میں سے تعارفہ سے اندھا
کملین عرفاء میں سے گذرے ہیں۔ سات سال کی عمر میں چیک یا کسی دوسرے عارفہ سے اندھا
ہو کیا تعاراس کار بحان طبع دین کے جائے دنیا کی طرف زیادہ تعاراس لیے اوا کل عمر میں دینی علوم
کی جائے دینوی علوم کی تحصیل میں منہ کہ رہا۔ علم طب 'نجوم' جفر ادر مناعت میں یہ طوئی رکھا تعا۔
متھ دنیا نیس جانا تعالیہ میں سال کی عمر میں جے بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بعبد میں پہنچا توبد نصیبی سے وہال کسی بائی سے ملا قات ہوگئی۔ اس بائی نے متایا کہ ایران میں ایک جلیل القدر ہستی نے متام مباہدت کا وعویٰ کیا ہے۔ بائی نے اس بائی نے متایا کہ ایران میں ایک جلیل القدر ہستی نے متام فریب میں آگیا ہوا تھا۔ کہا کہ جس طرح تو آنکھوں کا اعمد ہا تات میں اس کو نقد ایمان دے بیشا۔ دوسرے لوگ بیت اللہ جا کہ کسب اللہ عمل منا قات میں اس کو نقد ایمان دے بیشا۔ دوسرے لوگ بیت اللہ جا کر کسب سعادت کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان میا کرتے ہیں لیکن اس بد نصیب نے وہاں جا کر شقادت و صلاحت کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان میا کرتے ہیں لیکن اس بد نصیب نے وہاں جا کر شقادت و صلاحت سے بیاج وواناں ہمر لئے۔ اس نے بابیت کیا پائی گویا اس کو کھیے جوام و لال ل

مجئے۔ مراجعت وطن کا خیال ترک کر کے ایران کا قصد کیااور ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہورہا۔ جن ایام مں مابدوں نے از ندران میں اور حم مچار کھاتھا۔ مومن ان دنوں وہاں پینچا۔ ہر چند کو حشش کی کہ قلعه مين واغل جوكربابيون من شامل أوجائ مكر كامياب نه جوار انني دنون مين ايك فخص مرزا مصلفی کرومومن کے ملقہ امرادات میں داخل ہو گیا۔ مومن خال نے اس کی رفاقت میں گیلان کا سفر كيا\_ الل عميان في الن كى يوى كالفت كى - كيان سے الزلى محتے مومن في وبال بيني كريوى سر مرمی ہے بالے اس کا نغر چھٹر ویا۔ وہاں کے باشندوں کو اس درجہ ناگوار ہواکہ خور دنوش کے مہیا کرنے ہے اٹکار کرویہ جب اس پر بھی اعماد باب ہے نہ الا تولوگوں نے آد ھی رات کے دنت وہال ے جرا تکال دینے میں ہے قروین اور قروین سے طهر ان گیا۔ دبال صبح از ل اور بهاء اللہ سے ملا قات ہو گی۔ بماء اللہ نے یہ دیکھ کرکہ یہ باب کے طریقہ محبت میں صاد آ ہے بہت کچھ نواز شیں کیں۔ مجازل نےاسے دیکس نندہ من کی افور کے حسب معدال ہیر (بیا) کے ام سے موسوم کیا۔ پھ و نول کے بعد مومن ''ر جعت حنی ''کاد عوید ار ہوا۔ لور اپنے اس وعویٰ کے متعلق صبح ازل اور بہاء الله کو اطلاع وی۔ منبح ازل نے آل وعویٰ کی تصدیق کی تور جواب خط میں ''ایسر الاہمر'' (بیاؤن میں سب سے موابینا) کا خطاب دیا۔ میج ازل نے اند سے کے نام جو عرفی خط لکھااس میں بیہ الفاظ بھی تھے۔یا حبیب انا قد اصطفیناك بین الناس (اے صیب! بم نے تہیں نو کول میں سے منتخب ویر گزیدہ منالیا ہے۔) اس وعویٰ کے بعد ارض قاف کارخ کیا۔ وہال بھی بہت سی مخلوق اس کی حرارت محبت میں جذب ہو کر گمراہ ہو گی۔

## بابیوں کے پروردگار

بابیوں کی ایک نمایت شرمناک تجروی سے تھی کہ وہ علی محمہ باب کو بے تکلف پروردگار عالم اور رب اکبر کے خطاب سے مخاطب کیا کرتے تھے جس سے خیال ہو تاہے کہ شاید وہ اس کو اپناخالق ور ازق بقین کرتے ہیں۔ حاجی میر ذاحانی لکھتا ہے۔ "در زمانے کہ تھم از حضرت رب الاعلیٰ یعنی جناب ذکر علیہ السلام (علی محمہ باب) صاور شدہ یود کہ اصحاب جز اسان ہر و تد " 118 میں طرح جب کور چشم و کور دل مو من ہندی ارض قاف سے چل کر چریق پینچا تو اس نے باب کو ویکھتے ہی ہذار بی میر اپروروگارے )کا نعرہ لگیا اور بے خود ہو گیا۔ اور حسب بیان حاجی میر ذاحانی کاشانی گرید و زاری کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا۔ انا المقائم المذی ظہر (میں قائم ہوں جو کا مولی ہوں جو کا مولی ہوں اور حسب بیان حاجی میر زاجانی خاج ہوگیا ہوں) مومن چریق سے سلماس آیا اور قائم ہونے کا دعوی کر دیا۔ سینکلوں ہزاروں خوش اعتقاد جان شاری پر آمادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس بہنما تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی الے ان شاری پر آمادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس بہنما تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی الے ان شاری کی تقابل غذاکا یہ عالم تھا

کہ چالیں دن کے بعد گلب اور قد تاول کر تا۔ خلاصہ یہ کہ ان حدود میں اس نے خوب یا کھنڈ رچایا۔

لوگ جو ق در جو ق آتے اور اس کی کمند خدع میں سیسنے جاتے سے۔ جب یہ خبر حاکم خوی کو ہوئی تو

اس نے اندھے اور اس کے دو مشہور پیرووک شخصالے عرب اور طاحین تر اسائی کو ہملا ہمجا۔ اندھا

حاکم کے سامنے جاکر اکر نے لگا۔ اور قائمیت کا دعو گل کر کے والا میں چنیں و چنال کر والوں گا۔ حاکم

نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ تیوں کو مید لگائے جا کیں۔ چنانچہ حکم کی دیر سی سید پڑنے گئے۔ جب

تک حواس قائم رہ تیوں ہید کی ہر ضرب پر انسی افنا المللہ (بلانڈ شبہ میں خدا ہوں) پکارتے

دے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ صرف باب بی ان کا خدانہ تقابلے وہ ناکار خود ہمی (معاذ اللہ) خدانی

دے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ صرف باب بی ان کا خدانہ تقابلے وہ ناکار خود ہمی (معاذ اللہ) خدانی

نیس ہیں کہ مارے تھے۔ صالے عرب کی خدائی کا تو جیں خاتمہ ہو گیا یعنی پٹے نیٹے ڈھیر ہو گیا۔ باتی دونوں کو

ایپ خدائی دعوئی ہے باز آنے کے لیے باربار کما گیا گر وہ ہر و فعہ بی جواب دیے تھے کہ ہم منافق نیسی ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیس ہم نے جام مجت پیا ہے۔ اس شر اب کا نشہ نہیں ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیس ہم نے جام مجت پیا ہے۔ اس شر اب کا نشہ بھی چنے ہوں گی ) اور گد ھوں پر سوار کر اے خوب تشیر کی گئے۔ غرض ان کی خدائی خوب میں پیلے ہوئی لیکن دہ کسی طرح بازنہ آئے۔ اندھے کو توارزن الروم کی جو بیا گیا۔ دوسرے کا حال معلوم نہیں۔ خوب تشیر کی گئے۔ غرض ان کی خدائی کی خوب منیں۔

## دوبانی مذہبی بیثواؤں کاد کیسی جھڑا

میزان بھی جن ہے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس مثم عزت کے جلال کے پہلویس میری عبور سے دونان کے پہلویس میری عبود مت و فاکادوجہ یو ما ہوا ہے۔ اس لیے آنخفرت کے آثار بو بیت جو فطری آیات میں جاری ہوئے ہیں۔ اعظم آیات ہیں۔ چو مینے تک دونوں کا جھڑا چاتار ہا۔ آثر عظیم نے رواداری سے کام لے کرمومن کے وعلای کو حلیم کر لیا۔ 119 -

## بابيون كاعقيدة تخاسخ

بال لوگ قیاست کے متحر اور بنوو کی طرح متحر اور بنوو کی طرح تناسخ ارواح کے قائل تے۔ ایک مر تب کا موعک رہا تھا۔ اعد حاب دین کمنے لگا کہ یہ کا فلال شخصیت کی رجعت بددہ من کے بیکر عم محذب ہورہاہے۔ ماتی میرزا جانی کا شانی لکستا ہے کہ اس کے بعد موشن ہندی نے اس کے مکان کا پی قتان متاکر کھا کہ اس کا مکان بدال سے سرّہ گھر چھوڑ کر واقع ہے۔ متوتی کے است میں اور میرے قول کے معدق کی یہ یہ نشانیاں ہیں۔ جب تخص کیا گیا توسب باتس به كام و كاست مح جت موسي - 120 - كين عن يد كتابول كداندهااوراس كامداح جاني میاں جو جا ہیں کمیں اور تکھیں کو لی کمی کی زبان اور اللم روک نمیں سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج تک کوئی مخص اس متم کے معمل اور بعیداز تیاس دعوے کرکے ان کاکوئی ثبوت مجمی بیش نسیس کرسکار آئے دن لا بور نے ہندو جرا کداس حم کے من گھڑت افسانے شائع کیا کرتے تھے کہ قلال مقام پر آیک خور د سال ہندولز کی اپنے پیچیلے جنم کے واقعات سناتی ہے۔ لیکن ان سے سوال رہ ہے کہ بمیشہ ہدو الركيان على ايے ممل قصے كول ساتى يور ملمان يا عيمائى يا يدوى الركيال كول نسی سناتی ؟ بورجب ایک بے تمیز خورو سال الرکی الی گذشته زندگی کے مالات سناعتی ہے تو تم باتمیزادر عاقل دبالغ ہو کر اپنی تاریخ کیوں نسیں پیش کر دیتے۔ اگر گاند معی جی بامالوی جی یا شنجی جی یا دوسرے ہنود کواس قتم کادعوی ہو تووی اپنی حیات سابھ کے مالات دواقعات شائع کر دیں۔اصل یہ ہے کہ تولہ ہر کی زبان بلا کریادو تین ماشیر کا تلم چلا کربے پر کی ہائک وینا پھر بھی مشکل سیس ہے نیکن دیانت داری اور راست بازی کے ساتھ تبھی کو کی شخص اپنی مز مومہ سابعہ زندگی کاہر <sup>م</sup>ز و عویٰ نہ كرسك كاراندهے نے كئے كاسابقہ جنم تو كھانپ ليالكن اس نے يہ مجى نہ بتاياكہ خود يميلے كمال مس بيكريس اوركس مالت بيس تفا؟ جس طرح اند جيد فيكس كت كو مو تلت و يكوكر كه وياكديد فلال مخض ہے ادراس کے استے بیٹے تھے۔اس طرح ہر مخض کسی کتے کو دیکھ کر ازراہ کذب وزور کہ سکتا ے کہ یہ فلال متوفی فخص بے فلال ممر میں جوبیوہ بودائ کی متکوحہ متی۔فلال ممرے لاک اور لڑ کیاں سب اس کی اولاد ہیں۔ غرض یہ ایک مطحکہ خیز دعویٰ ہے جسے کوئی ذی عقل وخر د اصلا قابل التفات نهيس سجعتار

## اندھے کی اندھی پیشین گو ئیاں

حاتی میر ذاجانی لکھتاہے کہ شجر ہ مبار کہ اذلیہ کے ظہورات میں ہے دوسر اظہور آقاسید مومن کا تھااس کی کو شش سے ترکتان میں بائی فد بب کو بہت پکھ ترقی نعیب ہوئی۔ اس نے پکھ دعوے اور پیشین کو کیال کیں ان کا ظہور ضرور ہوگا۔ لیکن اگر دوبا تیں اس دورہ میں مقدر شہیں تو پکر کی دوسر سے بیکل ورجعات میں جو امام کا مظر ہوگا ظاہر ہوں گ۔ کیو نکہ مومن نے جو پکھ دعوے کئے اسان حق سے کئے۔ حق می اس کے اندریول رہا تھا۔ پس چو نکہ اسان اللہ تقی۔ ان المله لا بیخلف المدیعاد کے محوجب دہ خدائی وعدے کی نہ کی طرح ضرور پورے ہو کے رہیں گے۔ بیخلف المدیعاد کے محوجب دہ خدائی وعدے کی نہ کی طرح حق بول رہا تھا۔ جس طرح ہمارے مر زاغلام احمد صاحب کے اندریولاکر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین کو کیول کے غلط احمد صاحب کے اندریولاکر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین کو کیول کے غلط احمد صاحب کے اندریولاکر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین کو کیول کے غلط علیے یہ حضرت "میچ موعود" کو بھی مومن ہندی کے ساتھ شامل کر دینا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو بچھ دعوے اور گو کیال ان دونوں نے کیس ان کا ضرور ظہور ہوگائیکن آگر دوبا تیں اس دور علی سے میں مقدر شیس تو دس بیس ہزار سال خاہر ہو جا کیں گی۔ بدابیوں اور مرزا کیوں کو گھر انا شیس عب سے میں مقدر شیس تو دس بیس ہزار سال خاہر ہو جا کیں گی۔ بدابیوں اور مرزا کیوں کو گھر انا شیس

باب67

# مر زایخیٰ نوری معروف به صبحازل

مر زایجیٰ نوری معروف به صبح ازل علی محمدیاب کاو صی و حانشین قلبه موضع نور علاقه ا ماز تدران ش پیدا بوااس کاباپ میر زاعباس جو شاه ایران کی مجلس وزارت کا ایک رکن قعاله میر زا یز رگ نوری کے لقب ہے مضور تھا۔ میر زاہز رگ نوری کے دویتے تھے جن کی مائیس الگ الگ تھیں۔بوے کانام میر زاحسین علی ملقب بہ بہاء اللہ ادر چھوٹے کانام میر زایجیٰ مقلب بہ صبح ازل تفا۔ ازل کی ماں اس کی طفولیت میں مرگئے۔ کو اس کے باپ نے اپنی دوسری ٹی ٹی کو تاکید کر رکھی تھی کہ ازل کواپنے بچے کی طرح برورش کرے ممروہ اس ہے سوتیلی ماؤں بن کا ساسلوک کرتی رہی۔ جاجی میر زاکا ثنانی بانی 'تقلمۃ الکاف' میں لکھتا ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ اور جناب امیر المومنین علیؓ اس کے گھر تشریف لائے۔ازل کامنہ چوہااور فرمایا پیہ طفل ہماراچ ہے۔اس کی اس وقت محک المجھی حفاظت کروجب تک وہ ہمارے قائم علیہ السلام (علی محمد باب) کے پاس نہ پہنچ جائے۔اس رویا کے بعد وہ اسے اپنی اولاد سے زیادہ چاہنے لگی۔122 - مگر ظاہر ہے کہ بیہ قصہ بالکل من گھڑت اور کسی بانی کا دماغی اختراع ہے۔ کیونکہ علی محمد باب اور اس کے تمام پیروانتنادرجہ کے زنمانی اور ہنائے دین کے منسد م کرنے والے تھے۔اس لیے بیہ قطعانا ممکن تھا کہ حضور خیر الوری ﷺ اورامیر المومنین علی مرتضی رضی الله عنه کسی رافصیه کے خواب میں آکر کسی ۔ بے وین کی کفائت و خبر گیری کی تاکید فرماتے۔ کو حاتی میر زاجانی نے لکھاہے کہ صبح ازل ہی من یظیمر والله تھا۔ 123 سلیکن معلوم نہیں کہ خود ازل بھی مجھی اس منصب کا مدعی ہوا تھایا نہیں ؟ بالی لوگ مرزا بچیا کے صبحازل سے ملقب ہونے کی میہ مطحکہ خیزاور من گھڑت وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے میجازل سے در خشند گیائی تھی۔

## باب کی جانشینی

صبح ازل نے اپنے بابی ہونے کا حال اس طرح لکھاہے کہ جن دنوں علی محمہ نے باب ہونے کا وعویٰ کیا۔ میرا آغاز بلوغ تعادان ایام میں میرے دل میں یہ خیال موج زن تھا کہ کسی عالم وین کی تقلید کرول۔ میں علاء کے حالات کی محقیق کیا کر تا تفاران ایام میں باب کے ظہور کابرد اغلغار بلند ہوا۔ میرے بھائی (بهاء اللہ) کواس تحریک سے بندی دلچین مقی۔ دوباب کی تحریریں پر حوالا کرتا اور میں بھی اکثر ان تحریروں کو سنا کرتا تھا۔ یمال تک کہ ایک مرتبہ آنخضرت (باب) کی ایک مناجات پڑھی من جس میں فاء آہ یاالی کے الفاظ بیٹر ت تھے۔اس کلمہ روح نے مجھے اپنی طرف جذب كرنيااورباب كى محبت ول يين رائخ موعنى۔124 - اس سے معلوم موتا ہے كہ صح ازل كو مھى مناحات کے الفاظ نے کھاکل کر دیااوراس پر نصیب نے اتنی زحت گوارانہ کی کہ باب کے دعوؤں کو پنجیر خداصلی الله علیه وسلم کے ارشادات اور آئمہ اہل بیت کی تصریحات کی روشنی میں دکھے لیتا۔ جب علی محد نے بیابیوں کو فراسان جانے کا تھم دیا توضیح ازل بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف پندر ہرس کی متی اس کے بعد اسے بھائی کے ساتھ خراسان گیا۔ انتائے داہ میں قرۃ العین سے ملا قات ہو گی۔ جن دنول ملا محمہ علی بار فروشی قلعہ میں تھااس نے صبح ازل سے عدو جابی تھی۔ صبح ازل اینے بھائی اور چند دوسرے آدمیول کے ساتھ عون ونصرت کی غرض سے عاذم قلعہ ہوالیکن ادرنہ میں حاکم آبل نے گر فار کرایا۔ جب صبح ازل کو گر قار کر کے آبل میں لاسے تو مفتعل شریول نے بازار دل اور کوچوں میں اس کی بوی نضیحت **ی لوگ لعنت کرتے پھر برساتے** اور منہ پر تھوکتے تھے۔اس کے بعد تھوڑے دن تک تیدر کھ کر چھوڑ دیا ممیلہ میج **ازل ملمران سے** باب ك نام عرائض بعبرار إلى بن ابنا قلم والن كاغذات بارچه جات الباس الحو على اور بعض ودسرى چزيں محال كے ليے رواند كيں۔ اورائى جائشنى كى وميت كر كے تھم دياك وو "ميان" ے آنھ داور لکھ کر کتاب کی محیل کروے اور اگر من بھیم واللہ معمت واقد ار کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو پھر "بیان" کو منسوخ سمجھے۔ ماجی میر زاجانی لکھتا ہے کہ "من پیلم واللہ" سے خود مجازل

کی ذات مراد تھی۔ کیونکہ اس کے سواکوئی شخص اس منعب کا اہل نہیں ہے۔ 125 - باب کی ہلاکت کے بعد تمام بالی ہلااستثناء صبح ازل کو واجب الاطاعت اور اس کے احکام واوامر کو مفروض الا متثال یقین کرتے تھے۔ صبح ازل ان لیام ہے لے کر مذحہ طہران کے واقعہ تک جب کہ ان عظما کے بابیہ نے اس واقعہ میں شرحت مرگ نوش کیا۔ گرمی کا موسم شیرال میں جو حوالی طہران میں ایک سرومقام ہے اور موسم زمستان ماز ندران میں گزار تا تھا۔ اور ایے تمام او قات بالی پنتھ کے نشر و اللاغ میں صرف کرتا تھا۔

#### بغداد ميں بانی اجتماع

جب بابیوں نے شاہ ایران پر قاطانہ تملہ کیااور بابیوں کے خلاف دارو گیر کا سلسلہ شروع ہوا تو صبح ازل جو اس وقتن نور میں تھا۔ فورابہ تبدیل ہیئت بغد ادکو بھاگ گیا۔ حکومت ایران نے اس کی گرفتاری پر بڑار توبان انعام کا اعلان کیا۔ ایک سرکاری جاسوس سے اس کی ملا قات بھی ہوئی اور جاسوس نے پہچانے بغیر اس سے بہت دیر تک باتیں کیں تاہم صبح ازل درویش کے لباس میں عصاد کھول کے ساتھ حدود ایران سے باہر نظنے میں کا میاب ہوگیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ طہران میں قد ہوگیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ طہران میں قد ہوگیا۔ می الرصح ازل 1268 ھیل اور دبغد اد ہوا۔ اس کے چار ماہ بعد بہاء اللہ بھی زند ان طہر ان سے مخلصی پاکر صبح ازل کے پاس بغد او پہنچ گیا۔ اب دوسر سے بابیوں نے بھی آہت بغداد کارخ کیا یمال سے کہ دفتہ اور جیسا کہ خود بھائلٹ کی تحریروں سے خامت ہو تا آہت ہو تا اللہ اس عرصہ میں صبح ازل کا تابع فرمان اور مطبح و منقاد رہا اور کو اس دوران میں چند ہو جیاء اللہ اس عرصہ میں من بھی و اللہ ہونے کاد عوی کیا تاہم جدید الآسیس بالی ند ہب کے بابیوں نے محتف او قات میں من بھی و متعاد رہا در کو کیا تاہم جدید الآسیس بالی ند ہب کے بیرو صبح ازل کے جمنڈ ہے شفق الکلہ اور متحد المقدر اور این کے در میان کسی تفرقہ و انقیام کے بیرو صبح ازل کے جمنڈ ہوئے۔ آئا ر ظاہر ند ہوئے۔

# خليفته الباب سيبهاء اللدكي سركشي

بنول مصنف" بہشت بہشت ہشت اکا ساتا مت بغداد کے آخری ایام بیس بہاء اللہ کے طرز عمل میں بہاء اللہ کے طرز عمل میں بہت کچھ تغیرات رو نما ہوئے یہ حالت دیکھ کر بعض بالی قدما مثلاً ملا محمد جعفر زاتی علی قاہر حاجی سید محمد جواد کر بلائی طاجی میر زااحمد کا تب طاجی میر زااحمد کا تب واجمد رضاو غیرہ سخت مصطرب ہوئے اور بہاء اللہ کو مسمح از ل کا سخت مصطرب ہوئے اور بہاء اللہ کو مسمح از ل کا اضاعت شعار رہنے کی اتنی تاکید کی کہ دہ ٹنگ آکر بغداد سے باہر چلاگیا اور دوسال تک سلیمانیہ کے

اطراف میں بہاڑوں میں رہا۔ اس عرصہ میں بغداد میں باہدوں کوہر گر معلوم نہ تھاکہ بہاء اللہ کہال ہے۔ آخر جب پہتہ چلا تو ضح ازل نے اس کو بغداد مراجعت کرنے کے لیے چٹی تکھی۔ یہاء اللہ انتثال امر کر کے بغداد واپس گیا۔ انتی ایام میں میر زااسد اللہ تیم بزی بہ دیان نے کہ باب نے اس کو استال امر کر کے بغداد واپس گیا۔ انتی ایام میں میر زااسد اللہ تیم بزی بد دیان نے کہ باب نے اس کو آخر دہ بابدوں کے آخر دہ بابدوں کے ہاتھوں اللہ ہونے کا دعو کی کیا۔ بہاء اللہ نے اس کے ساتھ بڑے مناظرے کئے آخر دہ بابدوں کے ہاتھوں اللہ میں ایک وزنی پھر با ندھ کر اس کو شدا العرب میں غرق کر دیا۔ مارا گیا۔ بابدیوں نے اس کے باؤل میں ایک وزنی پھر با ندھ کر اس کو شدا العرب میں غرق کر دیا۔ اس طرح میر زاعید اللہ تو فی اور میر والی میں بان میر وف بہ حسین جان میں ہندیانی اور میر زامجہ زرندی معروف بہ خیل میں سے ہرا کیک بابی من یکھی واللہ ہونے کا مدگی ہوا۔ آخر بابدوں کے بازار ہواہ ہوس میں اس جس کی اتنی ارزائی ہوئی اور بھول "ہشت بہشت" معاملہ اس حد تک پہنچ گیا بازار ہواہ ہوس میں اس جس کی اتنی ارزائی ہوئی اور بھول "ہشت بہشت" معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ہربائی جو صبح کے وقت دید ارہو تا تھا تن کو اس وی کا کہ کیا سے ساتھو آراستہ کرنے لگتا تھا۔

### بغداد اور اور نهے اخراج

اب بابیوں نے ایران کے ہر گوشہ ہے بغداد کارخ کیا۔ان کی جمعیت دن بدن برھنے کی کربداادر نجف کے شیعی علاء یہ ویکھ کر کہ بالی لوگ مشاہد مشرقہ کے قریب آجمع ہوئے ہیں اور ان سے اور عامد مسلمین سے ان کے جھڑے قشے رہے ہیں۔ بابیوں کے قیام بغداد کی مخالفت كرنے لگے۔ دولت ایران نے بھی اپنے اعتبولی سفیر میر زاحسین خال مشیر الدولہ كو ہدایت كی كہ وہ دولت عثانیہ سے در خواست کرے کہ جابیوں کو بغداد سے کی دوسرے علاقے میں منتقل کر وے۔"باب عالی" نے دولت ایران کی خواہش کی میکیل اور بابیوں کوبغد اوے اعتبول حلے آنے كالحكم دياريد لوگ چار مهينه تك قططنيد مي رب كين جو نكه ان كاقيام امن عامه ك حق مي خت معنر جامت ہوا۔اس لیے تمام ہالی رجب 1280 ہیں قسطنطنیہ سے اور نہ (اور بانو لِ ) بھیجو یے محتے۔ بدلوگ 20ربيع الثاني 1285 ه تك اور نه ميس رب اور نه ميس صبح ازل اور بهاء الله مين محكز ي تھے بریار ہتے تھے ادر فریقین میں ہے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ اپنے حریف کو زک دے۔جب باب عالی نے ان میں ہیجان واضطر اب کے آثار مشاہدہ کئے اور یقین ہواکہ فریقین آباد ہ پیکار ہیں تو دولت عثانیہ نے اس قصہ میں یانے کے بغیر کہ فریقین میں سے برسر حق کون ہے اور خطاکار کون؟ 1285 ھیں تمام بابیوں کواورندے کوچ کرنے کا تھم دیا۔ بھاء انتداوراس کے بیروول کے لیے ععد علاقد شام میں قیام کرنے کا تھم دیا۔ اور مبح ازل کواس کے انباع سمیت جریرہ قبر میں جو اس ونت ترک کی عملداری میں تحاقیام کرنے فرمان جاری موال میجازل 5 تمبر 1868 ء کوجرید قبر من پہنچا۔ ترکی حکومت کی طرف ہے اسے ساڑھے از تمیں پیاسٹر و قبیفہ روزانہ مانا تھ۔ 127 -

می ازل کے مزید حالات انتاء اللہ العزیز بہاء اللہ کے واقعات میں درج کئے جائیں گے۔ "السائیکاو بیڈید بنا نیکاسٹس مرقوم ہے کہ می ازل 1908ء تک جزیرہ قبر می میں زندہ سلامت موجود تعا۔

#### باب68

### بهاءالله نوري

ا بی قامت پر راست کرناچاہا۔ انفاق ہے بماء اللہ کو ای بالی جماعت میں ایک ایسا شخص باتھ آسمیاجو

بہاواللہ کے ہر قول پر آمناو صد قاکنے پر پوری طرح آبادہ تھا۔ اس شخص کو میر زا آقا جان کا شائی

کتے تھے۔ آتا جان بہاء اللہ کو "من یعلم واللہ "کادعویٰ کرنے کی ترغیب دیے نگا۔ چنا نچ بہاء اللہ کی
طرف ہے ہی اس وعویٰ کے آثار نمایاں ہونے گے۔ آثر ایک دن پر ملا کئے لگا کہ میں ہی "من
یعمر واللہ "کور قوموں کا موعود اور نجات و ہندہ ہوں۔ روساء و قدما کے بابیوں نے بہاء اللہ کو
بہتر استجمایا کہ آس وعویٰ سے دستمروار ہوجائے لیکن اس نے ایک نہ س آثر خود صبح از ل نے بہاء
اللہ سے کماکہ باب نے بیان میں و ضاحت کو دیا ہے کہ میر اند بسا طراف و آکناف ملک میں پھیل
جائے گالور میرے میروکار صاحب حکومت ہوں گے۔ تب کمیں سال غیات یا ستفات میں "من
بیلم واللہ "عمور کرے گا۔ نور المی ان میں سے کوئی بات پوری شیں ہوئی اس لیے تمارا وعویٰ
جموع ہے۔ گریماء اللہ پر عظمت واقترار کا بھوت سوار تھا۔ اپنی ضد سے بازنہ آبا۔ اس اناء میں تمام بالی
بغداوے تسلیمانہ کی دیے می نور جار ممینہ کے بعد انہیں موٹر الذکر مقام سے نورنہ (اور نوبل) کو
خطل کردیا جیا۔

خداکااد تار ہونے کاد عویٰ

اورنہ پہنچ کر اس نے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں خطوط واشتمارات ہیج ہیج کر اپنا کرد ہا ہارہ کا ہمی مدی تھا کہ خدا کی دو ہا ہارہ کا ہمی مدی تھا کہ خدا کی دو ہا اللہ واللہ ہو اللہ ہو اکہ بابی اوگ دھڑا دھڑ بہاءاللہ کے دائرہ کی دو ہارہ بیلی اوگ دھڑا دھڑ بہاءاللہ کے دائرہ الدوت میں داخل ہونے گے۔ اور صحائل کی طرح اس کی ہمی ایک جماعت من گئی۔ مثل مشہور ہو ایک میان میں دو بھواری ایک اقلیم میں دوبادشاہ ضمیں سا سکتے۔ صبح ازل اور بہاءاللہ کے دائی میان میں دو بھوادر دونوں جماعتیں ایک دوسر ہے کے خون کی بیاسی ہو کمیں لیکن ان میں ہے بہائی ہوے تیز نظے۔ انہوں نے اپنے دشنوں کو نیچاد کھانے کے لیے دی طور طریقے اختیار میں ہے بہائی ہوے تیز نظے۔ انہوں نے اپنے دشنوں کو نیچاد کھانے کے لیے دی طور طریقے اختیار کے جو کسی زمانہ میں ان کے بیش رو باطندوں نے اسلام کے خلاف استعمال کر رکھے تھے۔ از لی میور خوں کے میان کے حموجہ خوال کے تمام مشہور حامیوں کی فہرست تیاد کی مئی اور دنیا کو ان کا خوار ہو دیے کا فیصلہ کر لیا جمیا۔ چنانچہ اس فیصلہ کے جموجہ بغد او میں ملارجہ علی تاہر حاجی مر زااحمد ما اور بہت ہو دسر سے از لی سے بعد دیکر سے بہائی خون آشامی کا شکار ہو گئے اور صرف کی میں بادہ 'میشت بہشت 'کے مصنف نے مرزاحین علی (بہاءاللہ) پر اس سے بھی زیادہ علی میں الزام لگایا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بہاءاللہ نے (کمی حیلہ ہے) صبحاد یا کہ بہاءاللہ کی سیادت پر بلائے کا انظام کیا۔ بہاءاللہ نے اپنے رازدان مصاحبوں کو سمجمادیا کہ بہم دونوں ایک ساتھ ضیافت پر بلائے کا انظام کیا۔ بہاءاللہ نے اپنے دازدان مصاحبوں کو سمجمادیا کہ بہم دونوں ایک ساتھ ضیافت پر بلائے کا انظام کیا۔ بہاءاللہ نے اپنے دازدان مصاحبوں کو سمجمادیا کہ بہم دونوں ایک ساتھ ضیافت پر بلائے کا انظام کیا۔ بہاءاللہ نے اپنے دازدان مصاحبوں کو سمجمادیا کہ بہم دونوں ایک ساتھ

کھانا کھانے بیٹھی گے۔ کھانے کی سینی میں ایک طرف مسموم کھانار کھادینااور صبح ازل کو اس کے سامنے بھھانا۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ کئے توضیح ازل نے اس مسموم سینی کا کھانا کھانے سے انکار کر دیااور کما کہ اس پلاؤیٹس پیاز کا بھھارے اور جھے پیاز کی یو سے طبعی نفر ت ہے۔ بہاء اللہ نے یہ سمجھ کر کہ صبح ازل اس کا منصوبہ تاڑ عمیا ہے۔ رفع اشعباہ کے لیے سینی کے اس حصہ یس سے بھی تھوڑا سا کھانا کھانے ہی اس کو نے آنے گئی اور زہر خوری کے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہی اس کو نے آنے گئی اور زہر خوری کے دوسر سے آثار ظاہر ہوئے لیکن بہاء اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے النابیہ کمنا شروع کیا کہ صبح دوسر سے آثار غلام ہوئے لیکن بہاء اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے النابیہ کمنا شروع کیا کہ صبح دوسر سے آثار غلام ہوئے۔۔۔

صبحازل کے خلاف مزید بہائی سازشیں

ازلی تاریخ نگاروں کے بیان کے ہموجب اس کے تھوڑا عرصہ بعد بہاء اللہ نے صبح ازل ک جان لینے کی سازش کی دویہ متی کہ محمد علی تجام کو گانفہ کراہے اسبات پر آبادہ کیا گیا کہ وہ صبح ازل کے طلق کے بال موغرتے وقت اس کا گلاکا اے دے۔ حسن انفاق سے صبح ازل بریدر از منکشف ہو گیا اورجب مجام اس کے پاس آیا تواس نے دور بی سے کد دیا کہ میرے پاس ند آبار اس کے بعد صبح از ل ا ہے تمام پیروؤں کو ساتھ لے کر اور نہ کے کسی دو سرے محلے میں چلا گیا۔ اور بہا کیوں سے منقطع ہو كروبال يودوباش اختيار كى ابنى ايام ميس بهائيول في اورند كے حاكم سے جمع باشاكتے تھے اجازت لیے بغیر گھوڑے فروخت کرنے کا حیلہ کر کے قسطنطنیہ کاراستہ لیا۔ان کا اصل مقصدیہ تھا کہ وہال ے صبح ازل کی تروید کے لیے کتاب لائیں اور ازلیوں کے خلاف ایک مد ہی اکھاڑہ قائم کریں۔ باشا كومعلوم ہو كياكہ وہ كس غرض كے ليے كئے ہيں؟ پاشانے فورااس منزل بر جمال سےوہ كذرت والے تنے تار ایج کر عکم دیاکہ دونول کو گر نار کر لیاجائے۔چنانچہوہ گر فار کر کے اور دوالی اوے گئے۔ بہا یُوں نے یہ یقین کر کے صبح ازل نے مخبری کی ہے اس کا انتقام لینے کی شعن لیہ مسمح الل ایک ایرانی پیرو آقا جان میک قطنطنید کے رسالد میں ملازم تھالور دسالدھے اخرول یا سواروں میں ے کی کوعلم نہ تفاکہ وہ بالی ہے۔ بہا کیوں نے پاٹا کے پائی مخبری کی کہ قسطنطید کے رسالہ کا تھاں سواربالی ب اور وہ نمایت رازداری کے ساتھ بالی غرب کی تبلغ کر تاریتاہے۔ چانچہ قطعیہ میں آقا جان میک کاشانی کی الاقی ہوئی۔اس کے پاس سے چھر کہائی عراقہ مو تعرب احمل میں بد كتي اس كوبغداد تيجنے كے ليے كى نے دے ركى تھى۔ لور بہت دنون سے اس كوكن ميا تعمل مند ال سكا تعاجس كے باتھ كتابى بغداد كيج ويتاراس ليے يہ خيال كرتے كہ كيس حكام كون كياہ كا كا يع شبطل جائے ان کو تکف کردینے کی آگریش تھا۔ کمجی ٹویہ موچھا تھا کہ انسیں گڑھ کھوڈ کر دفن کر

دول۔ بھی یہ اواوہ کرتا کہ ساحل بحر پر جاکر سمندر میں پھینک دول۔ اس سوج چار میں تھا کہ اچانک اس کے قام گاہ کی حال کی اور قسطنظیہ کے اس کے قام گاہ کی حال اور قسطنظیہ کے ایر افلی سغیر کے ساستے چیش کیا گیا۔ اس نے اقبال کیا کہ اور نہ کی جماعت سے میر العلق ہے اور میں بابی ہذہ ہیں ہوا کہ اس کی اور میں انعلق ہے اور میں کمید آتا جان میک کو ساز ھے چار مینے قید کی سرزا ہو کی اور نوکری سے بر طرف کر دیا محمد آتا جان میک کو اس ماد ہے گا تا صدمہ ہوا کہ اس کی داڑھی اور سر کے بال قید طانہ میں بیہ بیک سفید ہو گئے۔ جب قیدے رہا ہوا اور مبلیدوں کی دونوں حریف جماعتیں جزیرہ قبر می اور عدمہ آتھی سفید ہو گئے۔ دب قیدے رہا ہوا اور مبلیدوں کی دونوں حریف جماعتیں جزیرہ قبر می اور عدمہ آتھی سفید ہوگئے۔ دب قیدے رہا ہوا اور مبلیدوں کی دونوں حریف جماعتیں جزیرہ قبر می اور عدمہ آتھی سفید ہوگئے۔ اس کی مراقبال می بیا تیوں نے اس موت کی سرائے۔ کا مراقبال می بیا کیوں نے اس موت کی سرائے۔ اور اس کا مراقبال میں بیا کیوں نے اس موت کی سرائے۔ اور اس کا مراقبال میں بیا کیوں کے۔

# ا یک اور بیمائی کی سازش

اب بهاء الله في من ازل ك خلف ايك اور سازش كيد مرزا آقا جان محتمن قلم؟ عباس آنندی لور چند دوسرے بہا کیول نے ایک ایک چنمی ترک عماید سلطنت کے نام لکھی۔ الن چینوں کا مضمون یہ تفاکہ ہم قریباً تمیں ہزار بانی شر قطنطنیہ اور اس کے مضافات میں بہ تبدیل ہیئت چھیے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑے عرصہ میں خروج کریں مے۔سب سے پہلے ہم قسطنطنیہ پر عمل و و خل کریں مے آگر سلطان عبدالعزیز اور ان کے وزراء نے بافی ند ہب قبول نہ کیا۔ تو ہم سلطان اور ان کے اعیان دولت کو علیحدہ کر کے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیں مے۔ ہماراباد شاہ مرزا بچیٰ صبح ازل ہے۔ یہ چشیاں مخلف و شخطوں ہے لکھ کر قصر سلطانی اور تمام برے برے ارکان وولت ے مکانات پر پہنچائی سمیں۔ ترکی حکومت نے بابیوں کواسے بال بناہ دے رکھی تھی اور ان سے نمایت شفقت آمیر سلوک کیاجار با تفاد حکام ان چینیوں کو پڑھ کر ملول ہوئے۔ آفرید چشیال قط طنطنیہ کے ایرانی سفیر کے سامنے بیش کی تمکیں اس کے بعد ترکی حکام اور ایرانی سفیر کی مشاور ۃ ہاہمی ے یہ طے پائی کہ تمام سر کروہ بابیوں کو دور وست مقامات پر تھے کر نظر بندر کھاجائے۔129-اس اٹنا میں ترکی حکام کو یہ بھی متایا تھیا کہ جاہیوں کی دونوں جماعتوں میں بوی طرح سر پھٹول ہو رہاہے۔اور یہ دونوں مروہ ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہیں۔ان حالات کے پیشِ نظر "باب عانی" نے فیصلہ کیا کہ مرزا بیکی صبح از آل اور مرزا حسین علی بہاء اللہ کودو مختلف مقامات پر جیج ویاجات چنانچہ صح ازل کے لیے تھم ہواکہ وہ اسپنے اہل وعیال سمیت جزیر و قبر ص کے شہر ماغوسا میں جواس وفت دولت عنان ہے کے زیر حکومت تفاجاً کرا قامت کریں ہوادر بہاء اللہ کے لیے یہ فرمان جاری ہوا كه اسے اس كے الل و عمال سميت عند (واقع ملك شام) ميں بھيجا جائے۔"باب عالى" نے يہ مھى فیسلد کیا کد بهاء اللہ کے جاریر وملکیس تلم حراسانی علی سیاح محد 'باقراصندانی اور عبدالغفار توصیح از ل کے ساتھ قبرص جائیں اور میج ازل کے جار پیرو حاجی سید محداصندانی آقا جان میک کاشانی میرزا ر ضاقلی تغرثی ادر اس کا بھائی میر زانعر اللہ تغرثی بھاء اللہ کے ہمراہ عبد کارخ کریں۔اس تدبیر کا مقصد بہ تھاکہ مخالف عناصر دولت عنانیہ کے لیے جاسوسی کی خدمات انجام دیں۔ اور جو کوئی صبح ازل یا بھاء اللہ سے ماغوسا یا عصہ میں ملاقات کرنے آئے یا مخالف لوگ اس کے وروو حرکات اور سكتات ك متعلق "باب عالى"كو اطلاع دية ري ليكن بابيون كي دونول حريف جماعتول في ابھی اور نہ ہے کوج بھی شیں کیا تھا کہ مرزا حسین علی (بماءاللہ) نے مرزانعراللہ تفرشی کو زہر دے كر ہلاك كرديا۔ صبح ازل كے باقى تين آدمى بهاء اللہ كے ساتھ عبد مجة اور انسوں نے جھاؤنى كے ياس ایک مکان لیا۔ لیکن وہ بھی بہت جلد بھا کیول کے ہاتھوں سے نذر اجل ہو گئے۔ بھا کیول نے صرف ا نبی چار از لیول پر با تھ صاف نہ کیا۔ باتھ وہ تمام قد ماء و فضلا نے بایہ جو صبح از ل کی و فاداری اور پیروی یں اللہ قدم رہے اور جن میں سے بعض تو علی محرباب کے رفیق خاص متھے۔ ایک ایک کرے عدم کے تمہ خانہ میں سلادیئے گئے۔ آ قاسید علی عرب تبریز میں مار المیا۔ ملارجب علی کو کر بلا میں بلا ک کیا تمیا۔ آقا محمد علی اصنه ان اور حاجی ایراهیم اور حاجی میر زااحمد کاشانی بغداد میں اور حاجی میر زا محدر ضا 'حاجی جعفر تاجر حسین علی آقاده القاسم کاشانی میر زایز رگ کرمان شای وغیر و مخلف مواضع میں بھا کیول کے تحظم بیداد کی نذر ہو گئے۔130ء ان وائع فارول نے بھا کیول کی بے شہراور بھی خون آشامیال بیان کی جی جو صاحب ان کی تفصیل دیکھنا جا بیں وہ کتاب ایلی سوڈ اوف دی باب صفحات 361'361) كا مطالعه كريس ليكن أكريه بيانات واقعيت يرمبني مي توحيرت بكر تركى حکومت نے بہاء اللہ اوراس کے خون آشام پیروؤل کو کیفر کر دار تک کیوں نہ پہنچایا؟

مسيح موعود ہونے كاد عوىٰ

بهاء الله نظر والله " في كم ساته بن مي موعود بون كا بهى وعوى كرويا الله في الله و الله الله و الله في الموقان قداتى المموعود المذى وعد مبارك شرا في الكتب انتقوا المله ولا تتبعو كل مشرك اثيم (كه وي كه ال كروه في المكتب انتقوا المله ولا تتبعو كل مشرك اثيم (كه وي كه ال كروه فرياكيا تعده كيا كيا تعددات ورواوركى مشرك كناد كي يروى ندكرو مفي 7)

اس الهام میں بہاء اللہ نے ہر مسلمان کو اپنی مسجیت کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت کا جوت کا جواب یہ ہے کہ کلام اللی اور احادیث رسول التقلین علیہ بیں مسلمانوں کو دین اسلام کی تائید کے

لیے جس ذات اقد س کے تشریف لانے کا مردہ سنایا گیا ہے۔ وہ مسے ناصری حضرت عینی من مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں جو قرآن کے روسے اب تک ذیدہ موجود ہیں۔ ان کے سواہم ہر مد می مسیحت کو وجالی کذاب یعین کرتے ہیں۔ بہاء اللہ ہو یا غلام احمد ہویا اس قماش کا کوئی ووسر اخانہ ساز موجود ہو۔ سب جموئے مسیح ہیں۔ ہے مسیح کے متعلق بہاء اللہ کے فرزندو جانشیں عبد البہاصاحب نے تکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو نشانیاں اور فوق الفطر سے مجزات شمادت دیں می کہ سچا سی سے تکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا۔ (یعنی وہ مشروں ہے۔ مسیح ماصلوم شر (آسان) ہے آئے گا۔ وہ فولاد کی تلوار کے ساتھ آئے گا۔ (یعنی وہ مشروں کے خلاف فراہ جماء کریں می کاور لو ہے کے عصائے ساتھ حکومت کرے گا۔ (وہ کسی کی رعایانہ ہول کے بلعہ خود رعب و جلال کے ساتھ حکومت کریں می ) وہ انبیاء کی شریعت کو پوراکرے ہول می جشہ سے پانی چئی می دور غرب کو می کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ آئے ایسا امن کاران لائے گا کہ شیر اور بحری ایک می چشمہ سے پانی چئی می دور خدا کی سب متلوق امن و چین سے دے گ

## باب اور بهاء الله كودوسر ، اديان ، نفرت

محریس بدو کھانا جا ہتا ہوں کہ بائمتی کے دانت کھانے کے دور د کھانے کے اور اتحاد نداہب کا ڈھونگ بہا تیول کی ایک منافقانہ جال ہے۔ عوام کے ول مٹھی میں لینے کی ایک عیار ی ہے۔ کیونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ ان کے بانیان ند ہب باب اور بہاء اللہ تواس نفاق و فرقہ داری کے سراسر خلاف لکھ مجتے ہیں۔ چنانچہ علی محد باب نے کتاب بیان کے باب 8واحد2 میں لکھا۔ "اگر کے باشد و داخل میران میان نشود ثمر نمی عشد تقوائے اداورا (جو محض کتاب میان کی پیروی نسیس کر تااس کا تقوی پر بیزگاری اس کو پچھ نفع نددے گی )اور کتاب بیان کے باب واحد 4 میں تکھا۔ من يتجا وزن حد البيان فلا بحكم عليه حكم الايمان سواء كان عالماً اور سلطانا اور مملوکا او عبدا (جو شخص میری کتاب بیان کی مقرری بولی صدود سے تجاد ذکرے گا اس کے مومن ہونے کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔ خواہ وہ عالم ہویا باد شاہ 'مملوک ہویا غلام ) ہیان کے باب11 واحد8 میں لکھا۔"اگر در غیر ایمان ہیان قبض روح شود اگر عمل تفکین را نماید نفع بأد نمی حشد " (جس هخص کی موت ایسی حالت میں واقع ہو کہ وہ بالی نہ ہب کا پیرونہ ہو تو دونوں جران کے عمل بھی اے کوئی نفع نہ خشی مے اور بہاء اللہ نے کتاب مبین کے (صفحہ 18) میں لکھا۔ ارتفع سماء البيان و ثبت ما نزل فيه ان الذين انكروا اولئك في غفلته و صندلال (کتاب میان کی عظمت باید ہوئی اور جو کچھ اس میں اتار آگیا تھا ثامت ہو گیا اور جو لوگ اس کے منکر میں وہ غفلت اور ممراہی میں بڑے میں) اور کتاب مبین (کے صفحہ 283) میں لکھا۔ قدخسر الذين كذبوا باياتنا سوف تاكلهم النيران (اورجولوكماري آيول)

کلذیب کرتے ہیں اور خسارہ میں پڑے ہیں عنقریب وہ جنم کا ایند هن سائے جائیں گے) اور بہاء اللہ کتاب اقد س میں لکھتا ہے۔ والذی صنع انه من اهل المضلال ولویاتی بکل الاعمال (جس محض نے مجمع قبول نیس کیاوہ گر اوہے۔ آگر چہ دوو نیا محر کے حنات ہی کیوں نہ جالا ہے۔

انخاد مذاهب كياسلاي تعليم

بہائیوں کو اس پر بردانازے کہ وہ اتحاد نداجب کے داعی و مناد ہیں جالا تکہ اسلام اتحاد فداہ بیں جالا تکہ اسلام اتحاد نداجب کی تعلیم بہاء اللہ سے تیرہ سویر س پہلے علی وے چکا ہے۔ ارشاد خداد ندی ہے۔ قل یا ایبھا المسناس انسی رسول الملہ المدیکم جمعیا (158:7) (اے نی ! آپ کہ و تیجے 'اے و نیا جمان کے نوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول مناکر ہمجا کیا مول۔) اور فرمایا۔ واعتصد موا بعد بللہ جارت کو مضبوط پکڑے رہواور متفرق نہ ہو۔)

لیکن اتحاد نداہب کی جو صورت بہاء اللہ نے پیش کی کہ توحید و شرک اسلام و کفر اللہ المام و کفر اللہ اللہ نور و ظلمت میں اتمیاذ کئے بغیر نہ ہجی اتحاد ہوجائے یہ بالکل لغواور ہے ہورہ خیال ہے۔ اتحاد بین الملل کی صرف کی ایک صورت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاداس آ سانی نور کو مضعل ہدایت بہائے جو خالق ماس نے ہی آدم کی رہنمائی کے لیے ہر گزیدہ طلق سید الاولین و لا قرین حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جب تک ایسانہ ہو حق وباطل میں کوئی سے محمود نہیں ہوسکا۔ بال تمام الل فراہب اپنے اپنے دین پر قائم رہ کر یوفت ضرورت کی سیاسی اور دینوی مقصد پر متحد العمل ہوسکتے ہیں۔ میں نے ایک بہائی سے بوچھاتھا کہ ہر ہخص اپنے سابقہ عقائد و امیال پر قائم رہ کر بہائی ہوسکتے ہیں۔ میں نے ایک بہائی سے بوچھاتھا کہ ہر شخص اپنے سابقہ عقائد کو امیال پر قائم رہ کر بہائی ہو سکتا ہے ایمائی ہو نے کے لیے بہا کیوں کے مخصوص عقائد کا افتیار کر نالابہ ہے۔ ورنہ کوئی شخص اپنے سابقہ عقائد میں قائم رہ کر بہائی کس طرح ہو سکتا ہے جاتی صفیار کر نالابہ ہے۔ ورنہ کوئی شخص اپنے سابقہ عقائد میں قائم رہ کر بہائی کس طرح ہو سکتا ہے ؟اس سے میں نے یہ تجبہ نکالا کہ اتحاد نداہب کاؤھو تک محص ایک سنری جال ہے جو چالاک بہائی شکاری نے سادہ نوح عوام کو بھانے کے لیے بھار کھا ہے۔

شاہ اران کے نام بہاء اللہ کا مکتوب

بابیوں کی پیم فتد انگزیول نے ان کے دامن شرت پر نداری کے جوبد نماد ہے نمایاں کر دیتے تھے۔ اگر چہ بہاء اللہ استاد زمانہ سے سبق کے ران کے وطویے کی کو حش نہ کر جاتو بابیوں کی کشتی ہتی گر داب میں غرق ہوگئی تھی۔ بابی مسلک سے وستبروار ہونے کے بعد محافظہ نے ایک طویل کمتوب شاہ ایران کے نام لکو کر بابیوں کے لیے مرابعت ایران کی ابیات طلب

کاراس کتوب ہیں بابیوں کے موجودہ ساہی مسلک کی تشریح کی۔ اور اپ خلوص اور حسن نیت کا بیتین ولاتے ہوئے شاہ کے جذبات ورجم و کرم سے انبیل کی۔ یہ تحط مر زابد لیج نام ایک بابی کے باتھ روانہ کیا۔ موکب شہریاری ان ایام ہیں طہر ان سے باہر مستقر تعاداس لیے بدلیج نہ کور سر اپر دہ شاہ کی المقابل ایک پھر پر جائٹھا اور تین شانہ روز مر ور رکاب شہریاری کا منتظر رہا۔ چوتے دن ایسے وقت ہیں جبکہ شاہ وور بین میں اطراف و اکتانہ کی سیر و کھے رہا تعاداس کی نظر اس بابی پر پری مانوان ورگاہ کو تحقیق صال پر مامور کیا۔ جب بابی سے وریافت کیا گیا تووہ چھی ....... و کھا کر کنے لگا کہ اس عریفتہ کو حضور ہا ہوں میں چیش کر باہد ایک افر جا کہ فریق معصوب کا کتوب بانون و ہراس حضور با واک بابی ہے و جمادت عظیم کامر تکب ہوا ہے کہ فریق معصوب کا کتوب بانون فر و ہراس حضور با و شاہی ہیں لیا ہے۔ و زیر دربار نے متوحت کا تھم دیا۔ چانچ وہ قیدو سلاسل ہیں جگر کر بار حیات سے و شاہی ہیں لیا ہوا ہے۔ و زیر دربار نے متوحت کا تھم دیا۔ چانچ وہ قیدو سلاسل ہیں جگر کر بار حیات سے موافذہ و ہوا ہے کہ اور خان ماک کام کی علام کی علامت ہیں گیا تا ہا ہوں کی باء اللہ کی عملاکی نام یہ ہوا ہو ایک موافذہ و ہوا ہے کہ اور ایک تا معلوم نمیں کہ شاہ نے بہاء اللہ کی عملاک کی مر اجھت ایر ان کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات'' کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات'' کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات'' کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات'' کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات'' کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات'' کی اجازت نہ وی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرتا چاہیں وہ کتاب ''مقالہ سیات '' می کا کر دیا گیا۔ کار کرتا ہو کی کی دیات کی کی کرتا ہو کی کی کرتا ہو کی کی کے کرتا ہو کی گئی ہو کی کرتا ہو کی کرتا ہو کی کی کرتا ہو کی کرتا ہو کی کرتا ہو کی کی کرتا ہو کی کرتا ہو کی کرتا ہو کی کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کی کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کی کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو

### بهاءاللہ سے پروفیسر براؤن کی ملا قات

مسٹر ایڈورڈ بی ہر اؤن پروفیسر فارس کیمبر ن یو ندرشی نے کتاب محقلہ الکاف " کے دیاچہ میں لکھا کہ جھے بالی ند بہب کے حالات معلوم کرنے کا مدت سے اشتیاق تھا۔ آخر صفر 1305ھ میں ایسے اسباب فراہم ہوئے کہ میں نے ایران کاسٹر افتیار کیا اور قریبا ایک سال تک تیمریز' زنبان' طران' اصفمان' شیر از' برد' کربان کی سیاحت میں معروف رہا۔ اس اثناء میں شیعہ' بابی اور زر تشتی فضلاء سے ملا قاتی کر کے ان کے ندا بہب کے معلومات حاصل کئے۔ آخر پورے ایک سال بعد بینی صفر 1306ھ میں انگلتان کو مراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد بینی ایک سال بعد بینی معروف میح ایک سال بعد بینی معروف میج ایک سال بعد بینی معروف میج ایک سال بعد بینی معروف میں مرزا حسین علی نوری معروف بیاء اللہ کو تیر می میں مرزا حسین علی نوری معروف بیاء اللہ کو تیر می میں مرزا حسین علی نوری معروف بیاء اللہ کو تیر می بیدرہ ون تک اقامت کر یں رہا۔ اس اثناء میں ہر روز میج اول کی ملا قات کو جاتا رہا۔ میرامعول تھاکہ ظہر سے غروب آقاب تک معلومات حاصل کر کے مراجعت کر تا تھا۔ میج از ل ہر موضوع پر نمایت ہے باکی اور آزادی سے گفتگو کر تا تھا لیکن جب میں ساہیوں کے تفرقہ اور بہاء موضوع پر نمایت ہے باکی اور آزادی سے گفتگو کر تا تھا لیکن جب میں ساہیوں کے تفرقہ اور بہاء موضوع پر نمایت ہے باکی اور آزادی سے گفتگو کر تا تھا لیکن جب میں ساہیوں کے تفرقہ اور بہاء اللہ اور بہا نہوں کا تذکرہ وجھیو تا تھا تو اس کی سب کوئی میدل بیمون ہو جاتی تھی۔ میں نے اس

حالت سے یہ استنباط کیا کہ اس فتم کے سوالات طبع پر شاق گذرتے ہیں۔اس لیے حتی المقدور اس موضوع برمنت و اجتناب كياران عالس من أكثر اوقات من ازل ك فرزندان عبدالعلى ر ضوان علی عبدالوحید اور تقی الدین می موجود ہوتے تھے۔ جزیرہ قبرص چند سال سے انگریزی عملداری میں آیا ہوا تھا۔ میں نے سر ہندی ہونور مائم جزیرہ کی اجازت سے وفاتر حکومت پر نظر ڈالی تو اس سے معلوم ہوا کہ صح از ل اور اس کے پیرو جزیرہ قبر ص میں جلاد طن ہوئے ہیں۔ شہر ماغوسا میں پندرہ تن تک تیام کرنے کے بعد میں نے وحد کا تصد کیا۔ لیمن پہلے بھا کیوں کے پیشار کی طاقات کے لیے بیر دت میا۔ کو نکد معمول بیاتھا کہ جو کوئی بہاء اللہ ہے ملاقات کرنا چاہتا اسے پہلے پورٹ سعیداسکندر بیایروت کے بمائی عمال على ے كسى ایك كے پاس جاكراس خواہش كا اعماد كرنابرة تھا۔ آگران کی مرمنی ہوتی تھی تواجازت دے کر ملا قات کے قواعدو آداب ہے مطلع کرتے تھے در نہ ا نکار کر دیتے تھے۔ میں بیر وت پہنچالیکن سوء انقاق سے بھائی ایجنٹ اس وقت بیر وت میں موجود ند تھا۔ بہاء اللہ کے باس عدم عمیا ہوا تھا۔ میں بہت افسر دہ ول ہوا کیو تک میرے باس دو ہفتہ سے زیادہ وقت باتی نہ تھا۔ اس کے بعد مجھے دار الغنون کیمبرج کو حتمام اجعت کرنا تھابہت پچھ دوڑ د موپ کرنی یزی اور عائل کو چشی لکھی جس میں وہ سفارش نامہ بھی ملغوف کر دیا جو ایران کے بابی ووستوں نے عال بروت كے نام ويا تفارا س كے چندروزاعد من تے جوالى تار مجي كر طاقات كى اجازت جاہى۔ ا ملے وان تار کا جواب آیا جس میں نام اور پند کے بعد صرف بید دو عرفی نفظ لکھے تھے۔ يتوجه المسافرين تاريات بن فورارواند موالور 22 شعبان 1307 ه كودارد عمد موار جب عمد ك قریب پہنچا تو دور سے نهایت خوشنما منظر د کھائی دیا۔ بڑے بڑے خوصورت باغ تھے مار تکی اور طرح طرح کے دومرے میوے عجب بمار د کھارہ ستھے۔ان باغات نے جوحوالی عند میں واقع ہیں۔ مجھے حمرت میں ڈالدیا کیونکہ ایک ایسے شریل کہ جس کو بہاء اللہ اپنے نوشتوں میں ہمیشہ "افرب البلاد" نام سے یاد کیا کر تا تھا۔ جھے الی طراوت اور نصارت کے دیکھنے کی مجمی امیدند ہو سکتی تھی۔عمد میں ون کے وقت ایک مسیمی تاجر کے ہال فروکش موالیکن رات ایک محرّم بمائی کے ہال گذاری۔ دوسرے دن بہاء الله كايدا فرزند عباس آفندى جو آجكل عبدالها كے نام عدمشور ب آياور جھے وہال سے خطل کر کے قعر بچے میں کہ عدے باہر کوئی پندرہ منٹ کی راہ ہے لے جاکر قصر لیا۔ اس كے دوسرے دن يماء الله كاايك چموناينا ميرے پاس منچالور خواہش كى كه عن اس كے ساتھ چلوں میں اس کے بیچے ہو لیا۔ بہت سے ابوانوں اور گزرگا ہوں سے ہوئے ہوئے کہ جن کو تظر تعت ہے دیکھنے کی فرصت نہ متمی ہم ایک وسیع ایوان میں جس کا فرش سٹک مر مر کا تعالور اس پر نمایت خوشما پکی کاری ہورہی متی پنیے۔ میرار بنماایک پردہ کے سامنے تموژی دیر تک ممراربا تاكه ميں اپنا جوڑہ اتار لول۔ يروے كو اٹھا كر ميں ايك وسيع تالار ميں وافل ہوا۔ تالار ان جار

ستونوں کو کہتے ہیں جنہیں زین میں گاڑ کر ان پر لکڑی کے تختے بڑد مینے گئے ہوں۔ تالار کے ایک کوشدیس گاؤ تکیے کے ساتھ ایک نمایت پر شکوہ اور محرّم فض بیٹھا تھا۔ سر پر دردیشوں کے تاج کی مانندلیکن اس سے بہت بلند نوتی منی جس کے گروسفید کیڑے کا ایک چھوٹا سا عمامہ لیٹا ہوا تھا۔اس قنص کی در بحثال آتھمیں لوگو**ں کو بے اعتبار اپنی طرف تھنچ**ے رہی تھیں۔ابر و کشیدہ پیشانی چین دار بال سیاہ تنے۔ واڑھی بیت سیاہ محمنی اوراس قدر کمیں تھی کہ قریب قریب کمر تک پہنچ رہی تھی۔ یس مخف بہاءاللہ تھا۔ یس مراسم تعلیم جالایا۔ بہاءاللہ نے مجمع بست کھ تواضع کے ساتھ بیلمنے کا تھم دیا۔ بہاء اللہ میری طرف عاطب موکر کنے لگا۔"الحداللہ کہ تم فائز ہوئے۔تم اس غرض سے يمال آئے ہوك اس محون حتى سے طا قات كرد مناح مالم اور ظارح ام كے سوامارى كوئى غرض و عایت میں لیکن حالت یہ ہے کہ حدر ساتھ ان مغدین کا ساسلوک کرتے ہیں جو جس وطرو ے متوجب مولد تمام اویان و عل کو ایک غرجب مو جانا جاہیے۔ ماری یہ آرزو ہے کہ تمام لوكول كو يماني بماني ويكسيس- " ن نوع انسان مي دوسي واتحاد كارفيله متحكم بو- ان كاند بي اختلاف دور ہو۔ توی نزاع مر تقع ہو۔ معلااس میں عیب کی کوئی بات ہے ؟ اگر ہاری بدخواہش بار تور ہو تو یہ میلارزم و پیکار اور فضول جھڑے آج ختم ہو سکتے ہیں۔ کیاتم بھی پورپ میں اس امن وسكون كے محتاج مو ؟ كياحضرت عيلى عليه السلام نے اس مقعد تعقيم كى تلقين تبيس كى ؟ عبائے اس کے کہ تمہارے مال و فزانے اصلاح بلاد اور آسائش غباد میں صرف ہوں و نیاہمر کے حکمران ان فرائن کو نوع افر کی تخریب میں صرف کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ بد زاعیں ' یہ مصاف آرائیال۔ یہ خونر بریاں اور اختلاف ختم ہو جائیں۔ تمام لوگ ایک خانوادہ کی طرح زندگی مرتریں۔ کسی مخفس کو اس بات پر فخر نه کرناچاہیے که وه وطن دوست ہے باعد حقیق فخریہ ہے که ده نوع بھر کو دوست ر کھے۔اس کے بعد میں یا چی ہی دن میں عدر قیام کر سکا۔اس اشاء میں اپنے تمام او قات قصر بجد میں نمایت خوشی کے عالم میں گزارے۔ میرے ساتھ ہر طرحے مربانی کاسلوک کیا گیا۔اس مدت یں جمعے جار مرتبہ بہاء اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ ہر مجلس 20 وقیقہ سے نیم ساعت تک رہتی متی۔ یہ تمام مجلسیں ظہر سے کبل منعقد ہوتی تغییں اوران میں بماء اللہ کا ایک ندایک بیٹا ضرور موجود 10 7

### بابیوں اور بہائیوں کے مختلف فرقے

پروفیسر بر اوّن نے 'تھلت الكاف'' كے مقدمہ من بابيوں كے مقدين اور متافرين كى تحريروں كا مقابلہ كرتے ہوئے كا جس ك تاريخ من شايد بى كوكى فد بب ايسا نظر آئے گا جس كے اندر بالى فد بب كى طرح 69 سال (1260 ھ ) كى قليل مدت من اس قدر تبديلياں دونما

ہوئی ہوں۔بانی لوگ دو فر قول ازلی اور بھائی میں تو پہلے ہی تقسیم ہو <u>سکے تھے۔</u> دوسر ااختلاف بھاء الله ك وفات (2 ذى القعده 1309 هـ) كے بعد خود يما ئيول يس محى رونما مول بعض بمائيول نے تو بهاء الله ك فرز تدعماس آفندى يا عبدالمها ك باحمد ير بيعت كى اور دوسرول في يماء الله ك دوسر ، بیخ میرزامجد علی کادامن پکزاران اختلافات کیدونت بانی آج کل میار گرو بورس میں منتسم يسداول وه يس جو كل ششى ك نام سے مشور يسد يدوه لوگ يس جوباب اور آنے والے من یظم واللہ پر ایمان لائے ہیں۔انہیں اس قعمہ سے کوئی سر وکار نہیں کہ باب کاومی کون ہے۔ یہ لوگ بہت قلیل التعداد ہیں۔ دوسرے ازلی جومیر زایجی نوری ملقب یہ میج ازل کوباب کاومی لور جانشین مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ من یعمرہ اللہ ہنوز ظاہر نہیں ہوا۔ بی<sup>م</sup>روہ ہمی تعمیل التعداد ہے اور ان کی جمعیت دن بدن رویز وال ہے۔ سوم بہائی جو مبح ازل کے بھائی میر زاحسین علی نوری ملقب بہ بمااللہ کو من یظیمر واللہ مگمال کرتے میں لیکن اس کے ساتھ بی ان کا یہ بھی عقید ہ ہے کہ بماء اللہ کے بعد کم اذ کم بزار سال تک کوئی نیا ظہور شیں ہوگا۔ چو تھے دہ بمائی جن کاب عقیدہ ہے کہ فیض النی مجھی معطل نہیں رہااور نہ رہے گا۔ یہ اوگ عبدالہمائے وعاوی کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کومظروقت جانے ہیں۔ بابیوں کی کثرت تعداد آج کل ای آئری فرقہ سے تعلق رکھتی ہے اور سیبات سخت جیرت انگیزے کہ مع ازل اور بہاء اللہ کی تاریج نے میر زامجہ علی اور اس کے سوتیلے تعالی عباس آفندی کے بارہ میں اعادہ کیا ہے یعن جس طرح مع ازل اور بہاء الله دونول بھائی باہم دست و کریان تھای طرح بہاء اللہ کے دونوں بیٹوں میں جنگ آزمائی مور ہی ہے۔

بهائيوں کی خانہ جنگی

اس کے بعد پروفیسر پر افن لکھتاہ۔ "کی بیہ کہ اس آئری تفرقہ اور حسد اور جگ۔
جدال نے جو بہاء اللہ کے بعد بہا کیوں میں رو نما ہوا جھے بہائی تحریک کی طرف سے پھید تھن کر دیا۔
میں اکثر سوچتالور اپنے بھائی دوستوں سے پوچھاکر تا ہوں کہ وہ نفوذلور قوت تصرف اور قاہر سے چو
میں اکثر سوچتالور اپنے بھائی دوستوں سے پوچھاکر تا ہوں کہ وہ نفوذلور قوت تصرف اور قاہر سے جو
الن کے عقیدہ میں کلمتہ اللہ کی اور اسے کمال تائیں کو عظم خداو ندی تو یہ پہنچا تھا کہ عاشو و اسع المدیان
کمال تاش کرنا چاہیے ؟ بہاء اللہ کو عظم خداو ندی تو یہ پہنچا تھا کہ عاشو و اسع المدیان
جانس میں اور ان کہا ہم خواہ ہی میں اور ایک ہی شاخ کے برگ دبار جیں۔ لیکن خود بہاء اللہ کے
جانس نوں کا عمل بیہ ہے کہ اپنے ہی خاتواں کے اعتماء وجوار آکو کا شد ہے جیں اور ان کہا ہم حقی و
جانش نوں کا عمل بیہ ہے کہ اپنے ہی خاتواں سے کہ اجلسنت نور شید 'بالاسری اور چی 'مسلمان اور
کے مقابلہ میں ایران کی اس وقت بیہ حالت ہے کہ اجلسنت نور شید 'بالاسری اور چی 'مسلمان اور

یںود' عیسائی اور زر تشتی کے اختاا فات من رہے ہیں۔ لوگ وطن ووسی کے قدح میں سرشار ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ 132 میں سرشار ہیں۔ ہیں۔ 132 میں سر شار اس ہے الدین کے ایرانی ایک دوسرے کی طرف دوسی کا ہاتھ بڑھارے ہیں۔ 132 میں اس سے عامت ہوا کہ اتحاد نداہب کا بہائی دموئ محمن نبائی جمع فرج اور دمو کے کی ٹئی ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔ عبد المہاء کا تحد حیات 1921ء میں کار قدم کو جالگا۔ اس نے شوتی آفندی کو اپنا جا نشین ہایا۔ میرزا محمد علی اور شوتی آفندی میں جانشین ہایا۔ میرزا محمد علی اور شوتی آفندی میں بھی جھڑے جاتے ہیں یافریقین نے لڑتے لڑتے تھک کرخا موشی افتیار کرلی ؟

مشر كانه عقا ئداور زندقه نوازشر بعت

یمائی لوگ بیما والفہ کو "من یعظیم والفہ لور میچ مو حود بنصہ کل ادیان کا مو حود مانے ہیں"

یما والفہ کی تحریروں سے جلسے ہوتا ہے کہ وہ خدائی کا بھی مد کی تعلاج نانچ کتاب "افتدار" (سنجہ کا) ہیں لکھتا ہے۔ (جب حکوت کا قدیم مالک خالموں کے حکم ہے اپنے ہوئے قید خانے ہیں بڑا ہوا تھا تو تھم نے اس طرح نعل فربایا اور اس کتاب کے (صنحہ 114) ہیں لکھتا ہے۔ (جب کوئی محتق اس کو (بہاء اللہ) و کھتا ہے تواہے اہل طغیان کے ہاتھوں ہیں انسانی شکل ہیں ہاتا ہے لیکن جب اس کے باطن پر غور کرتا ہے تو اسے اہل طغیان کے ہاتھوں ہیں انسانی شکل ہیں ہاتا ہے اور کتاب اقد س اس کو رباء اللہ کا محتا ہے۔ (جوہوے قید خانے ہیں بول رہا ہے وہ کا کا تاہ کا فالق و موجد ہے وہ وہ نیل رہا ہے وہ کی کا کتاب اور کتاب اقد س کو زندگی حضے کے لیے بلاوں اور مصیبتوں کا متحمل ہواو ہی اسم اعظم ہے۔ جو از ل سے مخلی تھا) اور کتاب میین کے (سنجہ 286) ہیں لکھتا ہے۔ (جمعہ بہاء اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو منفر د دیگانہ ہوں اور قید کیا گیا ہوں) معلوم ہوتا ہے کہ ان و عووں کی وجہ سے اس کے مرید ہمی اس کو عموا خدا تی کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بھائی شام (ویوان نوش می 60) کتا ہے۔ بول اور م اے مالک جان الی میدوں کی ساخلی کرتے ہوں ہور کہ تو در عالم معبودی و سلطانی دیل میں دور و سلطانی دیل میں دور و سلطانی

مرزاحيدر على اصغمانى بهائى \_ كتاب بهي العدور (صغى 82) بيس نقر تكى ب كد بهاء الله (اسخى 82) بيس نقر تكى ب كد بهاء الله (البحة وكل الوبيت كى وجد سے) الله ويروول كا مجود ما بوا تعلى اوراى كتاب (ك صغى 258) من كلمان كلمان كلمان كه دائرين اس كى قبر كو مجده كرتے بيں بهائى كتے بيس كه حد مث لموكان الابيمان معلقا بالشريا لمنالمه رجل من ابناء فلاس (اگر بالقرض ايمان ثريار بهى جلا ميا بوگاتو الماء فارس بيس سے ايك هخص اس كود بال سے بهى لے آئے گا كياء الله كري من بيشين كوكى ہے - بہائى شريعت كے وضو بيس صرف باتھ اور مند دحون كا تحم ديا ميا ہے سر كے مسح اور يا كا تحم ديا ميا ہے سر كے مسح اور يا كا تحم ديا ميا ہے سر كے مسح اور يا كا تحم ديا ميا ہے سر كے مسح اور يا كا تحم ديا ميا ہے سر كے مسح اور يا كوئى دعون كا تحم ديا ميا ہے۔ جاڑون بيس ياؤل دعون كا تحم ديا ميا ہے۔ جاڑون بيس

تبسرے دن اور موسم گرما میں ہرروز ایک مرتب یاؤں وحونے کا علم بے۔ اور ہر نمازے لیے وضو کی ضرورت نهیں باعد دن بھر میں ایک مر تبد کا فی ہے۔ یانی ند طنے کی صورت میں تیم کی مجکہ پانچ مر تبد بسم المله الاطبور كمد ليناج بيد يمال شريعت من نمازكا قبله كعب معلى نيس بلح عصد اور بماء الله كي قبر بهاور نمازول من قرآن وغيره ضيس بزهاجا تابليد بماء الله كي تناول كي بعض عبار تين ير حمى جاتى بيں۔ نماز پہكان كى جكه تمن تمن ركعت كى تمن نمازيں ميم عظر مفرب فرمل كى كئ بيں اور نماز پر منے کا طریقہ بھی کھ اور بی مقرر کیا ہے۔ ان کے نزدیک نماز باجاعت حرام ہے۔ مریشول اور یو زحول کو نماز بالکل معاف ہے۔ صیام رمضان کی جگہ موسم بھار ص انیس روزے ر کھنے کا تھم ویا ہے۔روزے میں میم صادق کی جائے کھانے پینے کی ممانعت طلوع آ نتاب ہے رکھی ب-عیدالفطر کی جگه عید نیروز مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ جار اور عیدیں ہیں۔اسلام نے زکوۃ چانیسوال حصہ مقرر کی ہے لیکن بہاء اللہ نے سو متقال سونے میں سے انیس متقال یعنی پانچ یں حمد ے کی قدر کم مقرر کی ہے۔ بہاء اللہ کے تھر میں دوبیویاں تھیں۔ای تعداد کے پیش نظر اس نے دو مور تول محک سے شاوی کرنے کی اجازت دی۔ نیادہ کو حرام کر دیا۔ بھاء اللہ نے کتاب الاقدى من المدقد حرمت عليكم ازواج اباءكم انا نستحجا ان نذكر حكم الغلمان (تم ير تمار بايول كابيويال حرام كم في ي اوراوغول كاحكام يان كرنے میں شرم محسوس موتی ہے۔) بہاء اللہ كا صرف بل كى متكوم عور تول كى حرمت ميان كرنالور دوسرے محرمات کو چھوڑ ویااس بات کا جوت ہے کہ اس کے زویک بیٹی جمن فالدو پھو پھی وغیرہ محرمات سے عقد کرنا جائز تھااور حسب بیان میرزامیدی تھیم (کتاب مقاح الابواب) یمی وجد ہے کہ اس مسئلہ میں بهاء اللہ کے وونوں بینوں عبدالبہاور میرزا محد علی میں اختاف رہا۔ میرزا محر علی کے نزدیک بھاء اللہ کا یک خشائقا کہ باپ کی میدویوں کے سواتمام مور تول سے تکاح جائزے اور عبدالمهاء نے بهاء اللہ كے تھم ميں ترميم كركے سخت علطى كاار تكاب كيا- كتاب بدائع فآ ادر (جلداول م 54) ميں جوعبدالهاء كاسفر نامد ب لكھا ہے كہ عبدالهانے ايك تقرير بيل كماك بما کیول کے لیے ہر فد ہب و ملت کے مر و کو لڑ کی دینا اور ہر فد ہب کی حورت سے شاد ک کرنا جائز ہے۔ بہاء الله نے شرول میں انیس مثقال سونا اور دیدات میں انیس مثقال جاندی مر مقرر کیا اور اس مرکی نیادہ سے زیادہ مقدار شریوں کے لیے 95 مثقال سونا اور دیما توں کے لیے 95 مثقال یا ندی مقرر کی۔مثقال ساڑھے جار ماشہ کا ہوتاہے۔ بہاء اللہ نے مفتود الخمر شوہر کی بیدی کونو مین کے بعد شاوی کر لینے کا جازت وی اس کے نزویک مروبیوی کو تین طلاقی وے کر میں بلا تطفی رجوع کر سکاہے۔ واڑ می اور لباس کے متعلق پوری آزادی وی۔ سر مندانے کی ممانعت کی۔ سود آیمااور و بنادونول جائز کرو یے۔ گانے جانے کی بھی عام اجازت وی۔

## ىماءاللەكى طوىل مەت دىموىل

مر دائی او ک عام طور پر مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ کس ایے جموٹے مدی کا عام بتاؤجس نے مامور من الله موت كاو موي كما مواوروه مر ذا غلام احمد كي طرح حيس سال كي طويل مدت تك اسية و حوى ير كائم رہے كے باوجود بالك مد موامور برچك كر مرزائول كايد معيار صدق وكذب كاب و سنت سے ہر گز جست میں ہو سکتا تاہم مرزا ئیول کی ضد پوری کرنے کے لیے تکھاجا تاہے کہ بہاء الله 23 سال سے زیادہ عرصہ تک اپنے و عویٰ پر 6 تم رہاور ایک طویل عمریاکر مرزا فلام احمد کی طرح طبی موت مراراس می اختلاف ہے کہ بھاء اللہ نے کس سال مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حسب تحقیق با یاس نے 1863ء می اس وقت دعویٰ کیا جبکہ وہ بنوز بغداد میں تفار (دور برا اُل مند 14) نیکن پروفیسر براؤن کی محقیق کے موجب اس نے 1884ء میں اورند (اور یانوبل) پانچ کر و موئ كيار (ايبي سود اوف دىباب ص 358) تابم أكر 1864 ع ى كود موئ كا مح سال قرار ديا جائے تو می 1892ء کے جبکہ اس کی تحقی عر خر قاب فائل چلی می۔اس کی مدت دعوی مر داخلام ا مرے وعویٰ سے یانج سال زیادہ بعنی اٹھائیس سال بنتی ہے۔ اور پھر بہاء اللہ کی مزید فوقیت و ہرتری بیہ تھی کہ مر زاغلام احمہ تو23 سال تک انواع واقسام کی جال تسنی بیماریوں میں جنلارہ کر ہمیشہ، الملاؤل كا آماجيًاه مار باليكن بهاء الله نے نه صرف عند ميں الي 24ساله نظر مدى كى مدت نهايت عيش وعشرت اور شابانہ شماخہ میں مزاری بلعد ایران کو الوواع کینے کے بعد وہ بمیشہ عافیت اور آسودگی کی زندگی اسر کر تارید اصل بدیے کہ خداے روف و دانا جموٹے مدعیوں اور انبیاء کی تعلیمات سے روگروانی کرنے والے ووسرے مثلالت پہندول کو عموماً مملت دیتا ہے تاکہ آج انج المريكل توبه کرلیں اور اگر وہ جلد تائب شیں ہوتے تو خدائے بے نیازان کی رسن انائیت کواور زیادہ دراز کر و پتاہے۔ان کی خودسری کی پاداش میں تو فتی النی ان سے سلب کرلی جاتی ہے۔انجام کار جب وہ اینے. شيطانى نياست كاساراكاروبار بإب يحيل تك يهنها ليت بين- توخدائ شديد المقاب اس شجر خبيث كو كيارك بافح عالم سے مسامل كر ويتا ہے۔ لام الر الدين رازى آية (يس ان كو مملت وينابول ـ بيرى يد تدير نمايت دروست ب)كى شرح مل لكيت بيل ـ (مل ان كوملت ديابول اور ان کی مدت عمر کو در از کر دیتا ہول۔ان کی سرایس جلدی شیس کرتا تاکہ وہ سر تھی اور شوریدہ سرى ميں اين ول كے حوصلے تكال ليں۔)

باب 69

# محمداحمه مهدى سوذاني

محراحمد 1848ء میں دریائے نیل کے تیمرے تعدد کے قریب موضع حک میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ اور مال کا نام آمنہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ کشی سازی کا کام کرتا تھا۔ محراحمد اللهی چہ بی تھاکہ والدین جزیرہ ابا کوجو خرطوم سے شال کی جانب نیل اجیمن پرواقع ہے نقل مکان کر مے۔ محراحمد جزیرہ شبکہ میں اپنے بچا مکان کر مے۔ محراحمد جزیرہ شبکہ میں اپنے بچا شریف الدین کے پاس کشی سازی کا کام سیمنے کے لیے تھے آگیا۔ ایک دن بچا نے اسے کی بات پر چا تو الدین کر شہر خرطوم جلا آیاجو سوڈان کا صدر متنام ہے اور عرصہ تک مدرسہ خوجی بیل علوم دین کی سیمال سے بربر ممیااور ایک مدرسہ میں داخل ہو کر علوم وین کی شخیل کی۔ بسال سے بربر ممیااور ایک مدرسہ میں داخل ہو کر علوم وین کی شخیل کی۔ بسال سے بربر ممیااور ایک مدرسہ میں داخل ہو کر علوم وین کی شخیل کی۔ بسال سے مربر ممیااور ایک مدرسہ میں داخل ہو کر علوم وین کی شخیل کی۔ بسال سے میں داخل کی مخصیل میں معروف رہا۔ اس کے بعد پھر خرطوم آیا اور شخ محمد شریف نام ایک پیر کے طلقہ میں داخل کی مخصیل میں معروف رہا۔ اس کے بعد پھر خرطوم آیا اور شخ محمد شریف نام ایک پیر کے طلقہ میں داخل ہو کو طریقت سے دوگ اور ان کے ایک میں میں کر سے ساتھ ان کی تعلیم حاصل کر نے لگا۔ ان ونوں ایک عجیب انقاق چی آئی۔ جن کے کہ کو کے اس محمد کی تقریب منائی۔ میں میں کر سے سے لوگ شریک ہو کے اور رقس و سرور سے دل بہایا ممیل کو جائز قرار نیس اس محمل کو جائز قرار نیس

وے سکتی۔ اور پیخ شریعت کے کسی ممنوع تعل کو جائز نہیں کر سکتا۔ ی محمد شریف کو جب اس کی خبر كنچى توغفېناك بوكر محمراحمد كوطلب كيا- محمراحمد محمر شريف كى خدمت بيس حاضر بوالور معانى چاتى کین کینے نے معاف نہ کیااور زجرو توق کے بعد اس کا نام" طریقہ عانیہ" کی فسرست سے خارج کر ے اس کو خانقاہ سے نکال دیالیکن محمد احمد کی حق کوئی اور جرات وولیری نے لوگوں کو بہت متاثر کیااور الل سوذان کے ولول میں اس کاو قار بہت مین مد میا۔ وہاں سے جزیر والا کومر اجعت کی۔ کھ ونول کے بعدیهال ایک غاریص واطل ہو کر ہروفت ذکر الی می معروف رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ غاریس خوشبو جلا کر کسی اسم کاورد کرتار ہا۔ اس عرصہ میں اس کے زہروا نقاء کا غلظہ اطراف واکناف ملک میں بليد جوار بزربالوگ حلقه مريدين مين داخل جونے كيے۔اس كى عظمت يهال تك دلول مين نقش مولی کہ یوے دیے امحاب روٹ واقد اور کی جین نیازاس کے سامنے محکتے پر مجبور ہوئی۔ یمال تک کہ بغدا کے مغرور وسر فراز شیوخ نے جوابے پر اور و نیاش کسی کو پکھ نمیں سمجھتے تھے بھال منت ا بی لڑ کیاں عقد از دواج کے لیے بیش کیں۔ جب محمد احمد کے میروؤں کی تعد اوون بدن پر دیے گلی تو آخر کاراس نہ ہی گروہ پر ساسی رنگ چزھنے لگا۔ اور اشاعت اسلام کے پروے میں ملک کیری کے ار اوے نشوو نمایانے کیے۔ محراحمہ نے جہاد نی سبیل اللہ کاوعظ شروع کیا۔ اس کا قول تھا کہ موت ہمیں اس سے بھی کمیں زیادہ مر غوب ہے جس قدر کہ دولها کو عروس نو محبوب ہوتی ہے۔ محمد احمد کی وعوت میں پچھ ابیارتی اثر تھا کہ سینکڑوں آوی روزانہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر شر کت جہاد پر آمادگی ظاہر کرنے گئے۔چنانچہ اسلحہ جنگ کی فراہمی شروع ہوئی اور حرب و ضرب ک تیاریاں ہونے لگیں۔

# د عوائے مهدویت اور گور نر خر طوم کی پریشانی

منی 1881ء میں محد احمد نے سوڈان کے تمام ممتاز لوگوں کے نام اس مضمون کے مراسلات بھیجنے شروع کئے کہ جناب سرور عالم علیقہ نے جس معدی کے آنے کی اطلاع وی تقی وہ میں موں۔ بھیجے خداو ند عالم کی طرف سے سفارت کبری عطابوئی ہے تاکہ میں دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دول اور ان تمام خد ابدوں کی اصلاح کرول جو لوگوں نے وین متین میں پیدا کروی ہیں۔ اور جھے تھم ملاہے کہ تمام عالم میں ایک فد ہب ایک شریعت اور ایک بی بیدت المال قائم کروں اور جو مختص میں مدی موجود ہو گاہ کی تعدید کا دول و عرف میں اس حدی موجود ہوئے کا دعوی کیاور تھوڑے ہی جرعدم میں غرق کر دول۔ محمد احمد نے اور اور عرف میں اس

کی دعوت کاچرچہ ہونے لگا۔ ماہ جو لائی میں رؤف پاشا کوجو خدیو معرکی طرف سے سودان کا گور نر جزل تفا۔ محد احمد کے دعوائے میددیت اور اس کے تبلیغی مر اسلات کی اطلاع ہوئی تواس نے اپنے معتد خاص اوالسود کوچار علاء کے ساتھ اس غرض ہے مجمد احمد کے پاس مجھاکہ اسے خرطوم لاکر حاضر كرين اوالسود جزيره لا بنجالور كشى عد ساحل براتر كربلد آواز عد بكاراك مدى كمال ہیں ؟ محداحمہ ساحل پر آیالور ابوالسو و کے پاس پنج کراس کی مشد پر ہنچہ حمیا۔ ابوالسوونے دریافت کیا کیاتم بی نے معدی ہونے کا وعولی کیاہے ؟ محد احمد بنے نمایت متانت سے جواب دیاہاں میں بی وہ مدى بول جس كا انظار كياجار باتفاد اوالسود نے كماراس دعوى سے تمهارى كيا قرض ہے؟ محمد احمرنے جواب دیا کہ خدائے کر دگارنے مجھے اس لیے بھیجاہے کہ روئے زمین کو عدل وانعیاف ہے بحر دول کفر کوسر تکول اور وین حنیف کو تمام اویان باظله پر غالب کرول خداکی زمین پر خدا ہے لا يزال كا قانون (قرآن) حكران مواوراسلام سربلند وكماني دے ابوالسعود في كما كداس ملك كا حکمران بھی تمہاری طرح مسلمان ہے۔ محمد احمد نے جواب دیا کہ بیربات غلط ہے کیونکہ حکمران نے نصار کی کوسیاہ وسپید کا مالک منار کھاہے اور وہ جاجاگر جے مناتے اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کو مشش کر رہے ہیں۔ ابوالسعود سمجھانے لگا کہ گور نمنٹ ہر طامیہ اور حکومت مصر کی مخالفت احمیمی نہیں۔ بہتر ہے کہ بلاا نحراف میرے ساتھ ٹوطوم چل کردؤف پاٹٹاکی ملا قات کر آؤ۔ محراحہ نے کہا پین وبال ننیں جاسکا۔ اوالسود ولا۔ تهارے لیے می بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی اسے تیل کورنر خرطوم کے حوالے کر دو جبکہ سر کاری تو ہیں اور انگریزی جبکی جماز گولہ باری کر کے جزیرہ لبا کو خاک میاه کردیں۔ محداحدنے بعند مشیر پر ہاتھ رکھ کر کماکہ کسی بدعت کی کیا مجال ہے کہ میری طرف آتکھ اٹھاکر دکھے سکے ؟اس کے بعد نمایت درشت لہے میں اوالسود سے کما جاؤ۔ میں ہر گز تمهارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ اوالسود محداحد کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کرسم کیا اور اپنی عافیت اس میں و کیمی کہ وہاں سے چاتا ہے۔ آ ثر اپنے ساتھیوں کی معیت میں خرطوم پہنچ کر دم کیااور رؤف پاشاکو صورت حال سے مطلع کر کے کہنے لگا کہ اگر پھاس مسلح آدمیوں کو میرے ساتھ کروو تو میں اس منافق کو آپ کے پاس کر قار کر لاتا ہوں۔ بے جارے اوالسعود کو کیا معلوم تفاہد یہ میرے مس کا روگ نہیں ہے باعد یہ فخص عقریب تفوق کے آسان پر میر منیرین کر جلوہ کر ہوگالور تین سال کے ا عدر سوڈان کی قضااس کے پر جم اقبال پر فخر کرے گی۔ روف پاشانے بھاس سابق اس کے سروکر ویے۔ دواس جعیت کو لے کر لہا پہنچا۔ خود مشتی ہیں رہالور سیابیوں کو تھم دیا کہ جزیرہ میں واخل ہو کر خاند ساز ممدی کو گر فآر کر لاؤر سیابی ساحل سے بر مصاور محد احد پر حملہ کرنے کی تدبیری سوین م الله على الله على الدكا علم مواتواس في مريدون كاليك فول مي ديار وه يك يك ال

سپاہوں پر ٹوٹ پڑے اور آنافا ناسب کو قعر عدم میں پنچادیا۔ اس دافعہ سے ممدی کااثر اور بڑھ گیا۔ اور اس کے وعوائے ممدویت کو بڑی تقویت پنچی۔ جب رؤف پاشا کو اس دافعہ کا علم ہوا تو سخت پریشان ہوااور سوچنے لگاکہ اب کیا تدبیر کی جائے؟

## محداحمہ کے مقابلہ میں پہلی ناکام مهم

اب دؤف یاشانے مکومت معرکی متلوری سے معدی کے مقابلہ کے لیے تمن سوسیاہی اور دوعدو تو پیں ایک جنگی جماز کے ذریعہ سے روانہ کیں۔ بید دستہ فوج 11 اگست 1881ء کی صبح کوبہ سر کردگ علی آفندی باہے تموڑے قاصلہ پر اتراب علی آفندی نے دیکھا کہ ایک فخص جس کے ارو کروہے سے آدی میں ان کی طرف آر اے۔ یہ سمحد کر کہ کی محض معدی ، والک ایک ای وار میں اس کاکام تمام کر دے چانچہ نمایت تیزی ہے اس مخص کے سر پر پہنی کر کہنے لگا کہ تونے ملک میں کیوں فساد ڈال رکھاہے ؟ اور جمعت اس کے کوئی ماروی۔ محر معتول ممدی نہ تھا کوئی ووسر ا مختص تھا لیکن پھر مقتول کے ساتھی معاً علی آفندی پر حملہ آور ہوئے اور اس نے آ نافانا وار القرار جاوید کو انقال کیا۔ علی آفندی کو ٹھکانے لگانے کے بعد مجراحمرے پیرواس کے ساتھیوں پر ٹوٹ یزے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔اس اثناء میں جنگی جہاز کے اضر توپ خانہ کو تھم ہوا کہ وہ مدیول پرجودبال سے تفور ب فاصلے پر نظر آرہے تھے کولہ باری کرے۔ مکر کول انداز میدی کی مقدس وضع و کھ کر سم میادر آتشبازی میں لیت و لعل کرنے لگا۔ آخر جب سختی کی مئی تواس نے ہوائی فائر شروع کر دیے۔ اسے میں محد احمد اور اس کے سوار وہال سے دوسری جگد کو چلے گئے۔ ابوالسعود نے جواس فوج کے ساتھ تھاراہ فرارا فقیار کی اور شکست خوردہ فرطوم پہنچا۔اس ہریمت کا بتیجہ سپہ ہوا کہ مهدی کے بیروؤں کی تعداد اور زیادہ بردھنے لگی۔ ان جھڑ پوں سے محمد احمہ نے جو بتیجہ نکالاوہ وانشمندی پرمبنی تھا۔ اس نے محسوس کیاکہ مرکز حکومت کے قریب رہنا خطرات سے لبريز باس ليراس في جزيره لبايرائي الك مريد احمد مكاشف كو قائم مقام مقرر كيا- اور خود كوه كرووفان جاكراس كوابنا مركز ومتعقر بالبار جزيره لإك شال ميں يجاس ميل كے فاصله پر نيل ابیض کے قریب مقام کاوا پر ایک مصری فوج جس میں چودہ سوسپائی تھے اور جس کا اضراعلی محمد سعید پاشاتھارٹی تھی۔جب محمد احمد کردوفان پہنچا تواس لشکر نے محمد احمد کے خلاف جنبش کی۔بدو کھے كر محر احد في جنوبي كردوفان كارخ كيا\_ مصرى لشكر في تعاقب كيااور ايك ممينه تك جنگلول لور بہاڑوں میں نکریں مارتا پھرارلیکن محمداحمر کا پیۃ نہ چل سکار آخر اس تک و دومیں بھوک بیاس کی

شدت سے ہلاک ہو کیا۔ مهدی کے مقابلہ میں دومہی اور بھی جمیجی گئیں۔لیکن وہ بھی نہ صرف ناکام ر ہیں بلعد تمام فوجیں صفحہ ہتی سے بالکل چود مو کئیں۔اب رشیدے حاکم فشوداایک زیر دست جعیت کے ساتھ مہدی کے مقابلہ کوروانہ موالور 8 متبر 1881ء کو اڑائی موئی۔ لیکن بدلوگ حی مهدويه كے نيزول سے چھد كر عالم آخرت كو چلے محے اور بہت ساسامان جنگ معدى كے ہاتھ آيا۔ رؤف باشا عمل اس سے کہ کوئی اور تدیر اس آفت کے تالنے کی سوسے۔1882ء کے آغاز میں عمدہ مورزی ہے معزول کر دیا میا۔ اور عبدالقادر باشاسوڈان کا کورنر جزل مقرر ہو کر آبا۔ اس اشاء میں مدویہ نے مسلسل حلے کر کے تمام سرز میں شار پر عمل ور عل کر لیا۔ اب هلالی پاشانام ایک فوجی جرنیل نے میدی کے خلاف ایک فوج مرتب کی جس کی تعداد جر ہزار تھی۔ می 1882ء میں یہ فوج مشووہ میں داخل ہو کی وہاں سے ختلی کی راہ ہے آ مے بر ھی۔ آخر آہتہ آہتہ کو ج کرتی ہو کی 7جون کو دشن کے قریب پینے گئی۔ محداحمد نے چاروں طرف سے یکبارگی حملہ کر کے اس فوج کو بالکل جاہو برباد کر دیا۔ اور مال غنیمت سے خوب ہاتھ رئے۔ اس حملہ میں سرکاری فوج کے بہت مم آوی گ سکے۔اس فتح عظیم نے معدی کے افتدار کواور زیاوہ چکا دیا۔ اہل سوڈان پیر دیکھ کر کہ معدی کی مٹھی محر فوج نے کیر التعداد سیاہ پر فتیائی۔ محداحمہ کی مهدویت پراور زیاد ورائخ الاعتقاد ہو مجے۔ جب ب خبر خرطوم مینی تو عبدالقادر باشابیش از پیش تیاریول میں معروف موا۔ محداحد نے اسپینے پیروول کو درويش كالقب ديا تغله عبدالقادر بإشاف اعلان كردياك جو فخص درويشول كو عمل كرے كا حكومت كى جانب سے اسے معقول انعام دیا جائے گا۔ یعنی فی درولیش دو پویٹر اور فی افسر اٹھارہ یویٹر معاد میں سلے گا۔ اس طرحاس مضمون کے اشتہار چھواکر محداحدے نشکر میں مھینکوادیے کہ جو درویش محداحدی ر فاقت ترک کر کے حکومت کی و فاداری کا عمد کریں ہے ان کو حکومت کی طرف ہے ہوئے بوے انعام ملیں سے لیکن عبدالقادریا شاکواس کو مشش میں کو ٹی کا میانی نہ ہو گی۔

### أبيض كامحاصره أور تسخير

عبدالقادر فراہمی لئکریں ہمہ تن معروف رہا۔ تعوژے عرصہ میں اس کے پاس بارہ برار فوج ہتے ہوگئی۔ جس میں سے ایک بزار اس نے کرووفان کے صدر مقام ابیض کی حفاظت کے لیے ہیں۔ کی جاتھت کے لیے ہیں۔ جس میں سے ایک بزار اس نے کر ابیض کی طرف دے کی سعید پاشا حکر ان تھا۔ جس معد پاشا حکر ان تھا۔ جب محمد سعیدپاشا کو اس پیشادی کی اطلاع ہوئی تو اس نے تمام اطراف سے فوج می کاور شریناہ کے وروازوں کو ہد کر کے مقابلہ کے لیے مستعد ہوا۔ سمبر پاشا کو کھا کہ میں معدی درویشوں کی معتول جمد سعید پاشا کو کھا کہ میں معدی درویشوں کی معتول جمیت سے ساتھ ابیض کے قریب پنچااور محمد سعید پاشا کو کھا کہ وہ شرکواس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشانے ارکان واعیان کو جمع کر کے مشورہ کیا سب نے وہ شرکواس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشانے ارکان واعیان کو جمع کر کے مشورہ کیا سب نے

یمی رائے دی کہ مہدی کے قامید کوواپس کر دیا جادے اور کوئی جواب نہ دیا جائے کیکن شر کے وہ باشندے جو دریر دہ مہدی کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور جن کی مخفی تحریک ہے مہدی بیال آیا تھا شر سے نکل کر ممدی سے جا ملے۔ ان لوگول میں ابیص کا سائل حاکم اور کرود فان کا مشہور تاجر الیاس یاشاہمی شامل تعاجوا بے ساتھ محافظ سیاہ کے بچھ آدمیوں کو بھی لے گیا۔ اب ابیض میں محمد سعید پاشا اور اس کے چند معتمد لوگ تھے جو وس ہز ارباشی ہزوق نشکر کوشسر کے اندر لئے ہوئے حفظ و و فاع کے لیے سر بھٹ تتے۔مدی جو لیکر مقابلہ کے لیے لایا تھااس میں ہمیں چھ ہزار صرف تھین ر دار سابی تھے جن کے پاس اعلی قتم کی وہ معری بدوقیں تھیں جو مختلف مواقع پر مصری لشکر سے مال عنیمت میں حاصل کی منی تغییر۔اس و تت مهدی کی مجموعی قومت ساٹھ ہزار آدمیوں پر مشتل تھی۔8 ممبر 1882ء کومدی نے ابیض پر حملہ کیا۔ چونکد شرباہ نہایت مضبوط اور معکم تھی۔ مهدى كى سياه كو سخت نقصان اشمانا يرااور آخر اس كو تكست موئى \_ مصرى سياه نے تيره جمندے جن میں ایک جسنڈا خاص مہدی کا تعالور جس کا نام "رایت حوراکیل" تھامال غنیمت میں حاصل کئے۔ اس حملہ میں ممدی کے برارہا آدی ضائع ہوئے۔ جن میں اس کا بھائی محداور عبداللہ التعالیثی خلیفہ مبدی کا بھائی یوسف بھی تھا۔ معری محافظ سیاہ کے صرف تین سو آدمی مفتول ہوئے۔ممدی پراس فکست کا بوااثر برااور اے محسوس ہوا کہ معجم و مضبوط فصیلوں اور شرپناہوں پر حملہ کرنے میں کیا خطرات ہیں اور عمد کیا کہ وہ آئندہ معنی فعیلوں اور شر پناہوں پر جمعی حملہ نہ کرے گا باعد محصورین کو بھو کوں مار کر حواقلی شہریران کو مجبور کرے گا۔اس اثناء میں میںدی کو کمک پہنچ تنی اور اس نے ابیض کا سختی کے ساتھ محاصرہ کرلیا۔ آخر ساڑھے جار میدند تک محصور رہنے کے بعد الل بیض نے تک آکراہے آپ کوممدی کے حوالے کر دیا۔ آب تمام کرووفان ممدی کے قبعنہ میں تها\_ان حملوں اور محاصروں میں محمداحمہ کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا\_ سامان جنگ اور اسلحہ بحثریت باته أياور غله كي بهي بهت بوي مقدار في رسعيد بإشاحا كم ابيض اورسر كاري عمله مر فاركر ليا كيار نظام حكومت اور فرمان شابانه

مینوں کو تین محکموں میں تقییم کیا۔ (1) سیاہ '(2) قضا' (3) اللہ سیاہ کا طرف توجہ کی۔ اس نے انتظام میداللہ تعالیثی کے سرو مینوں کو تین محکموں میں تقییم کیا۔ (1) سیاہ '(2) قضا' (3) اللہ سیاہ کا انتظام عبداللہ تعالیثی کے سرو کیا۔ کیا۔ محکمہ قضااحمرین علی کے وست اختیار میں دیا۔ یہ محض پہلے دار فور میں قاضی تعالیہ اس عبدہ کا نام قاضی الاسلام رکھا۔ مائی معاملات کے انصر ام کے لیے ایک بیت المائل مبایاجس میں ہم قتم کی آمدنی عشور ' مال غنیمت' زکوہ' فطرہ اور جرمانوں کی رقمیں جمع ہوتی تقییں۔ جرمانے ان لوگوں سے وصول کئے جاتے تھے جو قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ محمد احمدے محکمہ مال کا افسر اعلیٰ اپنے

آبيب دوست احدين سلطان كومقرر كيا- جمراحد كاس نظام حكومت يردعايابه عافوش موني كيونكد بر مخص کواس کابد واسته آسانش اور راحت و سکون نعییب ہوا۔ *سی کی عیال نہیں متی کہ سی پر ظلم* كريتكم يا عمال حكومت كسي سند ما جائز طور يرايك حبد بهي وصول كرليس ومحداحه كالباس خوراك طرز معاشرت برچیز ساده متمی-انتنادر جدکی زامدانداور متقشفانه زندگی نهر کر تا تها-ای برونت احکام شریعت کے اجراء کی دھن مقی-اس نے اپنی قلمرو بیں وہ تمام حدیں جاری کر دی تھیں جو شر بیت اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔اس سے مواعظ کا خلاصہ ترک دنیانور ا**تفیاع ابی ا**للہ **تھا۔ ذ**یل میں اس کے ایک منشور (فرمان) کے اقتبا سات درج کئے ماتے ہیں جواس نے 1301 میں ابیمن سے شائع کیا تفا۔اس منشورسے اس کی باید کی ندجب اور ذاہدانہ خیالات کا انداز وہو سکے گا۔ حدوصلوۃ كي بعد لكمتاب اعديد كان خدا! اسية ربين رك ور تركى حمد كروراس كاشكر او اكروك اس ية تم کو مخصوص نعت سے سرفراز فرمایا۔وہ نعت کیاہے؟ میرا (بحیثیت مدی) ظاہر ہونا اور ب تمهارے لیے دوسری امتول پر شرف خاص ہے۔ میرے دوستو! میرا معم نظریہ ہے کہ تم کوراہ مدايت و كماؤل ـ خدا كه راستديين مهاجرةا فتيار كروجباد في سبيل الله كوايتانصب العين بهاؤ \_ و نيالور اس کی تمام چیزوں سے منتظع ہو جاؤ۔ بیال تک کے راحت و آسائش کا خیال بی ول ہے شال دو۔ اگر ونیاکوئی اچھی چیز ہوتی توخد ہاس کو تمہارے لیے آراستہ کر ویتا۔ حالا تکہ ایبانسیں ہوا۔ ان لوگول کو ويكموجن كوبر فتم كادننوى آساكتين حاصل خمير ليكن إيك وقت آياكه ان كى تمام راحيس معهائب ہے بدل تنمیں اور آسائش زندگی کی شراب تکلیغوں کا زہر بن عمیٰ۔اگر و نیاکی راحت میں کوئی بھلائی ہوتی تواہیا کول ہوتا؟ اور اس پر اس نہیں بلعد آخرت کا وروناک عذاب ان کے لیے باتی ہے۔ تعجب ہے کہ تم یہ سب و کیجیتے ہواور پھر دینوی راحت و آسائش کی تمنااور دینوی زندگی کی آرزو کرتے۔ ہو۔ونیائی آسائنٹوں کو ممکرا وور خداے ڈروراس کے سیج مندول کی رفاقت اختیار کرور اوراس کی راہ میں جماد کروکہ تھی زندگی ہی ہے۔خداکی راہ میں ایک مسلمان کا تلوار کو حرکت میں لا تاثواب میں ستر برس کی عبادت سے برھ کر ہے۔ جہاد میں صرف اتنی دیر کھڑے رہنے کا ثواب بھی ستر سال کی عبادت ہے بہتر ہے جتنی دیریش او نٹنی کا دودھ دویتے ہیں۔ عور توں پر بھی خدا کی راہ میں جماد فرض ہے ہیں جو عور تمی کہ میدان جہادیش خدمات انجام وے سکتی ہیں اور شر عالن کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں وہ اپنے ہاتھ یاؤل سے جہاد کریں۔ جوان اور پر دہ نشین عور توں کا جمادیہ ہے کہ وہ گھروں بیں یاک زندگی ہمر کریں اور اپنے نفس ہے جمادییں معروف ر ہیں۔ گھر سے بلا ضرورت شرعی باہر نہ لکلیں۔ بلند آواز سے (کہ غیر مروان کی آواز سنیں) ہاتیں نہ کریں۔ نماز کو پاہندی کے ساتھ وفت پر اوا کریں۔ اپنے شوہروں کی اطاعت فرض سمجھیں۔ اپنے جسمول کو کیروں ہے چمپائے رہیں۔جو عورت کہ جسم کونہ ڈیکے اس کوسز ادی جائے۔ آگر ایک لحظ

می کوئی مورت مر کول کر بیلے تواس کو ستائیس کو ژول کی سز ادی جائے اور جو فیش منتگو کرے اس مران الفاظ على المراد المراد المران المران كو تمال المران كو تمال المران المران المران المران الفاظ ے يو كرے اس كے اي كوڑے لگائے جاكي اور سات روزكى قيدكى جائے اور جو افض (كى مسلمان كو كا تاجرياج رياز الى يا خائن يا ملحون كيداس كواس كو زول كى سزادى جائ اورجو الخض (كس مسلمان کو ) کافریا تعمر افی یالو هی سکته اس کو اس کو ژول اور سیات دن قیدگی سزادی جاستا۔ جو مخض سمى اسك البين مورت سي جس سداس كاند تؤكوني شرعي تعلق مولورند شر عاأس سية مفتكو كاجواز مو باتی کر تا مولیا جائے اسے ستائیس کو دول کی سز ادی جائے اور جو فیض کسی حرام فعل پر حتم کھائے اس کو تادیاً ستائیس کورول کی سزادی جائے اور جو مخص حقہ بے یا تمباکوسی دوسر ی طرح کھانے اور پینے کے کام میں لائے تاویا اس کوروں کی سز ادی جائے اور جس قدر تمباکواس کے پاس موجود ہواس کو جلا دیا جائے۔ تمباکو مند میں رکھنے ایک میں چڑھائے اور کسی دوسرے طریقہ پر استعال کرنے کی بھی یک مزاہر۔ جو مخص صرف ٹرید و فروخت کرتا ہوایایا جائے اُور وہ اس کو اُستعال ند کر تا ہویااستعال کا موقع ند لما ہواس کو صرف ستائیس کو ژوں کی سزادی جائے ۔ شراب پینے والے کو خواودوایک قطره کااستعال ہی کیول ندکر تا ہوای کو ڑے لگائے جائیں۔ اگر شراب خوار کا ہمسابیاس كومزاوسية كى خود قدرت ندر كمتامو توامير شركواطلاع دے ورنداس كواخطاع جرم بي اس كو دول اورسات دوز قید کی سزادی جائے گی۔ تاکہ عبرت پذیر ہو۔انسان کا اپنے نفس (سر کش) سے خداکی خو هنودی واطاعت کے لیے جماد کرنا جماد بالسیف سے می بہتر ہے۔اس کیے کہ نفس (سر بحش) کا فر ے زیادہ سخت ہے۔ کافر تو صرف مقابلہ کر تاہے اور جنگ کے بعد اس سے راحت مل جاتی ہے کیکن نفس ایک ایبادستمن ہے جس کا مغلوب کرنا نمایت دیثوار کام ہے۔ جو مخفس قصد انماز کو چموڑ دے گا وه خدااوراس کے رسول دونول کا گنرگار ہوگا۔ بھن آئمہ مجہتدین نے فرمایا ہے کہ تارک نماز کا فرہے اور بعض نے اس کے عمل کا فتوی دیا ہے۔ تارک نماز کا پڑوی اگر اس کو سز اوسینے کی قدرت ندر کھتا ہو توامیر شمر کو آگاہ کرے۔ آگر دوابیانہ کرے کا تواس کو اس کو ژدن اور سیات روز قید کی سز اا خفائے جرم کی پاداش میں دی جائے گ۔اگر کوئی لڑکی پانچ سال کی عمر کو پہنچ گئی اور اس کی ستر پوشی نہ کی گئی تواس کے وار اول کو کو ژول کی سز او کی جائے گی۔جو عورت کسی ایسے فخص کے ساتھ پائی جائے جس سامے اس کی متحقی ہو چکی ہولیکن عقدمتہ ہوا ہو تو اس مرد کو تمل کر دیاجائے گا اور اس کامال غنیست سمجما جائے گا۔ میرے دوستو! تم کلوق خدار شفقت کرو۔ اس کو زید وترک دنیا کی رغبت دلاؤلور آخرت کی حبت اس کے تلب میں معظم کر نے اسے طلب عقبیٰ کا شاکن و گروید ممادو۔ تماد اید ہی فرض ہے کہ تم خدا کے معروں کو عداوت نفس سر کش کی ایمیت جنلا کر اس سند محفوظ رہنے کے طریقے عدة تم عاضاف طلب كياجات توبوري طرح انساف كرو اور شكارت برمبر واستقامت كى

تعلیم دو۔ وہ معاملات جو 12 رجب 1300 ہے پہلے کے ہیں سوائے معاملات ابات ، قرض اور مال میتیم کے سب اٹھالئے گئے اور اب ان کے متعلق کس سے باذیر سنہ ہوگی۔ البتہ 12 رجب 1300 ہے کے بعد اور فقے ہی جبل کے معاملات میں وعاوی کی ساعت ہوگی۔ قل نفس کے مقدمات میں متول کے وارث کو قصاص اور ویت کا اختیار دیا جائے گا اور فقے کے بعد کے معاملات میں صرف قصاص کے قضایا سطے کئے جائیں عمر کی اضافت ان کا فیصلہ کرو۔ اس طرح مقدمات خلع میں مر وجومال عور تول سے دخول و تمتع کے بعد حاصل کرتے ہیں وہ ان کونہ ویا جائے کہ سے جائز نہیں ہے مبادہ ان کے مقدمات کا فیصلہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق کیا جائے۔ میرے دوستو! سمجھ لوکہ انتحاد واستقامت ضرور کی چیز ہے۔ احکام خداو ندی کی مخالفت نہ کرے اوا مرکی پاہند کی لاہد ہے۔ میرے احکام کو سنو اور اطاعت کرو۔ تبدیل و تحریف کا خیال بھی ول میں نہ آنے دو۔ خداو ند تعالی نے جو نعمت تم کو وی ہے اس کا شکر اواکر واور کفر ان نعمت سے بازر ہو۔ عور تول کے مہر بو مقاکر نہ باند ھو۔ دولت مند عور سے کا مر دس ریال مجید کی ہیں ہو محض اس کے خلاف بڑے بر دیا ریال مجید کی سے اس کو علاف بڑے بر دے بر دے مراند ھے اس کو تاور ہم اس سے کم رکھیں جو محض اس کے خلاف بڑے بر دے رہیں مرباند ھے اس کو تادیباً کو ووں اور جم اس سے بری ہیں۔ میں ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایس محض ہمارے کہ اس کے خلاف بڑے برا سے میں ہما ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایس محض ہمارے دی ہو سے داری ہو ہے۔ ایس میں مرباند ھے اس کو تادیباً کو تادر بیا کو ورب خاری ہو ہے۔ ایس سے بھی کم رکھیں ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایس مرباند ھے اس کو تادیباً کو ورب خاری ہو ہو ہے کہ تاب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایس میں ہیں۔

# جرنیل صحس کا قتل 'انگریزی اور مصری افواج کی بربادی

محراحمہ نے اسے بعض معتدانسرول کواطراف سوڈان بیل تہلی ہو وعوت کے لیے روانہ
کیا۔ عثمان وغنہ جو مہدی کا معتد خاص تھامشرتی سوڈان پنچاوروہاں مہدی کے معتقدین و تمعین کی
ایک سپاہ تیار کر کے اطراف بیل مہدی کے منشور شائع کئے اوروہاں کے تباکل کواپنے اثر بیل لانے
کی جدوجہد شروع کی۔ ان ایام بیل مہدی کی روز افزول ترتی اور مہمول کی ناکای سے سرکاری مطنوں
بیل خلفشار کیمیل رہا تھا۔ بیال تک کہ عبدالقادر پاشا گور نر جزل سوڈان نے رپورٹ کی کہ جس
قدر ملک میرے تبنہ بیل ہو وہ لکا جاتا ہے اور اگر فتنہ و فساد کے روک تھام کے لیے کوئی سوٹر
کارروائی نہ کی گئی تو تمام ملک پر مهدی کا قبنہ ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کے بعد معر وافکستان میں بیر
طرف افسر دکی چھاگئی اور یہ مسئلہ در چیش ہوا کہ معراور انگلستان کو کیا تدیر افتیار کرنی جاہیے کہ جس
سے ملک مہدی کی د ستبر دسے محفوظ رہ سے ؟ مدت تک یہ سوال زیرعت رہا۔ آخر یہ قرام پلا کے
مہدی کی کو شال کے لیے ایک اور زیرک مہم جبی جائے۔ اس تبویز کے ہموجب ایک نعہ دست تھی۔
مہدی کی کو شال کے لیے ایک اور زیرک مہم جبی جائے۔ اس تبویز کے ہموجب ایک نعہ وست تھی۔
مہدی کی کو شال کے لیے ایک اور زیرک مہم جبی جائے۔ اس تبویز کے ہموجب ایک نعہ دست تھی۔
مہدی کی گو شال کے جو ایک اور زیرک مہم جبی جائے۔ اس وقت عبدالقاور پاشا کی جگو علا معمل کے علاوہ نو دوسرے جنگل معمل کے مادہ نو دوسرے جنگ آز مودہ پور نی افر بھی تیار ہو ہے۔ اس وقت عبدالقاور پاشا کی جگو علا موسود تھا۔

یاشا و طوم کا کورنر تعد علاء الدین باشانے اس مهم کے لیے نیل ارزق کے مشرق سے اونٹ حاصل تے اور آخر امست تک ہر قتم کی جنگ تاریاں عمل ہو تئیں۔8 ستمبر کو جرنیل هنس نے فوج کا جائزہ لیا اور 9 ستبر کوید سیاه ام درمان کے مقام سے دوئم کی طرف دوائد ہوئی۔اس سیاه میں جار معری د سے یا مج سودانی وست اور ایک دسته تو به جدون اور سوارون کا تفا-مصری فوج سلیم بک عونی سید بک عبدالقادر 'اہراہیم پاشاحیدر اور رجب بک صدیق پاشا کے ماتحت تھی۔ سپاہ کی کُل تعداد گیارہ ہزار متن جس میں سے سات ہزار معری پیدل فوج تھی۔ ساڑھے پانچ ہزاراونٹ پانچ سو گھوڑے جرمن کارخانه کرپ کی چار تو پیں' وس بہازی تو پیں اور دس دوسری قشم کی تو پیں تھیں۔ تا تمنر ویلی نیوز اور لندن کے دوسرے متاز اخبارات کے نامد نگار بھی اس مھم کے ساتھ تھے۔20 ستبر کو یہ سیاہ دویم کے مقام پر مینچیں۔علاء الدین باشاکی فوج اس سے مل منی جو پہلے سے وہاں موجود تھی۔لیکن علاء الدین یا شاکی فوج کی تعداد معلوم نسیں۔ جرنیل منحس نے مصری حکومت کو اطلاع دی کہ میں نے ارادہ کیاہے کہ فوج کو دو یم سے ابیض کی طرف برهایا جائے۔دو یم سے ابیض کا فاصلہ 126 میل ہے اس سافت میں چند چو کیاں قائم کی جائیں گی جن پر فوج کی مناسب تعدادر کھی جائے گ تاکہ واپسی کے خطوط محفوظ رہیں اور معاملہ وگر مگوں ہونے پر دعمن واپسی کے راستہ کو منقطع نہ كر سكے۔ بهر حال جرنيل صحى آ مے موحاء ابيض سے تيس ميل كے فاصلہ ير ممدى سے قد محير ہو گئی۔ محمد آحمد نے بہت بڑا الشکر فراہم کر ر کھا تھا۔ اس کی فوج سر کاری سپاہ پر اس طرح ٹوٹ پڑی جس طرح شیر شکار پر گر تاہے۔ سر کار کی فوج میں ایسی بد حواس جھاگئی کہ اپنے پرائے کی تمیز ندر ہی لور آپس ہی میں لڑنے <u>کٹنے ملکے۔ انگریز</u>ی لور معربی افواج کی قواعد و پریٹے اور اس کی تو پیس کسی کام نہ آئیں مدی کے پیرووں نے تعوری و ریس تمام فوج کا صفایا کر دیا۔ جرنیل محص اوراس کی ساری فوج متمام بور بی افسر اور لندنی جرا کد کے نما کندے سب میدان جان ستال کی نذر ہوئے۔البتہ تین سوآدمی جن میں سے اکثر ضعفاء تھے جان جانے میں کامیاب ہو محتے۔ان لوگوں نے در ختوں کے يتي يالا ثول كے يہي چھپ چھپ كرجانيں جائى تمس انى لوكوں ميں جرنيل محس كا خانسانال محد ٹوربارور دی بھی تعاراس محص کی زبانی ہریت و تباہی کے تمام واقعات معر پہنچ سکے۔ محداحمد نشہ فتح میں سرشاریال سے مرکت کی طرف جلا گیا اور بعض امراء کو مال ننیمت جمع کرنے کے لیے وہیں چھوڑ میا۔ اس لزائی سے پہلے سوڈان کے اکثر قبیلے متر درو تھے کہ حکومت کا ساتھ دیں يامحداحدكا؟ آفريه فيعلد كرركها تفاكه جرئيل معسى كى الزائي كا انظار كراياجا يدانجام كارجب قبائل کو معلوم ہوا کہ ممدی نے فتح پائی اور سرکاری فوجیس بالکل تس سس ہوسمئیں توانسول نے ا **بی قسمت محراحمر ہے دلہتہ کر دی۔** 

### جرنیل پیزی ہزیت

جب مهدى كواليي شاندار فق ماصل موئى اوروه آفافا أسار ، كرفان ير قابض ووخيل ہو گیا تو معری سابی اسے سیامدی سمح کر حصول سعاوت کے لیے معالک بھاگ کر معدی سوڈانی کی فوج میں شائل مونے کے اور افریقہ کے مسلمانوں میں بید خیال ہاند مونے لگا کہ صاحب الزمان مدى عليد السلام كدجس ك نواسة سعادت ك في كتار سي جنك كر ك عبيد موسة والله تا من سے روز شداے احد وہدر کے ساتھ افیا کی جائی ہے کی ہے اس احتادویتین کی تائید ال احاديث سنة بوتى على جن بن معرت معدى آخ الربان كاسم مبارك محدوالد كام عبد الله اور والدوكا آمنہ مروى ہے۔ چونك مدى موانى كانام اور اس كے والدين كے نام مى كى تھے۔اس مطابشت اسی کی وجہ سے اور نیز مدی سے خیر معمولی فتومات کے باحث لوگ غلوافنی علی بر سے تھے لیکن چو نکد آئندہ چل کر بہت ہے دوسرے اموراس کے خلاف تاسعہ وے رفتہ رفتہ یہ خیال لو کول کے واول سے محومو تا کیا۔ اور اصل بے ہے کہ شروع ہی ہے اس کی ذات میں مدی کی بہت ى نشانيان مفتود منيس مثلاوه حضرت قاطمه زهراء سلام الله عليها كي اولاد نهيس تعاراس كالخمور مكه معظم على تبين بوا قلداس سے پہلى بيعت وكن اور مقام ك ورميان تبين بوكى تقىدان والى خصوصیات کے علاوہ عالم اسلام کے سیای حالات بھی اس نے پررو نمانسیں تھے جو حضرت معدی علیہ السلام ك زمن سعاوت كم ساته مخصوص بين-جرنيل ويحل كى بلاكت فيز فكست ي قابر واور لندن میں سخت اداسی جمائی۔ ابھی اس تباہی کی مرشید خوانی فتم نہ ہوئی متنی کہ ایک دوسری مصیبت كاسامنا موالعنى علاقد سواكن سے جو بر قلزم برواقعيے معرى بزيمت كى وحشت ناك خبري آنے لکیں۔ وہال عثمان د غند ایک مهدوی سیدسالار نے سنگات اور تو کر کی مصری فوجوں پر تا خت کر کے فكست فاش دى اور انسيل چارول طرف سد كير كرباكل نيست و نايود كر دياراس بزيت كانتام لینے کے لیے سواکن سے ایک اور مم تیار کرے محمد پاشاطاہر کی سر کروگ بیس رواند کی می اعمریزی سفیر یعن ڈاک ماکرف ہمی ساتھ تھالیکن سواکن سے روانہ ہونے کے ایک بی محمد بعد ساڑھے یا کج سوآدی کی اس مهم پر عان دغند نے صرف ایک سو پہاس آدمیوں سے مملد کرویالرو فکست قاش دى۔ مصرى اكثر توارے مع اور جو عانول نے اعام كر سواكن على جادم كيا سواكن اور كرو قال ک بزیدتوں نے امر برول اور معربول کو اور ذیادہ معوش کر دیا آخر جزل ویلحائن ویر کے ذیر تادت ایک اور در وست مهم تعیف کی تجویز ہو کی۔ معری فوجول کے مسلمان اضراور سابی جوجانے ے علا دیے الکارند کر مکت سے یہ س کر انہیں مبدی کے مقابع میں سودان جانا ہو گا۔ زار دار روتے تھے۔ آخر مهم روانہ ہو کی اور الن میں سے جو لوگ محراحد کی معدویت سے زیادہ شغف و عقیدت رکھتے

تقددہ ہی میں ہماک کر مدوی فرج میں جاشا فی ہوئے۔ اس مہم میں پیدن اور سوار ہر متم کی معری اور اگریز فرجی انسر علاوہ جرنیل ہی کہ نو اور تجربہ کار اگریز فرجی انسر تقدیم کے موری انسر تقدیم کے موری ہیں جازوں سے اثر کر 4 فروری 1884ء کو آگر دوانہ ہوا۔ جس دقت فرج الطیعب کے قریب پیٹی۔ عالی وخند نے مرفسبارہ سو آدمیوں کے ساتھ اس پر جملہ کر دیا۔ ہی رسالہ کو چی ہٹالیا اور پیدل فوج سے مقابلہ کرنے کی موش کی محری کے دوان پر پہلے بی سے معدی کی ہیں جہائی ہوئی تی کو مشش کی محراکھ بیت جہائی ہوئی تی بالکل دار فتہ ہو گئے۔ فوج میں این میں این میں اور بیراکھ کار توس اور بیراکھ دار فتہ ہوگئے۔ فوج میں این میں این جو سے مال ہی کا دوس اور بیراکھ کار توس اور بیراکھ کو را انسر مارے کے۔ جرنیل بیک ہوئی کو سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی کی اور بیراکھ کی سواتمام اگریز افر مارے کے۔ جرنیل بیر تھوڑی کی پیما بھرونی کو لئے ہوئے مال جو سواکن اور میں آباد

### محراحمر کے حدود مملکت

جر تش ديرك ككست سے مرطانيد اور معر على اور بعى زياده ترود وانتظار بيل كيا۔ اس ے درویشوں نے سواکن کو بیاروں طرف سے تھیر رکھا تھالوروبال کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی جعیت رہ می علی۔ کر قان اور دار فور (وار فر) ہاتھ سے لکل یکھ تھے اور مدی کی مکومت فرطوم کے پاس سے جہ سومیل کے فاصلے تک مجیل کئی تھی۔ مشرق کی لمرف مبشہ تک سار کا تمام علاقہ اس مين الكميا تعاب مغرب كي جانب علاقه كروفان نران فرتيب اس مين شامل موصح تصر اورشال مشرق کی طرف سواکن تک اس کی سر مدجاهی تقید تفوزے دان بیل مددی کالار علاقہ الفشير تک مینی کیا۔ یہ دیکھ کروبال کا انگریز گورنر سر سلاش (جے معرب کرے سلا تین یاشا کتے تھے) نمایت بدحواس مواخصوصاأس ليے كداس كافسرول بين محى اغياند خيالات مراعت كرد بي تقيدوات بات سے تطعالی س ہوچا تھا کہ جگ کرے مدی سے عددہ ابو سے گااس لیے یہ سوچ کر کہ ورویٹول میں اس کار سوخ ہو در جائے گا اور ملک کی بد تظمی میں دور ہو جائے گی۔ اس نے منافقات طریق بردین اسلام اعتبار کرایااور مهدی سے اظہار مقید سے کرے اپناعلاقہ اس کی حوالے کرنے ک در خواست کی۔ اس سے عمل اس نے ایک چھی مسٹر اوگل کے ہاتھ جزل بھس کے نام طلب امداد کے لیے بھی تھی لیکن جرنیل مبحس کی ہزیبٹ اور ہلا کت نے سلامن کوناامید کر دیا۔ او گل نے وبال سے واپس آکر سلائن کو صلاح وی کہ مهدی کی اطاعت کر لے کیونکہ حالمصاس در جریاس انگیز متنی کہ مقابلہ کرنا ہے کو ہلا کت میں ڈالنا تھا۔ غرض سلاخن اور او کل دونوں نے مہدی کی اطاعت كرلى مدرى نے سلاش كانام عبدالقادر ركھااور تھم دياكه وہ العبيد كو آجائے۔ جمال اس وقت تك مدى قابن موچكا تمار ملاش حسب الحكم العبيد پنچااوروبال سے مبدى كے ساتھ فرطوم كى طرف

لوٹ آیا۔ مہدی کی رحلت کے بعد اس کے خلیفہ عبداللہ نے اسے اپنے باڈی گارڈ میں متعین کر کے ام در مان میں رکھا۔ سلاطین یاشا کھ مدت کے بعد وہاں سے چھپ کر بھاگ نکا کیکن پھر کر فنار ہوگیا اور مدت تک در ویشول کی قید میں رہا۔ جب انگلستان اور مصر کو متواتر فوج کشی اور بے انتمامصارف و نقصانات کے بادجودا بے ارادہ میں کا میالی ند ہوئی توجر نیل گارؤن کو خرطوم تھیجنے کی تجویز ہوئی تاکہ وہ سوڈان میں قیام امن کی عملی تداہیر اختیار کرے اور نظر غائزے دیکھے کہ ممدی کی روز افزول دولت و قوت کے مقایلے میں کیا تجویز مناسب ہے۔ جرنیل گارڈن اس سے تبل سوڈان میں گور نر جزل کے عمدہ پر متازرہ کرا پلی لیافت و مستعدی کا شہوت دیے چکا تھاادراس ملک ہے اچھی طرح واقف تفار جزل گارؤن لندن سے 27 جنوری 1884ء کورواند ہوااور اسے ہدایت کی گئی کہ جس طرح من رہے وہ تمام سر کاری نوجوں کو جو سوڈان کے مختلف حصول میں محصور ہیں نکال لائے مو یہ نمایت پر خطر اور سخت ذمہ داری کا کام تمالیکن گارؤن نے نمایت دلیری اور استقال سے اس اہم كام كاذمه ليا- جرتيل كارون برطاميه كى طرف س بحيثيت بائى تمشز سودان اور فدايومصر كى طرف ہے سوڈان کا گور نر جزل ماکر بھیجا گیا تھا۔ جزل گارؤن نے بربر پہنچ کر آزادی سوڈان کے متعلق ایک اعلان جاری کمیااور تمام محصولات بقدر نصف کے معاف کردیئے اور تمام ہاشندول کی جرم عشی کی۔ یمال تک کہ اہل سوڈان کولونڈی غلام رکھنے اور ان کی جیع وشر اکی بھی اجازت دے دی اور اس اعلان کے ذریعہ سے محمد احمد ممدی کو سلطان دار نور (دار فر) مقرر کیا۔ اور پھھ تحا کف ممدی کی خدمت میں بھیچ مگر مہدی نے ان کے قبول کرنے ہے انکار کر دیااور لکھاکہ بیس کفارے کس طفش و عطا كاروادار نبيس. مجراحد في اين خطيس بديمي لكهاكه تم اين آب كو بهار يحوال كردو اور سے دین اسلام کے پیروین جاؤجس سے متہیں دنیاو عقبی میں سر خردئی ہواور تمہاری اور تمہارے ساخیوں کی جان سے ورنہ تم سب ناحق اپنی عزیز جانیں کھو بیٹھو گے۔ اس مراسلہ کا جواب جزل گارؤن نے بیددیا کہ اب میں تم سے مزید عطاو کمانت میں کر سکا۔

#### خرطوم كامحاصره

جب جزل گارؤن فرطوم پنچا تو اگریزی افواج میں مسرت کی ایک غیر معمولی اسروور گئی۔ سرکاری نوجیس اس وقت سخت منط کی حالت میں پڑی تھیں۔ نہ تو فرطوم خالی کر کے ہماگ جانے کا کوئی راستدرہ گیا تفاور نہ ان میں مہدی کے متوقع حملہ سے محمد مدتر آبونے کی طاقت تھی۔ جزل گارؤن نے یہ پر خطر حالت دکھے کریفین کر لیا کہ مہدی بہت جلد فرطوم پر حملہ آور ہو کرائی کا محاصرہ کر لے گاراس کے احتیا طالبے محصور ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سے اس بات کا یعین تھا کہ اگر بروقت کمک بینے گئی تو محاصرے سے نکل کر فینم کا آسانی سے مقابلہ کر سیس کے۔

غرض گارڈن نے کئی مینے کا سامان جمع کر کے شر کے مورچوں کو مضوط کر لیا۔ یہاں بتا دینا ضرور ہے کہ شر فرطوم کی جائے و قوع طبعی طور پر بچھ اس طرح واقع موئی ہے کہ وہ ایک نمایت مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی دو طرفیں شال اور مغرب دریائے نیل سے محیط ہیں۔ مشرق اور جنوب کی طرف نمایت مضبوط شرپناہ ہے اور شرپناہ کے باہر ایک نمایت عمیق خند آ ہے۔ قاہرہ كو جوبر تى سلسله جاتا تھامىدى نے 1884ء ميں اسے كاٹ ۋالا۔اس لئے آئندہ جزل گار ۋن ادر اس کی فوج کے حالات پر دہ خفایس بڑے رہے۔ چو نکہ بہت دن تک جنرل گار ڈن کی کوئی خبر قاہرہ نہ پنج سی اس لیے انگریزی اور مصری حلقول میں دن بدن انتشار بھیلتا میا۔ جب روونیل میں طغیانی مولی تو جزل گارؤن نےبذر بعد مشتول کے قاہرہ سے سلسلد خطو کتامت جاری رکھنے کی کو سش کی۔ اس لیے کر تل جیمل اسٹوٹرٹ کے ہاتھ جو مسٹریادر انگریزی سفیرادر موسیو ہر کن فرانسیسی سفیر کے ساتھ جہاز عباس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تھا ہی بد حالی کے متعلق ایک مفصل رپورٹ قاہرہ بھیجی محر بدر تشمتی سے جماز ایک چٹان سے محراکر ڈوب عمیا۔ کرنل اسٹوئرٹ اور اس کے ساتھی کشتیول میں سوار ہو کر کتارہ پر تھے بور ایک موضع میں پہنچ جہاں پر گاؤں والوں نے انہیں ''فر تگی ہے دین''کا لقب دے کر محلّ کر ڈالائٹ طرح قاہرہ جا کر جزل گار ڈن کی داستان درد سنانے والا کو کی تشفس باتی نہ رہا۔ اس اثناء میں مهدى كا نشكر فرطوم تك پہنچ عميا اور شهر كا محاصرہ میں لے ليا۔ جب كرنل اسٹوٹرٹ اور ام مریزی سغیر کے مارے جانے کی خبر اندن پنجی اور ساتھ ہی ہد بھی معلوم ہوا کہ جر نل گارؤن اور سر کاری افراج محصور بی توانگستان می سخت پریشانی اوربد دلی سیل گئے۔ بدد کی کر مسر محید سنون وزیراعظم مطانیا نے ایک اور معم الارؤولرل کے زیر کمان جزل گارؤن کی کمک کے لي تعييز كافيل كيا- حكومت علانيات الدوولاني كو عموياك ايك وفعد جزل كارون اورسركارى فوج کوئمی طرح وطوم سے معیج وسلامت فال لیاجائے اوراس سے بعد معدی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے کو تکہ حکومت موان پر نے اس بات کا فیملہ کر لیا تھاکہ سوڈان کو خالی کر کے اس کی قسمت مدى كے باتھ ميں دے وى جائے اور معركى سرحدواوى طف تك رے۔واقع اس دات يى مناسب تفاکونکہ ممدی کی قوت اس قدر دوھ گئ بھی کہ حکومت در طاقیہ کے پاس تخلید سوڈان کے سواکوئی جارة کار ہی نہ تھا۔ انگستان نے گذشتہ تمن سال کے عرصہ میں ہزاروں جانیں گنوائمیں۔ ر دیسے بانی کی طرح بہایا وربے شار احجریز افسر ہلاک کرائے مجر بھی جائے ترقی واصلاح کے حالت ول بدن ابتر ہوئی۔

لار ڈولزلی کی لندن ہے روا نگی

لار ڈولزلی لندن سے روانہ ہو کر 9 متبر 1884ء کو اسکندریہ بہنچالوروبال سے قاہرہ آیا۔

جزل استیفن سن سید سالارافواج انگریزی مقیم معر نے یہ تجویز پیش کی که لار ڈولزلی کی مهم حیر ہ قلزم کی راہ سے معدر گاہ شر منکیشٹ پر اترے اور دہال سے براہ سواکن ویریر فرطوم جائے کیونک سواکن سے بربر تک براو خطکی اور بربر سے حرطوم تک براہر دونیل صرف چار سواسی میل کا فاصلہ تھا۔ اور قاہرہ سے دریائے نیل میں سے ہو کر خرطوم جانے میں ساڑھے بولدسو میل کاسفر تھا۔ مگر جب لار ڈولز لی اور جزل اسٹیفن سن ش اختلاف رائے ہوا تو حکومت برطانیہ نے اس فیملد کا انحصار لار ڈولزلی کی صواب دید پر رکھا۔ لار ڈولزلی نے ٹیل کاراستد پیند کیالیکن بین معلوم ہو سکا کہ اس میں کون سے فائدے مضمر تعدید مهم ونومبر کوؤ گولد کیٹی۔ لار دُولزلی فے محمیاور مائم و محولد کو جس نے ممدی کے حملہ کو کا میان کے ساتھ روکا تھا کے سی ایم بی کا خطاب اور تمغہ عطا کیا۔ محمد یادر نے تمغہ سنتے وقت کور نمنٹ بر طانیہ کا شکریہ اوا کیااور کمایہ اعزاز میری حیثیت اور لیالت سے فزول تربيد محمر جب عطائ خطاب كا جلسه فتم بواتو محدياور في عسل كيااور تمام كير عبدل ڈانے کیونکداس کے اعتقاد میں اس کا جسم عیسائی کا ہاتھ تگئے ہے بنجس ہو کیا تھا۔ کم نومبر 1884ء کو جزل گارؤن کا ایک خط قاہرہ میں سر ایولن پر تک کے پائ پنچاجو 13جولائی کا تکھا ہوا تھا۔ اس خط یں جزل گارون نے تکھا تھا کہ ہم خرےت سے جیں اور جار ممینہ تک فرطوم کو قبعد بی رکھ سکتے یں۔ جس دنت یہ خط بہنچاچار مین گذر بچے تے اس لیے اور اس نیادہ فکر پیدا ہو فید و ممبرے اخر یں اگریزی افواج مقام کورٹی میں پیچ کئی مرچ کے فرطوم ابھی بہت سیافت پر تھااس لیے لارڈ ولزلی نے حکومت کو تکھلہ " بیان سے روانگی ش اس لیے توقف ہواکہ کافی سامان رسد کے جمع ہونے میں بردی و شواریال چیش آکین۔ کو تکد شرطوم کوجوعرصہ سے محصور ہے اور جس میں رسد کی سخت قلت ہے اور گردونواح کا سار ا ملک و بران ہو چکا ہے۔ بغیر کافی سامان کے جانا ہر گز مناسب نیس ہے۔ ادر والر لی نے کورٹی میں اپن فوج کو دو حصول میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو کورٹی سے براہ خشکی متمه جانے ادر دہال سے کشتوں پر سوار ہو کر خر طوم وہنچنے کا تھم دیااور ددسر انیل کی راہ ہے بر ہر ہو کر خرطوم جانے کے لیے تیار ہوا۔ اول الذ کر وستہ فوج میجر جنرل سر ہر برث اسٹو ترث کے زیر احکان رواند کیا گیا۔اس کی فوج کا پکھ حصد جس بیں بارہ سوسپائی اور دو ہز اراونٹ تھے۔ کورٹی سے غد كل كورداند موا۔اس اثناء ميں لار ڈولزلى كے پاس كاغذ كے ايك چھوئے سے پر زسے پر جزل كار دن ك باته كالكعابوايد بيام بينياك "وطوم بس بهد وجوه فحريت ب-" (وعظا) ى في كارون 14 وسمبر 1884ء ) یہ تحریری پیغام محض مفالط وہی کے لیے تھا۔ مقصدیہ تھا کہ اگر تاصد مدوی لفکر کے ہاتھوں گر فلد ہوجائے تودہ سرکاری فوج کی کزور ک حالت کا حساس نہ کر سکے۔اصل پیغام جوزبانی کھنے کے لیے قاصد کودیا گیا تھا۔ تھا۔ "ہماری فوج کو قلت خوراک کی وجہ سے انتہا کی مشکلات كاسامنا بـ بهاراسالان خوراك قريب الاختتام بي يعنى كى قدر ميد واور تموز يساسع ورو

مجے ہیں۔ ہماری آر ذوہے کہ ہماری مدو کو جلد آؤ۔ " جزل گارؤن نے اس رقعہ کے ساتھ اسے ایک دوست کے پاس محی ایک موست کے پاس محی ایک بیٹین دوست کے پاس محی ایک بیٹا مقام ماہر و محیا تھا جس کے یہ الفاظ منے۔ "محالی بس اب خاتمہ ہے۔ یقین ہے کہ ہفتہ عشرہ میں ہماری نگی معیشول کا آغاز ہوگا۔ آگر الل ملک ہماری مدد کرتے تو یہ نوست نہ آئی۔ " (سی جی گارؤن)

# ميجر جزل سر ہر برنش كا مجر وح ہونا

16 جنورى 1885ء كوكرال بارد سنة سر بربر ف استوترث كواطلاح وى ك فيد كليد س شال مشرق کی جانب بہاڑیوں پر مهدی کے آوی و کھائی دیتے ہیں۔اس روز سر کاری فوج او کلیہ سے روانہ ہو کروتین میل کے قاصلہ پر پانچ میں میدی کا تھے وہاں سے دو میل کے فاصلے پر تھا۔ 17 جوری کی می کوامریزی سیاه معدی کے افتکرے معرکہ آرا ہوئی۔ جس میں سر اسٹوئرے ایک ز قم کاری سے میلا ہو کر اور اور فوج کی کمان سر جار اس و اس نے ل۔اس اوائی میں جائین کا سخت نقصان اواسر جاراس نے اراوہ کیا کہ اس مقام کو محفوظ کر کے تھوڑی کی فوج وہاں چھوڑ دی جائے اور باتی باندہ فوج کے ساتھ نیل کی طرف بیٹ قدمی کی جائے محر مبدویوں کی آتش بادی ہے تمام موریج مسار ہو گئے اس لیے اس ارادے کی پہلی نہ ہو سکی۔ لندنی اخبارات مار نک پوسٹ اور اسٹینڈرڈ کے و قائع نگار مسٹر کیمر ن اور ہربر ہے ہی اس معرکہ میں کام آئے۔ 21 جنوری 1885ء کو چار معری دخانی جهاز خرطوم کی طرف سے آتے دکھائی دیے۔ قاہرہ کی انجریزی فوج نے انہیں و کھتے تی خوشی کے نعرے بلند کئے۔ جہازوں سے ایک اضر نے جزل گارؤن کارقعہ فوج میں پہنچایا جس میں لکھا تھا۔ "ہم خرطوم میں بالکل امن وعانیت سے ہیں اور کی سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔" (سی بی گارون مور در 29 وسمبر 1884ء)اس رقعہ سے بھی مثل سائل سے خرض متی کہ اگر مسدوی الكركم باتحد لك جائ تواس سياه الكريزى كى قوت كامفالط بوادر خط عاصره س آميده كريك ہیک خرطوم پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ ند کر سکے۔اور حقیقی بیام جو فوج کمک کے اضر اعلیٰ کو محیجا کیا تھا یہ تھا۔ میں نے خرطوم کو چانے میں کوئی وقیقہ فرو گذاشت تمیں کیالیکن اب مانتا پڑتا ہے کہ جاری حالت بهت ناذك مو كن بهاور بمين جارول طرف سے ياس و قنوط في محير ركما ب ين بيات سور نمنٹ سے ناراضی کی ماپر نمیں کتاباعہ حقیقت حال سے مطلع کیا ہے اوراس میں کوئی شبہ تسین ك أكر خرطوم يروعمن متفرف موهميا توجم كسالا يرجمي بعند ندركه سكيل مع-"عبدالحبيدب جهاز بورۋين كے معرى افر نے سرچاركس ولس سے مياك كياكه محصورين كى حالت بسع نازك ب اور جزل گارڈن کی فوج قطعامایوس موچکی ہے۔ جزل قد کور نے مجھ سے کما تھا کہ اگر تم اگریزی فوج کو سوار کر کے دس روز کے اندراندروالی نہ آؤ کے تو پھر کمک مجھیائے سود ہوگا۔23 جنوری کوسار اون

روا گئی کی تیاریاں ہوتی رہیں اور 24 جنوری کو چند جماز آگریزی فوج کو سوار کر کے خرطوم کی طرف روانہ ہوئے۔

# خرطوم پر مهدي كا قبضه اور جرنيل گار ڈن كا قتل

جب محاصرے نے طول کھینچا اور خرطوم میں ایکریزی فوج کی حالت زبونی کے انتنائی در جه کو پہنچ گئی تواہل شہر نے جو ممدی کی حمایت کا دم تھرتے تتھے مہدی کو پیغام تھیجا کہ اب سیاہ اگریزی میں دم باقی شیں اس لیے شر پر بغیر مزید توقف کے حملہ کر وینامناسب ہے۔اال خرطوم جو انگریزی نوج کے ساتھ محاصرہ میں تھے برسر بازار انگریزوں کو گالیاں دیے تھے۔ جزل گارون سب کچھ کانوں سے سنتا محرار تعاش بغاوت کے خوف سے کسی پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ غرض مہدی نے خرطوم پر حملہ کر کے تو یوں کے مند کھول دیئے اور شر آ نافا ناایک کر وَ تارین عمیا۔ خرطوم کے ایک عیسائی سوداگر ماروین نام کامیان ہے کہ جزل گارؤن کو اس بات کا یقین تھا کہ کمک جلد آنے والی ہے اس لیے سیابیوں سے آخری مرتبہ ورخواست کی کہ استقلال کو ہاتھ سے نہ ویں۔ مگرانسوس که کمک آخرونت تک نه مینی جس شب کومیدی نے خرطوم پر بینند کیاہے اس شام کومیں نے جزل گارون سے ما قات كرنے كا قصد كيا۔ جس كى جمع اجازت لل مى يمن نے ويكماكد وه دیوان خانہ میں بیٹھا ہے۔ جب میں اندروا عل ہوا تو بھے سے کہنے لگا۔ "اب میں زیادہ کھے شیں کر سکا کیونکمہ سیاہی میرا ہر گز اعتبار نہ کریں ہے۔ میں نے انسیں بار ہایقین دلایا کہ مدد آنے والی ہے مگر افسوس ند آئی اب وہ یہ سمجھ لیں مے کہ ممک کے تمام افسانے من مکٹریت تھے۔ جاؤاور جس قدر آدمی میسر ہوں انسیں ساتھ لے کراچھی طرح مقابلہ کرواور مجھے چرٹ پینے وو۔ جزل گارڈن کے لب و لہد ہے معلوم ہو تا تھا کہ وہ سخت بدحواس ہے اس کا دل اس قدر بھر کیا تھا کہ منہ ہے اچھی بات نہ تکتی متی۔ تظرات کی وجہ سے اس کے تمام بال کیا میک سفید ہو سے تھے اور جزل گارؤن کی ب ہی دیکھ کر میری بھی کمر ہمت ٹوٹ گئی متی۔ غرض جزل گارڈن نے اپنی شکتہ دل نوج کوسا تھ لے کر آخر مرتبه مدانعت کی کوشش کی لیکن شکست کھائی اور دس جنوری 1885ء کی رات کو مهدی کی فوج نے خرطوم پر بہند کر لیا۔ 26 جنوری کی صبح کو جبکہ سر جارٹس و لسن کے جماز خرطوم کی طرف یوه رہے تھے خرطوم پر میدوی جھنڈ البراز ہاتھا۔ میدوی فوجیس رات ہی کو شہر میں داخل ہو پکل تھیں۔اس صبح کو جنرل گار ڈن نے دیکھا کہ مہدی کے جھنڈے گور نمنٹ پاؤس (گورنر کی کو تھی) کے ار دگر دبلتہ ہورہے ہیں ادر بڑاروں آد میوں کا چوم ہے لیکن کو تھی کے اندروا علی ہونے کی کسی میں جرات نہ تھی۔ کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں کو تھی میں سرتک نہ لگ رہی ہو تھوڑی دیر میں چار آدی جو نمایت توی بیکل تھے کو شی میں گھس آئے اور بہت کے دوسرے آدی بھی ال کے بیچے

واخل ہوئے۔جواشخاص بعد میں واطل ہوئے وہ چھت پر چڑھ مجے اور پسرہ کے تمام سپاہیوں کو ممثل کر ڈالا۔ چار آدمی جو پہلے واخل ہوئے تھے انہوں نے جزل گارؤن کی طرف رخ کیا۔ قریب پچ کر ان من ے ایک نے کا ملعون المیوم یومک (اے ملعون! آج تیری ہاکت کا وقت آپنجا) ید کم کر جزل گارون کے نیزه مارار گارون نے واسنے ہاتھ سے رو کنا جا ہااور پیشے چھیرلی۔ اس نے دوسر اول کیا جس ہے ایک مملک ذخم آیااور جزل نہ کورز مین پر گر پڑا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے کواروں سے اس کاکام تمام کرویالوراس کاسر کاٹ کرسلا تین پاشاکو جاد کھایاجو ممدی کی قیدیس تھا۔ سا تعن باشا کا سان ہے کہ 26 جنوری کی صبح کو میں نہایت بے چین تھااور اس انظار میں تھا۔ کہ و کیموں پروہ میب سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس اٹناء میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے اور فقے کے شادیاتے جے ملے میرے محافظوں میں سے ایک سابی خبر لانے کو دوڑا گیا جس نے چند منت میں واپس آکرمیان کیا کہ مخدشت شب کو معرت معدی علیہ السلام نے فرطوم کھے کر لیاہے۔ تھوڑی دیر میں تمن سیاہ ہوش سود فی میری طرف آئے ہے سیای میرے جیے کے قریب آ محسرے اور میری طرف محور کرو کھنے محصہ ان کے ہاں کپڑے میں کوئی چیز لیٹی ہوئی د کھائی وہی تھی۔ انہوں نے كير اكفول دياور جز ال محرون كاس محمد كود كمليديد وحشت ناك منظر د كيدكر مير ادماغ كفولنے اور کلیجہ مند کو آنے لگا۔ قریب تھا کہ میرے قلب کی حرکت بد ہوجائے مگریس انتائی منبطو محل کے ساتھ دیپ جاپ دیکھنے نگا۔ ایک سوڈانی نے گارڈن کا چرو میری طرف کرے کماکہ یہ تیرے چیاکا سرب جو حفرت مدی آثر الزمان علیه السلام برایمان نسی لا تا تقار میں نے جواب دیا کہ وہ بہادر جرنیل بہت خوش نعیب تفاجس کی موت کے ساتھ اس کے مصائب کا بھی فاتمہ ہو گیا۔ سوڈانی کنے لگاداہ خوب اب بھی تم اس ملعون کی تعریف کرتے ہو؟ تم بہت جلدی اپی شفادت کا خمیازہ بھگنیو گے۔ یہ کر وہ گارون کامر لئے ہوئے وہاں سے معدی کے پاس سے محے۔ جزل گارون ے کتل سے انگستان کے سامی مطلع پر اواس اور غم کابر جھامیا۔اور بر مخص کور نمنٹ کواس بات کا ملزم قرار ویتا تھا کہ اس نے امدادی مہم کے تھیجے میں لیت و لعل سے کام لیا۔ کور نمنٹ نے سر چار لس ولس سے وجہ تاخیر کے متعلق جواب طلب کیا۔ سر چار لس نے جواب دیا کہ جب جہاز 21 جنوری کو غبات کے مقام پر پہنچ تو میری فوج متمہ میں تنیم کے ساتھ معروف پر کار متمی اور کثرت اموات کی وجہ سے فوج بہت کرور ہو می مقی ۔ علاوہ بریں بدخبر پنجی مقی کہ ممدی ایک بہت بدی جعیت کے ساتھ ام ور مان سے آر ہاہے۔ اسی حالت میں اس بات کا اطمینان کے بغیر روانہ نہ ہو ۔ کاکہ انگریزی فوج مقابلہ کی صلاحیت رنگمتی ہے یا شیں ؟ مزید ہراں اگر میں 22 جنوری کو غبات سے روانہ ہو جاتا تو بھی 26 جنوری کی دو پسر سے پہلے ہر گزند پہنچ سکتا۔ اور اس سے پیشتر خرطوم پر مدى كاقبضه مونے كے بعد جريل كارون قل كيا جاچكا تعار

### جر نیل ارل کی ہلاکت

الدادى مهم كاجو حصد كور فى متديراه نيل خرطوم كورواند بوا تقااس بدر كريكان مندم یرایک معرکہ ہوا جس میں جزل ارل ماراممیا۔ جس وقت لارڈ ولزلی نے تسخیر خرطوم مور جزل گار ڈن اور جزل ارل کے مارے جانے کی خبریں سنیں تو بعض انگریزی فوجوں کو واپسی کا تھم تھے ویا اور ہر ہر مینینے کے تمام تر ارادے فنع کر دیے اور حکومت انگلستان سے اس کے آئندہ اراووں کے متعلق خط و کتامت شروع کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ مهدی کی مزید حق کورو کئے کے لیے بربر پر بعند کیا جائے۔ غرض اس مهم کے لیے تیرہ ہرار فوج جن میں چار ہندوستانی پلٹنیں ایک ہندوستانی رسالہ اور آسریلیا کی ایک پلنن میں شامل متنی مع کثیر التعداد اد ننول کے تیار کئے مجلے ادر جزل جیر لڈ گریہم کے زیر کمان یہ مم رولنہ ہو گی۔ان میں سے مندوستانی فرج جزل بڑمن کے ماتحت متی۔ 12 مارچ 1885ء کو جزل کریم نے سواکن پیچ کراس الگریزی فوج کی کمان لی جد مال پوی متی۔اس فوج میں پانچ سوافسر' سوادس برار سابی می نے سات برار محوث ، پونے تمن بزار لونٹ آٹھ سو تجر اور یونے تین برار خدمت گارلور نمیکہ داروں کے آدمی تنے۔ جزل گریمم کو ہدایت کی گئی تھی کہ س**ب** ے مقدم اور اہم کام عثمان دغنہ کا خاتمہ کر کے جنگل کوریل کے لیے صاف اور بے تحطر مانا ہے۔ اس کے بعد نمایت مستعدی ہے ریل کی لائن تیار کی جائے۔20 مارچ کو جزل کر ہم وس بزار سیاہ کے ساتھ ہاشین کوروانہ ہواجو سواکن کے قریب ہے یہال ممدی کے اشکر سے ایک معرکہ ہوا۔ متیجہ کے لحاظ سے سے لڑائی بھی انگریزول کے حق میں معنر ہوئی۔اس محارب سے میروان ممدی کی بھاوری كا تازه ثبوت ماتاتها كيونكه جس وقت بهدوستاني پلنن مكال لينمر زين جمله كياممدى كے بيدل آوى بلالحاظ اس امر کے کہ ان کے مقابل سوار ہیں اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شیر شکار پر جھیٹتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے معرکہ میں مہدی کے صرف ڈیڑھ سو آدمیوں نے اگریزوں کے بورے برلیڈ پر حملہ کرے اس کو نمایت کامیافی کے ساتھ بھیا کر دیا۔ اب جزل گر میم فے سر جان میک نیل سے ماتحت کچھ فوج سواکن اور تمائی کے مائل فوجی کھپ تیار کرنے کے لیے جمجی کھپ کی حفاظت کے لیے جاروں طرف کٹڑیوں کا ایک احاطہ تیار کیا گیا۔ تحراہمی احاطہ کا تعور ا حصہ بی تیار ہوا تھا کہ فوجی محافظوں نے یک میک بیہ خبر دی کہ معدی کا لشکر آرہاہے۔ یہ س کر انگریزی لشکریش سخت ابعری اور سر اسمیکی پھیل گئی۔ انگریزی فوج کو سخت نقصان اٹھانا پڑابلعہ جو آوی میدان جنگ ہے بھاگ کر سواکن بینچے انہوں نے تو یہ مشہور کر ویا کہ انگریزی فوج بالکل جاہ ہو گئی ہے۔

سر جان میک نیل کی ہر بیت 'سار اسوڈان مہدی کے علم اقبال میں

3ایریل کو جزل مرتبهم اعلی در جه کی آٹھ بزار انگریزی فوج لے کر تمائی کی طرف بوھا محروہ عثان دغنہ کائفپ جلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا اور کو انتہائی کو سشش کی گئی اور پوج کی تعداد یومانے کی غرض سے بار ہر داری کی وقتیں ہی رفع کی میئیں اور سر جان میحنیل کو بھی سخت نقصان ا شانا برا ممر متید سوائے اس کے کچھ نہ لکا کہ اعمریزی سیاہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو جلا کروالی آ منی۔ کیونکہ قلت آب کی وجہ سے آ مے بوھ کر حملہ کرنا ناممکن تعاله غرض سر جان میک نیک ک ہر بیت اور بعد کی ناکا میوں سے انگریز افسروں کے ول چھوٹ مجے اور مہم سواکن اور توسیع ریلوے ک واستان سيس ير فتم موكل عثان وغنداس بلاكا آوى تفاكداس ير قابوياناكوكي طالد جي كاكمرند تفار انحمر یز جتنی ریلے کے لائن اور تار کے تھے تیار کرتے وہ تباہ کر جاتا۔ بالجملہ اس مهم کے اضراعلی جزل مریمم کو سوائے تدامت وشر مساری کے بچھ حاصل نہ ہوا چنانچہ ای ناکامی کی وجہ سے لار ڈولزلی نے خود سواکن چنج کر مهم کا تظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن اس اٹنامیں حکومت برطانید نے مهم سواکن کی ناکای سے سبق آموز ہو کر بجوزہ سواکن بربر ریلوے کی تیاری کا ارادہ فیے کر دیا اور علم دیا کہ ریلوے لائن كاساراسامان الثكتان بميج دياجائ اور فوج بهي سواكن سهوالس آجائ اس لير بلوك كاكام مد کر دیا گیااور تمام فوج واپس بلالی گئے۔ جس وقت اس فوج کے سامان کی آخری گاڑی روانہ ہو کی عثان دغنہ کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیالور ازراہ تحقیراس کے طرف چند فائر کر کے انگریزی مهم کو خیرباد کها۔اس نیر تیک ساز قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھو کہ وہ مغرورو پر شکوہ سلطنت بر طانبیہ جس کی فوجی طاقت اور جبی محمت عملیول کالوباساری دنیاما نتی ہے۔اس قدر صرف اور نقصال کے باوجود ممدى كے مقابلہ ميں متواز برسمتى افغاكر كس طرح سودان خالى كرنے ير مجبور موكى؟ حالا نک مہدی ہے چیرووک کونہ نو کانی سامان جنگ اور اسلحہ میسر متے اور نہان کے پاس تو پیس تھیں گو بعض محاربات میں انہوں نے بدوقیں بھی استعال کیں لیکن دہ عموماً تکواروں اور نیزوں ہی ہے از تے رے اور ائنی سے انگلستان معر 'ہندو ستان اور آسریلیا کی بہترین قواعد دان اور تو بیت یافتہ فوجوں بے چیکے چیمزاد ہے اور ہزیت بافتہ وہ نوجیس تعیس جن کے پاس اعلیٰ درجہ کا سامان حرب تھااور انہیں یورپ کے ماہر ترین جرنیل لڑارہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک طرف تمام ونیا کا مادی سامان جمع تھا تو دوسری طرّف محض تو کل علی اللہ اور جوش ایمانی کے ہتھیار تھے اور اس میں شبہ نہیں کہ آگر قائدازل رہنمائی کرے اور خلوص نیت کارساز ہو تومادیت روحانیت پر مجھی عالب نہیں آسکتی مہدی کی سلطنت چار سومیل تک جر تلزم ہے کنارے پر پپیلی ہوئی تھی اور اندروں ملک میں بھی اس كا علاقه ايك طرف توسر مد معبشه (افي سينيا) تك بينج عميا تعاادر مغرب كي جانب ميدان صحراحد

افاصل تھا پس یوں سمجھنا چاہیے کہ وادی نیل ایک ہزار میل سے زیادہ حکومت مصر سے آزاد ہو گئی اور انگلتان اور مصر کی متحدہ حربی جدد جمد ہے نوا فقراء کے مقابلہ میں ناکام ٹامت ہوئی۔ جب سوڈان کے صدر مقام ٹرطوم پر عمل ود خل ہو جانے کے بعد سوڈان کی سادی مملکت محمد احمد کے زیر تئین ہوگئی تواس کی عظمت وسطوت کا ڈنکہ چار دانگ عالم میں جے نگا۔ اب محمد احمد وہ اور نشین محمد احمد نشین محمد احمد مقد جو جزیرہ البی شب ور وز ذکر البی میں مصروف رہتا تھا اور ہزار ہا مخلوق اس کا وعظ شنے آیا کرتی متنی اور فقر و فاقہ میں گزر ہر کرتا تھا باتھ اب فقر کے ساتھ بادشاہت بھی جمع ہو گئی تھی۔ اب مدی مدی پروہ زمانہ نہ تھا کہ حکومت مصریا گور نمنٹ برطانیہ اسے باغی کا خطاب دے سکتی باتھ اب وہ برطانیہ کی ملکہ و کئور بہ کا ہمسر ورقیب خیال کیا جاتا تھا اور دول یورپ اسے نمایت قدر و منز ات کی برطانیہ کی ملکہ و کئور بہ کا ہمسر ورقیب خیال کیا جاتا تھا اور دول یورپ اسے نمایت قدر و منز ات کی نگاہوں سے و بھی تھیں۔

#### تعليمات

محد احمد تخت سلطنت حاصل کرنے کے بعد بھی شعار اللی کا دیباتی پاس و لحاظ کر تا تھا جیسا کہ دہ اسے آغاز کوشہ نشینی بیس کر تا تھا۔ احکام خداو ندی کی پابندی بیس برا بخت کیر تھا۔ شراب خوار کو درے لگواتا پوروں کے ہاتھ کو اتاور ذانی پر بھی حد شرع جاری کر تار مضان المبارک کا تا احترام کر تا تھا کہ بے عذر روزہ ندر کھنے کی سزااس نے موت مقر رکر رکھی تھی۔ ان تعزیرات کی برکت سے چند ہی روز کے اندر ہر حتم کے فسق و فجور بد معافی و بدیا نتی کا قلع قبع ہوگیا۔ اس کے انسان کا ایسا ذکہ جا کہ کوئی مخص بیداو' خصب و بدیا نتی بیس مبادرت نہ کر سکتا تھا۔ مجدیں مصلیوں سے معمور تھیں ہر طرف قال الله و قال الرسول کے چہے ہے۔ بب محمد اللہ و قال الرسول کے چہے ہے۔ بب محمد اللہ و اللہ و اللہ اللہ و ال

خلاصه تغليمات

محراحمر کے مسلک کا ایک بوا حصہ اس کے منشور میں آچکا ہے۔اس کی تعلیمات کا اب

نیب ترک و نیااور لذات و نیوی ہے اجتناب تھا۔اس نے ہر قتم کے القاب بر طرف کر و ہے۔ ہ نید ار نور غریب کو مساوی کر دیااور تھم دیا کہ میر ہے تمام پیرو لباس میں بک رنگی انتشار کریں تاکہ دوسر ول ہے اتماز کرنے میں سمولت رہے اس کا مرید خواہ امیر ہوبا غریب ابیا جبہ بہنتا تھا جس میں پوند کے ہوتے تھے۔ اس نے جارول نداہب حنی 'شافعی' مالک' حنبلی کو جع کر دیا۔ فرو ی اختلافات کی صورت میں تطبیق کی کوشش کی حاتی تھی اور قدر مشترک کولے لیا جاتا تھا نماز قسح اور عصر کے بعد ہر روز قرآن کی چند مخصوص آیتیں تلادت کی جاتی تھیں۔اس عمل کو ''راتب'' کہتے تھے۔ وضومیں کمی قدر سہولت و تحفیف کر دی۔ ہاہ شادی کی تقریب میں ہرات اور ہر قتم کے اجتاع کی ممانعت کی اور تھکم دیا کہ شادی کے موقع پر لوگوں کو کھانے کی دعوت نہ وی جائے۔ممر ک مقدار بھی مقرر کر دی۔ باکرہ کا مہر و س ربال پاس کابدل مقرر کیا۔ ثبیہ کاس ہے نصف ٹھسرایااتتھم کی خلاف در زی کرنے والا سز اکا مستحق تھاولیمہ کا کھانا پکانے کی بھی ممانعت کی۔ اور جو کوئی اس کا مر تکب ہوتااس کے کوڑے لگائے جاتے تھے اور اس کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ حج کعبہ کی ممانعت کر دی اور یہ ممانعت اس بنا پر تھی ہو کہ مبادا سوڈان کے باہر کے لوگوں ہے اس کے پیروؤں کا خلا ملااس کی تعلیمات اور اس کے مسلک پر اثر انداز ہو۔ جو کوئی اس کے مہدی موعود ہونے کا اٹکار کر تایا شک وشبہ کا اظہار کر تااس کا داہنا ہا تھ اوربایاں یاؤں کان دیا جاتا۔ فرد جرم عاکد کرنے کے لیے دو گواہوں کی شماوت کافی متی اور بعض دفعہ مہدی کا بیا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مجھے بیہ بات بذر بعہ دحی معلوم ہو چکی ہے۔ محمد احمہ نے ان تمام کتب کو نذر آتش کر دیاجواس کی تعلیمات کے مخالف خیال کی محکیر اس سے معلوم ہوگا کہ جہال اس کی ذات اور اس کی تعلیمات میں بیسیوں خومیال تخییں وہیں مصائب ویدعات بھی موجو و تتھے۔ خصوصاً حج بیعت اللّٰہ ہے رو کنابہت بری گمر ابی تھی آگر یہ امتاع مجے کے انکار پر مینی تھا تو محمد احمد اپن امت سیت دائرہ اسلام ہے خارج تھا۔

## حرمين اوربيت المقدس يرعمل ودخل كرف الخواب يريثان

جب خرطوم فتح ہو گیااور انگریزی نوجیس سوڈان خالی کر کے مصر چلی آئیں توان لوگوں کو مجل محر جلی آئیں توان لوگوں کو مجل محر محمدی موعود ہونے کا لیقین ہو گیا جواب تک ندبذب نتھے کیونکہ محمد احمد کے ندبجی شخص کے ساتھ یہ حدال جنگ میں شرکت شخص کے ساتھ یہ حدال جنگ میں شرکت شخص کے جس میں وہ خالب ندر با ہولور کس ایسے شہر کا محاصرہ نہیں کیا جے فتح نہ کیا ہو۔ جرجی زیدان

نے لکھاہے کہ جبوہ سوڈان کا ملا مز احمت محمر ان ہو کیا تو ڈیٹلیں مارنے لگا۔ کہ میں جو کچھ کر تا ہول وحی النی کے تملم سے کر ؟ ہول اور کتا تھا کہ عنقریب مشرق و مغرب بیں میری حکومت و سلوت مچیل جائے گی اور روئے زمین کے ملوک وسلاطین میرے سامنے اظہار بجزو نیاز مندی کریں عے۔اس نے یہ بھی کمدر کھاتھا کہ میں عنقریب مکه معظمہ مدینہ منور واور بیت المقدس کو فئح کروں کا۔ پھر کوف جاؤل گا۔ اس وقت میر اپیانہ حیات لبریز ہو جائے گااور کوف میر امد فن ہے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب بوراند ہو سکا۔ من شرطوم کے چند ہی ماہ بعد وہ طاریا چیک میں جاتا ہوااور 21 جون 1885ء کو ملک عدم کی روائلی کے لیے اس کے پاس اجل کا حکم آپنچا۔ اس وقت اس کی عمر کلیم 37 سال کی عقمی۔ وفات کے وقت اس کے تیول خلفاء اور تمام اعیان دولت موجود تھے۔ جب محداحمہ کویقین ہواکہ اب دنیا سے کوج ہے تو حاضرین کو پست آواز میں کینے لگا کہ پیغیر خدا ﷺ نے امیر االمو منین او بحر صدیق کوا پناخلیفه ، نایا تعاادر میں عبداللہ کوا پنا جا نشین مقرر کر تاہوں۔ جس طرح میری اطاعت کی متی آسی طرح تمام لوگ عبداللہ کی اطاعت کریں۔ تھوڑی دیریے بعد اس نے جان شیریں جہان آفرین کے سردکردی۔اس واقعہ سے شریس کرام کی کیااور لوگ چینے جلانے ملکے۔عبداللہ نے لوگوں کو تالہ و بکا ہے منع کیا۔ اور کماشر بعت مطسرہ نے میت پر دونے کی مما نعت فرمائی ہے اور رونے ک در حقیقت کو فیبات بھی شیں کیونکد حضرت ممدی علیہ السلام تواپی مرضی اور خوشی سے اسپے مولیٰ کی دید کے لیے دار دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہزار ہاآدی تجمیز و تنفین کے لیے جمع ہو گئے۔ محد احمد کے ایک قرامت داراحمد بن سلیمان نے اس پانگ کے نیچے قبر کھدوائی جس پراس نے اپنی عزیز جان ملک الموت کے سپر و کی تھی۔مہدی کا مقبرہ ام در مان کی بہترین تنگین عمارت ہے تگر انگریز می گولیہ باری ہے بہت کچھ شکتہ اور بدنما ہو گیاہے۔اس کا منگ بنیاد خلیفہ عبداللہ کے باتھ سے رکھا گیا تھا۔ پھر فرطوم سے لا کر دریائے نیل کے کنارے جمع کے گئے تھے اس موقع پر قریباً تمیں برار آدمی کی بھیر بھاڑ تھی خلیفہ اس انبوہ کثیر کے ساتھ نیل کے کنارے کیا جہال پھرول کے ڈھیر لگے تھے۔ پہلے خلیفہ ایک پھر مونڈ معے پر اٹھا کر قبر کے پاس لایا اس مثال کی پیروی کرتے ہوئے ہر مخفس تبرکا ا بیا ایک پھر اٹھالانے کے لیے اٹھ دوڑا۔ اس افرا تفری میں بہت لوگ زخمی ہوئے لیکن مجروحین نے اس تقریب میں صدمہ برواشت کرنے کواپی سعادت سمجمار مهدی نے اپنے خلیفہ کووصیت کی متی کہ جس طرح بن پڑے اگریزوں کو معرے نکال دینا۔ چنانچہ خلیفہ اپنے مخدوم ومطاع کے تھم کے ہموجب دومر تبد مصر پر تملہ آور ہوالیکن دونوں مرتبہ ناکام دایس جانا پڑا۔ مبدی کی وفات کے چودہ سال بعد بینی 1899ء تک اگریزی معری افواج سے فلیفہ کی کی الزائیاں ہو کیں۔ جن کا تیجہ خلیفہ کے حق میں نمایت نقصان وہ ٹامت ہوا۔ان محاربات کی وجہ ہے اس کی قوت وان بدن روبرز وال ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ انجام کار لار ڈکچز نے سوڈان کو دوبار ہ فنح کر کے دہاں آنگریزی معری يرجم بلند كردما

## محمداحمر کی مهدویت کے انکار کی سز ا

محراحری زندگی بین اس کی خاند ساز مهدویت کے انکار کی سز االی تعین نہیں تھی جنتی س خلیفہ عبدانند سے عهد سلطنت میں ہوشمی۔ عبداللہ کی عملدار کا میں مهدویت کا انکار اور عمل عمد دونوں ماوی جرم تھے۔ باعد مدویت کا الکارایک حیثیت سے ممل عمد سے بھی برها ہوا تھا۔ کیونک اگر تا تل مقتول کے ور جاء کو خون بہادے کر راضی کر لیتا تھا تو قاتل کی جان بھی کر دی جاتی تھی کیکن محر احمه کی مهدویت کاانکاربالکل نا قابل عفو جرم خیال کیا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتب سمی مسلمان طاح نے وارالخلاف ام درمان میں سمی درولیش کے سامنے کد دیا کہ محد احمد سچامیدی نہیں تھا کیونکہ سیجے مہدی علیہ السلام کے جو علامات و خصالک احادیث نبویہ میں مروی ہیں وہ اس میں نہیں یائے جانچے تھے۔ درویش نے خلیفہ کے پاس جاکراس کی شکایت کردی۔ ملزم جمعت کر قبار كر كے زندان بلامي ذال ديا كيا۔ ليكن مشكل يه آن پري كه دافته كا كواه مرف ايك تعاجب كے ميان پر سز انہیں وی جا سکتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ نے قاضی کو بلا کر واقعہ بیان کیااور پوچھنے نگا کہ شاہد نہ ہو نے کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ قامنی نے کہا۔ میں شادت کا انظام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ قامنی نے دو آدمی سکھا پڑھاکر قید فاند میں بھیج دیے وہ جاکر ملزم سے کئے گئے کہ تمہارے انکارے مواہ موجود ہیں اور تم سمی طرح سزاے نہیں فی سکتے۔ ہاں اس صورت سے مخلصی یا سکتے ہو کہ جارے سامنے ماف لغلول میں اپنے جرم کا اقرار کر او۔ اور اپل حرکت شیعہ پر اظہار افسوس کرو۔ وہ پچارہ نہیں جانیا تھا کہ یہ محض اس سے بھانسے کا جال ہے اس نے ان کے سامنے اقبال جرم محر لیااور پھر بمنت کنے لگاکہ جاکر میرے لیے خلیفہ سے معانی مانکواور جرم عشی کراوو۔ جب شادت مکمل ہو گئی تو خلیفہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ خلیفہ نے طزم سے کماکہ اگرتم نے میری تو بین کی ہوتی توین معاف کر دیتا مگرتم نے حضرت مهدی علیه السلام کو جھوٹا خیال کیااس کیے تمہیں کسی طرف معاف شیس کیا جاسکا۔ اب طبل بحن لگااور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ میدان میں آگر مشر ممدی کا عبرت ناک انجام دیم لیں۔ تمام اہل شرمیدان میں امنڈ آئے۔ اس کے بعد بھیر کی کھال زمین پر چھائی گئی۔ عبداللہ اس پر پیٹھ حمیا۔ قامنی بھی آھئے۔اب مزم کو لا کر عبداللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے باتھ چیمے کی طرف بدر مے ہوئے تھے لیکن طرف بالکل مطمئن تھاادراس سے خوف وہراس كى كوئى اونى علامت بھى فلاہر نسيں ہور ہى تھى۔ آخراے خليفہ كے سامنے سے بٹاكر سوقدم كے فاصلر مر لے محتے اور احمد والیہ نام جلاد نے اس کی مردن ماروی۔133 سانا للدوانا الیہ راجعون۔ ضرا شهيد مظلوم براجي رحت كابينه برسائ آبين

لاش سے انتقام جوئی

مان کیاجاتا ہے کہ لار ڈیکر فاتح سوڈان نے تسخیر ام درمان کے بعد ممدی کی قبر اور لاش

ہے اور مهدی کے مجروح پیروؤل ہے نمایت وحشاند انتقام لیا۔ محمد احمد کامقبرہ جوایک نمایت فیتی تقین عمارت تھی اور تمام پر اعظم افریقہ میں اعلی درجہ کی عمار توں میں شار ہوتی تھی تو یوں ہے اڑایا گیا۔اس کے مرتفع گنبد پر گولہ باری کی گئی۔ چار دیواری آتش باری کی نذر کی گئی۔ قبر کھڈ واکر معد ی کی نغش ہے جزل گارڈن کے خون کا انتقام لیا گیااور سر کاٹ کر جزل گارڈن کے بھٹیے کو دیا گیاجواس و فتت انگریزی فوج میں افسر تھا۔ اور مہدی کی تعش مکٹرے نکڑے کر کے دریائے نیل میں پھینک دی منی حقیقت سے ہے کہ اگر لار ڈیکن کی جگہ دنیا کا کوئی اور بہاد راور بہادری کا قدر شناس سے سالار ہوتا تو وہ میدی جیسے متبور و شجاع آدمی کی قبر پر جو خاک ندلت ہے اٹھ کر آنافا ناسارے ملک کا فرماز وانن گیا تھازر وجواہر نچھاور کر تااور اس کے سامنے اوب و تعظیم سے جھک جاتالیکن پر طانبیہ کے سب ہے متاز قائد نے اپنی شجاعت وجوانمر دی کابیہ ثبوت پیش کیا کہ جس شخص کی زندگی میں اس پر کوئی ہس نہ چلاتھااس کی وفات کے بعد اس کی لاش ہے انتقام لے کر کلیجہ ٹھنڈ اکیا۔ یہ ابھی بیان کیا جاتا ہے کہ جرم تا آشناباشند گان ام درمان سے قر آن مقدس اور تمام دوسری کتابی چھین لی میس اور متواتر نیمن دن تک شهر میں آتل عام اور لوٹ مار کابازار گرم رہا۔ میدی کاو فینہ جو دامن کوہ میں تھااور اس میں قریباً پیس لا کھ روپیہ نقد جمع تھا نکال لیا گیااور کوئی ظلم ایسانہ تھاجو غریب سوڈا نیوں پر نؤڑانہ گیا ہو۔ اس طرح تکنشمیوری رابویو" کے فوجی نامہ نگار مسر ای این بینیت کے بیان کے ہموجب سینکروں ہراروں زخمی میدان جنگ میں بڑے رہے اور مر ہم پی کر کے ان کی جان بچانے کی کو شش ندک کئی اور نه صرف پیدباعد اکیسویں لیلس زیلنن کی ایک یمپنی کو تھم دیا گیا کہ تمام مهدوی زخمی جورسته میں ملیں موت کے مکھاٹ اتار ویں چنانچہ اس حکم کی تقبیل کی گئی اور ان تمام مجر وح ورویشوں کو جو ز مین پر پڑے کر اور ہے متھے ہر چھوں ' تلواروں اور دوسرے ہتھیاروں سے بار زندگی ہے سکدوش کیا گیا۔ 134 - لیکن اگر در ندگی دبربریت کے بیرالزام صحیح میں تومیرے نزدیک بیہ لارڈ کچز کاؤاتی فعل تھا۔ بر طانوی حکومت اور انگریزی قوم اس کی کسی طُرح جواب وہ نہیں ٹھسر سکتی۔ چنانچہ لار و کچر کی مر اجعت اندن کے بعد خود انگریزی قوم کے حساس افراد نے لارڈ کچز پر نمایت مخت سے اعتراض کئے متعے اور کچز نے ان کے جواب دے کراپی براء ۃ کی کوشش کی تھی چنانچہ سر جارج آر تھر کتاب "لا تف اوف لار و كر " من كلصة مين كد الكستان من عام ماد "بمدروان بنى نوع" في لارو كريد الزام نگائے کہ اس نے سواکن اور ام درمان میں لوگول پر خلم توڑے او سخت میری کی۔ مذہب جات الزامات یہ ہے کہ اس نے اختیام جنگ کے بعد زخی درویشوں کو قتل کرایا۔ ممدی کی قبر کومساری اوراس کی بریوں کو تکال لیاد لار دی کرد نے ان الزامات کے جواب میں ایک اعلان شائع کیا جس می تع که مجھ پر بیدالزام عائد کئے گئے ہیں۔

میرے زیرِ فرمان بر طانوی' مصری اور سوؤانی فوجوں نے زخمی ورویشول کو حق کیو اس

(1)

ا پیے وقت میں غیر مسلح ورویشوں کی جان لی جب کہ ان کو نقصان پنچانے کی کوئی ضرورت ند تھی۔

(2) ام در مان پر تبعد ہو جانے کے بعد وہاں تین دن تک لوث مار جار کار کھی گئے۔

(3) جب فوجیس تیزی کے ساتھ ام درمان کی طرف بوھ رہی تھیں تو بھنگی جمازوں نے

بازاروں کے بناہ کیر مجمعوں پر آتشباری کی۔

4) مىدى كى لاش اكميزى كئ\_

لیکن یہ تمام ا**ترابات غلط میں۔ اس کے بعد کچ**ز نے لارڈ سالسمر می کو لکھ اٹھجا کہ جنگ ام درمان کے بعد میں نے سیای معمائے کی منابر سی متاسب خیال کیا کہ ممدی کا مقبرہ جو زیادت اور مجنونانہ جذبات کا مرکز ہے جاہ کرویا جائے۔ خود کولد باری کی وجہ سے مقبرہ اس خطر ناک حالت میں تھا کہ اگر اسے اسی حالت میں چھوڑ دیاجا تا تواس سے نقصان جان کا ندیشہ تھا۔ان وجوہ کی بناء پر ام در مان سے فشود ا جلتے وقت مقبر ہ کو تباہ کر دینے کا عظم دیتا گیا۔ یہ کام میری نیبت میں انجام پذیر ہوا۔ مهدی کی بٹریاں دریائے ٹیل میں پھینک دی ممکنی۔ البتہ انہوں نے محویزی کو محفوظ رکھ چھوڑاجو میری مراجعت بر میرے سامنے چیش کی مئی۔اس کے بعد لار ذیکر نے تکھاکہ تنخیر ام درمان کے بعد مجھے مصری افواج کے مسلمان افسرول نے مشورہ دیا تھا کہ معدی کی لاش کو شقل کردینا مناسب ہے کیو تکہ ایسانہ کیا گیا تو سوڈانی جہلاء سمجھیں محے کہ مہدی کے تقتری نے ہمیں ایبا کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد لار ذکیز نے لکھا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی مسلمان جواس ملک (انگلتان) میں رہتا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن نہ ہوگا کہ ہم نے معدی کی ساری طاقت کیلنے کے ساتھ اس کے نہ بب کو بھی ع دین ے اکھاڑ دیا۔ 135 سلاو کے کا یہ فعل محود تھایا ند موم مر خدائے قاہر کی قدرت قرمان نے بمر حال اس كاخوب انتقام ليا۔ مهدى سود انى توچود وسال تك أيك گنبد عالى كے ينجے و فن رہنے كے بعد سیر دنیل ہوا تھالیکن کچز کوایک منٹ کے لیے بھی مادر گور کی آغوش میں استر احت کر نانعیب نہ ہوا۔ آگر محمد احمد کی بڈیاں دریائے نیل میں جس کا پانی شیریں دخو شکوار ہے ڈالی سکیں تو کجز کی لاش متلخ یانی کی نذر ہوئی۔136 سے کجزی غر قابل کے وقت مسدی سوڈانی کی روزے نے کجزے جو خطاب کیااس کو ملامہ ذاکٹر محمد ا تبال کی زبان ہے ہنئے۔" حاوید نامہ" میں لکھتے ہیں۔'

> گفت اے کچر اگر داری نظر انقام خاک درویشے گر آسال خاک ترا گورے نہ داد مرقدے جز دریم شورے نہ داد

# مر ذاغلام احمه قادمانی

مر ذا فلام احدین عکیم فلام مر نفنی موضع قادیاں بخصیل بنالد صلع کورداسپور ( پنجاب ) کار ہے والا تھا۔ مغل فاندان کا چیٹم و چراغ تھا۔ 1839ء 1840ء جس پیدا ہوا۔ ہیں ویستر "ر کیس قادیاں" کے نام سے ایک مبسوط کمکب مر ذا غلام احمد کے سوائح حیات جس لکھ چکا ہوں اس سلیے یمال ایجازوا خصار سے کام لیکر اجمالی تذکر و پر اکتفاکروں گا۔

اس مخص سے و موول کی کثرت و تون کاب عالم ہے کدان کااستقصال اگر دوسروں کے لیے نسی و کم از کم میرے لیے بالکل محال ہے تاہم سطی نظر سے قادیاتی کے جود عوے اس ک کمایوں میں و کھائی و ہے ہیں۔ان کی تعداد جمیاس تک پہنچتی ہے۔ میں بینے دوایک و عوے جو سب يدزياد ودكيب تصراس حيال ي قلم انداز كروييك كد مبادا خليفته الميح ميال محود احد صاحب کی خاطر اطبر پر گرائ گزریں۔ باقی چوراس دعوئے مدید باظرین ہیں۔ار شاد ہو تاہیے۔"میں محدث جول "امام الزمان جول مجدد جول بعلى مسيح" جول مريح" جول بمسيح" موعود جول ، مهم جول به خاتم الادلياء بول. حامل وحي بول. مهدى بول. حارث موعود يول. رجل فارسي بول. سلمان ہوں۔ چینی الاصل موعود ہوں۔ خاتم الانبیاء ہوں۔ خاتم الخلفاء ہوں۔ حسین ﷺ ہے بہتر ہوں۔ حسنین سے افضل ہول۔ مسیح " این مر یم سے بہتر ہول۔ بیوع کا یکی ہول۔ رسول ہول امظہر خدا بوں۔ خدا ہوں' مائند خدا ہوں' خالق ہوں' نطفہ خدا ہوں۔ خدا کا پیٹا ہوں' خدا کا باپ ہول۔ خدا مجھ ے ظاہر موااور میں خداے ظاہر موامول۔ تشریعی ہی مول۔ آوم مول شیث مول 'نوح' مول' ،ابراتيم موليا سحاق مول استعيل مول أيتقوب مول 'يوسف مول موسي مول اوارُومول عيلي ا ہول۔ اُنخضرت علی کا مظر اتم ہول۔ منجی ہول' طلی طور پر محد (علیہ) اور احمد ہول۔ موتی ہوں احجر اسود ہول۔ تمام انبیاء ہے افضل ہول' ذوالقر نین ہول' احمد مختار ہول' بھارت اسمہ احمد (عَلَيْهُ ) كا مصداق مول ـ ميكا كنل مول ـ مينت الله مول ـ رور كويال يعني آربول كاباوشاه مول ـ کلتی او تار ہول' شیر ہول۔ مش ہول' قمر ہول' محی ہول' معیت بول۔ صاحب انتیارات کن فيحون بول ـ كامر الصليب بول امن كاشام اده بول اله بري الله بول ـ بر جمن او تأريول ارسل مول المجيح الناس موليا - معجون مركب مول - داى الى الله مول - سراج منير مول - متوكل مول ، آسان اور فوجن میرے ساتھ ہیں۔وجیہہ حضرت باری ہوں۔زائد المجد ہوں، محی الدین ہوں 'مقیم الشريعية ہوں۔ منصور ہوں'م اواللہ ہوں'اللہ کاممحمود ہوں(بعنی اللہ میری تعریف کرتاہے) نور الله ہوں۔ رحمتہ للعالمین ہوں۔ نذیر ہول۔ منتخب کا نئات ہوں۔ میں دہ ہوں جس کا تخت سب ہے

لوپر چھلا گیا۔ بیں وہ بول جس سے خدانے بعیت کی۔''غرض و ٹیا جمال بیں جو بیکھ تھا مرزا تھا۔ لیکن سوال سبے کہ

یوں توسیدی بمی ہو بیپٹی بمی ہو سفیال ہمی ہو تم جمعی کیکہ ہو ہتاؤ تو سیلمان ہمی ہو؟

اد حوری تعلیم لوراس کا نجام

مرزاغلام احد ك لام طلوليت من اس ك والد حكيم فلام مرتعلى معاحب تصبه ماله یں مطب کرتے تھے اور خلام احر بھی باپ بی کے پائی، نائد ٹیں رہنا تھا۔ اس نے چو سات سال ک عربي قرآن برمناشروع كيار قرآن مجد كالعديد فارى كمانك يزهن كالقاق مواراتهي تيره چورہ سال می کی مر تمی کرباپ نے شادی کے معرف میں چکڑدیا۔ یہ میلی میں وادیانی کے مقبق ما مول کی بیعثی حتی ریدوی محترمد حرص**ت فی خان بیاد دمرزا سفتان اخد ک**اوالده تعین جنبین قاديانى نے معلق كرر كما تعديد كرى النا فقد دياورند طلاق ديد كرى كالال كاكو خلاص كى - المن سوله سال بی کی عمر متمی که غلام احمد سی محمر بی مرز اسلطان احمد متولد بوئے ستر وانعار وسال ک عمر میں دالد نے غلام احمد کو مکل علی شاہ ہٹالو می نام ایک مدرس کے سپر د کر دیاجو شیعہ المذہب تھے۔ ان کی شاکر دی میں منطق اور فلفد کی چند کتابی پر بیٹے کا انفاق موال اس یک تاویانی کی سار کی علمی بساط تھی۔ تفسیر ' مدیدے فقہ اور دوسرے وی علوم سے قطباً محروم رہال کی وجد بے کہ وہ تھارہ " نیم لما خطره ایمان" کے درجہ ہے ترقی نہ کرسکار درند اگر محاج سند نہیں تو کم از کم معکوۃ شریف ہی با قاعده مي استاد سے بڑھ لي موتى قواس كورين على شايد القافقور نديدا موسكا۔ جس قدر كد بعد میں مشاہرہ بی آیا۔ منطق و فلف کی چند کماول کے تعلم کے بعد والد نے طب کی چند کائل برهاكيل - مر چوكد علم طب كي بعي سحيل ندكي اس فن جي بعي ممثل " نيم عليم خطره جان" بي ك حیثیت افتهار کرسکارورنه اگرای فن شی احیمی دستگاه ماصل کرلی بوتی توایک معقول ذریعه معاش ہاتھ آجاتا اور آئندہ تقدس کی وکان کول کر علق خداکو گراہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ان لیام میں قادیاں کے معل خاندان کو حکومت کی طرف سے سات سوروپید سالاند و طیفد مالا تھا۔ ایک مرتب مرزاغان م احمرائ عمرزاو بھائی مرزاام الدین کے ساتھ پنشن لینے کے لیے گورواسپور گیا۔ سات سوروپ وصول کرنے کے بعد یہ صلاح محمری کد درالاجور اور امر تسری سیر کر آئیں۔ دونول بھائی امر تسر اور لاہور آگر میر و تقریح میں مصروف درہے۔ بادجود دیکہ بزاارزانی کا زمانہ تھا سات سوروپید کی دقم خلیر بعدره در عی افرادی رسال که مشعره کمرانول کی معیشت کارداد ای پنش پر تھار قم تلف کرنے کے بعد غلام احمدے سوچاکہ قادیاں جاکروالدین کو کیامنہ و کھاؤں گا یمال سے

بھاگ کرساِلکوٹ کارخ کیا۔ ک

سیالکوٹ کی ملاز مت مختار کی کاامتحان

سالکوٹ میں اس کا کیک ہندو دوست لالہ جھیم سین جو ہٹالہ میں ہم سبق رہ چکا تھا موجوو تھا۔ مر زاکو لالہ بھیم سین کی سعی دسفارش ہے سیالکوٹ کی صلع پھیری میں دس پندر ہ روپیہ مابانہ ک نوكرى ال كئ يد بند سال منتى كرى كى ملازمت بين امر كے . آخر ايك دفعه معلوم مواكد اس كا ووست لالد بھیم سین مخاری کے امتحان کی تیاری کررہاہے اس نے بھی مخاری کا امتحان دیے کا قصد کیا۔ چنانچہ اسی دن سے تیاری شروع کر دی۔ لیکن جب امتحان ہوا تو لالہ بھیم سین کا میاب اور مرزا ۔ غلام احمد ناکام رہا۔ اس ناکا کی کے بعد شاید خود خود منشی گری کی نو کری چھوڈ کر قادیان کو مراجعت کی۔ چونکہ قانون کا مطالعہ کیا تھا۔ باپ نے اہل پاکر اے مقدمہ بازی میں لگا دیا۔ آٹھ سال تک مقد موں کی پیروی میں پھریوں کی فاک چھانا پھرا۔ بزر کول کے دیبات فاندان کے قبضہ سے نکل چکے تھے اور مقدمہ بازی کے باد جوو واپس نہ ملے تھے۔اس لیے حزن و ملال 'رنج واضطراب ہر وقت مرزاغلام مرتضی کے رفیق زندگی ہے ہوئے تھے۔ان حالات کے پیش نظر مرزاغلام احمد رات ون اسی خیال میں غلطان و پیچان رہتا تھا کہ خاندانی زوال کا مدادا کیا ہو سکتا ہے اور ترتی و عروج کی را میں كو تحركهل كتى بين؟ ملازمت سے وہ سير جو چكا تھا۔ مخارى كے ايوان ميں بار يائى نہ ہوسكى تھى۔ فوج یا پولیس کی نوکری سے بھی ہوجہ قلت مشاہرہ کوئی ولچپی نہ تھی۔ تجارتی کاروبار سے بھی قاصر تھا كونكه اس كوچه سے تابلد ہونے كے علاوہ سرمايہ بھى موجودند تفا-اب لے دے كے نقلاس كى دكان آرائی بی ایک ایباکاروبارره میا تفاجے غلام احمد زر طلی کاوسله مناسکتا تفادر سی ایک ایبامشغله تفا جس کی زریاشیال حصول عزو جاہ کی گفیل ہو تعلق تھیں۔اس د کان آرائی کابوا محرک یہ تھا کہ ان و نو**ں** میں قادیاں کے گرود نواح میں چندیز رگ بستیول کی طرف بزار جوع خلائق تھا۔ مثلاً قصبہ بنالہ میں سلسله عاليه قادريد ك مشائخ بيرسيد ظهور الحن ادر بيرسيد ظهور الحسين صاحبان افادة خلق ين معروف تتے۔ موضع رتر چھتر میں میرسید امام علی شاہ صاحب نقشبندی مند آرا تھے۔ای طرح موضع مسانیال میں ہی ایک بری گدی مقی ان حضرات کو مرجع انام دیکھ کر مرزا فلام احمد کے مند سے بھی رال فیک رہی مھی کہ جس طرح بن پڑے مشخص اور میری مریدی کا کاروبد جدی کرتا

لا ہور میں مذہبی چھیٹر حیصاڑ

\* غلام احمد انھی ای او حیزین بیس مخاکد استان بیس خبر آئی که اس سے محجن سے رینتی و ہم

کتب مولوی او سعید محمد حسین صاحب مثالوی جو د بلی میں مولانا نظیر حسین صاحب (معروف به میاں صاحب) سے حدیث پڑھ کر چندروز پیشتر لا ہور اقامت گزین ہوئے تھے۔ مثالہ آئے ہیں۔ غلام احمد نے مثالہ آکر ان سے ملا قات کی اور کما میری خواہش ہے کہ قادیال چھوڑ کر کسی شریس تسمت آزمائی کرول۔ مولوی صاحب نے کماکہ اگر فاجور کا قیام پند ہو تووہاں میں ہر طرح سے تمهاری مدد کر سکتا ہوں۔ قادیانی نے کما۔ میراخیال ہے کہ غیر اسلامی ادبان کے ردیس ایک کتاب کھول۔ مولوی محمد حیین نے کما ہال یہ مبارک خیال ہے لیکن بدی دقت بیہے کہ غیر معروف معنف کی کتاب مشکل سے فروخت ہوتی ہے۔ مرزانے کہاکہ حصول شہرت کون سا مشکل کام ہے ؟ اصل مشکل مدہ کا معلقہ واشاعت کا کام سرمایہ کامحاج ہے اور اینے پاس روپیہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے فرملیا کہ تم لا ہور چل کر کام شروع کر دادر اس مقصد کو مشتر کروییں بھی کو شش كرول **كارحق تعالى مسبب الاسباب ب ليكن به كام قاديال ش**ر ده كر نهيس موسكماً مه غرض لا مور آنے کا معم اروہ ہو گیا۔ مرزا غلام احمہ نے لا ہور پہنچ کر مولوی محمد حسین کی صوابہ یہ کے ہموجب اسي مستقل كاجولا تحد عمل تجويز كياس كى بلى كرى غير مسلمول سے الحد كر شرت و نمودكى ونيا میں قدم رکھتا تھا۔ یہ ووزمانہ تھا جبکہ پنڈت دیا نند سر سوتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں سے ملک کی ند بھی قضاض سخت تموت و محدر مراكر ركها تعالورياورى اوك بهى اسلام ك ظاف ملك ك طول وعرض **یس بہت بچھ زہر اگل رہے تقع**ہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی 'اس وقت ''اہل حدیث'' کی مسجد چینیال لامور می خطیب تھے۔ مرزانے لامور آگر انسی کے پاس مجد چینیال میں قیام کیااور شب و روز تخته الهند "تخته الهنود مخلعت الهنود اور عيها ئيول لور مسلمانول کے مناظر ول کی کتابول کے مطالعہ میں معروف رہے لگا۔ جب ان کتاول کے مضامین الحجی طرح ذہن نظین ہو مجے تو پہلے آریول ے چیئر فافی شروع کی اور چر بیسا کول کے مقابلہ میں بل من مبارز (کوئی مقابلہ کریگا؟) کا نعرہ نگایا۔ ان ایام میں آریوں کا کوئی ند کوئی پر جارک اور عیسا نیوں کا ایک آدھ مشنری اوباری دروازہ کے بابر باغ من آجاتا تعالور آتے بی قادیانی ہال کی تکریں ہونے لگی تھیں غرض اسلام کا یہ پہلوان ہر وقت تحتی کے لیے جوڑی علاش میں دہتا تھااور اے مجمع کو ایے گرو جع کر کے پہلوانی کمال و کھانے کی و حمن لگی رہتی تھی۔ قادیاتی اینے مجولوں اور اشتمار بازیوں میں اینے تیس خادم دین اور نما تندہ اسلام ظاہر کرتا تھااور نہ تواہمی تک کوئی جھوٹاد عویٰ کیا تھااور نہ الحاد وزند قہ کے کوچہ میں قدم ر كما تفاراس ليے بر خيال و عقيده كا مسلمان اس كا حامى و ناصر تفار جندماه تك مجاو الاند بنكاف بريا ر کھنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیال چلا گیا اور وہیں سے آربول کے خلاف اشتماء بازی کا سلسلد شروع كر مے مقابلہ و مناظر و كے نمائتى چيلنج دينے شروع كئے۔ چو كلہ محث مباحثہ مقصور نسيس تقا۔ بلعہ خقیقی غرمن نام و نمود وار شہرت مللی تقی اس لیے آریہ لوگوں کے شرائط کے مقابلہ میں بالکل

چکے گھڑے کا مصدال بنا ہوا تھا۔ ان کی ہر شرط اور مطالبہ کو بلطا نف الحیل نال جاتا تھا اور اپنی طرف ہے ایس نا قابل قبول شرطیں پیش کر ویتا تھا کہ مناظرہ کی نومت بھانہ آتی تھی۔ اگر میرے بیان کی تصدیق چاہو تو مرزا کے مجموعہ اشتمارات موسومہ"بہ تبلیغ رسالت "کی جلد اول کے ابتد الی اوراق کا مطالعہ کرجاؤ۔

## الهام بازى كا آغاز

اب مر زائے ان جھڑوں تفنیوں کو چھوڑ کرالهام ہازی کی دنیامیں قدم ر کھااورا سیخ ملمم و متجاب الدعوات ،ونے كا يروپيكينداشروع كيا۔ شهرت تو يہلے بى مو يكي تنى اہل ماجات كى آمدو رفت شروع بوحتى مرزاجس بالاخانه عن بينه كرياليث كرالهام سويها كرتا تغااس كوبيت الفحر (سوینے کی جگہ) ہے موسوم کیا تھا۔ ان ونول الهام کی آمہ بہست متی اور اُن کاباور کھناد شوار تھا۔ اس لیے اپنا الهام ساتھ ہی ساتھ ایک یاکٹ میں نوٹ کر لیٹا تھا۔ پکھ دنول کے بعد ایک بوے مجم کی کانی مالی اور ایک دوازوہ سالہ مندو لڑے شام لال کو المام ٹولی کے لیے نو کرر کھ لیا۔ تاویاتی المام کھواکراس برشام لال کے دستخفر کرالیتا تھا۔ تاکہ وہ وقت ضرورت الهام نازل ہو سن**د کا گواور ہے۔** یہ لاکا نمایت سادہ او تھا۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک سادہ لوج عبالغ میندو لائے کو شاید اس سلے ا مخاب کیا کہ موم کی ناکستن کردہے اور اس سے بر حم کی شادت دان با عکد الت و اول میں اللہ شرمیت رائے اور لالد ملاوائل نام قادیاں کے دوہ تدو مرزا کے مرید فاص اور داندن کے حاشیہ نشين تنے۔اب معتقدين كالجى جمعما ہونے لگ خوشامدى مفت خورس بال عمل بال ملانے والے ہی ہر طرف سے امنذ آئے۔ لنگر جاری کر ویا محیار تاکہ ہر مخص المای سے مطبی سے کھانا کھا کر جائے اور شرت و نمود کاباعث ہو چو تک مستجاب الدعوات ہونے کے اشتماروں نے بوراس سے بیئتر لا ہور کے مناظروں اور اشتماد بازی نے پہلے سے بام شرت پر بیتیار کھا قلد نذر و نیاز اور چزهاد وَل كاسلسله بهى شروع بوگيار رجوعات و **نوحات كانكل آر ذه بار آور بوهور تمناؤل كى كشت ذ**ار لللاتي نظر آئي۔ اب لوگول في بيعت كاور خواسي كين- قديل كالمائي براك كو يى جواب ديتا تفاكد ابھى بم كوكى سے بيعت لينے كا حكم نيس بوا۔ اس وقت تك مبر كروجب كدا سبارے مى تحكم خداد ندى آينيے۔

براہین احمر یہ کی تدوین واشاعت

مرزاکا سب سے بواعلی کارنامہ جس پر مرزا کیوں کو یدانان سے کتاب " مراہین احمدیہ" ہے۔ یہ 562 صفحات کی کتاب ہے جس کو چار حصول یس تقسیم کیا حمیا ہے۔ اس شخامت اور اس

موضوع کی کتاب جد سامت ممیند میں بسہولت لکھی جاسکتی ہے لیکن مؤلف علام پہلے تو کئ سال تک اس کا مواد جع کرنے میں معروف رہے۔اس کے بعد 1879ء سے کر کئی سال کی مزید مدستہ اس کی تاليف وتدوين كي نذر كروى - 1880 ء يس يهل دوجه شائع كئ - 1882 ء يس تيسر احصد طبع موار اور 1864ء میں چو تھا حصد۔ اس طرح کاب کے جار حصول پر جو 562 منفول پر مشتل ہے چھ سال ہے زیادہ عرصہ لگا۔ 136 ~ حالا ککہ ان صفحات پر جنہیں حصہ اول ہے تعبیر کیا ممیا کوئی علمی مضمون شيس بلحه صرف دس بزار روپيد كاانعام اشتهار ـ نهايت جلى حروف پيس پيميلاكر تكعوا ديا اور اس کو صفحات اور حصص کی تعداو برحائے کے کیے پہلا حصہ قرار دے لیااور پھر جمال تک خاکسار راتم الحروف كي هجين كوو شليب مرزاغلام احديداس كتابين إلى كاوش طبع سايك حرف میں تہ تکھابتھ جو بچھے زیب رقم فرایادہ یا تو علا ہے سلف کی کتابوں سے اخذ کیایا علاسے معاصرین کے ساسطے کا مند محداتی بھرا کر ان کی علی تحقیقات حاصل کر لیں۔ اور قادیان کے "سلطان انتخم" نے ائی کویے حوالہ زینت قرطاس مالیا۔ 137 - ابھی یہ کتاب زیر تالیف متی کہ مرزا ہے اس ک طبعت میں امداد دیئے جانے کے لیے بے پناہ پرو پیکٹٹداشر دع کر دیا۔ مرزا نے اپنے اشتہارات میں وعدہ کیا تفاکد غیر مسلم اقوام میں سے جو کوئی اس کتاب کاجواب لکنے گان کو دس بزار روپیدانعام دیا جائے گا۔ اسلامی روایات میں جو سے کا یہ پہلا واقع تھاجو پورپ کی تھلید سے فد بب سے نام پر كميلاً كياد البنداتى موشيارى كى كدشر طى جوئ كوانعام ك نام سے موسوم كر ك ب خرول كى أتحمول يريره وال دياسوس بزارروبيد انعام كاوعده براه كرمسلمانول في يقين كياكه واقعي اسلام ك تائيد ميں يه كوئي بهند يواتو پلانه ہو كاجوا غيار كے زرجي قلعوں كوياش ياش كر دے كانتيجہ يہ ہواكہ چارول طرف سے روپید کی بارش شروع ہو می اور مر ذاکا دل اپنی اختیم کی کامیانی پر کنول کے پیونل کی طرح کھل میا۔ حریص تاجروں کا جذبہ حرص و آز قلیل نفع سے تسکین شیس یا یا لیکن ہمار امر زاایدا تاجر تفاجو کثیر نفع پر بھی مطمئن نہ ہوار کتاب کی قیت پہلے پانچ روپے رکھی نتمی جب وحرا وحرا روپید آناشروع ہوا تو قیت بانچ کی جگه دس روپ کر دی اور صرف یک ضیں کد لوگوں سے بیتھی قیت وصول کی می باعد والیان ریاست اور اغنیاء سے فی سبیل الله اعداد کرنے کی می درخواسیں كيس. بيناني نواب شاجهان ويحم صاحب واليه بهويال واب صاحب لوبارو وزيراعظم بثيالها وزیراعظم بهاد لیود وزیر ریاست ناله گڑھ انواب عرم الدوله رکن حیدر آباد و کن اور بہت ہے روسا تے ہر طرح سے الداد سے وحدے فرمائے۔ جب كتاب كے پہلے ووجعے چھپ ع توجذب زر اندوزی چی اور زاده تحقی بیدا موئی اوراب اس کی قیت مر فه انحال لوگوں کے کیلے وُس کی جائے موں روید ہے کے کر سوروپ تک کردی۔ لوگوں سے نیادہ سے نیادہ تیت دمول کرنے کے دو ومنك أفتيار كاب بيلي تويه كوشش كى كدكو كي هنع قيت كالفظ بن زبان برند لا يجابعه الدهاد هند

ا پناندو خد عمر ی کامیعم حصد خیرات کے طور پر قادیان بھیج دے۔ آگر کوئی فخص اس طرح قایوس نسیں آتا تھا تو پچیس روپیہ ہے بھی تم قیستہ دینا چاہتا تھایا ہوشیار د کا ندار کی طرح اس سے کما جاتا تھا کہ تم ایک پائی نہ دوباعد مفت ہے ۔لے لو۔ کیونکہ ہم غریبوں کو مغت ہی دیتے ہیں۔ طاہر ہے کہ ایسا کون بے حیامستطیع ہوگاجو فریب بن کر مغت ما تکایا پھیں روپیے سے کم قیت پر کتاب ما تکنے ک جرات کر تار ناچاریہ لوگ بری بری را تلیں ہیجے رہے اور اس اٹناء میں بعض حفرات نے یہ کمہ کر ۔ صاف موئی کا حق اواکیا کہ جس کتاب کے لیے اتنا پروپیکنڈا کیا جارہا ہے اس کی اشاعت ہی غیر ضروری ہے۔ مرزانے اشتماروں میں ان لوگوں کی خُوب خبر لی اور فرمایا کہ یہ لوگ منافقانہ ہاتیں کرے ہمارے کام میں خلل انداز ہوتے میں اور یاحق پیش دنی کرتے ہیں۔ یبال یہ جلادینا ضرور ہے کہ مرزانے جس کتاب کی قیت پہلے یائج پھروس اور پھرمستطیع لوگوں کے لیے پھیں سے کے کر سور دیدیہ تک مقرر کر کے پیٹی رقمیں دمول کیں اس کے متعلق دعدہ یہ کیا تھا کہ تین سوجز د بینی چار ہزار آئھ سوصفحات کی کتاب ہوگی لیکن کتاب کے 562 صفحے شائع ہو کیکے تو مرزانے اعلان کر دیا کہ آئندہ کے لیے خود رب العالمین اس کتاب کا متولی و مستم ہو گیا ہے۔ اس تولیت واہتمام خداوندي كاب مطلب تفاكد اب مي باتى مانده 4238 صفحات كى طبع واشاعت كافرمه وارشيس مول. چو تک بزار بار و پیے پیشکی وصول ہو جانے کے بعد خریداروں سے کسی مزیدر قم کے بلنے کی تو تع نہ تھی اس لیے مرزانے "براہن احدیہ" کو نظر انداز کر کے اس کی جگہ دوسری کتابی مثلاً "سرمہ چیٹم آرید "ادر" رساله سراخ منیر" وغیره کی طرف توجه کلیمر دی اور ستبر 1886ء میں اپنی نئی کتاب "سر مد چیثم آربه" کے نامنل چیج پراعلان کرویا که "الهامات الهیه" کی مهابر کتاب برامین کے تین سوجز کے وعدے بورے نہیں کئے جانکتے۔اس کے بعد مر زانے حقوق العباد سے سکدوش ہونے کے متعلق جو عملی نموند چیش کیااس کی ولچیپ تفصیل سے لیے کتاب" رکیس قادیال" کی طرف رجوع فرما پئے۔ کتاب برا بین کا لب د لہد ایبا فراب ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی ہندویا عیسائی پڑھے لور مشتعل ند ہو۔ وہی ہاتیں جو جار حاندالفاظ اور مبار زاندانداز میں کلمی تھیں نرم لہداور د کنش الفاظ میں مجمی لکھی جاسکتی تقییں۔اس کتاب نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف آربیوں اور عیسا کیوں کے ولوں میں عناد و منافرت کی مستقل مخم ریزی کر دی۔ پیٹت لیکھرام نے "براہین احمدید" کا جواب " تحفديب براجين احديد" كے نام سے شائع كيا۔ ليكن يه جواب كيا تعاد شنام د بى اوربد كو كى كاشر مناك مرتع تعا-اوريقين ب كه جب ، ن نوع انسان عالم دجود مي آيكى بد نماد عوع حل في خدا کے بر مخرید و انبیاء و رسل اور ووسرے مقربان بارگاہ احدیت کو اتن گالیاں نہ دی ہول گی جنتی کہ چذت لیکھر ام نے اس کتاب میں ویں۔ اس تمام دشنام کوئی کی ذمہ داری مرزا پر عائد ہوتی تھی۔ اسلام کے اس باوان ووست نے ہندو دک اور ان کے بزر گول پر لفن طعن کر کے انبیاء کرام کو گالیال

دلائیں۔براہین احمریہ میں مرزائی الهامات کی بھی بھر مار مقی اور یکی وہ الهامات تھے جو آئندہ دعوؤل کے لیے عموماً سنگ بدیاد کا عظم رکھتے تھے۔ گوہر امین کی طباعت کے بعد بھی بھن علاء حسن ظن کے سنری جال میں تھینے رہے لیکن اکثر علاء ایسے تھے جن کی فراست ایمانی نے اس حقیقت کو بھانپ لیا کہ یہ محض کسی ندگسی دن ضرور دعوائے نبوت کرے گا۔

#### د عوائے مجد ویت اور حلیم نور الدین سے ملا قات

ان دنول میں تھیم محد شریف کلانوری نے جو مرزاکایار غار تھا۔ امر تسریس مطب کھول ر کھا تھا۔ مر زاجب بھی قادیاں ہے امر تسر آتا تواس کے پاس ٹھمراکر تا۔براہین کی اشاعت کے بعد تھیم نہ کورینے مر زا کو مشورہ دیا کہ تم مجد دہونے **کا دعویٰ** کر دد کیونکہ اس زمانے کے لیے کسی بھی مجد د کی ضرورت ہے چنانچہ مر زائے اپنی مجدویت کاؤ حنڈورہ پٹینا شروع کیا۔ قادیاں پینچ کر ہیر وٹی لو کول کے بیچے منگوائے اور ان کے نام خطوط بھیجنے شروع کئے۔ دول پورپ امریکہ وافریقہ کے تمام تاجداران اور ان کے وزراء اعمال حکومت 'و نیا کے مدیروں مصنفوں 'نوابوں' راجاؤں اور و نیا کے تمام ند ہی پیٹواؤل کے پاس حسب ضرور ت انگریزی یاار د داشتهار مجوائے۔ان اشتہار ول پیل اسپنے وعوئے محدویت کے بعد مکتوب الیہم کو دعوت اسلام دی عنی تھی لیکن مر زالی تحدید کے مذب واثر کا کمال دیمیوکہ بیس ہزار وعوتی اشتہارات کی ترسیل سے باوجود ایک غیر مسلم بھی حلقہ اسلام میں واخل نہ ہوا۔ الناایام میں تحکیم نور الدین بھیر وی ریاست جموں وسشمیر میں ریاستی طبیبول کے زمر ہ میں ملازم تھا۔ یہ حکیم نورالدین ایک لاند ہب محتص تھاادر اگر کسی نہ ہب سے کو کی نگاؤ تھا تووہ نیچر ک نہ ہب تفاہ (دیکھوسیرۃ المهد ی جلد 2 صفحہ 57)ان ایام میں سر سید احمد خال ہے حکیم نور الدین کی کچھ خط و کہامت ہوئی۔ جب مر زاغلام احمر کواس خط و کنامت کاعلم ہوا تواسے یقین ہوا کہ اس مخف کی ر فاقت ہر طرح سے بام مقصد تک بنج استق ہے چنانچہ جمول جاکر تھیم سے ملا قات کی اور یہ معلوم کر کے مسرت کی کوئی انتانہ رہی کہ تھیم ہالکل اس کا ہم نداق واقع ہوا ہے۔ان ایام میں تھیم نور الدين شِخ فتح محمد رئيس جمول كاكرابه وارتعاله بيهال وس باره روزتك مختلف مسائل پر عنتگور بي آخر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا گیا اور مرزائے قادیاں کو مراجعت کی۔ان واقعات کی تفصیل کتاب "رئيس قاديال" ميں ملے گي۔ کچھ د نول كے بعد مر زالد صيانہ گيااورا بني مجد ديت كااعلان كيا۔ چنانچہ بہت ہے سادہ لوح آومی حلقہ میریدیں میں داخل ہوئے۔ مولوی محمر' مولوی عبداللہ اور مولوی ا ماعیل صاحبان جو تینوں حقیق بھائی تھے اور علاء لد صیانہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ کمیں سے کماپ" برا ہن احمد یہ" حاصل کر کے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں الحاد وزید قبہ کے طوبار نظر آئے۔انبول نے شریم اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجد د نہیں بلعہ ملحہ و زندیق ہے۔اس کے بعد علاء

لد ھیانہ نے مرزا کی تکفیر کا فتو کی دیاورا شتہارات چھپواکر تقتیم کرائے۔ تھوڑ ہے دن کے بعد علمائے حریلن کی طرف ہے بھی مرزا کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔1884ء میں براہین احمد یہ کا چوتھا حصہ شائع کیا۔ انسی ایام میں مرزانے ویلی جاکر نصرت دیم نام ایک نو کقد الز کی سے شادی کی۔ میلی بیوی تو پہلے بی سے اسے میکے یں اجڑی بیٹھی تھی۔ دوسری بیوی کی آمد پر پہلی کے آباد ہونے کی رہی سسی امید بھی منقطع ہو گئی۔ جب مر زانے ویکھا کہ علائے حرمین کا فتویٰ تحفیر راہ ترقی میں حاکل ہورباہے تو1885ء کے اواکل میں اس مضمون کے آٹھ ہزار آگھریزی اور شاید ہزار ہاروو اشتمارات طبع كراكر تقتيم كرائح كدجو فخص قاديال آكر صبر واستقلال اور حسن نيت ك ساته ایک سال تک میری صحبت میں رہے گا ہے معجز ے و کھائے جائیں گے۔ اعجاز نمائی کے وعدول کے اشتمار يوريي پادريون كوسب سے زيادہ علية محك محص اور مرزاكويفين تفاكد كثير التعداديادري قاديال آئیں گے۔اس لیےال موہوم ممانول کے قیام کے لیے اپنے مکان سے ملحق بری عجلت سے آیک صول کمر و تغییر کرایا کیکن افسوس که کسی بور پی پاوری کو قادیاں آنے اور اس مول کمرے میں قیام كرنے كى سعادت نعيب ند موئى۔ البتہ يندنت يفھر ام نے معجزہ د كھنے ك اشتيال ميں قاديال ك یک سالہ قیام دانظام پر آباد گی خلاہر کی۔ مر زانے اس کے متعلق خط و کتابت شروع کی لیکن <sub>ک</sub>انچ جیر ممینہ کی خط و کماست کے باوجود کوئی متیجہ بر آمد نہ ہوا۔ انجام کافر پنڈے بذات خود قادیال پہنچ کر مر زا کے گلے کا بار ہوگیا۔ آخر مرزاے بہزار مشکل اس "جن" سے پیچیا جموزایا۔ پنڈت لیکھر ام کی ولچیپ خط و کتاب کے سلیے کتاب "رئیس قادیال" کی طرف رجوع فرمائے۔ اس طرح رسال "سراج منیر" دوسرے رسالول کی اشاعت کے سنر باغ و کھا کر مر زانے مسلمانوں سے جو پیکلی ر قمين وصول كيس أور كامر خواب ب اعتمالي مين سوهيااس كي وليب تفصيل محي "رئيس قاديان" کے پیفتسیوں باب میں ملاحظہ فرمائے۔

## ہو شیار پور میں جلہ کشی اور پسر موعود کی پیش گوئی

مر زا غاام احمد نے کسی پیر طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرے سلوک خاصل نہ کیا تھا۔
ہاں ایک مرجہ چلہ کشی کا ضرور قصد کیا۔ وہ بے چارہ اس حقیقت سے بے خیر تھا کہ کسی شخ کامل کی
رہنمائی کے بغیر اس کوچہ میں قدم رکھنا کس درجہ خطر ناک ہے ؟ ہمر حال اس فرض کے لیے تین
مریدوں کو ساتھ لے کر ہوشیار پور کوروانہ ہوا۔ اور جنح مرعلی کے طویلہ میں قیام کیا۔ چو تک مجدو
وقت کاکوئی کام نام و نمود اور شربت طلی کے جذبات سے خالی نہ تھاس لیے چلہ کشی کی نمائش ہی
ضروری تھی۔ مرزانے و تی اشتمارات چیواکر اینے چلے کا علال کر دیاور تھم دیا کہ چالیس دن تک
کوئی محض طنے کونہ آئے۔ چلہ گزر جانے کے بعدییں دن تک ہوشیاد پورش قیام رہے گا اس وقت

ہر مخص ملا قات کر سکے گا۔ صوفیہ کرام چلول میں سدر متل سے زیادہ غذا نہیں کھاتے۔ دن کوروزہ ر کھتے ہیں اور رات محر عبادت کرتے ہیں لیکن مجد دوقت اپنے نام نماد پیلے میں بھی بدستور کھا تا بیتا ر باله مغلوم نهیں اس جِلد کی غرض و غایت کیا تھی ؟ بطاہر نوشیاطین کو مسخر اور تابع فرمان بهانا مقصود تعاً۔ آگر واقعی بھی تھا تو معلوم ہو تاہے کہ اس کو مشش میں سر زاکو ضرور کا میابی ہوئی کیو نکہ کوئی نورانی ہتی آگر مرزاسے باتیں کرتی رب**ی تھی۔ چنانچہ مرزانے ایک دفعہ عبداللہ سنوری ہے جومر زاکو بالا** خانہ پر کھانا پنجانے جایا کرتے تھا کما کہ خدا تعالی بھن او قات دیر دیر تک مجمع سے باتی کر تار ہتا ہے۔ اقبال مندیم کے متعلق ای جلد میں الهامات ہوئے تھے۔ ان ایام میں نفرت بیم صاحبہ حاملہ تخضی۔ مرزانے یہ سمجھ کر کہ پسر موعود کے الهام کرنے والارب العالمین ہے قادیال کینچتے ہی وحرالے سے پیر موعود کی پیش موئی کروی محر پیشین موئی جموفی تکلی اور مرزاکو بہت حفت اٹھائی یزی اس سے ہر مخص سمجھ سکتاہے کہ دیرو پر تک باتیں کرنے والی کون ذات شریف تھی ؟ مرزا کو اس کے پسر موعود کانام عنموائیل مالیا میا تھا۔ 20 فرور کی1886ء کو عنموائیل کی موعودہ آمدہ کا اعلان كيا-اس علان من ابنام الهام ورج كيا- " تحقيم بعارت بوكه أيك وجيره اورياك لزكا تخفيه ويا جائے گائی کانام عموائیل اور بھیر بھی ہے۔ مبارک ہے وہ جو آسان سے آتا ہے۔وہ صاحب شکوہ اور صاحب عظمت ودولت ہوگا۔وہ ایخ مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت ہے نوموں کو پیماریوں ہے صاف کرے گا۔ علوم خلا ہری وباطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ تین کو جار کرنے والا ہوگا۔ فرز ند دلبتد گر امی ار جمند مظمر الاو**ل و قائر** مظمر المحق والعلاء كان الله نزل من السماء وه اسير ول كي رستگاري كا موجب ہوگا اور زمین کے کنارول تک شہرت پائے گا۔ اور قویس اس سے برکت پائیس گی۔ ایک یادری نے اس پیٹین کوئی کا خال اڑایا تو مرزائے 122د 1886ء کو ایک اور اشتمار شائع کیا جسم لکھاکہ بیصرف پیشین کوئی ہی شیں بعد عظیم الثان آسانی نثان ہے جس کو خدائے کریم جل شاند ' نے ہمارے نی کر مم روف رحم مطابق کی صدافت وعظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایاہے اور ور حقیقت بد نشان ایک مروہ کے زندہ کرنے سے صدبادرجہ اعلیٰ واولی واکمل وانصل ہے۔ خدا نے ایسی باہر کت روح کے بھیجنے کاوعدہ فرمایاہے جس کی ظاہر می وبا ملنی پر کمتیں تمام زمین پر پھیلیں گ۔ ابیالز کا بموجب وعدہ اللی نوبرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔اس کے بعد ایک اشتمار میں لکھاکہ آج 8 اپریل 1886ء کو الله جل شاند کی طرف سے اس عاجز پر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے۔ ان ایام میں مرزا کے مرید بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ پسر موعود جلد پیدا ہو۔ غرض بزار ہا تظار کے بعد وضع حمل کاوفت آیالیکن پسر موعود کی جگہ لڑی پیدا ہو کی۔ لوگوں نے مرزا کا خوب نداق از ایادراعتراضات کی آند معیال افق قادیال پر ہر طرف ہے امنڈ آئیں۔ لڑکی کی پیدائش براستہزاءو محریت کی جوگر مبازاری مولی اس نے قادیاں بر بہت کچھ افسر و گی طاری کردی

اس لیے مرزا ہر دنت دست بدعا تھا کہ کسی طرح بیوی تمرر حاملہ ہو کر لڑکا جنے اور د**ہ لوگوں کو** عنموائیل کی پیدائش کا مژدہ سنا کر سر شرو ہو سکے۔ آخر خدا خدا کر کے گوہر شاہوار صدف رحم میں منعقد ہول اور نفریت دیم صاحبہ نے نو مہینہ کے بعد اپنی کو تھ سے عنموا کیل بر آمد کر کے مرزا کی مود میں وال دیا۔ یہ و کھے کر مرزا کی باچھیں کھل حمیں اور زمین و آسان مسرت کے محوارے بن مجھے۔ 7اگست 1887ء کو عنمواکیل پیدا ہوااور مرزانے ای دن" خوشخبری" کے عنوان سے ایک اشتمار شائع کیا جس میں لکھا۔"اے ناظرین! مین آپ کو بھارت دیتا ہول کہ وہ لڑ کا جس کے تولد کے لیے میں نے 8اپر مل 1886ء کے اشتہار میں پیشین کوئی کی تھی وہ آج12 بحرات کو پیدا ہو گیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔ اب دیکھنا جا ہے کہ یہ نمس فدر ہزرگ پیشین گوئی ہے جو ظہور میں آئی۔ عنموا کیل قرياً سواسال تك زنده ربالياس كربعد 4 نومبر 1888ء كولقمة اجل ،و كياياس كر في يرطعن و مشخرے طوفان ہر طرف ہے اٹھے لیکن مرزائے لیے خاموثی کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چونکہ اعتراضات کی آند حیال برابر چکتی رہتی تھیں اس لیے قریباً سوا تین سال کے بعد ایتی چنوری 1892ء کوایک اشتمار زیر عنوان ''مصنفین کے غور کے لائق'' شائع کیا۔ جس میں لکھاکہ میں نے غلطی سے اس او سے کو پسر موعود خیال کر لیا تھااس میں المام النی کا کوئی قصور شیں ہے۔"اس معذرت خواہی کے ساڑھے سات سال بعد میٹن 14 جون1899ء کو جب مرزا کے گھریں ایک اور لڑکا "مبارک احمہ" پیدا ہوا تو مر زائے اس کو عنموائیل قرار دینے کی کوشش کی۔ (دیکھو مر زا کی ستاب "تریاق القلوب" طبع اول صفحہ 70) حالا نکہ مبارک احمد نو سال کی مدت معبودہ کے سوا**بیا**ر سال بعد پیدا ہوا تھا۔ تگر مر زاکی برنصیبی ہے یہ لڑ کا بھی عالم طفولیت ہی میں داغ مفارقت وے حمیا۔ اور اس طرح فرزند موعود کی اقبال مند یول کے سارے افسانے طاق اہمال پر دیکھے <u>متح</u>ہ **آئ کل** مر زائی لوگ خلیفہ المیج مر زا محمود احمہ کے سر پر عنموا ئیلیت کا تاج رکھنے کی کوشش کررہے ہیں مگر ان کی بیا کو حش بے سود ہے کیونکہ خود مرزائے میاں محمود احمد کو تبھی عنموائیل موعود نبعتایا۔ مرزا محود احمد کی پیدائش 1889ء میں ہو کی تھی اس کے بعد مر زاغلام احمد نے از سر نوعتموا کیل کی پیدائش کی پیشین مو کی 1891ء میں اس وقت کی جب میال محمود احمد کی عمر پوئے دو سال کی علمی چانچہ کتاب ازالہ اوہام میں جو1891ء میں شائع ہوئی مرزائے لکھا۔"خدائے ایک تعلق مور بیٹینی چیش مُوئی میں میرے پر طاہر کرر کھاہے کہ میری بی زرین سے ایک مخص پیدا ہوگا جس کو تی باتوں میں متے ہے مشابہت ہوگی۔ دہ اسپرول کور سٹگاری عضے گا اور ان کو جو شہمات کے زنجیے ول میں مقید جی رمائی وے گا۔ فرز ند دلبعہ گر امی ار جمند مظہر الحق والعلا کاك اللہ نزل من السماء (معاذ اللہ) فلاہر ہے كہ أمر میال محمود احمد عنموائیل سموعود ہو تا تو اس پیشین گوئی کا اعادہ ایک اغو حرکت متنی۔ غرض عثموا کل کی پیشین کوئی پر مرزاک ہوئی کر کری ہوئی۔ مولوی محمہ بٹالوی اور بعض ووسرے مولوی

صاحبان نے جواس وقت تک مرزاکاحق رفاقت ادا کررہے تھے کمال دلسوزی ہے مرزاکو مشورہ دیا کہ آئندہ اس فتم کی بعید ازکار چشین کو ئیال کرئے خواہ مخواہ فواہ ذلت در سوائی کو عوت نہ دیا کرو۔ لیکن حجائے اس کے کہ مرزااس خیر خواہانہ مشورہ ہے تھیجت آموز ہوتا۔ النا صلاح اندیش ناصحین کو دانتے بور چشم نمائی کرنے لگالوران کی نسبت تکھاکہ خفلت اور حب دنیاکا کیڑا فراست ایمائی کوہالکل جیٹ کر عمیا ہے۔

## میے بنے کے لیے مفتکہ خیز مخن سازی

مر زائے اوائل میں بہت ون تک وعوائے محدویت ہی پر اکتفاکیا تھا گرچونکہ ہر رائخ العلم قامع بدعات عالم دین مجدو ہو سکتاہے اس لیے بظاہراس منصب کو پکھ غیر دقع ساسمجھ کر ترقی واقدام کی ہوس وہمعیر ہوئی اور کوئی عظیم القدر مھوس و عوے کرے اپنی عظمت کو ثریا سے ہدوش كرن كا قعد كيار آفر طبيعت في فيعله كياكه مسيحت كاتاج زيب مركز ناجا بي ليكن كمال موشيارى اور معاملہ منمی ہے کام لے کر یک ہیک مسے نہ ہابلحہ تدریج کو ملحوظ رکھا۔ سب سے پہلے حضرت مسج علیہ العلوٰۃ والسلام کی حیات اور آپ کی آمد ٹانی سے انکار کیا۔ حالا نکہ کتاب" براہین احمد یہ " (صفحہ 498) میں حضرت نیسٹی بن مریم علیہ السلام کی حیات اور آمد ٹانی کا قرار کرچکا تھااس کے بعدیہ وو نصاریٰ کی طرح یہ کہناشروع کیا کہ حضرت مسح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ (نزول المسح. مئولغه مرزاص 18) اس كے بعد بديرو پيكنڈاشروع كياكه مين شيل نسيح موں-جب مريداس دعويٰ کے متحمل ہو ملے تو پچھ عرصہ کے بعد یہ کہنااور فکھناشر وع کر دیا کہ احادیث نبوی میں جس سیج کے آنے کی پیشین موئی عمی وہ میں ہول۔"جباس سے کہا کیا کہ مدیثول میں تو حفزت میسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی پیشین کوئی ہے اور تم علام احمد بن غلام مرتضی ہو توجوالدیا کہ میں بی تیسیٰ بن مر مجمهاویا ممیامول به بوجها ممیاكه ایک هخص دوسری شخصیت میں كيو بحر تبديل موسكتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت نتیلی کی بعض روحانی صفات طبع عاوت اور اخلاق وغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھی ہیں اور ووسرے کٹی امور میں میری زندگی کو مسیح بن مریم کی زندگی ے اشد مشاہبت ہے اس مناپر میں مسیح ہوں۔ (ازالہ اوہام طبع پنجم ص79)کیکن جب کما گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ العسلوٰۃ والسلام کے بعض رو حانی مغات 'طبع اور عاوت اور اخلاق وغیر ہ تو خدائے ہر تر بہت ہے اہل اللہ کی قطرت میں بھی وو بعت فرما ویتاہے اور ان کی زندگی کو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی زند گی ہے اشد مناسبت ہوتی ہے تو پھر وہ سب حضرات بھی مسیح موعود ہونے جا ہمیں۔' اس میں تمهاری کونسی خصوصیت ہے ؟ کوئی وجہ نہیں کہ تم توکسی من گھزے مناسبت کی بناپر میج " ین مریم" بن جاؤادر عار فین اللی حقیقی اشتر اک صفات کے باد جو و "مسیح موعوو" نہ سمچھے جا سکیں۔

بات معقول تھی مر زانے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر ممیار وسال کی سخت دیا فی کدو کاوش کے بعد کشتی نوت پس جے 5اکتور 1902ء کوشائع کیا تھا۔ اسپے مسیح بی مریم بین جائے کا یہ ڈمکو سلہ چیش کیا۔ گو خدانے برائین اخریہ کے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر دوہرس تک مغت مویمیت میں میں نے پرورش یا کی اور پروہ میں تشود تمایا تارہا۔ پھرجب اس پر دوبرس گزر کے تو جیساکہ "براہین احدیہ" کے حصہ چیارم منچہ 496 میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی دوج مجھ میں للح کی تنی اور استفارہ کے رتگ میں مجھے حاملہ نمسرایا تمیااور آخر کی مہینہ کے بعد جو وس مینے ہے زیادہ نسیں بذریعہ اس الهام کے جو سب ہے آخر بر ابین کے صفحہ 558 میں درج ہے مجھے مریم سے عیسی مایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم فمسرا۔ (کشتی نوح صفح 47 48) جسب مرزامیک جنبش تھم ایک خیالی حمل کے ذریعہ سے مسیح" بن مریم" بن چکا توہر طرف ہے مطالبہ ہونے لگا کہ اگر تم ہے کہتے ہو توتم بھی حضر ت روح اللہ کی طرح کوئی میجائی د کھاؤزیادہ نہیں تومسیح علیہ انسلؤۃ والسلام کے اننی معزات میں ہے کوئی معجزہ و کھا دوجو قر آن پاک میں دو مبکہ ند کور میں۔ یہ مطالبہ نمایت معقول تفالیکن مر زاکے پاس بخن سازی کے سوار کھائی کیا تھا؟ سوچنے لگاکہ اب کیابات پہاؤل؟ آخر اس کے سواکوئی جارہ کار نظر نہ آیا کہ سرے سع مجزات مسیح علیہ السلام کے وجود ہی سے انکار کروے۔ واقعی کسی چیز کی ذمہ داری سے بچنے کابیہ نمایت آسان علاج ہے کہ اس چیز کے وجود ہی سے ا تکار کر دیاجائے۔ مر ذائے معجزات مسے علیہ السلام کا صرف انکار بی ند کیاباعد اپنی بدنمیبی سے الثالان كانداق ازاناشر وع كرويا ـ حالا نكه يه معجزات مسح عليه السلام كانداق نهيس تغابلعه في المقيقت كلام آللي کا نداق اور انکار و استحقاق تھا۔ اننی ایام میں مولوی محمد حسین منالوی سے مرزاکی سخت کشیدگی مو گئے۔ وجوہ مخاصت كتاب "ركيس قاديال" ميں لكوديئے كئے ہيں۔

لا ہور 'لد ھیانہ اور د بلی کے مناظرے

تھیم نور الدین سے جے مرزائی لوگ اہام نخر الدین دازیؒ سے کسی طرح کم نہیں سجھتے تھے۔ (خدانخواسته) ذليل كراكي \_ چنانيداس كوشش مين ايك مرتبه مافظ محديوسف صلعداد اورنشي عبدالحق اکادئنٹا 🗀 عد لاہور ہے جموں مجے اور تحکیم نور الدین کو مولوی محمد حسین سے مناظرہ كرنے كى تحريك كى كيكن تكيم نے انہيں بلطائف الحيل ثال ويا۔ سچھ ونوں كے بعد تكيم نور الدين مباراجه جول کے ساتھ لا ہور آیااوران متول نے مد مولوی محد حسین سے محر اویا۔ مناظرہ مسللہ حیات د ممات مسیح طید السلام پر موار مولوی صاحب نے مکیم نور الدین کوبری طرح رکیدا جب مولوی صاحب نے دوران مباحثہ میں تھیم کے سفر کاراستہ بالکل مسدود کر دیاوراہے یقین ہو حمیا کہ وہ آئندہ سوال پر چاروں شانے چیت گر اکر جھاتی پر سوار ہو جائیں مے تو تھیم نور الدین کوئی حیلہ تراش کر بھاگ کھڑ ابوا۔ ان ایام میں مرزاا ہے والوی خسر کے پاس لد حیافہ میں اقامت مزین تھا۔ تھیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کے پاس لد صیاف میں جادم لیا۔115 پریل 1891ء کو مولوی صاحب نے مرزا کو تار دیا کہ تمہارا حواری مناظرہ سے تھاگ کیایا تواس کو مقابلہ پر آمادہ کرویا خود مناظرہ کے لیے آؤ۔اس کے جواب میں خود مرزانے مناظرہ پر آبادگی طاہر کی مگریہ شرطیس چیش کیں کہ مناظرہ تحریری ہو۔تم چارورق کاغذ پر جو چاہو لکھ کر پیش کرو۔اس کے بعد میں میارور قول میں اس کا جواب تکھوں بس ان دو پر چول پر مناظرہ ختم ہو جائے غرض مرزانے مولوی صاحب کو مرزائی ولائل کا بطلان المعد كرنے كے ليے جواب الجواب كى اجازت ندوى۔ اس ليے مولوى صاحب نے ایسے سناظر ہ کوب سود سمجھ کرانکار کردیا۔ 3 متی 1891ء کو مرزانے علیائے لد حیانہ کو تحریری چینج دیا کہ تم لوگ مسللہ حیات و ممات مسج علیہ السلام پر مناظر و کر لوانسوں نے جواب دیا کہ ہم نے 1 30 میں فتو کا دیا تھا کہ مر زاغلام احمد مر تداور دائر ہاسلام سے خارج ہے اور ہمارا تطعی اور حتی فیصلہ ہے کہ جولوگ مرزا غلام احمد کے عقائد باطلہ کو حق جانتے ہیں وہ شرعاکا فرہیں۔ پس منہيں لازم ہے كد بہلے ہم سے اس مسئلہ ير مناظر وكروك تم وائر واسلام سے فارخ سيس ہو۔ أكر تم نے اپنا اسلام المت كر و كھايا تو كھر حيات و ممات مسيح عليه السلام پر مختلو ہوگى۔ جب علاء لد عبياندك طرف ہے اس مضمون کا اشتہار شائع ہوا۔ تو مرزا کے ہوش اڑ مجئے کیو کلہ اس کے لیے اپنا مسلمان ثامت كرنانا ممكن تقاراس لي حكيم نورالدين كولا مور سے مشورہ كے ليے طلب كيار تحكيم نورالدين نے لد ھیانہ پہنچ کروہ اشتمار پڑھاجو علائے لد ھیانہ نے شائع کیا تھااور مرزاغلام احمد سے کما کہ جب ٹالٹ کی موجود گی میں آپ کے ایمان د کفر پر مباحثہ ہو گااور مخالف لوگ علائے حرمین کا فتویٰ تحفیر چیں کریں مے تو نالث لا محالہ ہماری جماعت پر کفر وار تداد کا عظم لگا کر فریق نانی کے حق میں فیصلہ كروك كاس كے بعد ہم سے مسلد حيات و ممات مسح عليه انسلام پر بھى كوئى مخص مفتكونه كرے كار کے کلہ کسی بے ایمان محض کا مسیح ہونا دائرہ امکان سے خارج ہے البنتہ ان مولوبول سے مفتکو کرنے

میں کوئی مضا کقد نہیں جو ہمیں مسلمان سیحتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بلا تکلف مسئلہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام پر عث کر سکتے ہیں اور بہترین صورت بیے کہ آپ حنی مولویوں کو چھوڑ کر مولوی محمد حسین ہے مناظرہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اسلام کا افرار کر چکاہے۔ مرزانے علائے لد معیانہ ہے چيير خاني كرتے وقت مناظره كاجو چينج ديا تھااس بيس يہ بھي لكھاتھاك أكرتم لوگ مناظره ندكر ناجا ہو تو این طرف سے مولوی محمد حسین کو کھڑا کرلو۔ جب مولوی محمد حسین کواس کی اطلاع ہوئی تووہ لد هیانه پہنچ گئے اور مولوی محمد حسن لد هیانوی کو بھیج کر مناظرہ کی وعوت دی اور موضوع عث بیہ پیش کیا کہ کیادہ مسیح جس کے قدوم کی احادیث نبویہ میں بھارت دی گئی ہے وہ مرزاغلام احمد قادیانی ہے ؟اس کے جواب میں مرزانے کماکہ میں اپنی مسحیت پر تفتگو کرنے کو تیار منیں ہوں باء۔ صرف مسئلہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام پر تفتیکو کروں گا۔ کیونکہ میرادعویٰ اس مناپر ہے جب مناثوث جائے گی تو وعویٰ بھی باطل ٹھسرے گا۔اس کے جواب میں مولوی محمد حسین نے لکھوا بھیجا کہ آپ کے اشتمار میں دونوں دعوئے موجود ہیں۔ حضرت مسج علیہ السلام کی رحلت کادعویٰ اور اپنے مسج ہونے کادعویٰ سان دونوں وعاوی میں امیا تلازم نہیں ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسر اوعویٰ خامت ہو جائے لہذا پہلے تمارے مسيح موعود ہونے پر مفتکو ہونی چاہیے اس کے بعد مسئلہ حیات مسيح عليه السلام زیرعث آئے۔اور محتم اصول مناظرہ ہم کو اختیار ہے کہ آپ کے جس دعویٰ پر جاہیں پہلے عث كريں۔ بال أكر آپ اپ مسيح موعود ہونے كے دعوى سے دستمر دار ہو جائيں تو پير مسلد حيات مسیح علیہ السلام پر تنقتگو ہوسکتی ہے۔ مرزانے اس کاجوید داجواب لکھ بھیجااس ہے ہر محض نے یقین کر لیا کہ مر زامباحثہ ہے گریزاں ہے۔ جب مرزا کے پٹیالوی مریدوں کو اپنے مقتداء کی گریزو فرار کا علم ہوا توانسوں نے لد حمیانہ آگر مرزاکو مباحثہ پر مجبور کیا۔ آخر مباحثہ ہوا مولوی محد حمین نے بید سوال پیش کیا کہ صحیح طاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیثیں تنمارے زدیک صحیح ہیں یا نہیں؟ مرزانے ٹال مٹول اور جیلے حوالے شروع کئے اور بارہ دن تک غیر متعلق باتوں میں جواب کوٹالتار ہا کیو تکہ اس نے تہیہ کرر کھ تھاکہ اصل سوال کا جواب نہیں دول گا۔ آخر جب ہر جگہ مشہور ہواکہ قادیاتی استے ون سے صرف ایک سوال کاجواب و سے میں لیت و لعل کردہاہے تو مر زااور مرزائیوں کا ہر جگ نداق اڑایا جانے لگا اور بدنامی اور رسوائی ان پر ہر طرف سے مسلط ہوئی۔ جب امر تسر اور الاجور کے مر زائیوں کو معلوم ہواکہ ان کامسے بار دون سے صرف ایک سوال کا جواب ویے میں ایت و تھی کرریا ہے تواس کے ایک حواری حافظ محمد بوسف ضلعدار نے مرزاکو پیغام میجاکدیہ آپ کیا کررہے ہیں؟ ان سوالات وجوابات میں تو آپ ذلیل مورے میں اور فریق عالی آپ کی آمرو مٹی میں طار بنہے۔ ان سوالات وجولبات سے مولوی محمد حسین کا یک مقصد ہے کہ آپ کوؤلیل کرے اس لیے مت سب ہے کہ عث کو جلد ختم کر دیجے ورنہ اور زیادہ ذلت ہوگ۔ غرض حافظ محد پوسف کے انتہاہ کا بیا اثر ہوا کہ مرزانبار ہویں دن کی تحریر کے ساتھ مو تونی عدے کی درخواست پیش کر کے اپنی جان چھڑا الی۔
لد هیانہ جس ناکای وہزیت کاجو دھیہ مرزا کے دامن عزت پر لگا۔ مرزاہر وقت اس کے دھونے کی لکر جس تھا۔ اس لیے خیال آیا کہ وہلی چل کر قسست آزمائی کریں وہال مولوی محمہ حسین، ٹالوی کے استاد مولانا سید نظیر حسین محدث وہلوی کو دعوت مناظر وہ کی جائے۔ ووا پی بزرگی اور مرزاکی نا اولی کے پیش نظر اپنا مخاطب بہنا گوارانہ کریٹے اور مفت کی شہرت و نا موری حاصل ہو جائے گ۔ چنانچہ مرزا ستبر 1891ء میں وہلی جاہر اجالور مولانا نظیر حسین صاحب کو مسئلہ حیات و ممات سی علیہ السلام پر عد کرنے کا چیننج ویا۔ اس چینج کا جو دلچے پانجام مرزاکی شاندار ہزیت و پسپائی کی علیہ السلام پر عدہ کر مین خام برزاکی شاندار ہزیت و پسپائی کی مباحث کو یمال ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزانے ان کے نامور شاگر و مباحث کو یمال ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزانے ان کے نامور شاگر و مولوی محمد بھیر سہسوائی سے مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام پر تحریری مناظرہ شروع کیا لیکن جب چھے مورز کر مناظرہ سے ستبروار ہوگیا اور کئے لگا کہ میرے خسر صاحب علیل ہیں۔ اس لیے میرا جلد مراجعت کرنا ضروری ہے۔ ان دلیسے واقعات کی تفصیل بھی کتاب "رئیس قاویال" میں طے گی۔

## آسانی منکوحہ کے حصول میں ناکامی

مرزاغلام احرکے ایک چھاکانام غلام می الدین تھا۔ مرزالام الدین نظام الدین اور کمال الدین اور کمال الدین ای چھاکانام غلام می الدین تھا۔ مرزالام الدین نظام الدین کی وختر عرائشاء مرزالاحریک ہوشیار پوری ہے بیائی ہوئی تھی اور غلام احمر کی حقیق بھی کی شادی احمریک ہوشیار پوری کے حقیق بھائی محمریک ہے ہوئی تھی اور غلام احمر کی حقیق بھی کی شادی احمدیک کی حقیق بھی افرائی محمدیت میں مازم حسین سے بیائی ہوئی تھی جو تھی ہوئی ہیں مرزالاحمدیک جو محمد پولیس میں مازم تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی مرزالاحمدیک چھٹی کے کر ہوشیار پور آتا تھا تو یہ قادیاں ہی میں رہتی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی مرزالاحمدیک چھٹی کے کر ہوشیار پور آتا تھا تو یہ قادیاں ہے ہوشیار پور کی جو بیان ہوں کہ ہوشیار پور تھا تھا تو یہ اپنی ہیں۔ ان محمدیک جو شیار پور کی تھی ہو کئہ اس کا نشوو نما قادیاں ہی میں ہوائی ہوں ہو شیار پور کی تھی ہو کئہ اس کا نشوو نما قادیاں ہی میں ہوائی ہو گئی تھی اور چو کلہ وہ اپنی شور کی ذمین سرکاری کا غذات میں اس کی مراجعت میں ہوائی تھی اس نے ارادہ کیا کہ اپنے شوہر کی ذمین کی مراجعت کی طرف سے باکل نامید ہو جب کی می ہو گئی تھی اس نے ارادہ کیا کہ اپنے شوہر گئی اور کی میان تھی۔ اس کی طرف سے باکل نامید ہو جب کی می ہو کہ مرزاغلام احمد بھی مفقود الخبر شوہر کی ذمین اس کی میں ہو جب کی می مفقود کا تم زاد ہمائی تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود کا تم زاد ہمائی تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود کا تم زاد ہمائی تھا۔ اس کی خواد مرزاغلام احمد بھی مفقود کا تم زاد ہمائی تھا۔ بھی تعلی تھا۔ بھی تعلی کی تارہ ہمائی تھا۔ بھی تعلی کی تارہ ہمائی تھا۔ بھی تعلی کی تارہ ہمائی تھا کی تارہ ہمائی تھا۔ بھی تعلی کی تارہ ہمائی کی تارہ

لیے جب بہدنامہ تکھا گیا تواحد بیگ اس بہدنامد پروسخط کرانے کے لیے مرزاغلام احمد کے پاس لیے عمیا کیونکہ سرکاری قانون کے ہموجباس کی رضامندی کے بغیر بہد نامہ جائز سیس سمجھا جاسکتا تھا۔ بر چند که حقوق قرامت شرافت نقس شرف و محدانسانی اوراحسان وایاراسانی کامقتضاء بدتاک مرزا غلام احمد بلامعاوضه وستخط كرويتاليكن اس في احمد يك سه اس سلوك ومروت كاصله اس كى لڑی محدی دیم میاه دینے کی شکل میں طلب کیا۔ احدیث نے اس مطالبہ کو نفرت سے ساتھ محکرا ویا۔ مرزاغلام احمد نے براز بھن کے لیکن وہ کی طرح رضا مندنہ ہوا۔ آثر مرزائے اے اسے من محرت الهاموں سے مرعوب كرنا جابات سلسله ميں ايك الهام شائع كيا۔ اس قادر مطلق نے جھے فرمایا کہ اس مخص (احدیث ) کی و فتر کال (محدی دیم ) کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان سے کمہ وے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اس شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تمدارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہو کالیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تواس لڑکی کا نجام نمایت ہی برا ہو گا اور جس سی دو سرے مخف سے میابی جائے گی دوروز نکاح ہے ڈھائی سال تک اور ایبابی والداس دختر کا (احمد ہیک) تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ اوران کے کھر پر تفر قد اور تنگی اور معیبت پڑے گی۔ خدانے مقر ر کرر کھاہے۔ کہ وہ احمد بیگ کی دختر کلال کو ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز ے تکاح میں لائے گاکوئی نمیں جو خداکی باتول کو نال سکے۔ لیکن مر زااحد بیک اور مرزا سلطان محمر ساکن پٹی ضلع لاہور جس سے محمد ی دیم منسوب متنی اور احمد بیگ کے گھر والے ان الهامی میڈر بهبكيوں سے كچه بھى متاثر ند ہوئے۔ مرزاغلام احمد نے سلطان محمد ساكن بى كى معيار حيات يوم شادی سے دھائی سال تک متائی متی اسے محمدی وعم کی شادی 7اپریل1892ء کو مولی۔اس صاب ے مرزا سلطان محد کی زندگی کا آفری دن 7 کور 1894ء تمالیس قادیانی اعاد کا کمال دیکھو کہ آج 18 جون ١٩٣١ء تك وه زنده سلامت موجود ب يعني اليي برت حيات كے بعد بياليس سال سے زبروتی گلشن دنیا کی سیر کردہاہے۔ جب محدی دعم کو مرزا سلطان محدے محریص آباد ہوئے قریباً ڈھائی سال کی مدت گذر پکی تو مرزائے زوجہ سلطان محدسے شادی کرنے کی از سر نو پیشین سموئی كرك اس فتند خوابيده كوميداركرة چابا- چنانچه 6رسمبر1894ء كوايك اشتمار شائع كيا- جس على ايتا ایک الهام لکماکه "حق تعالی نے مجھے خاطب کرے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے نظانوں کی تکذیب کی اور ان سے خصفھا کیا سوخد الشمیں یہ نشان د کھلائے گا کہ احمد بیگ کی میزی **از کی ایک جگہ میات** جائے گی اور خدااس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا۔ یعنی آگا وہ تیرے تکاح می آئے گی اور ضدا سب روکیں ور میان ہے اٹھادے کا۔ خدا کی ہاتیں ٹل جمیں سکتیں۔اس لڑکی کا اس عاجز کے ذکات یں آنا نقد ر مبرم ہے جو کس طرح ال نہیں سکتا۔ کیونکہ اس سے لیے المام الی س یہ تھرو بھی موجودے كدلا تبديل لخلق المله يعنى ميرى بيات بركز نس عے كى بى اكر عل جائة ق

خدا کا کام باطن ہوتا ہے میری تقذیر تم می شیں بدیے گی۔ میں سب روکوں کو اٹھادوں گا۔ خدا تعالیٰ ے غیر متبدل وعدے بورے ہو جائیں مے کیا کوئی زمین پر ہے جو ان کو روک سے ؟ اے بد فطر تو! تعنتیں تھج لو۔ مختصے کر لو۔ لیکن عنقریب دیکھو مے کہ کیا ہو تاہے؟ مرزانے ای سال 27 اکتوبر کے ایک اشتہار میں لکھا۔ میں دعا کر تا ہوں کہ اے خدائے قادروعلیم !اگر احمد بیگ کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں بیہ چیٹ کوئی تیری طرف ہے ہے تواس کو ظاہر فرما کر کورباطن ماسدول کا مند بد کردے اور آگر تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ اس دعائے غیر مستجاب کے قریباً سواوو سال بعد بینی 22جنوری 1897ء کو مرزا نے کتاب "انجام آعم " شائع كاس من تكماك محرى وعم ي ميرانكان خدائ يدرك كانقدر مبرم يهاور عتریباس کے ظہور کاونت آ جائے گا۔ اور میں اس کواسے صدق یا کذب کا معیار تھراتا ہوں۔ میں سنے بیبات اپنی طرف سے منیس کی بلحہ خدائے مجھے اس کی خبر دی ہے۔1900ء میں مرزاغلام احمد كوالهام موزويردها المدك (خداتهالى محرى دعم كوتمهاري باسوالي لاع كا)مرزان 29 ستبر1900ء کورسالہ ادبھین جس اس المام کی شرح کرتے ہوئے لکھاکہ بد پیشین کوئی اس تکار کی نسبت ہے جس پر باوان مخالف جمالت اور تعصب سے اعتراض کرتے ہیں۔اس کے بعد مرزا غلام احمر نے اگست 1901ء میں محور واسپور کی عدالت میں حلفا بیان کیا کہ احمد میگ کی دختر جس کی نسبت پیش محو کی ہے مر زاامام الدین کی بھانچی ہے تج ہے وہ عورت میرے ساتھ نسیں بیابی گئی محر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ غرض مر زاغلام احمد ای طرح محمدی دیم کی شادی کے بعد وس سال تک برابر پنجے جھاڑ کراس مفیغہ کے بیچیے پڑار ہااوراس پھاری کی فضیحت در سوائی کا کوئی دقیقہ فرو عمد اشت نہ کیا۔ 'آخر کما محمد عش ایڈیٹر" جعفرز علی'' نے ایک ایسی تدبیر نکالی جس نے مرزاغلام احمد ے دانت محے کرو ہے۔ اس کے بعد مرزافلام احمد حجری دیم سے شادی کرنے کے سارے افسانے بحول ميااوراس كانام تممى بحول كر بعى زبان قلم پر نه لايالان و لچسپ واقعات كى تفصيل آب كو كماب "رئيس قادمان"ميں ملے گی۔

حكيم نورالدين كاجمول يصافراج

حکیم نور الدین مہداجہ جمول و کشیر کا خاص طبیب تعددہ ریاست سے کیوں خارج کیا گیا؟اس کی و نیسپ تفصیل آپ کو کتاب "رئیس قادیال" میں طبے گی۔ مخصر بیہ کہ وہ ریاست کشمیر کے علاقہ کشتواڑ میں (جیسا کہ میرے پاس روایتی کپنی ہیں)ایک مرزائی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسباب میا کئے جارہ سے متعے۔ علیم نور الدین کی کو ششوں سے مرزائیت کو ریاست جمول دکشمیر میں بقتا فروغ نصیب ہوااس سے کمیس زیادہ اس کا پنجاب میں نشود نما ہورہا تھا

اور جول جول ميد جماعت ترتى كرتى جاتى تقى \_ حكام كاسوء ظن جى بر بها جاتا تھا كيونكد انسيس يد خوف تھاکہ مبادامر زاغلام احمر بھی احمد سوڈانی کی طرح زور پکڑ کر مشکلات کا موجب بن جائے۔ حقیقت میہ ہے کہ مو مرزانے نقدس کی دکان ابتدا میں محض شکم پری کے لیے کھولی تھی۔ کین ترقی کر کے سلطنت پر فائز ہونے کالا تحد عمل بھی شروع سے اس کے پیش نظر تعار آفر کیوں نہ ہو تا مغل اعظم سلطان عانمکیر اورنگ زیب غازیؓ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تگر افسوس کہ تحکیم نورالدین کے اثراج سے مرزائی سلطنت کے مے مائے نقش مجو مجے۔ اور متوقع سلطنت کی مبکہ مکومت کی وشمنی حریدلی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آگر محیم نور الدین کوریاست سے خارج نہ کیا جاتا تو بھی وہ اور مرزا غلام احمد قيام سلطنت يس كامياب نه موسكة كيونكه جب مرزا غلام احمد مدت العر قاديال كى ال مسجدول کو بھی آزادانہ کراسکا۔ جنہول سکھول نے اب تک دھرم سالد منار کھاہے۔ (ویکھوازالہ اوہام طبع پیم صغه 57) تو پھر سلطنت کا قیام ایک موہوم چیز تھی لیکن بیر اعتراض صفح نئیں کیونکہ اگروہ لوگ كسى طرح قيام سلطنت مين كامياب موجات تو قاديال كى مىجدىي خودى آزاد موجاتين مجع ہتایا گیا ہے کہ تحکیم نور الدین کے افر ان کے بعد حکومت وقت تحکیم نور الدین اور مر زاغلام احمد پر بغادت کا مقدمہ چلانا جا ہتی تھی۔ لیکن انہوں نے چھ قول و قرار کئے۔ جس کی ما بر کسی تشدو کی ضرورت ندری ۔ عجب ننیں کہ بیریان سمج ہو کو کلہ ہم دیکھتے ہیں کد ان واقعات کے بعد مرزاغلام احمد کے روبید میں یک میک تبدیلی پیدا ہو گئ اور قیام سلطنت کی تو تعات کو تمن سوسال محک موشر کرے انگریز کی خوشا مداور مدرج و توصیف کا نفمہ چھیٹر دیا۔ اور پھر خوشامہ میں احتدال و میاندروی طوط ر بتی تو بھی ایک بات تھی لیکن مرزانے اپنی افزاد طبیعت ہے مجبور ہو کر حملق وخوشامہ کا خوفاک طوفان برپاکر دیا۔ یہال تک کہ خوشام ہی اس کا اوڑ مناجھونائن مخیداس خوشامہ شعاری کی چند بانگیاں ملاحظہ ہوں۔ لکھتا ہے۔ " پھریش ہوچھتا ہوں کہ جو پھے بی نے سر کار انگریزی کی الداولور حفظ امن اور جمادی خیالات کے روکنے کے لیے برابر سترہ سال مک بورے جوش سے بوری احتقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت تملیاں کی اور اس مت وراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے؟ یہ سلسلہ ایک دودن کا ضیں بعد برامر ستر وسال کا ہے (کتاب البريد منحد 7) سول ملٹري مرت لا مورش ميري نسبت ايك غلا اور ظاف واقعد رائے شائع کی می ہے کہ کویا میں کور نمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور مخالفاند ارادے رکھتا ہوں لیکن یہ خیال سراسرباطل اوروور از انصاف ہے۔ میرے والد نے1857ء کے غدر میں پھاس محو رسے 2 اید کر اور پچاس موار بهم پینچا کر گور نمنٹ کی نذر کئے۔ ( تبلیغ رسالت جلد 3 م 192) میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت الحريزي كى تائيرو جمايت من كذراب مين في ممانعت جماولور الكريزى اطاعت ك بارہ میں اس قدر کماییں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگروہ د سائل اور کمایی انتھی کی جائیں تو

پیاس الماریال ان سے ہمر سکتی ہیں۔ ہیں نے ایک کہوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کام اور کامل اور دوم تک پہنچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کو حش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے بیچ خیر خواہ ہو جا کی فور معدی خو تیں اور مین خو تیں اور مین خو تیں اور مین کو نیں کے داول سے معدوم ہو جا کی (تریاق القلوب) مسائل جواحقوں کے دلول کے دلول سے معدوم ہو جا کی (تریاق القلوب) انگر یزول کا اس ملک میں آنا مسلمانول کے لیے در حقیقت ایک نمایت یزرگ نعت اللی ہے تو چر جو مخص الله تعالی کی نعت اللی ہے تو چر جو مخص الله تعالی کی نعت کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے دو بلا شہید ذات اور بد کر دار ہے۔ (ایام السلم) میں جانا ہوں کہ بعض جائل مولوی میری ان تحریرات سے ناداض ہیں اور جھے علاوہ اور وجوہ کے اس وجہ سے بھی کا فر قرار دیے جیں لیکن تجھے ان کی نارا فسٹی کی پرداہ نہے۔

#### د عوائے مہدویت

اس دقت تک مرزامیجیت بی کار می تفاد مدی نبیل بنا تفاد احادیث نوب کے روہ حضرت مسيح عليد السلام اور جناب مهدى عليه السلام ايك بى زماند ميس فلابر مول مي -1892ء ميس ایک عالم ربانی نے مرزاسے ہو جہاکہ تم مسے ہو تو حضرت ممدی علید السلام کمال میں ؟ جوان کے عمد سعادت میں ظاہر ہونے والے تھے ؟ مرزانے کما۔ ''وہ بھی میں ہی ہوں۔''لیکن اس کے بعد وعوائے میدویت میں مرزا کی ہمیشہ کو مگو حالت رہی۔ تبھی تو مہدویت کا مدعی بن ہیلحتا تھا ادر تبھی حکومت کے خوف سے کانول پر ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ مسئلہ علمور مندی علیہ السلام اور اپنی مهدویت ك متعلق مرزان جورتك بديان كى تشرت "رئيس قاديال" بين وكيم يحد جوكك مرزاكو تائير دبائى ماصل نہ تھی اور باوجو دیوی یوی لن حزاندن اور خود ستا ئیوں سے تھم اور زبان کی د نیاسے باہر نکل کر ا بينه و عوول كى تائيدين كو كي بير وفي شهاوت چيش شيس كر سكتا تعله اس ليه اس كي د كانداري كاسارا مدار سخن سازی پر تعله ایک مرتبه است شوق چرایا که اینے مهدی مونے کی کوئی بیر ونی شمادت پیش كرے۔اس كو مشش ميں اس نے26 مئي1892ء كو" نشان آساني" كے نام ہے ايك رساله شائع كيا جس میں اپنے میدی آخر الزمان ہونے کے ثبوت میں شاہ تعت اللہ کر مانی کا تصیدہ پیش کیا۔ لیکن تصیدہ کا صحیح مصداق نے کی کوشش میں اس پر تحریف و تبدیل کے بچھ ایسے کند ہتھیار چلائے کہ اس کا علیہ ہی بچوم کیا۔ مرزانے نہ صرف تعبیرہ کے اشعار کی ترتیب حسب مرادید ل ڈالی ادر بعض الفاظ وتراكيب كومقدم وموفر كرديا بايمه حضرت مهدى عليه السلام كاسم كراي بين بهي تحريف كر دی۔ بر تفخص جانباہے کہ حضرت مهدی علیہ السلام کانام مبارک محدین عبداللہ ہوگا۔ شاہ نعمت اللَّهُ ے قصیدہ میں بھی احاد بد نبویہ کے عموجب حفرت مدی علیہ السلام کانام نامی محد بی فد کورہے چانچ پروفیسر براؤن نے "تار خادمات ایران" میں جال بد قعیدہ نقل کیاہے وہال بدشعریوں

ورج کیاہے۔

میم حامیم دال می خوانیم نام او نامدار می بینم لیکن مرزانے اسپیے آپ کواس بعدارت کا مصداق ٹامت کرنے کے لیے شعر کو یوں بدل دیا۔ اح م و دال می خوانم نام او نامدار می بینم

مرزا ئيول كے "سلطان القلم" نے شعر بيں تفرف تو كياليكن تفرف و تحريف كے ليے بھی سليقہ ور كار ہے۔ مرزااس روويدل كے وقت اتنا بھی احساس نہ كرسكاكہ اس سے شعر كاوزن ورست نہ رہے گا۔ اس نے اپنی كم سواوى ہے ميم اور الف كو ہموزن سجھ ليا۔ مفصل عمل كے ليے "رئيس تادياں" كامطالعہ فرمائے۔

أتقم يع مناظره

پادریوں کی تبلیقی سر گرمیوں کے جواب میں قصبہ جندیالہ مخصیل امر تسر سے بھن مسلمان دین مسیحت کی کز دریال د کھاو کھاکریاد ریول کے وائٹ کھٹے کرتے رہتے تھے۔یادریول نے تك آكر مسلمانان جندياله كومناظروكا چينخ ديد مرزاغلام احدا يى صليب فكني كا كيد. وحندوراي أكرتا تھا۔ اس لیے اکثر عوام کے دنول پر اس کے علمی کمالات کی دھاک چھی موئی محی۔اس ما پر مسلمانان جنٹریالہ نے مرزاکواسلامی مناظر کی حیثیت سے کھڑ اکرنے کا فیصلہ کیا۔ کمی مخص نے مر زا کی الحاد پیندیوں پر اعتراض کیا تو کہنے سکھے کہ مر زااپی ذات سے کا فرو طحد بی کیوں نہ ہو مگر امید ہے کہ یادر بول کے مقابلہ میں اسلام کی عزت رکھ لے گا۔ مولوی محمد حسین مثالوی کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانان جنڈیالہ کوان کی خودرائی پر سلامت کی اور بتایا کہ مرزامیں اتنی استعداد نہیں ہے ک دہ نصاری مے مقابلہ سے عمدہ بر آ ہو سکے۔اس سے بعد کینے گئے کہ اچھاتم بی بتاؤ کہ قادیائی سنے آج تک کس مخالف اسلام سے مباحثہ کر سے اس پر فتح حاصل کی۔اس کی علمی قابلیت کا اعمازہ اس ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے دعدہ کیا تھا کہ کتاب "براہین احمد بیا" میں حقیقت اسلام کے تعمٰن سو ولائل بین کروں گا محرایک ولیل کی ہی جین نہ کرسکار ہوشیاد ہور میں ایک آریہ سے مباحث کر کے عث کو دو پر چوں میں محدود کر دیالور نہ تو فریق مقابل کو باقی ماندہ ول کل چیش کرنے لورا بی طرف سے ان کی تروید کرنے کا موقع دیاور ندائی طرف سے آرایوں کے عقلی دلا کل چش کر کے ال کی تروید کی۔ اس رسالہ میں نتائع کی عیث کو چھٹرا حکر اس کو بھی او حور اچھوڑ دیا۔ مسلمانان جنٹریالہ نے کما کہ اگر قاویانی ناظرہ کااہل نہیں ہے تو پھر دوسر اکون ہے ؟ انہوں نے کما کہ ایک نہیں بعد

لا مور امر تسر لور دوسر بداد بنجاب میں بہت سے علاء ایسے موجود ہیں جو پہلے سے تقریراو تحریرا باور بول سے مناظرے کررہے ہیں ان میں ہے کسی ایک کو امتخاب کرلو۔ دور کیوں جاؤ میں خوداس خد مت کے لیے حاضر ہول۔ انشاء اللہ دکھ لو مے کہ کس طرح پادر بول کا ناطقہ مند ہو تا ہے لیکن قادیانی پرو پڑینڈے سے اثر پذیر ہونے کی وجہ سے حقیقت ناشناس مسلمانان جنڈیالہ پر مرزاکا جادو چل چکا تھا۔ انہول نے مولوی صاحب کی ایک نہ سنی اور مرزائی کو مناظر اسلام کی حیثیت سے پادر بول کے مقابلہ میں کھڑ اکر ناچاہد موضوع عدیانچ مسائل قرار پائے۔

(1) حضرت مسيح عليد السلام اور جناب محمد مصطفیٰ علقه مين كون سانبي اپني كتاب اور نيز دوسر ، د لاكل سے معصوم ب ؟

(2) ان دونوں میں سے نمس بزرگ ہستی کو زندہ رسول کمہ سکتے ہیں جو النی طاقت انہے اندر رکھتا م

> ، (3) ان میں سے کس کو شغیع کمہ سکتے ہیں؟

(4) میسیت اور اسلام میں سے زیرہ فد بب کو نساہے؟

(5) انجیل اور قرآن کی تعلیمات میں سے س کی تعلیم اعلی ور ترہے؟

مناظرہ تح ری قرار پایا۔ عیسا ہُوں کی طرف ہے ڈپٹی عبداللہ آتھم پشر جو پہلے مسلمان تفااور پھر کئی سال ہے مر تہ ہو گیا تفامناظر قرار پایا۔ پندرہ دن تک مناظرہ ہو تارہالیان کوئی مفید متیجہ ہر آمدنہ ہوا۔ کیو تکہ فریقین اپنی فی فی اور کا تھا ہے۔ مولوی تاج اللہ ہن احمہ صاحب پلیٹر رلا ہوری نے اس مناظرہ کے متعلق ہید رائے ظاہر کی کہ مر زاغلام احمہ نے مسلمانوں کی اس عرات کو سخت چرکا گاتاہ ہو وہ وافظ دلی اللہ مرحوم کے دقت سے پادر یوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ماصل متی۔ حافظ ولی اللہ نے ان کو بالکل عاجز ولاجواب کرر کھا تفااور وہ اسلام کی طرف سے سخت حاصل متی۔ حافظ ولی اللہ نے ان کو بالکل عاجز ولاجواب کرر کھا تفااور وہ اسلام کی طرف سے سخت مرف ماسلمانان جنٹیالہ کوشر مسار ہونا پڑلید خود مر زاغلام احمہ بھی نمایت خفیف ہوا کیو نکہ وہ باوجود لمبے چوڑے دعووں کے ایک معمولی پادری کو بھی نیچانہ دکھا سکا۔ اس لیے اس نے رفع مخت کے لیے مناظرہ کے آخری دن ہو قت اختام جلسہ اسپنے حریف مقابل مسٹر آتھم کے حقیق ہو تعنی مناظرہ کے آخری دن ہو قت اختام ملسہ اسپنے حریف مقابل مسٹر آتھم کے محقق ہو بیشین کوئی بھر سے جلے جی بی قواس نے جھے یہ نشان بھار کہ اور ہم عاجزہ مدے ہیں۔ حقیلے کے سوا بھر خبیں کر دیا ہے کہ اس عث جی نے تقر کا اور امہال سے جناب آئی میں دعائی کہ تواس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجزہ مدے ہیں۔ حیر نشان بھارت کے طور پر دیا ہے کہ اس عث جی سے نشان بھارت کے طور پر دیا ہے کہ اس عث ہیں دنوں فریقوں میں سے جو فریق عمل کہ واقتیار کر دہا ہے اور عاجزانسان کو خدا ہمارہا ہے وہ اس میں دنوں فری میا دی کہ لؤ سے یعنی فی دن ایک میں نہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جاتے گا

اوراس کو ذلت بینچے گی بھر ملیکہ حق کی طرف رجوع کرے۔ اور جو مخص پچ پر ہے اور سیے خدا کو مانتا ہے اس کی اس نے عزت فلاہر ہوگی۔اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آئے گی بعض اند ھے سو جا کھے کئے جائیں عے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں مے اور بھٹ بھرے سننے لگیں مے۔ میں چیر ان تھا کہ اس عت میں کیوں مجھے آنے کا انفاق پڑال معمولی عثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب مید حقیقت تھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس دنت اقرار کر تا ہوں کہ اگریہ چیشین گوئی جموٹی نکل لین وہ فریق جو خدا تعالی کے نزدیک جموث پر ہے وہ چدرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے ہمزائے موت بادیہ میں نہ پڑے تو میں ہرا یک سزاک اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ڈلیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے محلے **میں** رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو **بھا**نک دیا جاوے۔ ہر ایک بات سے لیے تیار ہوں۔ اور میں اللہ جل شاند کی فتم کھاکر کتا ہوں کہ وہ منرور ایباہی کرے گا منرور کرے گا۔ زبین آسان ٹل جائیں پراس کی ہاتھی نہ ٹلیں گی۔ (جنگ مقدس)خداخداکر کے سواسال کی طویل مدت گزری اور لوگ بے و کھنے کے قابل ہو سکے کہ مرزاکی چیشین کوئی کی نگلتی ہے یا جمعوثی۔معلوم ہواہے کہ جس تاریخ کو پندرہ مینے کی معیاد ختم ہونے والی تقی اس رات قادیاں میں کوئی مر زائی نہ سویا۔ مر زاادر مر زائی رات بھر سر بہجو درہے کہ النی! طلوع آفماب سے پہلے آتھم کا کام تمام کر دے مگر خدائے غیور خانہ ساز مقد سین کی دعائمیں قبول نسیں کر تاباعہ انہیں عبرت روزگار ین کے لیے والت ور سوائی کی چاور اوڑھادیتا ہے۔ سواسال کی مقررہ معیاد گزر عمی عمر آ تھم نہ کورنہ مراراور پیشین کوئی جمعولی ثابت مولی مرزاکابری طرح ندان از ایا کیاراور مرزا کیوں کی بری رسوائی مونی۔ تفصیل کے لیے کتاب"رکیس قادیال"کا مطالعہ فرمائے۔جب سے پیشین کوئی بوری نہ موئی تو مر زائی حلقوں میں اضطراب و خلفشار کی لیر دوز حمی بجو مر زائی پڑھ پڑھ کر ہاتیں پہایا کرتے تھے دوشر م کے مارے مند چھیاتے پھرتے تھے۔ سروار محمد علی مالیر کو ٹلوی جے مرزائی شایداس مایر کد آئندہ میل کر مرزانلام احمد نے اپنی آٹھ نوسالہ چی مبارکہ پیم اس کے حبالہ از دواج میں وے کر والا دمایا تعلد نواب محمد علی خال که کرتے ہیں سب سے زیادہ پریشان اور حواس یا ختہ د کھائی ویتا تھا۔اس نے اس موقعہ پراضطراب آفرین لیکن نمایت ولچسپ چشی مرزاغلام احمرے نام لکھی۔ وہ کتاب "رکیس قاویاں "میں آپ کی نظر سے گذرے گی۔ مرزانے اس چھی کے جواب میں سروار محمد علی کو جو تعط لکھااس میں مر قوم تھا۔ "آگھم کے زندہ رہے کے بارے میں میرے دوستوں کے بہت عط آئے لیکن یہ پہلا خط ہے جو تذید باور تروو اور شک اور سوء علن سے محر ا ہوا تھا۔ بعض لوگول نے اس موقع پر سے سرے سبیعت کی ہے ہم حال آپ کا خطر استے ہے آپ کے ان الفاق سے بہت تی ر بچ ہوا جن کے استعال کی ہر گزامید نہ تھی۔ (ککٹوبات احمریہ) آگھم کے متاظرہ کے بعد سرزانے مولوی عبدالحق غرنوی سے امر تسریس مبللہ کیا۔ اس کی کیفیت اور انجام معلوم کرنا ہو تو کتاب

''رئیس قادیال'' کی طرف رجوع فرمائے۔ مولوی غلام دیکھیر صاحب قصوری کے مناظرہ سے مرزانے جوشاندار پیپائی اختیار کی اس کی کیفیت بھی آپ کواس کتاب میں ملے گ۔ پیٹرت لیکھر ام کا فخل

نقذی کے دکا ندارا بنی پیشین کو ئیول میں قرائن حالیہ ہے بہت کام لیتے ہیں۔اگر قریبیہ حسب توقع انجام پذیر ہوا تواجی صدافت کاؤنکا عبانے لکتے ہیں اوراگر خلاف مدعا ظاہر ہوا تو تاویل کار یوں اور مخن سازیوں کا دروازہ توان کے لیے ہروفت کھلا ہے۔ یمیہ کمپنیوں کے ایجنول کو آپ و کیجتے ہوں مے کہ وہ زندگی کاعصہ کرانے والے کاؤاکٹری معائند کراتے ہیں اور اس کی جسمانی حالت اور عمر کا لحاظ کر کے تخیینہ ہے کمہ ویتے ہیں کہ تم اتنی مدت کے اندر نہیں مرؤ گے۔اوراگر مر جاؤ تو ہم اتنے ہزار روپیہ تمہارے در ناء کی نذر کریں گے۔ پھر جتنی رقم اور مدت کا پیمہ ہو تاہے اس ہے اتنے سال تک بچھ معین رقم سالانہ یا ماہنہ وصول کرتے رہے ہیں اس طرح ہیمہ کمپنیاں قرائن واخلیہ و خارجیہ کا لحاظ کر کے عموماکا میاب ہوتی ہیں اور کروڑوں روپیہ ای ترکیب سے کماتی ہیں۔ مر زابھی قرائن حالیہ کو دکھ کر پیشین کو ئیال کر دیتا تھا۔ اگر وہ قرینہ سمجھ از تا توا بی عظمت و کبریائی کا نقارہ مجانے لگنا درنہ تاویل کاری ادر خن سازی کا مرزائی میدان توا تناوسیج تفاکہ شاید عالم خیال کے جولا نگاہ کو بھی اتنی وسعت نصیب نہ ہوگی۔ان المام میں برگشتہ بخت کیکھر ام کے بہیمی جذبات کا بدعالم تھا کہ وہ برسر عام پاکول کے سروار سید نااحمد مختار عَلِیّلَةً کی شاك اقدس میں دریدہ دبنی كرر با تقاادر کوئی مسلمان الیان تفاجواس البلیان حرکت برریش نه مورجس طر 1927ء میں بنجاب کے ہر مسلمان کو یقین تفاکد را جیال جلدیابد ر ضرور مخل ہوگا۔ای طر 1892ء کے اوافر اور1893ء ے اوائل میں ہر محض دیکھ رہاتھا کہ کسی نہ کسی باحمیت اور غیرت مند مومن کی چھری لیحفر ام کو ضرور بیام ہلا کت سنائے گی۔ بیر حالت دیکھ کر مر زاغلام احمد نے20 فرور کی1893ء کو پیشین گوئی کر دی کہ لیکھر ام آریہ چھیرس کے اندراندرائی بدنبانیوں کی سزامی بین ان سے ادبیبوں کی سزا میں جواس مخص نے رسول خداع ﷺ کے حق میں کی ہیں عذاب شدید میں جتاہ ہو جائے گا۔ (ضمیمہ كالات)جب يد پيشين كوئى شائع موئى توليحمر ام نے كماكديد پيشين كوئى مير ب قتل كرانے ياز مر ولانے کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد پنڈت نے مرزا غلام احمد کو تکھاکہ میں کمل وغیرہ کی گیڈر بهبکهیوں سے سیس ور تا۔ آگر کی علی تسارے اندر کوئی جو ہر ہے تواس مشم کا کوئی معجز ور کھا کر مجھے قائل کرو مثلاً ایک ماہ تک اپنے الهای خداہے سنسکرت کی تعلیم حاصل کر کے ککچر اور وعظ کرنا سیکھو اور آربیہ ساج کے مشہور پنڈ تول و یووت اور شام کر شن کے ساتھ شاستر ارتھ کر کے فتح ماصل کرو یاس قشم کا کوئی اور مفجزه و کھاوو۔ اگر کوئی مفجزه و کھا سکو تو میں مسلمان ہو جاؤل گا۔ ورنہ میں سسی

عالت میں تہماری چالوں میں مہیں آسکا۔اس سے جواب میں لیحر ام کوایک سرخ چھی موصول جو لى - جس ميس لكما تفا- "عند مت بيشوا ي مرابال افتار بنودال پندت ليحمر ام مادام في الناروالسعرو غضب الله مثل كلب ناياك بحدام اسلحه شارخوا مهند كشت بس بد نهايت فدلت بنودال شارابه چهار چوب در اشتد كه اول درجه علامت غضب اللي است در آتش دنياخوابندسوعت يند تا!شنيده باشد كه فخص شير على مورز جزل صاحب بهادر رابيه جرم كشة بود لهل شاچه منصب وليانت داريد كه مشما آ نچنان بے در بے نخواہند کشت (آر یہ مسافر لا ہور )الغرض مرزائی پیشین کوئی کے جار سال بعد بعنی فار 1897ء کو پندے لیکھر ام کسی مسلمان کے ہاتھ سے ارامیا۔ مرزانے لیکھر ام کے مثل کی مد الديوى لمي چوژي رکھي متى اور عمل موستے ہوتے بھي اس نے جارسال نگاد يے ليكن وحرم بال کی ہلاکت کے متعلق بیسیوں مسلمانوں نے مدت قلیل کی پیشین موئیال کرر تھی تھیں جو کرف بحر ف پوری ہو ئیں۔ مر زائی لوگ مثل لیحر ام کی مر زائی پیشین موئی پر بہت اترایا کرتے ہیں۔ محر غلہر ہے کہ اس پیشین کوئی میں کوئی جدت نہیں تقی۔ قرائن عالیہ کود کچو کر توزید عمر و بحر ہر مختص پیشین کو کی کر سکتا ہے اس سے قطع نظر آر ہوں نے یو لوق اطان کیا تھا کہ مرزا فلام احری نے پنڈت لیکھر ام کو ممل کرایا ہے اور وہ بھی اس کی جان کے لاگو ہو گئے۔ چنانچے وہ مد طاکتے تھے کہ ہم مرزاسے اس کا نقام لیں مے۔اخبار آفاب ہند کے ایک نامہ نگار نے تکعیام زا قادیانی خبر دار۔ مرزا قادیانی بھی امروز فرداکا معمال ہے۔ بحرے کی مال کب تک خیر مناسکتی ہے۔ جب اس متم کے مضامین کی بنا پر مرزاکوا بنی جان کا خطرہ ہوا تواس نے حکومت پنجاب کے نے ایک درخواست تھیج کر اس سے حفاظت جان کی ورخواست کید (دیکھو تبلیغ رسالت لینی مجوید اشترارات مرزاغلام احمد جلد 3 مسفحہ 64) پنڈت لیکھر ام کے واقعہ ممل اور بھائے ابعد کی نمایت ولیسپ تفصیلات کے لیے كتاب" رئيس قاديال" كي طرف رجوع سيجير

### حضرت پیر مهر علی شاه کود عوت مبار زت

مر زائیت کی تردید میں آج تک جو ہزاروں لا کھوں کتابیں لکھی تمئیں ان میں شاید سب
سے پہلی کتاب "مشم الہدایہ" تھی جو حضرت ہیر مبر علی شاہ صاحب کو لاوی نے جو علم حدیث میں
مولانا احجہ علی صاحب محدث سار نہوری مرحوم کے شاگر د ہیں۔ آج سے قریباً چالیس سال پہلے
زیب دقم فرمائی۔ اس کتاب میں مسئلہ حیات مسے علیہ انسلام کو اس طرح منقع کیا گیا ہے کہ اس کے
بعد کسی ولیل کی حاجت نہیں رہتی۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مرزائی حلقوں میں کم رہے گیا۔ پہلے
عوصہ کے بعد مرزانے اپنے حواری خاص مولوی محمد احسن امروہ بی سے اس کا جواب مام "مشم
باتی تھیواکر شائع کیا۔ حضرت ہیر صاحب نے "مشم بازنہ" کی تردید میں کتاب "سیف چشتیائی"

تھی۔ یہ کتب آج تک کی مرتبہ میس کرشائع مو چی ہے۔ لیکن گذشتہ 38سال کی طویل مت عى امت مرزائي كواس كاجواب لكيد كاحوصله نهي بواجب كتاب"سيف چشتيال" ن مرزائيت کے سادے حے توجیز دیے اور مرزائیت کا جنازہ ذات در سوائی کے بر ظلمات میں ڈوبتا نظر آیا تو مرزا عدم احد ناس تن مروه على الرس نوزيد كى كى روح بيو كلى جاى چنانجداس كو خش يس 20 جولاك 1908ء کوایک مطبوعہ اعلان میں حطرت می مرطی شاہ صاحب اور ہندوستان ہمر کے دوسرے چمیای علائے کرام وصوفیائے عظام کو لاہور آکر مناظر وکرنے کی دعوت دی۔ اور لکھا کہ "مرعلی ، شاہ معاحب اسے رسی معجمع کے خرور سے اس خیال میں تھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس سلسلہ آسانی کو مطوی سے اس غرض سے انبول نے دو کتابی بھی تھی ہیں جو اس بات پر کافی دلیل ہیں کہ دو علم قر آن اور مدیث ہے کیے بے بمیر ولور بے نعیب ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے ذخیر و لغویات ہیں ایک مجی الی بات پیش نمیں کر بکتے جس کے اندر پچھ روشنی ہو۔ معلوم ہو تاہے کہ یہ لوگ مرف اس وحوكا ميں يرے ہوئے ميں كه بعض حديثول ميں لكھاہے كه مسيح موجود آسان سے نازل ہوكا حالا لك سی مدیث سے بید جارت نیس ہو تاکہ مجھی اور سمی زباند میں حفرت عینی علیہ السلام جم عفری ك ساته آسان ير چرام ك مع اور ناحق نزول ك لفظ ك الني معن كرت بير- اكر مرعلى شاه صاحب این صد سے باز نمیں آتے تویس فیملہ کے لیے ایک سل طریق پیش کر تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پیر صاحب میرے مقابل سات محنشہ تک زانوبہ زانو ہٹھ کر چالیس آیات قر آنی کی عربی میں تغییر لکمیں جو تنظیم کلال کے ہیں ورق ہے کم نہ ہو۔ چھر دونوں تغییریں تین عالموں کو جن کا اہتمام حاضری وا نتخاب پیر ممر علی شاہ میا دب کے ذمہ ہوگا سنائی مِائیں۔ جس کی تفسیر کو وہ حلفا پسند کریں دہ موید من اللہ سمجا جائے۔ جمعے منظور ہے کہ پیر مسر علی شاہ صاحب اس شاوت کے لیے مولوی محمد حسین منابوی اور مولوی عبدالبجار غزنوی امر تسری اور مولوی عبدالله پروفیسر لا موری کو یا تمن اور مولوی منخب کرلیں جو ان کے مرید اور پیرونہ ہوں۔ اگر پیر صاحب کی تغییر بہتر المت موئی تومیں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی تمام کتائیں جواسیے وعودک کے متعلق ہیں جادوں گااور اپنے شیر مخذول اور مر دود سمجمہ لوں گااور اگر وہ مقابلہ میں مفلوب ہو گئے یا نسوں نے مباحثہ ہے انکار کر دیا تو ان پرواجب ہوگا کہ وہ توبہ کر کے جھ سے بیعت کریں۔ میں مرر لکمتا ہول کہ پیر صاحب مباحث میں بالکل ناکام رمیں مے بلعد مباحث کے لیے لا ہور بی نہیں آئیں کے اور میرا غالب رہنا ای صورت میں متعبور ہوگا جبکہ پیر مرعلی شاہ صاحب جز ایک ذلیل اور قابل شرم اور رکیک عبارت اور لغو تحریر کے بچھے بھی نہ لکھ علیں اور ایسی تحریر کریں جس پر ال علم تھو کیں اور نفرت کریں کیونکہ میں نے خدا سے یی دعا کی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔اور میں جانیا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔اور اگر پیر مرعلی شاه مهاحب این تنیک مومن متجاب الدعوات جانتے بیں تووہ بھی ایسی ہی دعا کریں اور

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا ہر گز قبول نہیں کرے گاکیو نکہ وہ خدا تعالیٰ کے مامور مرسل کے د شمن ہیں۔اس لیے آ سان پران کی عزت نہیں۔یاد رہے کہ مقام عث بجز لا ہور کے جومر کز پنجاب ہے اور کوئی نہ ہوگا۔ اگر میں حاضر نہ ہوا تو اس صور سنہ میں بھی میں کاذب سمجھا جاؤں گا۔ انتظام مکان جلب میر صاحب کے اختیار میں ہوگا۔ آگر ضرورت ہوگی توبعش یولیس کے اخر بلا لیے جائیں عے اور لعنت ہواں پر جو تخلف یا اٹکار کرے۔مرزا کو پورااطمیتان تفاکہ پیر صاحب جو نمایت معمور الاو قات اور عرات مزیں بررگ ہیں اور ذکر النی ان کادن رات کامشفلہ ہے۔ مناظرہ کے لیے ہر مرز نہیں آئیں سے اور مریدوں کے سامنے بید بینی جھارنے کا موقع مل جائے گاکہ پیر صاحب کو لڑوی جیسا فاضل اجل جس کے لاکھوں مرید ہیں میرے مقابلہ کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دیکھ کر مرزا کی جیرت کی کوئی انتیانہ رہی کہ پیر مساحب نے بچے بچے اس چیلنج کو منظور کر لیااور 25جولائی 1900ء كولكية بعيجاكه "مر زاغلام احمد صاحب قادياني كااشتهار آج20 جولا كي 1900ء كونياز مندكي نظر ے گذرا۔ فاکسار کو دعوت حاضری جلسہ لاہور مع شرائط مجوزہ مرزا صاحب منظور ہے لیکن ور خواست سے ہے کہ میری بھی ایک گذارش کوشر اللہ جوزہ کے سلک میں مسلک فرمالیاجائے اوروہ ب ہے کہ مرزا صاحب اجلائی میں پہلے اپنی مسیحیت و مهدویت کے دلائل پیش کریں اور میں مرزا صاحب کے ولائل کا جواب ووں۔ اگر مرزاصاحب کے تجویز کر دہ تیوں علم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ مرزاصاحب اپنے دعویٰ کوپایہ ثبوت تک نہیں پہنچا سکے تووہ میرے ہاتھ پر توبہ کریں۔ ہیں اپنی طرف سے تاریخ مناظرہ 25 آگست 1900ء بمقام لا ہور مقرد کرتا ہوں۔ ازراہ کرم آپ تاریخ مقررہ پر لا ہور پہنچ جائیے۔ لا ہور امر تسر اور بعض دوسرے مقامات کے علاء کو ہم خود جمع کر لیں عے۔ دوسرے علاء کے جمع کرنے کا ہم ذمہ نہیں لے سکتے۔الغرض جب تمام مراحل ملے ہو گئے تو حغرت پیر صاحب بروز جمعہ 24 اگست 1900ء کو علاء کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ہے اکثر کے نام مرزاکی فرست میں درج تنے لا مور تشریف نے آئے۔ مناظرہ لا مورکی شاہی معجد میں قرار پلیا۔ ہر محض کو یقین تھاکہ قادیانی بھی وقت معمودہ پر پہنچ جائے گا مگراہے حق کے رعب نے مقابلہ پر آنے کی اجازت نہ وی البتہ اس کی جگہ ایک مطبوعہ اشتمار لا ہور میں تقتیم کرادیا کہ پیر صاحب مقابلہ سے بھابگ گئے۔واقعی سے بھی مسح قادیاں کا ایک معجزہ تھاکہ قادیاں سے قدمہا برر کھنے کی توخود جرات نہ ہوئی اور مقابلہ سے راہ فرار پیر صاحب نے اختیار کی بور صرف بھی نہیں کہ پیر صاحب کی ہر میت و فرار کے اشتہار ان کی مر اجعت کے بعد شائع کئے گئے ہوں باعد مولوی شاء الله صاحب امر تسری لکھتے ہیں کہ جب یوم مباحث کی میج کو پیر صاحب اور دوسرے لوگ شای معجد کی طرف جا رے سے تو استدیس ہر جگہ نمایت چوب قلم اشتمارات لا ہورکی دیواردل پرچسپال پائے مجے۔ جن کار عنوان تھا۔" پیر مرعلی کا فرار" جولوگ پیر صاحب کو چشم خود لا ہور میں د کھے رہے تھے دو مدبان

مال كمدرب تعر

این چه می بینم به بیداری ست یارب یا خواب؟

آخر جب ہیر صاحب 29اگست کے روز بعد انتظار ہیاد لا ہور سے مراجعت ہوئے تو مر زاکا ایک زر در نگه اشتهار جوبز بان حال مر زائی نبر میت اور زرور د کی ک شاوت و سے رہا تھابلا تاریخ نکلا جس میں نکھاتھا کہ پیر صاحب نے ہمارا طریق فیصلہ کو قبول نہ کیااور جال بازی کی اس کے بعد ا يك اوراعلان بهي شائع كياجس كاعنوان "آخري حيله" تقار كواس اشتهارير تاريخ طبع درج عقي ليكن یہ لا ہور میں میر صاحب کی مراجعت کے کئی دن بعد تقلیم ہولہ اس میں نکھا تھا۔ "اب مجھے معلوم ہوائے کہ لا ہور کے مکل کوچول میں پیرصاحب کے مریداور ہم مشرب شرت دے رہے ہیں کہ پیر صاحب توبالقابل تغيير تقينے كے ليے لا مورش پنج كے تع كرم زامماك كيا مالا كديد تمام ياتيں خلاف واقعہ میں بلعہ خود پیر صاحب بھاگ گئے میں۔ میں بیر حال لا ہور پینچ جاتا مگر میں نے سنا ہے کہ اکثریثاور کے جابل سرحدی پٹھال پیر صاحب کے ساتھ میں اور ایسای لاہور کے اکثر سفلہ اور کمینہ طبع لوگ گل کو چوں میں مستول کی طرح کالیاں دیتے پھرتے ہیں اور نیز مخالف مولوی بزے جو شول سے وعظ کر رہے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے تو اس صورت میں لاہور جانا بغیر کسی احسن انظام کے کس طرح مناسب ہے۔ اس فتنہ اور اشتعال کے وقت میں بجز شہر کی و نیسونگی بوری طرح کی ذمہ داری کے لاہور میں قدم رکھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔ ( تبلیغ رسالت جلد 10 مس 139-142) اس اعلان کے متعلق منٹی اللی عش صاحب اکائو نشنت لا مور نے جو سالها سال تک مرزائی رہنے کے بعد مرزائیت سے تائب ہوئے تقے کتاب" عصائے مویٰ" میں کھا۔ جب مر زاصاحب لا ہور آئے ہے ایسے ہر اسال وتر سال حقے تواول خود ہی اشتہار دے کرا بی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ مر زاصا حب نے خود ہی تو تمام دنیا کو مقابلہ کے لیے بلایااور اشتہار پر اشتہار شائع کئے اور جب آپ کے تھم کی تعمیل میں حضرت پیر صاحب اور دوسرے حضرات جمع ہوئے تو فرمانے <u>گئے</u> کہ ایسے مجمع میں جانا تو گویا آگ میں کو دیڑنا ہے۔ ذراغور کرو کہ اللہ کے مرسل تو بچ مچ د کہتی ہو کی آگ میں ڈال دیئے گئے لیکن صافظ حقیقی نے انہیں ہر طرح ہے محفوظ ر کھالیکن آپ محض خیالی اور مجازی آگ میں قدم رکھنے ہے بھی ڈر گئے جو خود بدولت ہی کی سلگائی ہوئی تھی۔ سچامومن توخیر الحافظین کے حفظ دامن اور اس کی نصر ت بیخشیوں کا بھر وسہ کرکے ہر خطرے کا مقابلہ كر تاب اليكن منافق لوگاس طرف قدم ركعت موعة دست ميل

یے خطر کود پڑا آتش نمرود میں حثق کفر ہے محو تماشائے لب ہام ابھی محومر زاصاحب کولا ہور آنے کی جرات نہ ہوئی نیکن ہر کس دناکس کومر زاصاحب کے

اس تول کی تصدیق ہوئی کہ آگر میں حاضر نہ ہواتب بھی کاذب سمجھا جاؤں گا۔ (عصائے موی صفحہ 421) کے نبر 4 میں شکوؤ کیا کہ پیر ساحب نے اپنے جوافی اشتبار میں تحریری مقابلہ سے پہلے نصوص قرآن وحدیث کے روسے مباحثہ کئے جانے کی گیوں خواہش کی ؟افسوس مرزائے میہ شکایت کرتے وقت اتناانصاف نہ کیا کہ انہوں نے خوو ہی تو پیر صاحب کو علم قر آن وحدیث سے بے بہر وہتایا تقالوران کی کتاب "مشن البدایه" کوجو مر زائیت شکنی میں بہترین کتاب ہے۔ ذخیر وَ الغویات قرار دیتے ہوئے ان سے رفع و نزول مسیح علیہ السلام کے ولائل چیں کرنے کا مطالبہ کیا تھا حالا تک چیر صاحب عمس الهدايد مين اس كے بيسيوں ولائل جيش كر ميكے تھے۔ پس اگر مير صاحب نے تغيير نویسی کے مقابلہ سے پہلے مرزائی مجروی اور رفع و نزول مسے علیہ السلام کو قرآن و حدیث سے امت کرنے سکے لیے تھوڑ کے سے زبانی مناظرہ کی بھی خواہش کی تؤ کیا ہے جا کیا ؟اور پ ھر کہ جب مر زا جی نے حضرت پیرصاحب کے مطالبہ کو شرف قبول نہ عثما تو پیر صاحب نے بھی اس پر کچھ اصرارنہ فرمایا تھا بھے مرزاک دس شرطوں کو ہی قبول فرما کر مقابلہ تفییر نولیی کے لیے لاہور تشریف لے آئے بتھے اور پیر صاحب کے اشتہار مور جہ 21اگست 1900ء میں مرزا کے تمام شرائط منظور ہو کر 25اگست 1900ء کو جانبین کا لا ہور پہنچ جانا قراریا چکا تھا جس کے لیے مرزا کے پاس بعر یا انصاف و دیانت کسی عذر خوابی اور حیله تمری کی مخبائش نه تھی۔ (عصائے مو کیٰ) ہمر حال مر زا کی اس شاندار بسیا کی نے قادیال کے خلاف علجہ ملامت کے بہت سے بی کس دینے اور مرزا کول کے لیے کھرول ۔ ہے باہر لکانا مشکل ہو گیا۔ 28 اگست کے اشتہار میں تو مرزانے نکھا تھاکہ میں نے سر حدی پنجانوں کے خوف سے لاہور کارخ شیں کیالیکن کچھ ونول کے بعد ر سالہ اربعین میں بیہ لکھ مارا کہ اگر پیر مسر علی شاہ صاحب منقولی مناظرہ اور اپی بیعت کی شرط پیش ندکرتے تواگر لاہور اور قاویال میں عرف کے میاز بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے تو میں تب بھی لا ہور پینچااوران کو و **کھلا تا کہ میں آساتی** نشان اس کو کہتے ہیں۔(اربعین نمبر4)صفحہ 21)اس کے بعد 15وسمبر **1900ء کو مرزایوں شکوو پنج** ہوا کہ باوصف اس کے کہ اس معاملہ کو دو میننے سے زیادہ عرصہ گزر کیا محراب تک جے مرعی شہ ے متعلقین سب دهم سے باز نہیں آتے اور ہر بغتہ میں کو کی نہ کو کی ایدا اشتمار پینی جاتا ہے جس میں ی مر علی شاه کو آسان پر چرهایا مو تا ہے اور مجھے گالیال وی ہوتی ہیں۔ اور میری تبست سمجھتے تی ت ويكواس مخص ن كن قدر ظلم كياكه وير مرعلي شاه صاحب جيد مقدس انسان المقتل تتمير تصد ك لي صعومت سفر الحاكر لا بور مي ينج محريه فخص الهابت يراطلان يأكر كدور هيتت وحدر م عيفه زمان اور سحبان دوران اور علم معارف قرآن عن الا ثاني روزگار تير البيخ تعرِق سي كوفهري شر چھپ کیاورت حفرت بیر صاحب کی طرف سے معادف قرآنی کے بیٹ کرے اور تبات عرفی ک با خت و كلائ من يوافتان فلابر موتار (هيد اربعن نبر 43م 1616) بر حال مرزات مقابله

ے فراہ کرنے کے متعلق اپنی طرف ہے وہ گونہ صفائیاں پیش کیس جو اوپر درن کی گئی ہیں لیکن عجب شیس کہ اس کی ایک تیسر کی وجہ بھی ہو۔اور شاید وہی حقیقی وجہ ہو جو خود نقد س باب مر زاغلام احمہ نے "خیمیہ تحقہ کو شرویہ "طبع سوم کے صفحہ 13) میں لکھی ہے کہ "میدان میں نگانا کی مخت کا کام شیس۔ "حمریا درہے کہ میں مرزا کو خدا نخواستہ مخت پر شافال نہیں کہتا دباعہ "شیر" سجھتا ہوں جو اپنے "شکلا" پیر صاحب پر حملہ کرنے کے لیے ذکار تا ہوا قادیان سے لاہور آپنچا تھا۔ چنانچہ خود "قادیاں "لکھتا ہے۔ "اس وقت مر علی شاہ کمال ہے جس نے گولاء کو بدنام کیا ؟ کیاوہ مر وہ ہے جو باہر نہیں نکلے گا؟ لور شیر تو ضرور خروہ رہ ہے۔ "(اعجاز احمہ کی متعلق مرزا غلام احمہ صفحہ 49) بھش لوگ نقد سمآ ہ مرزا غلام احمہ تعلق شیر خواں نمی تھا تو کم از قالین قرار دیں گئین میں ایسے لوگ تو اس لیے تو کے اسے شیر قالین قرار دیں گئین میں ایسے لوگ وہ دورہ ہے کہ مرزا غلام احمہ فردہ ہے کا توشیر علیات ہو دورہ ہے تو لول میں عمد تعلق سے دورہ اس نمی تھا تو کم از تو ل میں عمد کر تاکہ اب کسی برے پہنوان سے مبارزت خواہ نہ ہوں گا۔ لیکن جب باناہ می درارہ آموجود ہو تا تو ول میں عمد کر تاکہ اب کسی برے پہنوان سے مبارزت خواہ نہ ہوں گا۔ لیکن جب باناہ می درارہ آموجود ہو تا ہو دورہ وہ تا ہوں کا۔ کسی جب کہ مرزا غلام احمہ فردہ وہ تو کہ کسی میں کر تاکہ اب کسی برے پہنوان سے مبارزت خواہ نہ ہوں گا۔ لیکن جب باناہ می درارہ آموجود ہوتا۔ اس کے میں درارہ قدرہ دورہ کا میں میں درارہ کسی برے پہنوان سے مبارزت خواہ نہ ہوں گا۔ لیکن جب باناہ کی درمارہ آموجود ہوتا۔ تا تو مقابلہ کی از مر تو تو کہ ہوتی اور خم تھونک کردوبارہ آموجود ہوتا۔

شب زے توبہ کنم ازیم نازشا ہدال بامدادال روئے ساتی باز در کار آور و

حطرت پیر صاحب کے مقابلہ میں مرز اکو جوز ٹم آئے ان کو دو ممینہ تک سینکآ رہا۔ آخر جب زخم اچھے ہو گئے تو پیر صاحب سے از سر نو مقابلہ کی خواہش کا اظہار کرنے لگا اور نکھا کہ اگر کشتی دو پہلوانوں کی مشتبہ ہو جائے تو دوسر می مرتبہ کر ائی جاتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک فریق تو دوبارہ کشتی کے لیے ( قادیاں کے کونے میں د بکا) کھڑ اے اور دوسر اجو جیتا ہے وہ مقابلہ پر نہیں آتا ( ضمیمہ اربعین نمبر 4° 4 م 14) کیکن آگر وہ بھارہ کسی حقیق پہلوان ہی سے پوچھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ غالب اپنے مغلوب پہلوان سے دوبارہ کشتی نہیں لڑا کر تا۔ اور مغلوب بھی دہ جس کا چیلنج محض نمائش ہو۔ آگر بھی کوئی بچ مج ساسنے آموجو د ہو تو گھر کے دروازے بھرکرکے کسی کونے میں جاچھے۔

افسوس کہ میں قلت مخبائش کی وجہ ہے بیسبیوں اہم واقعات قلم انداز کر بنے پر مجبور ہوں جو صاحب مسیح قادیاں کی اعجوبہ روزگار شخصیت کواس کے اصلی رنگ میں دیکھناچاہیں وہ خاکسار راقم الحروف کی کتاب''رئیس قادیاں''کی طرف رجوع فرمائیں۔

مسیح قادیاں کی عربی دانی

مرزا غلام احمد کو عرفی اوب و شعر حمو کی کا پر نو چنے میں بردا کمال تفار بلحدید کمال اعجازی

ورجدتك پنجابوا تفار مرزاى عرفى زبان اس قدر لچرب كداس كے برصف سے كليجر مندكو آتا ہے۔ علاء اس کی عربی تحریروں میں ہمیشہ غلطیاں نکالتے رہے ممر نصف صدی کا طویل زمانہ گذر جائے ك باوجوديد سلسله بنوز منقطع نهيس موااوراس برطره ميركه مرزا كيول في اسيخ من كوالنا" سلطان القلم " کالقب دے کر علم دادب کا منہ چرایا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی شاید سب ہے پہلے شخص عظے جنول نے مرزاکی عربی تحریروں پر تفقیدی نگاہ ڈالی۔ انہوں نے سب سے پہلے مرزاکی کتاب " دافع دسادس ' کا مطالعه کیااور اس میں چھیاشچہ غلطیال نکال کر شائع کیس۔ مر زائے ان اُغلاط کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے حسب عادت گالیال دے کر کلیجہ ٹھنڈ اکر لیا۔ جو صاحب اس فہرست انمااط ے ویکھنے کے شاکق ہول وہ رسالہ اشاعة السند (جلد 15 مس 316-328) كا مطالعہ فرماكيں۔ مولوي محمہ حسین توایک بڑے فاصل متصورہ اس کی عربی تحریروں میں سینکلزوں ہزاروں غلطیاں نکال كتے تنے مكر بقض غير علاء بھى اس فرض كى انجام وى سے قاصر ند تھے چنائيد رسالد "كرامات الصاد قین " کے متعلق مرزائے اعلال کیا کہ جو مخص اس میں سے کوئی غلطی لکانے گا اسے فی غلطی یا فج روپیرانعام دیاجائے گارباداحمرالدین کلرک محکمہ اسم نیکس سیالکوٹ جنہوں نے محض ایف اے . یالی اے کا اس کی عربی تعلیم حاصل کی تھی اس خدمت پر کٹریت ہوئے اور رسالہ کے چند اہمدائی صفحات کو سر سری نظر سے دیکھ کر جھٹ حمیارہ غلطیاں نکالیں اور بذر بعیہ چینمی تھیج کر حکین رویے انعام كامطالبه كياليكن مرزاية ندصرف دعدة انعام كوابقانه كيابلهجه اليي حيب ساوحي كه محويلاس فتسم كا كوئي اعلان عي شيس كياتها\_ (ابل حديث امر تسر 25اگست 1916ء) بايد احمد الدين نے وہ غلطيال اخبار "وزیر ہند" سیالکوٹ مور ند 8اگست 1894ء میں چھپوادیں۔اس پر مرزاغلام احمد اور اس کے پیرووک کو بہت خفت اٹھانی پڑی۔ (اشاعة السلة جلد 16 'ص 53) اس طرح مولوی عبدالعزيز صاحب بروفیسر مشن کالج بیاور نے بوے طمطراق سے رسالہ "کرامات الصادقین" کی غلطیال نکالیں عمر مرزانے ان کو بھی کچھ انعام نہ دیا۔ جو حضرات ان اغلاط کے دیکھنے کے خواہشمند بول وه جريده "الل حديث" كى 21 جولا كى 1916 عاور 28 جولا كى 1916 ع كى اشاعتول كا مطالعة فرما كين - مرزائے 22 فروري 1901 ء كورساله "الجازالميج" جس ميں سخت ملحدانه انداز ميں سور يَا فاتحد کی تغییر تکھی تھی شائع کیا اور اسے قرآن پاک کی طرح معجزہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ مر زائیوں نے اس کی اشاعت پر بوااو دہم مجایا اور کما کہ قر آن کے بعد اس کی کوئی نظیر چیش نسیس کی جاسكتى۔"علائے امت يے فرماياكه"د عوى اعجاز تو چھونامند برى بات ہے اس كى عبارت تك درست نہیں۔" حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے کتاب" سیف چشتیائی" میں نہ صرف"اعجاز المیح" کی نلطیوں کے انبار لگا کر مرزا کیوں کی حمالت ظاہر کی بائد یہ آئی دکھا دیا کہ "سلطان القلم" صاحب نے كس كم كمآب سے كياكيا عبارتي جرائى ميں ؟ جو صاحب ان اغلاط و مسرو قات كو ديكھنا چاہيں وو

کتاب "سیف چشتیائی" (صفحات 80.70) کی طرف رجوع فرمائیں۔ حضرت پیر صاحب کواس تقید کے "انعام" میںبارگاہ قادیال سے بیہ "اعزاز" نفظ محفر "ناوان چور 'کذاب نجاست خور وغيره..." (نزول الميح مئولفه مرزاغلام احمد ص 70) جابل سيه حيا مبرقه كاالزام وينا توگوه كھانا ہے۔ (زول المنع ص 63) اے جاتل 'ب حیا اول عرفی بلیغ تصبح میں سمی سورہ کی تغیر شائع کر پھر حق عاصل ہوگا کہ میری کتاب کی غلطیاں نکالے یامسروقہ قراروے۔ (نزول المیحص 63) غرض مرزا نے "نزول المسع" کے بیس صغے (81-62) صرف حضرت پیر صاحب کے خلاف دریدہ دہنی کرنے کے لیے وقف کر دیئے ہیں۔ یادر ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب فیضی نے جو موضع تھن ضلع جملم کے رہنے والے تعدر سالہ "اعجاز المح" کے مقابلہ میں اس سے ہزار درجہ بہتر اور قصیح وبلیغ ستاب تصنیف فرمائی عمی۔ مرزائیت کی بامالی میں جو شاندار کارناہے فیضی صاحب سے عرصہ نلسور میں آئے انسیں "رئیس قادیال" میں ملاحظہ فرمائے 3029 تور 1902 ء کو موضع سد صلع امر تسرین مرزائیوں سے اہل حق کا ایک مناظرہ ہوا جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری نے مرزائیت کوانی مدی طرح پیال کیا کہ مرزائی لوگ ایسا کی سمجی آج تک محسوس کررہے ہیں۔ مر زائی مناظرے نے جس کانام سرور شاہ تھا کتاب" اعجاز المنے "کو مر زائی معجزہ کی حیثیت سے بیش کیالیکن مولوی تناء اللہ نے میر کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا کہ اس میں بے شار اغلاط و مسرو قات میں تابہ اعجاز چہ رسد۔ جب شکست خور وہ مر زائی مناظر نے قادیاں پہنچ کرا پی ور دناک واستان ہر بیت مرزاکو سانی تودہ آیے سے باہر ہو گیالوریز عم خود مولوی کے دانت کھے کرنے کے لیے ایک رسالہ بنام ''اعجاز احمدی'' جس میں پچھے ار دو نشر اور پچھ عربی نظم تھی لکھاادر مولوی ثناء اللہ کو چیلنج دیا کہ اگر اسی منخامت کا ایک رسالہ پانچ ون میں لکھ د کھاؤ تو تم کو د س ہر ار روپید انعام دیا جائے گا۔اس رسالہ ے بد ظاہر کرنا مقصود تھاکہ جس طرح پنجبر خدا علی کا فرآن کا مجره دیا گیا تھاای طرح رسالد "اعجازاحمدى"ميرامجزه ب حالائكه أكراس من كوئي اعجازى شان يائى جاتى تؤكوئي وجدنه تحى كه جواب کے لیے وقت کی تحدید کی جاتی اور قرآن کی طرح صاالے عام نہ دیاجا تاکہ قیامت تک جو مخف کھی جا ہے اس کی مثل بیش کرے۔اس چیلنج کے جواب میں مولوی نٹاءاللہ نے 21 نومبر 1902ء کوایک اشتہار میں مرزا ہے مطالبہ کیا کہ پہلے تم ایک مجلس منعقد کروجس میں میںاس قصیدے کی صرفی نحوی مروضی ادبی خلطیال پیش کرول گا اگرتم ان خلطیول کا جواب دے سکے تو پھر میں زانوبہ زانو پیٹھ كرتم سے عرفى نكارى كامقابلد كرول كا\_يدكيا مفتحك فيز حركت سے خود توكسى يدى مدت ميس كوئى مضمون تكعواورايينه مخاطب كوكسي محدود تت كايابند مناؤ - أكرتم مئويد من الله ، و تؤكو كروجه نيس كه ميرے مقابله ميں برسر ميدان طبح آزمائي ندكرو۔ "مكر مر وانے اس مطالبہ كا يكھ جواب ندويا۔ اورايك چپ ساد هی که مویاسانپ سونگه گیا۔ بمر حال به رساله بھی رساله" اعجاز المبع" کی طرح اغلاط ہے مملو

ہے ہاں آگر اس کو اس لحاظ ہے مجزوب مثل کہیں کہ معمل نگاری میں دنیا کے اندراس کی کوئی مثل نہیں تواس سے اعجاز ہے کمی کو انکار نہ ہوگا۔ جو حضر ات "اعجاز احمدی" کے اغلاط دیکناچا ہیں وہ کتاب "المامات مرزا" (منحات 102.98) کا مطالعہ فرما کیں۔ باوجو دیدوہ قرق العین ہمی مرزاک طرح باطل کی چرو تھی مگر جمال مرزاکا" قصیدہ اعجاز ہے "پڑھنے ہے ول میں سخت تکدراور انقاباض پیدا ہو تا ہوں قرق العین کا قصیدہ پڑھتے وقت ایک روحی لذت محسوس ہوتی ہے۔ "قصیدہ اعجاز ہے" میں ہمی دو مر کی مرزاک قصیدہ اعجاز ہے" میں کمی دو مر کی مرزائی تابیفات کی طرح گالیوں کی ہمر مار ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو ہمیرویا آگا اللہ علی قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم سابق پر دفیسر اور ینظل کا ٹی لا ہور جو ہمارے صلح کو جرانوالد کر سنے والے تھے ایک صاحب مرحوم سابق پر دفیسر اور ینظل کا ٹی لا ہور جو ہمارے صلح کو جرانوالد کر سنے والے تھے ایک تصیدہ مرام "قصیدہ دائی نقل کئے گئے ہیں۔ "اعجاز احمدی" کے جواب میں مولانا فنیمت حسین صاحب مو تگیری نے بھی ایک کتاب "اطال اعجاز مرزا" دو حصول میں کھی۔ پہلے حصہ میں مرزائی نظم کے موتی تھیدہ کی ایک کتاب "اطال اعجاز مرزا" دو حصول میں کھی۔ پہلے حصہ میں مرزائی نظم کے اظاط طاہر کے اور وجاب میں موجود ہے۔ مولانا اصغر علی صاحب دوجی سابق بو فیسر اسلامیہ کا نے لا ہور نے بھی "اعجاز احمدی" کے جواب میں ایک تصیدہ شائع کیا۔ اس قصیدہ پروفیسر اسلامیہ کا نے لا ہور نے بھی "اعجاز احمدی" کے جواب میں ایک تصیدہ شائع کیا۔ اس قصیدہ کا مطلع ہے تھا۔

مولانا اصغر على صاحب روحى في مرزاك رساله "حمامته البشرى" كى غلطيال نكال كر مرزاك و مرزاك و مرزاك و مرزاك و مرزاك و مرزاك و مرزاك مر

# مر ذائیت کے ماخذ لور اصول نر بب

مرزافلام احمد نے اپتاجو پنتے جاری کیاوہ مختف اویان و فداہب سے ماخوذ تھا۔ اس نے اسلام 'آرید و حرم ' میوویت ' نعرانیت ' باطنیت مددیت ' بابیت اور بہائیت کے تحوث تعوز سے اصول نے کران کو اپتالید اور ایک معجون مرکب تیار کر کے اس کام احمدیت رکھ دیا۔ ویل عمل آپ کو معلوم ہوگاکہ میج تادیاں نے کون کون ساعقیدہ کمال کمال سے اڑایا ؟اس نے جواصول و عمل کہ اسلام سے اخذ کے وہ قوم ایک کو معلوم ہیں۔ اس لیے ان کا اندراج غیر ضروری ہے البتہ اس نے غیر اسلامی غدامیں کے ان پر مختمر آروشی ڈائی جراکر جو لقے حاصل کے ان پر مختمر آروشی ڈائی جراکر جو لقے حاصل کے ان پر مختمر آروشی ڈائی جاتی ہے۔

# يهودكي پيروى اور بمنوائى

قادیان کے فاندساز میں نے جن ساکل میں اسلام کی صراط متنفیم کو چھوڑ کر بیوو کی تقلید کی ان میں سے چندا مور نمون اورج کے جاتے ہیں۔ بیود حضر ت مریم بقول (علیماالسام) کو (خاکم بر بن) باجائز تعلقات کا بھیجہ قرار دیتے ہیں۔ مرزانے بھی ان کی تقلید میں حضرت میں جنول سلام اللہ علیما کی شان پاک میں وہ ہی گندگی بیں۔ مرزانے بھی ان کی تقلید میں حضرت مریم بقول سلام اللہ علیما کی شان پاک میں وہ ہی گئر گان کی اچھائی۔ چنانچہ "لیام السطیم" میں لکھا کہ " بیوو کی طرح افقانون میں بھی موانے ہی گر ان کی لڑکیاں لکاح سے پہلے اپنے منسوب سے میں طاقات رکھیں تواس میں پچھ مضا اُقد منس بچھے مثلاً لڑکیاں لکاح سے پہلے اپنے منسوب سے میں طاقات رکھیں تواس میں پچھ مضا اُقد منس بچھے مثلاً کی شاوت و بتا ہے اور بعض بہاڑی خوانین کی لڑکیاں اپنے منسوبوں سے حاملہ بھی ، و جاتی ہیں۔ اس میں پچھ نگ و عار نہیں سمجھاجاتا۔ (ترجمہ از لیام السط مولفہ مرزا غلام صفی 65 حاشیہ ) اور "کشی میں گھو نگ و عار نہیں سمجھاجاتا۔ (ترجمہ از لیام السط مولفہ مرزا غلام صفی 65 حاشیہ ) اور "کشی میں کھوں تھا میں کھائے ہیں کہ بر خالف تعلیم توریت عین خمل میں کیول تکار کیا گیا۔ اور بقول کو گام احتراض کرتے ہیں کہ بر خالف تعلیم توریت عین خمل میں کیول بنا کی گوڑ اور تعول ہونے کے عمد کو کیول ناحی تو زااور تعددازواج کی کیول بنیاد ڈائی گئی بینی باوجود بھی پھر مریم کی کیول بنیاد ڈائی گئی بینی بوری کہ یوسف خال کے نکار میں کھی جیدی کہ بر سب مجوریاں تھیں۔ کی کیول بنیاد ڈائی گئی ہو گئی کہ یوسف خال کے نکاح میں کہائی جیدی کہ بر سب مجوریاں تھیں۔

(كشتى نوح صفيه 16) اور" چشمه مسيحى" مين كلهاكه جب چه سات مهينه كاحمل نمايان موكياتب حمل ک حالت میں بی قوم کے برر گول نے مریم کا پوسف نام ایک طارے نکاح کر دیا۔ اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کے بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عیسیٰ یا یبوع کے نام سے موسوم ہوا۔ (چشمہ مسیحی صفحہ 18)ان ا تتباسات ہے ظاہر ہے کہ خدا کے ایک بر گزیدہ رسول کو غیر طاہر قرار دینے میں مر زانے کس طمطراق کے ساتھ یہود کی تاپاک سنت کی تجدید کی ؟جس طرح یہود حضرت مسج علیہ الصلوة والسلام كے معجزات كا افكار كرتے ہيں اس طرح مرزانے بھى افكار كيا چنانچہ لكھاكہ عيسا كول نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ محر حق بات سے ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ (حاشيه ضميمه انجام آمخم ص 706) جس طرح يبود حفرت مسح عليه السلام كو گاليال ويت بين اي ظرح قادیانی نے بھی ویں۔ چنانچہ لکھاکہ ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور رامعبازوں کے وعمن کو ا یک بھلامانس آوی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اُس کو نبی قرار دیں۔(حاشیہ ضمیرہ انجام آتھم' صفحه 9) مرزانے حضرت مسيح عليه السلام كوجوجو كالبيان ديں۔ان كومرزاكى كتابوں صميمه انجام آتھم اور "وافع البلاء" ميں ويميئے۔ خدا كے برگزيدہ رسول حضرت مسيح عليه السلام كى وشنى ميں مرزاك شدت انهاک کابید عالم تھاکہ اس نے آپ کو خاص وہ گالیال وینے کے لیے جو تیرہ بخت یمود ویتے میں۔ یہود کی کتابیں منگواکر ترجمہ کرائیں۔ (ویکھومکتوبات احمد یہ 5 مصد اول صفحہ 5) جس طرح يهود توراة مين تحريف كرت رجة تح چناني ارثاد ربائي. ويحر فون المكلم عن مواضعه (كلام الى مين تحريف تبديل كرتے سے) اس پر كواه بـ اى طرح مرزائے قرآن یاک اور احاد بث نبوید میں سینظروں تح یقین کیں۔مرزا غلام احدی تحریفات کے تمونے آئندہ صفحات پر حوالہ تلم ہول گے۔ حکیم نور الدین کی تحریفات کا نمونہ ملاحظہ ہو۔10 دسمبر1912ء کو سور و صف کے درس میں کسی سامع نے تحکیم نورالدین ہے در خواست کی کہ اس آیت کی تشر س<sup>سح</sup> فرما و یجیئے۔ (حضرت عیسی علیہ السلام نے بھارت دی کہ میرے بعد آیک رسول مبعوث ہون عے جن کااسم مرای احد مجتبی عظیم ہو گالیکن جب آپ معجزات باہرہ کے ساتھ تشریف لے آئے تو کفار کہنے م کے کہ یہ توصر کے جادوہ ) حکیم نور الدین نے سائل ہے کماکہ تم برے ادان ہو۔ سنوجس احمد کی بعارت اس آیت میں دی تی ہے وہ شیل مسے (مرزا غلام احمہ) ہے۔اس کے بعد کما میں اپنی ووقی باتیں بہت کم بیان کرتا ہوں۔ تم توصرف احمد کے متعلق تشر تے جا ہے ہو۔ بیال توخدا نے احمد کے بعد نور کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔اس کے آگے دین کا لفظ بھی ہے اور اس نور کونہ مانے کے متعلق بھی بدوعید فرمائی ہے۔ولو کرہ المکفرون (القول الفصل صفحہ 33) سمیم نور الدین كا نور اوردين كااثارهاس آيت كي طرف تفا بيريدون ليطفوانور الله بافو اهمهم والله متم نوره ولوكره الكافرون ٥ هو الذي ارسل رسول بالهدي و دين الحق

لیظ ہو علی الدین کل ہولو کرہ المنشر کون۔ ان تحریفات سے آپ کومعلوم ہوگا کہ مرزائی بد نصیبول نے یہودکی مائند کس طرح کلام النی احادیث رسول عَلَقْتُهُ اور آثار سلف کو اپنی نفسانی خواہشوں کا آلہ کاربنار کھاہے۔

# نصاری کی خوان شرک سے زلدربائی

مسلمانول کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام صلیب یر نسیں چڑھائے گئے تھے چنانچہ قر آن یاک میں ہے۔ (نہ یبود نے مسیح ' کو قمل کیااور نہ سولی پر چڑھایا بلعدان کواعباہ ہو میا)اس کے خلاف نصار کی کا عقیدہ ہے کہ یمود نے آنخضرت کو صلیب برچ را اور لطف بدے کہ باوجود ادعائے صلیب شکی مرزامی اس مسلد میں نصاری بی کا پیرو تھا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ حضرت میں بروز جمعہ بوقت عصر صلیب پر چڑھائے گئے۔ جب وہ چند محفظ کیلول کی تکلیف اٹھا کریے ہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ مر گئے توالیک دفعہ سخت آند ھی اٹھی ( زول المح صفح 18)جب مرزائے مسے علیہ السلام کے معلوب ہونے کے عقیدہ میں اہل صلیب کی بعدوائی اختیار کی تولا ہور کے مسیحی رسالہ چکی نے لکھاکہ مرزاصاحب نے مسلمانوں کو پچھ فائدہ نہ پہنچایا باعد وہ مسلمانوں کو اینے سنری جال میں محانس کر ہمیشہ "خانہ دوستان ہر دب و در دشمناں مکوب" کے اصول یر کار بدر سے۔ بال عیسا کیول کو ان کی ذات سے بہت فائدہ پنچاکہ انہول نے مسیح کے مصلوب ہونے کو قرآن سے المت کر دکھایا۔ پس میسا کول پرجو نجات کے لیے مسے کی صلیب کو ضروری خیال کرتے ہیں واجب ہے کہ مرزاجی کی اس میلبی خدمت پران کے مر ہون احسان ہوں كونك مرزاصاحب حقق معنى من مليب كے زبردست ماى سے اور انبول نے عيما كول ك خلاف جو کھے لکھاوہ محض وہر بول کے خیالات کوائی طرف سے چیش کر دیا تھاجس طرح نصاری حفرت مسح من مریم علیماالسلام کے این اللہ ہونے کے قائل بیں ای طرح مرزا بھی (معاذ اللہ) اسیخ تین خداے برتر کی اولاد مایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے الهام ملاحظہ ہول۔ ادمت مدنی بمبزلته اولادی (تو معزله میری اولاد کے ہے) افکم 10و ممبر 1906ء انت منی بمنزلته ولدى (تومير، يخ كى جكم ب) حقيقته الوحى صخه 86اسمع يا ولدي (اب میرے بیٹے من البشری جلداول صفح 49۔ان الهامول میں مرزائے ظاہر کیاہے کہ حق تعالیٰ نے اسيراكه كرمخاطب كيارا كي اور الهام انت من مائنا وهم من فشل (تومير عياني ليني نطفہ ہے ہےاور دوسر ےلوگ مٹی ہے ہے ہیں) اربعین نمبر 3 میں مرزانے اپنے آپ کو معاذ اللہ نطفہ خداہتایا ہے۔ان کے علادہ لکھتاہے کہ مسیح کااور میر امقام امیاہے جسے استعارہ کے طور پر ابندیت سے علاقہ بے (توضیع مرام صغه 12) حالاتكه ولد اور ان وغيره وه الفاظ بين جنسي حق تعالى في

قر آن یاک شن شرک قرار دیا ہے اور ان کی پر زور نہ مت فرمانی ہے۔ مر زانے اسلام کی پاک توحید ے مقابلہ میں نساری کی تقلید میں اپی ایک پاک سٹیٹ بھی پیش کی متی۔ چنانچہ لکستا ہے کہ ان ود محبتوں کے کمال سے جوخالق اور محلوق میں پیدا ہو کر نرومادہ کا تھم رکھتی ہے اور محبت النی کی آگ ے ایک تیری چزمیا موتی ہے جس کانام روح القدس ہے۔ اس کانام یاک تلیث ہے اس لیے یہ کمہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بلور این اللہ کے ہے (ازالہ لوہام) ڈاکٹر ایج دی گرس وولڈ سالل پر نسپل فور من کر چن کالج لا ہور نے تکھاتھا کہ مر ذاغلام احمد اور پنڈت دیا نند سر سی بانی آرید ساج میں ووامر یکسال قابل توجہ اور ولچیپ معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں صاحب ذومعنی باتم كرتے ہيں چنانچہ مرزائی قاویال ایے مطلب کے مقام پر اول درجہ کے لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں اور جب نفظی معنی ہے مطلب ہر آری ہوتی و کھائی نہیں دیتی تو پھر کوئی عبارت ایسی نہیں جس کی وہ حسب مطلب كوئى نئى تاويل و تشريح نَهُ كريمة مؤل راى طرح وه استعادات اور تشبيهات كوكام من لا كر بعض او قات يمال تك وينجة بيل كم مثلث كى تعليم يس بعى سچائى اور حقيقت كى كى حد تك معتقد بن بیٹھتے ہیں چنانچہ مرزاصاحب کے نزدیک الی عبت اور انسانی مجت متلیث کے دوا قائیم ہیں اور دہ جذبات یاجوش جوان ووکی مخالفت کا نتیجہ ہے الن کے نزویک اقنوم الث ہے۔ای طرح پندت دیا تند نے ویدول کی جو تغییر کی ہے اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرزاصاحب کی طرح ذومعنی تفاسیر کے صامی اور غیر محتق آدمی ہتے۔ (سر زاغلام احمہ مسخد 37) حواجہ کمال الدین مر زائی ایک ملحد آدی تفاوه عیسائی ہونے والا ہی تفاکہ اس اٹناء میں مرزاغلام احمد نے اپنی مسیحیت کی و فلى جانا شروع كى چونك خواجد كمال الدين كومر زائيت مسيحيت كانعم البدل نظر آئى اس ليماس نے عیسائی ہونے کا خیال ترک کرے مرزائیت تبول کرلی چنانچہ جرید والفضل قادیاں نے 18 نومبر 1916ء كى اشاعت ين لكعاكد "خواجد كمال الدين صاحب كماكرتے تھے كد أكر حضرت مسيح موعود کاوجو دو نیامیں جلوہ افروزنہ ہوا ہو تا تومیں زمانہ ورازے میسائی ہو چکا ہو تا۔ "ڈاکٹرانے ڈی گرس وولنہ کا خیال ہے کہ مرزائیت اسلام اور مسیحیت کے بمن بمن ہے۔ (مرزانلام احمد' مولفہ ڈاکٹر گرس دولڈ' صفحہ 48) لیکن ان اور ان کا پڑھنے والا یقین کرے گا کہ مرزائید کی معمون بے شار دو سرے ابڑاء ہے ہمی مرکبہے۔

آریوں ہے ہمر نگی

بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ مرزانے آریہ وحرم کا صرف ایک اصول ہے ڈنتہ میں داخل

کیا۔ محراس لحاظ سے کہ وہی ایک عقیدہ جس کے لیے مر زائیت آربیہ دھرم کی ممنون احسان ہے۔ آرید مت کی جان اور اس کا ہواوی اصول ہے اس لیے اس کو سمعز لد کثیر کے سمجھنا جا ہے۔ قدیم وہ ہے جوازلی ہو تینی اس کی کوئی ابتد اند ہو۔ ہمار اعقیدہ ہے کہ خالق کون و مکان عزاسمہ کے سواکوئی چیز قدیم میں۔ آریہ لوگ خالق کردگار کی طرح روح اور مادہ کو بھی قدیم اور ازلی مانے ہیں۔ان کے زو یک سلسلہ کا کات قدیم بالنوع ہے اور خالق کے ساتھ مخلوق کا بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ ازل سے برابر چلا آرباہ۔مرزابھی اس عقیدہ کا پیروتھا چٹانچہ ''چشمہ معرفت''میں لکھتاہے''چونکہ خداتعالیٰ ک صفات مبھی معطل سیں رہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں قدامت نوعی یا کی جاتی ہے۔ یعنی کلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے محر محضی قدامت باطل ہے۔ (چشمہ معرفت 'صفحہ 268) ظاہر ہے کہ بید عقیدہ الحادثیں فلاسفہ سے بھی پرمعا ہوا ہے کیونکہ وہ صرف آسان کو قدیم ہانوع خیال کرتے تھے لیکن مر زانے آریوں کی طرح اس کی تھیم کر کے تمام مخلو قات کو قدیم بالنوع متاویا۔ ڈاکٹر مرس وولڈ نے مرزائی جماعت اور آریہ ساج میں ایک عجیب مشابہت و مطابقت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آربیہ اور مر زائی دونوں فرتے پنجابی ہیں۔مر زائی تو صوبہ و بناب ہی کے باشندے میں اور آریہ ساج کو ابتدا بعید کی میں قائم ہو کی متی تاہم یہ ہی ایک طرح سے و جافی جماعت ہے کیونکہ اس کا زیادہ زور د شور و جاب ہی میں پایا جاتا ہے۔اس لحاظ سے بیہ فر قے علی گڑھ دالوں ( بیچر یوں ) ادر بر ہمو ساج والوں سے متفادت ہیں۔ کیو نکہ ان کی پیدائش اور نشوه نمو كامقام على الترتيب صوبه متحده أكره واوده اور بكال ب- جس طرح اسلام بع على كرثه والے (نیچری) اور مرزائی لکلے اس طرح ہندو و هرم سے بھی ووسنے فرقے بعنی آرب ساج اور بر ہموساج پیدا ہوئے جس طرح نیچری آزاد خیال ہیں اور قادیانی محافظ دین ہونے کے مدعی ہیں۔ اس طرح ہنوو میں ہے بر ہمو ساج کارویہ آزادانہ ہے اور آرید ساج وھار مک کتابول کی حامی و حافظ مونے کی مدی ہے (مرزاغلام احمد مفی 44-45) مرزائیت نے جنم لے کر اسلام کو فائدہ کا تھایا آرید وهرم کو؟اس کا فیصلہ خودایک آریہ اخبار کے بیان سے موسکتاہے۔ آرید ویر فے14 22ماری 1933ء کی اشاعت میں لکھا کہ اسلامی عقائد کو متزلزل کرنے میں احدیث نے آریہ ساج کو ایس امداد وی ہے کہ جو کام آریہ ساج صدیول میں انجام دینے کے قابل ہو تاوہ احمدی جماعت کی جدوجمد نے ہرسول میں کر د کھایا ہے۔ ہمر حال آرہے ساج کو مرزا صاحب اوران کے مقلدو مرید مرزا نیوں كامشكور موتاجات ( قادياني بديان صفح 38)

مشبهه فلاسفه اور اال نجوم کے نقش قدم پر

مسے قادیال نے اپنی عمر کا ایک حصہ علوم نظری کی تونذر کیا تھاچنا نچہ لکھتاہ کہ میں نے

گل شاہ منالوی سے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم حاصل کئے۔ (کتاب البرید 'صفحہ 150) کیکن دینی تعلیم کس سے حاصل نہ کی۔ (اربعین نمبر 2 'ص11-10) اگر منطق اور حکمت کے ساتھ دینی علوم کی بھی مخصیل کی ہوتی تو ہزی امید تھی کہ الحاد و زندقہ کی وادیوں میں سر گر دال ہونے کے علوم کے بھی تحصیل کے موردایت کاراستہ مل جاتا۔

#### ئے کہ خواندی حکست یونانیان حکست ایمانیاں راہم نجوان

ویی تعلیم سے ہے ہمر ہ رہنے کا بداثر ہوا کہ جس غیر اسلامی مذہب کا جو عقیدہ بھی من کو بھایاس پر ریچھ عمیااوراس کی پرواند کی کہ غیر اسلامی عقائد کا شغف اسے وائر واسلام سے خارج کر دے گا۔ آپ نے پڑھاکہ اس نے مس طرح یہود 'نصاری اور آربول کے عقیدے اختیار کر لئے لیکن یہ معاملہ ابھی میں پر ختم نہیں ہو جاتا باعد آھے چل کر آپ کو یہ حقیقت اور بھی زیادہ عریاں نظر آئے گی کہ اس کے دل و دماغ کو کہیں قرارنہ تھا۔اس کے قواہ نے ذہنی باطل قوتول کے سامنے اس طرح ب اس متے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں بے اس ہو تاہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس نے مجسمہ سے بھی کمیں یہو دہ اور مفحکہ خیز عقیدہ اختیار کر لیاتھا چنانچہ لکھتاہے۔" قیوم العلمن ایک ایسادجودا عظم ہے جس کے بے شار ہاتھ میشمار پیراور ہر ایک عضواس کثرت ہے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتنا عرض و طول ر کھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریس بھی ہیں جو صفحہ بستی کے تمام کناروں تک تھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ یہ وہی اعضاء میں جن کا دوسرے لفظوں میں نام عالم ہے ( توضیع مرام صفحہ 35) اور انوار الاسلام (صفحہ 33) توضیع مرام کے صفحہ (30-37) مطالعہ ہے معلوم ہو تاہے کہ وہ فلاسفہ کی طرح ملا تکہ کا بھی مشکر تعارات كاعقيده تفاكه جبركيل كالتعلق آفتاب سے ب-وهبذات خوداور حقيق معني مين زيين پر مازل میں ہو تاباعداس کے نزول سے جو شرع میں داردہے اس کی تاخیر کا نزول مراد ہے اور جر کیل اور دوسرے ملا تک کی جو شکل وصورت انبیاعلیم اسلام دط محض جریل وغیرہ کی عکسی تصویر تھی۔ مک الموت بذات خود زمین بر آگر قبض ارواح نمیس كر تاباعداس كى تا تير سے روحيل قبض بوتى ميں۔ ملا تکد ستاروں کے ارواح میں وہ سیاروں کے لیے جال کا تھم رکھتے ہیں اس لیے نہ تو تھمی ان سے جدا ہوتے میں اور نہ ذرہ بھر آھے پیچیے حرکت کر کتے میں اس کے خلاف اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آ فآب بابتاب سادے افلاک اور طبائع خالق ارض و ساء کے مطبع فرمان ہیں۔ ان میں بذا تما کوئی تعل و تا نیر موجود نسیں ہے لیکن طبیعیون اور اہل نجوم کا خیال ہے کہ سبع سیارہ میں سے ہر ایک سارہ مستقل بالذات ہے۔ تمام موجودات میں اننی کی حرکت موٹر ہے۔ وہی نفع وضرر پنچاتی ہے۔ وی انسانی زندگی اور انسانی تهذیب و تدن پر اثر انداز ہے۔ بعید یمی عقیده مر زاغلام احمد کا تھا۔ چنانچہ

لکھتا ہے کہ ستاروں میں تا شیرات ہیں اور اس انسان سے زیادہ تر کوئی و نیامیں جابل نہیں جو ستاروں کی تا ثیرات کا مشرہے۔ یہ لوگ جو سرایا جہالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں واخل کرتے میں۔ان چیزوں کے اندر خاص وہ تا ثیرات میں جوانسانی زندگی اور انسانی تدن پر اپنااثر ڈالتی ہیں جیسا کہ حکمائے متغذبین نے لکھاہے (تخد محولاویہ صغیہ 182 حاشیہ )امام محمد غزالی اس مشر کانہ خیال کی تر دید میں لکھتے ہیں کہ فلا سفہ اور ان کے پیروؤں کی مثال اس چیو نٹی کی سی ہے جو کا غذیر چل ر بی ہواور دیکھے کہ کا غذسیاہ ہورہاہے اور نقش منتے جاتے ہیں۔وہ نگاہ اٹھا کرسر تعلم کو دیکھے اور خوش ہو کر کے کہ میں نے اس فعل کی حقیقت معلوم کر ٹی کہ یہ نقوش تلم کر رہا ہے۔ یہ مثال طبیعی کی ہے جو آخری درجہ کے محرک کے سواکسی کو نسیں پہچانتا پھر ایک اور چیو ٹی جس کی بصارت و نگاہ پہلی ہے زیادہ تیز ہواس کے پاس آکر کے کہ مجھے غلط فنمی ہوئی۔ میں تواس قلم کو کسی کا مسخر دیکھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ اُس قلم کے سواکوئی اور چیز ہے جو نقاشی کر رہی ہے یہ جنایا کر دوسر کی چیو نئی نمایت خوش مو کر کے کہ میں نے اس کام کاراز پالیا کہ ہاتھ نقاشی کرتے ہیں نہ کہ تلم۔ کیونکہ تلم ہاتھ کا منخر ہے مید مثال نجوی کی ہے کہ اِس کی نظر طبیعی ہے کسی قدر آھے تک پینجی اور دیکھا کہ بیہ طبائع ستاروں کے تابع فرمان ہیں لیکن وہ ان درجوں پر جو اس ہے اوپر ہیں نہ پہنچ سکا۔ پھر ایک تیسری چیو ننی جو قریب ہی موجود ہواان کی مفتلو سن کریاس آئے اور کننے <u>سنگ</u>ے کہ تم دونول غلطی پر ہو۔ ذرا نظر اٹھا کر او پر کو دیکھو تو تنہیں معلوم ہوگا کہ تلم اور ہاتھ کو حرکت دیے والی کوئی اور ہی بستی موجود ہے کہ ہاتھ اور تلم جس کے ارادہ ہے حرکت کررہے ہیں یہ مثال اہل اسلام کی ہے جو تمله امور کا فاعل حقیقی اور متصرف الذات خالق کر دگار کومانتے ہیں۔ان کی نظر محسوسات و ممکنات تک محدود نہیں بایمہ وہ سب ہے دراءالور ااور ہزرگ ترین ہتی کو ایجاد و تکوین کاباعث یقین کرتے ہیں کہ آفاب اجاب اور سارے جس کے تھم پر چل رہے ہیں۔والشمس والقمر والمنجوم مسخرت بامرہ (مورج چانداور سارے ای کے تھم کے موافق کام پر گئے ہیں)

## مر زاغلام احمدادراس کے اعوان پر نیچریت کارنگ

جس طرح مرزا غلام احمد مهدویت اور جابیت کی نالیوں سے سیراب ہو تارہاتھا ای طرح اس نے نیچریت کے کھاٹ سے بھی دہریت کی پیاس بھمائی تھی۔ نیچری ند بب کے بانی سر سیداحمہ خال علی گڑھی تھے۔ یہ ند ہب آج کل ہندوستان میں بالکل ناپید ہے۔اس کے اکٹرو پیرو تو م زائیت میں مدغم ہو گئے اور جو بے 512-13 ھ کی جنگ بلقان کے بعد ازسر نواسلامی ہر اور بی میں داخل ہو گئے۔ نیچری نہ ہب بالکل دہریت سے ہمکنار تھا۔ مغیبات کا انکار اس نہ ہب کا اولین اصول تھا۔ وہ عقائد جو اہل اسلام کو مشر کین ہے ممیز کرتے ہیں اور جن میں یہود و نصار کی بھی مسلمانوں سے متفق ہیں۔ مثلاوحی' ملا نکہ' نبوت' جنت دیار' حشر ونشر معجزات دغیر ہم نیچر یوں کو قطعاً شلیم ند تھے۔ سرسید احمد خال نے تغییر القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اسلامی تعلیمات کو موڑ توڑ کرید کو شش کی تھی کہ اسلام کے ہر عقیدہ واصول کو الحادود ہریت کی تامت برراست لایاجائے۔ سیداحمرخال نے نبوت اوروحی کوایک ملکہ قرار ویا۔ چنانچہ لکھاکہ ''لوہار بھی اپنے فن کا پیغیبر ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغیبر ہو سکتاہے۔ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پینمبر ہو سکتا ہے اور جس مخف میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بعقتضا اس کی فطرت کے خدا سے عنایت ہو تاہے وہ تیغیبر کملا تاہے فیڈااور پیغیبر میں بجز اس ملکہ کے جس کو زبان شرع میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایلجی پیغام پہنچاہے والا نسیں ہو تا۔اس کا دل ہی وہ ایلجی ہو تاہے جو خدا کے پاس پیغام لیے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لیے کر آتا ہے خو داس کے دل سے فوار و کی مانند و حی اشخی ہے اور خود اس بر بازل ہوتی ہے۔ ( تغییر احمہ ی جلد اول 'صفحہ 24) جن فِر شتوں کا قرآن میں ذکر ہان کا کو ئیاملی دجو دنہیں ہو سکتاباعہ خدا کی ہے انتناقدر نؤں کے ظہور کواور ان قویٰ کو جوخدا نے ائی تمام مخلوق میں مخلف قتم کے پیدا کے میں ملک یا طا تکہ کماہے جن میں سے ایک شیطان یا المیس بھی ہے (ایفنا صفحہ 42) نبوت بطور ایک ایسے منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کوئی باد شاہ کسی کو کوئی منصب وے دیتا ہے باعد نبوت ایک فطری امرے اور جس کی فطرت میں خدانے ملکہ نبوت، کھا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ (ایشا جلد 3 مس 49) مرزا غلام احمد بھی سرسید احمد خال ہے استفادہ کر تاریح تحالور میرا خیال ہے کہ ان کے باہم خطاو کتات بھی جاری تھی۔ میان بھیر احمرا یم اے بن مر زانا م

احمد قاویانی نے تکھاہے کہ مرادیک جالند هری نے مرزاصاحب سے بیان کیا کہ سرسیداحمد خال نے توراقوا تجبل کی تغییر لکھی ہے آپ ان سے خطو کمامت کریں۔آپ یاور یوں سے مباحث کرنا بہت پند کرتے ہیں اس معاملہ میں آپ کو ان سے بہت مدد ملے گ۔ چنانچہ مرزاصاحب نے سر سید کو عربي مين خط لكعا (سيرة المهدي جلد اول من 138) مرزا غلام احد في مرزائيت كا وعونك رجافي کے بعد بجز ان عقاید کے جن کے بغیر نقلاس کی و کا نداری کسی طرح میل نسیں عتی تھی تمام نیچری اصول کو بحال رکھا۔ میاں محمہ علی امیر جماعت مر زائیہ لاہور نے مر زائیت کو نیچریت ہے ممیّز كرنے كى كوشش كى ہے وہ لكھتے ہيں۔"عيسائي مكور فعين نے احمديت كواسلام پر يور بين خيالات كے اثر کا نتیجہ قرار دیاہے مگر ہندوستان کی تاریخ حاضرہ میں ہم کو دوالگ الگ تحریکات نظر آتی ہیں۔ یعنی ا یک وہ تحریک جس کا تعلق سر سیداحمہ خال ہے ہے اور دوسری وہ تحریک جس کا تعلق حضرت مر زا غلام احمد صاحب قادیانی ہے ہے۔ جمال تک سر سید کے مذہبی خیالات کا سوال ہے اور جن کو تحقیر کے رنگ میں نیجر بہت کے نام ہے موسوم کیاجاتا ہے۔ان دونوں تحریکوں میں ایک بنن فرق نظر آتا ہے۔ سر سید نے بھی اسلام کے مسائل کو معقولی ( بیٹی عقلی ) رنگ میں حل کرنے کی کو شش کی اور حضرت مرزاصاحب نے بھی ان سائل کامعقولی رنگ بی چیش کیاہے۔ محرسر سید کی فد ہی تحریک نے بور پین خیالات کی غلامی کارنگ اختیار کر لیالور حضرت مرزامها حب کی تحریک بورپ کواسلام ك ما تحت لانے كے ليے عمى ( تحريك احمد يت صفحه 211) مكر مرزاكى تحريك يورب كواسلام ك ما تحت كمال كك لے آئى ؟اس كى تائيدان بياس الماريول سے موسكتى ہے جو مرزانے اسے يوريى حکام کی خوشامدیں تالیف کیں۔ میر عباس علی لد حیانوی نے جو مرزائیت کے سب سے پہلے حاشیہ بروار تحد مرزائيت اور نيجريت كانتشدان الفاظيس كمينيا تفاداس ونت جو فيعلد ميرى طبيعت ف کیا ہے وہ یہ ہے کہ مر زاصاحب صاف اور تطعی طور پر نیچری ہیں۔ معجزات انبیاء وکراہات اولیاء ے مطلق انکار رکھتے ہیں۔ معجزات اور کرامات کو مسمریزم 'تیاف قواعد طب یاد متکاری پر مبنی جانع بیں۔ان کے نزدیک فرق عادت جس کوسب اہل اسلام خصوصاً اہل تصوف نے مانا ہے۔ کوئی چیز نہیں۔ سیداحمہ خال اور مرزا ناام احمد صاحب کی نیچر بہت میں بجز اس کے اور کوئی فرق نہیں کہ وہ بلباس جاکث و پتلون میں اور به بلباس جبه وو ستار (اشاعمة السند) چونکه سرسید نے اسپے الحاد و زند قبہ

کی د کان کوخوب آراسته کرر کھاتھا۔اس لیے نہ صرف خود مرزاکا بلحداس کے میروؤل کا بھی میہ معمول تھا کہ ان ملحدانہ عقائد کی تشریحات کو جو مرزانے سرسیدے لیے تھے۔ سرسید کی کمادل سے نقل کر کے اینالیا کرتے تھے اور اس خوف ہے کہ لوگ نیچریت ہے مطعون نہ کریں ان مضامین کو سر سید کی طرف منسوب کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ لا ہور کے ماہوار ، سالہ " مجلی " نے لکھاتھا کہ اس وقت وو قاویانی رسالے ہمارے سامنے ہیں۔"تشحیذ الاؤبان" ماہ و سمبر 1907 وادر "ر يويو آٺ ريلجنز "ماه فروري 1908ء جن ميں ملاعتر اف اورملاحوالمه وہ ساري بحث سر قه کر لي گئي جو معجزات مسیح پر سر سید نے اپنی تغییر میں کی تھی۔وہی دلائل جیں'وہی اقتباسات'وہی آیات'وہی تاویلات 'و بی نتائج ہیں۔ہاں بدتمیزی دیے شعوری جواس طا نفہ کا خاصہ ہے مزید براں ہے۔ سرسید کی آزاد خیالیوں نے مرزا کے لیے اس کا مجوزہ راستہ بہت آسان کر دیا تھا۔ سر سید نے واقعہ صلیب کا جو نقشہ اپنی تفسیر (جلد دوم ص 38) میں چیش کیا۔ مر زانے اس پروحی النی کارنگ چڑھا کراس پر بردی بری خیالی عمار تیں تقمیر کرنی شروع کر ویں۔ جب تک مرزانے بیہ تحریرین نسیں پڑھی تھیں۔ براہین کے حصہ چہارم تک برابر حیات مسے علیہ السلام کا قائل ربا۔ کیکن جب نیچریت کارنگ چڑھنا شروع ہوایا یول کمو کہ نیچریت کا بیر سلکہ مفید مطلب نظر آیا تونہ صرف اپنے سابقہ الهامات کے گلے یر چھری جلانی شروع کر دی۔ باعد عقید وَ حیات مسح علیہ السلام کو ( معاذاللہ ) شرک بتانے لگا۔ جس کے بیہ معنی تھے کہ وہ بچاس سال کی عمر تک باوجوو صاحب و حی ہونے کے مشرک ہی چلا آتا تھا۔ قادیاں کے برساتی نبی

جب امت مر ذائیہ نے دیکھا کہ ان کے پیروم شدنے نبوت کادعویٰ کرکے ختم نبوت کی سد اسکندری میں رخنہ ڈال دیا ہے تو ہر حوصلہ مند مر زائی کو طع ہوئی کہ موقع طنے پر اپنی اولوالعزی کے جو ہر دکھائے اور پکھ من کر "مسیح موعود" صاحب کی طرح نفع عاجل حاصل کر لے۔ چنانچہ تضاو قدر کے ہاتھوں" قادیانی نبوت عظمی" کی ساط کے الئے جانے کی دیر تھی کہ بہت سے مرزائی یاجوج ہاجوج کی طرح دعوئے نبوت کے ساتھ ہر طرف سے امنڈ آئے۔ اور اپنے اپنے تقد س کی ڈفل جانی شروع کر دی جس طرح پر کھارت میں بارش کا پہلا چھیٹنا پڑنے کے ساتھ ہی ہر طرف سے امنڈ آنبیاء کی تعداداتی کثیر طرف بر ساتی نبیوں کے بچھ مختصر طرف بر ساتی نبیوں کے بچھ مختصر علی ان پریر ساتی انبیاء کی اطلاق بالکل سیح معلوم ہو تا ہے بہر حال ان پریر ساتی نبیوں کے بچھ مختصر سے حالات بدیہ قار کمین کی خوارے ہیں۔

چها\غ الدين متوطن جمول

چراغ الدین نام جمول کا ایک نمایت بیباک مر زائی تفار اس کی شوخ چیشی کا کمال دیکھو کہ اپنی دکان آرائی کے لیے اپنے مقتداکی موت کا بھی انتظار نہ کمیابات نمایت بے صبری کے ساتھ مر زا غلام احمد کی زندگی ہی میں نبوت ورسالت کا دعویٰ کر دیا۔ چو نکد اس دعویٰ ہے خود حضرت ''مسیح موعود'' کے کاروبار پر اثر پڑنے کا اختال تھااس لیے بیہ جرم پچھے ایساخفیف نہیں تھاکہ قابل عفو ودر گذر سمجها جاتا۔ مرزانے اس کو جماعت سے خارج کردیا۔ میں اس اقدام میں مرزا کو برسر حق سجھتا ہوں کیونکہ مرید کو اس درجہ شوریدہ سری کسی طرح زیب شیں دیتی کہ وہ پیر کے مقابلہ میں کاروبار شروع کر دے اور رقیبانہ چشک کے سامان پیدا کرے۔حضرت "مسیح موعود" صاحب نے اس باغی مرید کے متعلق اپنی کتاب "وافع البلا" میں جو 23 اپریل 1902ء کوشائع ہوئی لکھا کہ جراغ الدین کاجومضمون رات کو پڑھا گیاہ وہڑا خطر ناک اور زہریلا اور اسلام کے لیے مفتر ہے اور سر ے پیر تک لغواور باطل باتوں سے بھر ا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھاہے کہ میں رسول ہوں اور رسول بھی الوالعزم اور اپناکام بیر تکھاہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح کرادے اور قرآن اور انجیل کا تفرقہ باہمی دور کر دے اور ابن مرمم کا ایک حواری بن کریے خدمت کرے اور رسول کملاوے۔ یہ کیسی ناپاک رسالت ہے جس کا چراغ الدین نے دعویٰ کیاہے جائے غیرت ہے کہ ایک فخض ميرامريد كهلاكريه ناياك كلمات منه پر لاوے ـ لعنقه الله على الكافرين پجرباوجود ناتمام عقل اور باتمام فهم اور ناتمام پاکیزگ کے بید کهناکہ میں رسول الله ہوں بید کس قدر خدا کے پاک سلسله كى جنك عزت ہے كويار سالت اور نبوت بازيجير اطفال ہے۔ ميں تو جانتا ہوں كه نفس اماره كى غلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیاہے پس آج کی تاریخ سے وہ ہماری جماعت سے منقطع ہے جب تک کہ مفصل طور پر اپنا توبہ نامہ شائع نہ کرے اور اس نایاک رسالت کے دعویٰ ہے ہمیشہ کے لیے مستعفی نہ ہو جائے۔افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلیٰ سے ہمارے سیح انصار کی ہتک کی۔ ہماری بجناعت توق عيك ايانان عقطار بيزكر.

منشى ظهيرالدين اروپي \_\_\_\_

یہ مخص موضوع اروپ ملع موجر انوالہ کارہے والا ہے۔ اس کے نزدیک مرزاایک صاحب شریعت نبی تھااس کا خیال ہے کہ قادیاں کی معجد ہی بییت الله شریف ہے۔ اور وہی خدا کہ نبی کی جائے ولادت ہے۔ اس لیے اس کی طرف مند کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لا موری پارٹی کے جریدہ پیغام صلح کا در ہمی دہ چکاہ۔ اس نے قادیانی جماعت کے بعض سربر آوردہ افراد کی ہلاکت کی چیش کوئی کی تھی لیکن اس دعوی پر ثابت قدم ندر ہلا تھو چیش کوئی کی تھی لیکن اس دعوی پر ثابت قدم ندر ہلا تھو لا ہوری مرزا کیوں کے دسائہ المهدی نمبر(۱) بیس لکھا کہ گو جھے المام ہوا تھا اور خدانے جھے ہوئے قراد دیا تھا لیکن ساتھ ہی تمنی کا بھی اندیشہ لگار ہتا ہے۔ شیطان ورغلا تا ہے اور جو المامات جھے ہوئے ان پر عملدر آمد بھی مشکل ہے اس لیے جس قدر طاقت تھی بیس نے کام کر دیا۔ اب طاقت ضمی رہی اس لیے اس نے دعوی پر دور نمیں دے سکتا۔ یہ خت تاکام نی ہے اور غالباب بھی ذعرہ ہے۔ اس نے ایک مضمون میں جو لا ہوری مرزا کیول کے رسالہ "المهدی" میں شاکع ہوا لکھا تھا کہ حضر ت مسیح موعود کی تجریروں ہیں بہت تھناوہ تھالف ہے۔

محمه عخش قادمانی

اس مخف کو مدت العرقادیاں بیں العام ہوتے رہے مگر مر ذائیت قبول ندکی لیکن جب قوی ذیادہ مطنحل ہو گئے اور قوت کلر جواب دے جھی تو مر زائیت کا چسمہ لے لیاجس طرح حضرت "مسیح موعود" کا ایک دلچسپ العام عثم خثم خثم عثم ہاتی نمونہ کا ایک مطحکہ خیز العام محمد حش کا ہمی ہے لین آئی ایم دشوٹ (بیں و شدوٹ ہول)

# مستريار محمه بليذر

شائع کرچکاہے۔

عبدالله تنابوري

یہ شخص تنا پورواقع قلمرو حیدر آباد و کن کار ہے ولا ہے۔ پہلے روح القدس کے نزول کا مدعی بنا پھر مظمر قدرت ٹانیہ کا وعویٰ کیا۔ کہتے ہیں کہ اے داینے بازو کی طرف ہے الهام ہو تا ہے۔اس مخص نے"انجیل قدی" نام ایک کتاب لکھی ہے۔ جس میں مرزاغلام احمر کےان محطوط کو جو محترمه محدی بیعم سے عقد کرنے کے سلسلہ مساعی میں لیسے تھے پیندیدہ خیال نہیں کیااور لکھاہے کہ ان خطوط کے پڑھنے ہے دل میں نفرت د کراہت پیدا ہوتی ہے۔اس بے دین نے ''انجیل قدی'' ك بعض مندر جات ميں سخت جابلاند كنده دونى كا ثبوت دياہے مثلاً ايك جكد يسفك المدما کے بیر معنی لکھے ہیں کہ حضرت ابوالبشر آوم علیہ السلام نے تھم خداوندی کے خلاف (معاذاللہ) اپی زوجہ محترمہ حواء سے خلاف وضع فطرت انسانی فعل کالر تکاب کیا۔ اس محص نے پیٹین گو کی گ مقی که مر زامحود احمد بهت جلد میری بیعت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن پیشینگوئی پوری نہ ہو سک۔ اس كوسب سے يملے بيدوى مول متى دياايها المنبى تابوريس ديوركاب كاكم آسانى يس لكمتا ہے کہ مر زاصاحب کو صرف مقام شہودی حاصل تھا۔اور وہ مقام وجودی سے بالکل عاری تھے لیکن مجھے یہ وونوں مقام حاصل ہیں۔ اس لیے میں عل محد بھی ہوں اور عل احمد بھی۔ درجہ رسالت میں 'میں اور مر زاصاحب دونوں بھائی ہیںاور مسادی حیثیت رکھتے ہیں جو فرق کرے وہ کا فرہے۔ ما مور من الله كو تميل يا چاليس مروول كى توت رجوليت حاصل ہوتى ہے اور بلاا جازت فراغت نميس ہو آل۔ آس صاحب کاویہ میں لکھتے ہیں کہ اس مخف نے اپنی کتاب قدس فصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی مختی۔ آللی مسلمان مفلس ہورہ ہیں اس لیے سودہ خواری کی ممانعت دور فرمائی جائے۔ جواب ملاکہ ساڑھے بارہ روپے سینئٹرہ سود کی اجازت دیتا ہوں۔ اس طرح تھم ملاکہ رمضان کے تین روزے کافی ہیں۔ عور تیں بے حجاب رہ سکتی ہیں۔ چوکک شیں بروز محمہ ہوں اس لیے مجھے شریعت محمدی میں نشخ و تہدیل کا اختیار ہے۔ سنا جا تاہے کہ بیثادر اور كمل بور كے بہت ہے مرزال اس كے مريديں۔

سيدعابد على

سید علد علی نام ایک پر انا مرزال ملهم تصبه بدولمی ضلع سیالکوٹ میں رہتا تھا۔ اے ایک مرتبہ ایباد لچسپ الهام ہوا تھاجس سے مرزاغلام احمد کا قصر نبوت بالکل پوند خاک ہو جاتا تھالیکن توفیق ایزدی رہنمانہ ہوئی اس لیے باطل سے مند موز کر اسلام کے سواد اعظم کی چیردی نہ کر سکا۔ قادیانی صاحب کی خانہ زاد شریعت میں نمسی مر زائی کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کولڑ کی دے۔لیکن سید عابد علی نے اپنے ایک الهام کے ہموجب اس تھم پر خط تمنیخ تھنچ دیااور مر زائی قیود سے آزاد ہو کرا بنی لڑکی ایک مسلمان سے میاہ دی۔

#### عبدالطيف گناچوري

یہ بھی ایک مشہور مرزائی ہے۔ مدگی نبوت تھا۔ اس نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک طخیم کتاب " چشمہ نبوت" شائع کی۔ اس میں لکھتا ہے کہ مرزاصا حب کا نام زمین پر غلام احمداور آسان پر مسیح ان مریم تھا۔ اس طرح خدا نے زمیں پر میرا نام عبدالطیف اور آسانوں میں محمہ من عبداللہ موعود رکھاہے جس طرح مرزاصا حب روحانی اولاد من کر سید ہاشی میں ہوں۔ احادیث میں بھی آل رسول میں وافل ہوں۔ نعت اللہ ولی پیشین گوئی کا مصداق میں ہوں۔ احادیث میں سیجہ مبدی کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ وانیال نبی نے میرائی زمانہ 1335ھ سے 1340ھ تک سیجہ مبدی کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ وانیال نبی نے میرائی زمانہ کے آئی کو نمیں کہتے کہ اس نے ہم سے مبدعت کیوں نمیں کی متابات ہی خیال حیج نمیں ہے کہ مسول اور مبدی کی وزئد اس قسم کی با تیں فروعات میں وافل ہیں۔ احمد یوں کا یہ خیال حیج نمیں ہے کہ مسول اور مبدی اور مبدی اور مبدی آخر الزبان مرزاصا حب کو اتھارہ سال تک زمانے میں کوئی ممدی نہ تھا۔ آخر جب زور ہے وتی آئے گئی تو ہوں۔ مرزاصا حب کو اتھارہ سال تک اپنی رسالت کا یقین نہ تھا۔ آخر جب زور ہے وتی آئے گئی تو بھوں۔ مرزاصا حب کو اتھارہ سال تک اپنی رسالت کا یقین نہ تھا۔ آخر جب زور ہے وتی آئے گئی تو یقین ہوا۔ میرے نوے مجوزے ہیں۔ میری پیشین گو ئیال مرزاصا حب بھی ہڑھ کر تی میں کہا ہے میں مہدی آخر الزبان کے بینوں ہوا۔ میرے نوے مجوزے ہیں۔ میری پیشین گو ئیال مرزاصا حب میں ہوں کہی شکل آئے لیکن جب دور سے دس کی پیشین گو ئیال مرزاصا حب کی پیشین گو ئیال مرزاصا حب کی پیشین گو ئیال مرزاصا حب کی پیشین گو ئیال در رسان نے ایک نقس تی میں کہا ہوا تھا۔

#### ڈاکٹر محمد صدیق بہاری

مولوی محمہ عالم صاحب آس (امر تسر) نے اپنی کتاب الکاویہ کے چودہ پندرہ صفح اس شخص کے حالات کی نذر کر دیتے ہیں۔ بین اس کا قتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ شخص صوبہ بہآر کے علاقہ گدک کا رہنے والا مرزا کیول کی لا ہوری پارٹی ہے متعلق ہے۔ اس نے اپنی کتاب "ظہور بیٹو بیور" بین تکھاہے کہ مسیح قادیانی وشنواو تار تھا۔ خلیفہ محمود این غلام احمد و پر بسسنت ہے اور بیس "چن بہو بیوں" ہول۔ میر سے ظہور کے بعد سات سال کے اندر مرزا محمود مرجائے گا۔ لیکن یہ پیشین گوئی بوری ضیں ہوئی۔ مولوی محمد عالم صاحب تکھتے ہیں کہ شاید اس سے اخلاتی موت پیشین گوئی بوری شیس ہوئی۔ مولوی محمد عالم صاحب بھتے ہیں کہ شاید اس سے اخلاتی موت مراد ہودگائم موصوف نے یہ بھی تکھاں میں دو موعود

مذ کور ہیں۔ اور ہندولوگ ان کا سخت ہے چینی ہے انتظار کر رہے ہیں۔ کتب ہنود کے علامات مجھ پر صادق آتے ہیں۔ میں برہمچاری بن کر علاقہ کر نائک کو گیااور آٹھ سال کی غیبوبت کے بعد ظاہر ہوا۔ پیٹے پر سائب کے منہ کانشان بھی موجودہے ہاتھ میں سکھ بیل چکر دغیرہ نشانات بھی مجھ میں یا ، جاتے ہیں۔ حضرت سرور دوجهال ملطاق کے بعد صرف مجھے صدیق کادرجہ ملاہ اور صدیق کا درجہ ممدی اور مسے سے بھی فائل ہے۔ 8اپریل 1886ء کو مرزا صاحب نے جس پسر موعود کی پیشین موئی کی تھی وہ میں ہی پوسف موعود ہوں اس لیے جھیجا گیا ہوں کہ اہل قادیاں کی اصلاح کرول۔ قادیال سے آواز اٹھے رہی ہے کہ حضرت خاتم اسٹین عظیمہ کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ اسلام میں سر ور دو جہاں علیہ کی ذات گرامی پر اس ہے بردھ کر اور کوئی حملہ نہیں کہ حضور علیہ کے بعد کو کی اور نبی کھڑ اکیا جائے اور میں کروڑ مسلمانوں کو مر زاصا حب کی نبوت کا افکار کرنے کی دجہ سے خارج از اسلام تصور کیاجائے۔ میں اس تو بین آمیز عقیدہ کے منانے کی غرض سے مبعوث ہوا ہوں۔ محمود یوں اور پیغامیوں ( قادیانی مرزا ئیوں اور لا ہوری مرزا ئیوں) میں جھکڑا تھااس <del>کے می</del>ں تھم بن کر آیا ہول۔ میرے نشانات کی ہزار ہیں صرف اخلاقی نشان چون نسیں۔ یہ نعمت سیدنامحد میں ہے۔ علاقہ کی محبت میں فنا ہونے اور قادیاں کا طلاف کرنے سے ملی۔ غیرت التی نے میرے لیے مرزا صاحب کے نشانات سے یو مر کر نشانات ظاہر کے میری بعثت کے بغیر قادیال کی اصلاح ناممکن تھی۔ میں نے تلاش حق میں مر زامحمود کے ہاتھ پر جیعت بھی کی تھی کیکن عقا کد پہند نہ آنے پر بیعت فتح کردی اور قادیال سے فکالا گیا۔ اب میں مسلس بارہ سال سے محمودی عقائد کی تروید کررہا

## احمد سعيد للمتفرزيالي

معمودیال صلع سیالکوٹ کے احد سعید مرزائی سابق اسٹنٹ انسکٹر مدارس نے بھی قدرت ثانیہ ہونے کا وعویٰ کیااور اپنالقب "یوسف موعود" رکھا۔ مولوی محمد عالم صاحب آسی لکھتے ہیں۔ اس جن کھا ہے اس محف نے المام "پیرا ہن یوسف موعود" رکھا۔ مولوی محمد عالم صاحب آسی لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نمایت غمز دہ دور ہاتھا۔ اس اٹناء میں حضرت مریم علیہاالسلام تشریف لائیں۔ اور میرے سریر ہاتھ دکھ کر فرمایا چر مت رود ایک مرید احد سعید نے اپنایہ المام چوک فرید امر تسریس بیان کیا تو مسلمانوں نے چارول طرف سے خشت باری شروع کر دی۔ اوسان بھاگا۔ چوں نے چہ رونہ کہ کراسے چھٹر تا اور ستانا شروع کیا یہ بد خت حسب بیان آسی صاحب اپن ایک تھینے میں کھاتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ وشتہ داریاں سب تا جائز ہیں اور (معاف اللہ تمام الزیا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں حکم دیتا ہول کی عوجودہ وشتہ داریاں سب تا جائز ہیں اور (معاف اللہ تمام الزیا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں حکم دیتا ہول کہ غیر قوموں ہے دشتہ تا طے کریں آگر معاف اللہ تمام الزیا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں حکم دیتا ہول کہ غیر قوموں ہے دشتہ تا طے کریں آگر معاف اللہ تمام

مسلمان ایسے بیں تو معلوم نہیں کہ یہ نا ججار ولد الحلال کیسے ہو گیا؟اس کے مکلے میں ایک کلٹی ہے جے وہ میر نبوت سے تعبیر کرتا ہے۔

احمدنور كابلي

قادیال کاسر مہ فروش احمد نور کالی مر ذاغلام احمد کے حاشیہ نیمنوں ہیں سے تھا۔ مولوی محمد عالم صاحب آسی تھے ہیں کہ کی ناک پر پھوڑا تھا۔ جب سی طرح اچھانہ ہوا تو عمل جراحی کرایا۔ جب ناک کافی کی تورجہ نبوت پر فائز ہوگیا۔ اس نے ایک ٹریکٹ زیر عنوان انکل امت المجل شائع کیا ہے جس میں لکھتا ہے۔ اے لوگو! ہیں اللہ کارسول ہوں۔ دین اسلام میری ہی متعدد میں دائر وسائر ہے۔ جھے نہ اناوین سے فارج ہوتا ہے۔ میں روحانی سورج ہول میں دحشہ للعالمین ہوں میرانام محمد رسول اللہ ہوں۔ جسے المام کیا تھا۔ اس المام میں فدانے جمعے فرمایا تھا کہ مظر ہول۔ سخر آلی کو ستاروں سے الیا ہوں۔ فدانے جمعے المام کیا تھا۔ اس المام میں فدانے جمعے فرمایا تھا کہ خلا ہوں۔ فدانے میں فدانے جمعہ فرمایا تھا کہ تھے فرمایا تھا کہ خلا ہوں۔ فدانے افغانوں میں ایک رسول ہمیں فرمایا ہے کہ فدانے افغانوں میں ایک رسول ہمیں ہول ہوں۔ اس فدانے میرے ساتھ بخر سے کام طیب لا المه الا المله احمد نور رسول ہوں۔ اب فدانے میرے ساتھ بخر سے کام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہزام رسول المله دیا گیا ہے۔ فدانے میرے ساتھ بخر سے کام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہزام کیا تھا۔ اس کام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہزام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہزام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہول کام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہزام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہزام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوں ہیں کیا ہوئی کیا ہوئی کی تعدادوں ہول الملہ دیا گیا ہے۔ فدانے المحد نور کیا ہی ہوئی ہوئی کی تعدادی میں کار وی غیر ذالک میں کار خوافات.

نبي عش مرزائي

یہ محض موضع معراج کے بخصیل پر ور صلع سالکوٹ کا ایک پر انام زائی تھا۔ اس نے 1911ء یس ایک اعلان شائع کیا۔ جس میں لکھا۔ اے ہر نہ ہب و ملت کے دوستو! آپ پر دامنے ہوکہ اس عاجز پر ستاکیس سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے المام کا سلسلہ جاری ہے اس عرصہ بیں اس عاجز کی بے شار پیشین کو کیاں پوری ہو چکی ہیں۔ مجھے ایک روشن نور اپی طرف تھینے تھینے کر مقام محمود کی طرف لے جارہا ہے۔ مجھے سلطان العار فین کا درجہ دیا گیا ہے۔ مجھے چار سال سے تبلیخ کا تھم ہورہ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اللی میں ائی ہوں۔ تھم ہواجس طرح محمدر سول اللہ علیہ تبلیغ کرتے ہو تھی تبلیغ کرتے تو بھی تبلیغ کر۔ اس کے بعد یہ عاجز ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ یہا ایہا المصدیق یہوسف نے تو بھی تبلیغ کر۔ اس کے بعد یہ عاجز ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ یہا ایہا المصدیق یہوسف ان قابل نہیں معک اس طرح باربار تھم ہو تارہا۔ یہ عاجز گر مند تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن مجھے سمجھایا گیا کہ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا موں لیکن مجھے سمجھایا گیا کہ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا محلوں کیا کیا۔ کیا میں کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا خوال سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے در اس کے دور نبوت کا سلسلہ بہ ستور جاری کیا گیا کہ کیا کہ کا کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کا کہ کو کو کر کیا کہ کی کیا کیا کہ کر مدی کیا کہ کیا

تاج تمهادے سر پرر کھ دیا گیا ہے۔ وقت قریب آدہاہے کہ تجھ سے جما تھیل کرائیں گے۔ نبوت کا تاج تمہادے سر پرر کھ دیا گیا ہے۔ وعوائے نبوت کے واسطے تیار ہوجا۔ مد می نبوت کا فرض ہے میدان میں نکل پڑے۔ میں تیری مدو کے لیے فرشتوں کی فوج تیار کھوں گا۔ ہر وقت تجے مدود بتا رہوں گا۔ موک مرسل کی طرح میدان میں ہوشیار رہنا۔ بڑے بدے فرعون تیرے سامنے آئیں کے مگر سب مند کی کھائیں گے۔ تیرے فائدان کے لوگ اس دعویٰ کو تشلیم نہیں کریں گے۔ گرکس کسی کی پردانہ کرنا۔ آنے دائی تسلیس افسوس کریں گی کہ لوگ تجھ پرایمان نہ لائے۔ حالات سن سن کر رویا کریں گے۔ تو ایر ایسی نسل ہے تو خاندان کر رویا کریں گے۔ اوار ایسی نسل ہے تو خاندان نبرت ہے۔۔

#### عبدالله يثواري

چپاد طنی مسلع منظمری ش عبدالله نام ایک مرزائی پتواری ربتا تھا۔ قادیاں کے چشمہ الحاد ے وجالی کا فیف یانے کے بعد کفریات و شخیات بخے میں اپنے میر و مرشد کا جسر تعلد اس نے ا پنالقب رجل يسعى احدر سول ركما تغاله اين اعلان مين لكهتاب مين رسول الله بهيجامي طرف تمادے دب تمادے ہے۔ مدے بنو اسلام کے پیرول مرشدوں مولویوں کی خود ساخت شریعت کے بیچےنہ جاؤ۔وہ سب احکام بااو حی ہیں۔ جن کا جُوت ند کتاب سے ویت ہیں۔ یعنی کلمہ ورود وسنت نغل 'نعت 'غزل' مولود' نماز تراویج' نماز عیدین نماز جنازه اور عرس مر ده اولیاء پر کھانا کھلا ناوغیرہ۔ لاالہ الااللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ کتاب " ہداییۃ للعالمین" میں لکھتا ب كه الرسول يدعوكم اوراطيعو الرسول بن ميرى طرف اثاره ب اور اكستاب كه میں نے خواب میں اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھالور کما کہ خدانے مجھے مسے این مریم ہما کر محبجاہے۔ یہ س کروالدہ حیر ان رہ نمئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا کل تو تو یہ کتاب**ت**ا کہ میچ آئے گااور آج خود میچ بن بیٹھا ب. جب میداد ہوا تو یعین ہو گیا کہ کی بدروح نے جھے ہے مسیح ہونے کادعویٰ کرایا تھا۔ای خبیث روح نے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی ہے بھی مسیحیت کا دعویٰ کرایا تھاجالا نکہ دہ اس سے پیشتر خود لکھ چکے تھے کہ حضرت مسیح "آسان سے نازل ہول کے۔ جھے المام ہواکہ مرزاصاحب ابن مریم نہیں ہیں اور ان کی آمد کا کوئی تھم نہیں ہے۔ مرزا صاحب جیسے فرضی مریم ہے ای طرح انن مریم مجی ہے۔جو مال ہے وہ پینا نہیں ہوسکتی اور جو بیناہے وہ مال نہیں ہوسکتا۔ مرزاصاحب نے لکھاہے کہ لن مریم کے ذکر کوچھوڑو اس سے بہتر غلام احد ہے۔ اور مرزامحود احمد نکھتاہے کہ مرزاصاحب عی احمد رسول ہیں۔ بید دونول باتیں لغوہیں۔

# فضل احمه جنگا بنعیالی

فعنل احد مرزائی موضع چنگا پھیال ضلع راولینڈی کا ایک مشہور مرزائی ہے۔ اس کادعویٰ ہے کہ میں مرزاصا حب کا ظہور ہول۔ کہتا ہے کہ مرزاصا حب کی عمر اسی سال کی تھی لیکن جب وہ اپنی عمر کے ساٹھ سال گزار بیجے توباتی ماندہ بست سالہ عمر جمعے تفویض فرما کروادی آثرت کو چل و سے اسر و سے۔ نب میں ہی حقیق مرزا صاحب ہول۔ اس شخص کا ایک معتکہ خیز مضمون جو سراسر تعلیوں کن ترانیوں اور محدانہ خیالات سے مملو تھا۔ 1934ء کے اوائر میں جریدہ "زمیندار" میں شاکع ہواتھا۔

# غلام محمر مصلح موعود وقدرت ثاني

یہ وہی مخص ہے جس نے ڈیڑھ دو سال پیشتر لا ہوری مرزائیوں کے خلاف اور ہم میا
رکھا تھااور مسٹر مجمد علی امیر جماعت لا ہور کے اسرار و خفایا کو الم نشرح کرکے لا ہوری مرزائیوں کا
ناطقہ مذکر دیا تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ معلم موعود اور قدرت کانی ہونے کے متعلق متعدد
تخریب کے در پے رہتا ہے۔ اس نے اپنے معلم موعود اور قدرت کانی ہونے کے متعلق متعدد
کرانی شائع کی ہیں۔ یہ شخص شروع میں مسلم ہائی سکول لا ہور میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے
لا ہوری مرزائیوں کے اخبار "پیغام صلع" کی ملازمت میں نسلک ہوگیا تھا مگراس کے بعد مرزائی ہوا
کارخ پیچان کراسے ارتقاء منازل کی سوجھی چنانچہ معاالمای تالاب میں خوطے کھانے لگا